4





مُولِلْمَا مُحَدِّ آصَفْ قَالِمِي امِيْرِجَامِعه لِيكَ لَامِيْهِ كَينيدُا

> مكتبله بطيرت فراق 8-T-4 بلاك K، نارقة ناظم آباد كراچي پاکستان

# فگرست

| صفحتبر     | عنوان                      | نمبرشار |
|------------|----------------------------|---------|
| ۵          | تعارف سورة الحج            | 1       |
| 9          | ترجمه وتشريح سورة الحج     | ۲       |
| 49         | تعارف سورة المومنون        | ٣       |
| ۷٣         | ترجمه وتشرت كسورة المومنون | ۴       |
| ırr        | تعارف سورة النور           | ۵       |
| 144        | ترجمه وتشريح سورة النور    | 4       |
| 199        | تعارف سورة الفرقان         | 4       |
| <b>707</b> | ترجمه وتشريح سورة الفرقان  | ٨       |
| rra        | تعارف سورة الشعرآء         | 9       |
| rm         | ترجمه وتشرح سورة الشحرآء   | 1+      |
| 710        | تغارف سورة انمل            | 11      |
| r12        | ترجمه وتشرح سورة النمل     | 11      |
| ۳۲۳        | تعارف سورة القصص           | 1111    |
| ۸۲۳        | ترجمه وتشرت سورة القصص     | ٠١١٠    |
| mra        | تعارف سورة العنكبوت        | 10      |
| mr9        | ترجمه وتشريح سورة العنكبوت | ۲۱      |

# فگرست

| صفحه بمر | عنوان                    | نمبرشار   |
|----------|--------------------------|-----------|
| M20      | تعارف سورة الروم         | 14        |
| rz9      | ترجمه وتشريح سورة الروم  | IA        |
| ۵۱۳      | تعارف سورة لقمان         | 19        |
| 014      | ترجمه وتشريح سورة لقمان  | <b>r•</b> |
| ۵۳۲      | تعارف سورة السجده        | rı        |
| ۲۳۵      | ترجمه وتشريح سورة السجده | 77        |
| ara      | تعارف سورة الاحزاب       | rr        |
| 021      | ترجمه وتشرح سورة الاحزاب | 71        |
| 400      | تعارف سورة سبا           | ro        |
| 704      | ترجمه وتشرح سورة سبا     | . 44      |
|          |                          |           |
|          |                          |           |
|          |                          |           |
|          |                          |           |
|          |                          |           |
|          |                          |           |

پاره نمبر کا اقتربلناس

سورة نمبر

الحج

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# مَعْ تَعَارِفَ عِردُ الْحُ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُرُ الرَّحِينَ

الله تعالى كارشاد بك كم حضرت ابراجيم خليل الله عليه الصلاة والسلام نعتمير بيت الله كوفت تمام دنيا كارشاد ب كوفت كي ليے اذن عام ديا تھا- باہر سے زيارت كے ليے آن والوں اور مكه كے رہنے والوں كوفتو تى ميں برابر قرار ديا تھا۔ ليكن ان كفار نے اس مقدس ومحتر مهرز مين كواتي ذاتى جا كير بناليا تھا۔

| 22   | سورة نمبر    |
|------|--------------|
| 10   | كلركوع       |
| 78   | آيات         |
| 1283 | الفاظ وكلمات |
| 5432 | حروف         |

اللہ کادہ گھر جواس کی عبادت و بندگی کے لیے بنایا گیا تھااس ٹیس تین سوساٹھ بت رکھ کر غیراللہ کی عبادت و بندگی کی جار ہی تھی اور جس طرح تمام انبیاء کرامؓ نے اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے چیش کر کے اس سے مدد ما تکی تھی یہ لوگ ابرا مہیں ہونے کے دعویدار ہونے کے باوجود غیراللہ سے اپنی حاجتیں ما ٹھا کرتے تھے۔

سورة الحج کی ابتدائی آیات مکه مرمه ش اور کچھ آیات مدینه منوره میں نازل ہوئیں چونکه مدینه منوره میں نازل ہونے والی آیات خاص طور بر کفار کے خلاف جہاد کی اعازت

الله تعالی نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کفار کے غلبہ اور قوت و طاقت سے مذھرائیں وہ وفت و دور تبیل جب ان کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اللہ کا گھر قیامت تک صرف اس کی عبادت و بندگی کے لیے مخصوص ہوجائے گا اور جہاد کے ذریعہ اہل ایمان کوان کفار پر غلبہ حاصل ہوجائے گا۔ فتح وقعرت ان کے قدم چوے گی اور آج جولوگ اہل ایمان کے داستے کا حاصل ہوجائے گا۔ فتح وقعرت ان کے قدم چوے گی اور آج جولوگ اہل ایمان کے داستے کا

حاصل ہوجائے گا۔ فتح واصر اس کے قدم چ پھرین گئے ہیں وہ سخت ناکام ہوں گے اور ان کی اجارہ داری ٹوٹ کررہ جائے گی۔

وغیرہ کے لیے ہیں اس لیے اس

سورة كومدنى سورة شاركها كياب

مكة كرمدين تيره سال تك جس طرح الل ايمان پرظم كے پہاڑ توڑے گئے۔ان كواس زماندين اور لديند منوره كے ابتدائى دوسالوں بيس اس بات كا تھم تھا كہ وہ ہر طرح كے مظالم برداشت كرتے رہيں اور طاقت ہونے كے با وجوداس كاكوئى جواب ندديں ليكن اس سورة بيس الل ايمان كوسلم كالقب عطاكر كے دنيا بجر بيس اللن وسلامتى كا پيكر بنايا گيا ہے اور انہيں تھم

دیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں امن وسلامتی کے راہتے میں پیکفارومشر کین آڑے آئیں توان کے خلاف طاقت استعال کی جائے اور جہاد کیا جائے۔

علاء ومفسرین نے لکھاہے کر آن کریم میں پہلی مرتبداینٹ کا جواب پھرے دیے اور جہاد کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

الله تعالی نے اس سورۃ کی آیات میں کفاروشر کین کوسید سے داستے پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے اورارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان لوگوں نے کفروشرک، ضد، جٹ دھرمی اورظلم وستم کا راستہ تبدیل خہیں کیا اور وہ اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کو بچھ لینا چاہیے کہ ان کا انجام بہت قریب ہے اور ان کا انجام دوسری بدعمل اور بدکروار تو موں سے مختلف نہ ہوگا۔

منافقین سے کہا گیا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ وہ اپنی منافقاند روش کو چھوڑ کر حضرت محمد مطفیٰ منطقہ کی اطاعت وفر ما نبرداری قبول کر لیس۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھران کو مہلت اور دھیل نہیں دی جائے گی۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شدید زلزلے کے نتیج میں یہ ساری کا نات درہم برہم کردی جائے گی ہر چیزختم ہوجائے گی۔انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قامت کاوه دن بزاد ہشت ناک اور ہولناک ہوگا جس میں برمجنص پر ایک زبردست خوف طاری بوجائے گا۔ فرمایا کہ ہرفخض کواس دن کی فکر ہونا جاہے۔ سی کواس دنیامیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ایک وقت وہ آئے والاہے جہاں ہرانسان کواینے ایک ایک لحد کا حساب دینا ہے۔ پھرکوئی فمخص جزااورمزاسيه فيحنهين سكتأبه قيامت كاآنارق باس من شك رنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

جن لوگوں نے ظلم وستم کا بازارگرم کررکھا تھا ان کونھیجت کی جارہی ہے کہ وہ بھی اپنے ظلم وزیادتی اور زور زبردتی کے طریقو ل کوچھوڑ کرراہ راست اختیار کرلیں۔

قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک منظر کو پیش کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ الیا خوفناک دن ہوگا جب دورہ پلانے والی ما کیں اپ دورہ پیتے بچوں کو بھول جا کیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جا کیں گے اور ہر شخص اس دہشت سے ایسا محسوس کرے گا جیسے وہ کسی نشریس ہے حالانکہ بیسب تچھ نشری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب اور اس دن کی دہشت سے ہوگا۔ فرمایا کہ اس سخت ترین دن کے آنے سے پہلے پہلے اگر تو برکر کی جائے تو اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔

کفار کمہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ جس طرح نبی آخر الز مال حضرت محمقظ کے لائے ہوئے سیجے دین کو جمٹلا رہے ہیں۔ اہل ایمان پر کمہ کی زمین تنگ کررہے ہیں اور دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ابھی وقت ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو بدل ڈ الیں ورنہوہ وقت دورنمیں ہے جب ان کفاروشر کین کودنیا میں بھی ذلت درسوائی ملے گی اور آخرت میں ان کا بھیا تک انجام ہوگا اوروہ ہرطرح کی خیروفلاح سے محروم رہیں گئے۔

فرمایا گیا کہتم نے جن بتو ل کو اپنا معبود بنار کھا ہے تم ان کی عبادت و پرسٹش کرتے ہوان ہے اپنی مرادیں ما تکتے ہواور بی سیحتے ہو کہ بیتمبارے خالق و مالک ہیں اور تبہاری ہر ضرورت کو پورا کر دیں گے بیٹیال غلط ہے کیونکہ ان بتوں میں کوئی طاقت خیس ہے۔ ان کی کمزوری اور بے لی کا بیعالم ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے بھی تبہارے ہا تصوں کے تاج ہیں۔ وہ ایک کھی بھی نہیں بیاسے بلک گران کم کروری اور بے لی کا بیعالم ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے بھی تبہارے ہا تصوں کے تاج ہوں ایک کھی بھی اگر ان بناسے تاب کی اس کے دوہ اس کے بیٹے ہوائے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ جوابے نفتے نفسان اور اختیار کے مالک نہیں ہیں وہ تبہارے نفتے نفسان کی کیے مالک نہیں ہیں وہ تبہارے نفتے نفسان کے کیے مالک نہیں ہیں وہ تبہارا خالق صرف ایک اللہ ہوئی ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے سواکوئی عبادت وہندگی کے لائق نہیں ہے۔

فرمایا کدوہ اللہ بی تمبارا خالق اور پوری کا نئات کا مالک ہے۔ساری قدرت ای ایک اللہ کی ہے۔اس نے تمبارے مال باپ اور تہمیں پیدا کیا ہے۔اس کا کوئی شریکے تبیل ہے اور نہ ہی وہ اپ اور تہمیں پیدا کیا ہے۔اس کا کوئی شریکے تبیل ہے اور نہ ہی وہ اس نظام کے چلانے میں کسی کامختاج ہے۔وہی اللہ ہے جواس سارے نظام کا نئات کو لپیٹ کرر کھدے گاجہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور پھرتم سے ایک ایک لیمہ کا حساب لے گا۔

 اہل ایمان سے میر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ و نیا میں زندگی گر ارنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ کے سپچے رسول آخری نبی حضرت محمصطفیٰ ﷺ سے سیکھیں جن کی زندگی کو اللہ نے ایک بے مثال نمونہ زندگی بنایا ہے۔ فرمایا کہ انسانیت کی نجات کا بھی ایک راستہ ہے اور اس میں ان کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔

اہل ایمان سے فرمایا جارہا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں جس نے اس ساری کا نئات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے تو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اور کامیابیاں ان کوعطا کی جائیں گی۔ قیامت میں انہیں راحت بھری جنتیں دی جائیں گی جہاں ہر طرح سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور ان میں ہر طرح کی فعمیں ہوں گی۔

#### ﴿ سُورَةُ الْحَجَ

# بِسُمِ الله الرَّمُّنِ الرِّحِيَّةِ

كَايُهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زُكْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيْمٌ ٥ يُؤمِرُ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا ٱرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرى وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلِكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِرَوَ يَكْمِعُ كُلَّ تَنْيَطِن مِرْنِدِ ﴿ كُنْتِ عَلِيهُ وَانَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَانَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُدِيُهِ إِلَى عَذَابِ السَّوَيْرِ ۞ يَاتُهُا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيُ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنَ ثُرَادٍ فِي مُرَى تْطْفَةٍ ثُمُّونَ عَلَقَةٍ ثُمُّ مِنْ مُضْفَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَيْد مُخَلَقَةٍ لِنُكِينَ لَكُمْ وَثُقِرُ فِي الْكَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّى ٱجَلِ مُسَمَّى ثُمَّرُ نُخْرِجُكُمْ طِفَالَا ثُمَّ لِتَنْبُلُغُوَّا الشُّذَكُمُ ومِنْكُمْرَمِّنْ يُتَوَفِّي وَمِنْكُمُرَمِّنْ يُرَدُّ إِلَى ٱرْذَلِ الْعَمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِعِلْمِرْشَيْكًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَإِذَا آنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَمَبَث

وَانْبَتَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجَ بَهِنَجِ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُ وَانَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ فَ الْحَقُ وَانَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ فَ الْحَقُ وَانَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ فَ وَانَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْمُولِي اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي اللهُ يَعْدَرِ عِلْمِ وَلَا اللهُ يَعْدَرِ عِلْمِ وَلَا اللهُ يَعْدَرِ عِلْمِ وَلَا اللهُ يَعْدَرِ عِلْمِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبرا تا وا

ا بے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بلا شہہ قیا مت کا زلزلہ ہولناک ہے۔ جس دن تم دیکھو
گے کہ دود دھ پلانے والی جس (بیچکو) دود ھ پلاتی ہے اسے بھول جائے گی اور ہر حاملہ
اپنا حمل گرا د ہے گی۔ اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے وہ نشے میں ہوں حالانکہ وہ نشے میں نہ
ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔ اور ابعض لوگ وہ بیں جوعلم (وفکر) کے بغیر ہی
اللہ کے بارے میں جھڑ تے ہیں اور سرکش شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس
(شیطان) کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس سے جو بھی دو تی کرے گا وہ اسے گراہ کر
کے چھوڑ ہے گا اور اسے جنم کی راہ دکھائے گا۔

ا بے لوگو! اگر تہمیں ( قیامت کے دن ) دوبارہ زندہ ہوکرا ٹھنے میں شک ہے تو ( اس پرغور کرو ) ہم نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نطفے سے پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے شکل وصورت بنی ہوئی اور یغیر شکل وصورت بنی ہوئی (ادھوری) تا کہ ہم تہمیں واضح کرکے بتا دیں۔اور ہم ماؤں کے رقم میں جس (نطفے کو) چاہیں ایک مت تک تفہرائے رکھتے ہیں۔ پھر حمہیں نکل لاتے ہیں۔ تا کہ پھرتم اپنی جوانی (کی عمر) کو پہنچو۔ پھرتم میں سے کوئی تو پہلے ہی بلا لیاجا تا ہے اور بعض تم میں سے اسٹلی عمر تک پھیر دیئے جاتے ہیں جہاں بہت کچھ جانے کے بعد پھر کچھ بیا جا تے اور تم زمین کود کھتے ہوکہ خشک پڑی ہے۔ پھر جہاں ہم نے اس پربارش برسائی تو وہ تر و تازہ ہوکر ابھر آتی ہے اور تم تم کی نباتات اگ آتی ہیں۔ بیسب پھھاں وجہ سے کہ اللہ ہی '' جوہ مردول کو زندہ کرتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پرقد رت رکھنے والا وجہ سے کہ اللہ ہی '' میں میان کو اور بھی تک وشبہ کی (گنجائش) نہیں ہے اور بلا شبراللہ عبد اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں شک وشبہ کی (گنجائش) نہیں ہے اور بلا شبراللہ ان کو کول کو جو قبروں میں جا بچکے ہیں ان کو ضرورا تھائے گا۔اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم ہدایت اور روثن کم آب کے جھگڑتے ہیں (تکمیرسے) اپنی گرون کو اگڑ ائے ہوئے ہیں بغیر کسی علم ہدایت اور روثن کم اس کے جھگڑتے ہیں (تکمیرسے) اپنی گرون کو اگڑ ائے ہوئے ہیں بنا کہ دہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ ان کے لئے دنیا ہیں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم ان کو جو تم کی ایک مزہ چھم کیں گے کہ کہ یہ ہے وہ عذاب جو تم نے ایک خوبہ تھا اور بے شک اللہ اپنے بندوں پڑھلم نہیں کرتا۔ آگے بھیجا تھا اور بے شک اللہ اپنے بندوں پڑھلم نہیں کرتا۔

### لغات القرآن آيت نمبراناوا

اَلسَّاعَةُ تَيامت كُرُى -تَلْهَلُ نَاقُل بوجا يَّلَى - بعول جا يَّلَى -مُرْضِعَةٌ دوده پلانے والی تَضَعُ ضائع کرد يَّلی - گراد يَّلی -ذاَتُ حَمُل طالم عودت -

سُكُولى(سُكُوَانٌ) نشــ

جھاڑتا ہے۔ يُجَادِلُ يَتّبِعُ اتباع كرتائي- ييحي لك جاتاب مَرِيُدٌ مرکش رضدی۔ تَوَلّٰی دوست بوا۔ اَلسَّعِيْرُ آگ جھنم۔ رَيُبُ شك وشهر ٱلْبَعْثُ دوباره زنده بونا\_ چی افھنا\_ <sub>ت</sub>ُوابٌ مٹی۔ نُطُفَةٌ بوند\_ عَلَقَةٌ جما ہوا خون \_ لوٹھڑا \_ مُضغَة گوشت کالوتھڑا۔ گوشت کی بوٹی۔ مُخَلَّقَةٌ شكل صورت والا به نُقِرُّ ہم روکتے ہیں۔ہم فراتے ہیں۔ اَرُحَامٌ (رَحُمٌ) رحم --طِفُلٌ -5. ٱشَدُّ قوت ـ كمال ـ يُرَدُّ لوثاد يا كميا \_

اَدُ ذَلُ الْعُمُوِ عَلَى عمر- پست رّين عمر-

هَامِدَةٌ مرجمالُ بولُ-دبي بولُ-ختك-

اِهُتَزَّتُ تروتازه

رَبَتْ او چُي اَهْي ہے۔ پھولتى ہے۔

اَنُبَتَتُ اللَّيْءِ-الالَّاتِ-

بَهِيْجٌ (بَهُجَةٌ) رونق دار ظَلَفته

يَبْعَثْ دوباره زنده كرتاب الماكم اكرتاب

روش منور-

ثَانِي پيرنے والا۔

عِطُفٌ كروك بازو - ثانه

نُذِيْقُ ہم چکھائيں گے۔

خِزْی رسوائی۔ ذلت۔

التحريق المتاك

ظَلَّاه ببت ظلم كرنے والا \_

عَبِيُدٌ (عَبُدٌ) بندے۔

## تشريح: آيت نمبرا تا ١٠

ان آیات میں اللہ تعالی نے بی نوع انسان کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا ہے اے لوگو! اپنے پروردگارے اور قیامت کے

اس ہولناک دن سے ڈرو جوا چا تک ایباز بردست زلزلہ اور بھونچال آئے گا جس کی شدت سے برخض کے ہوش اڑ جا کیں گے۔
اس دن کی دہشت کا بیعالم ہوگا کہ شفقت و محبت کرنے والی بال اپنے دودھ پیتے بیچے کو بھول جائے گی جمل والیوں کے حمل گر جا کیں گے۔
جا کیں گے۔ برخض ایبا گے گا جیسے وہ نشہ کی صالت میں ہے۔ حالا تکہ وہ نشہ بیلہ اللہ کے عذا ب اور قبر کی دہشت کا اثر ہوگا جس سے اس پر بو کھلا ہے طاری ہوگی۔ اس دن سوائے نیکی ، تقوی کی ، پر ہیزگاری اور خوف البی کے کوئی چیز انسان سے کام ندآ سے گی۔
صاب پر بو کھلا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیز زلزلہ اور معنوت علقمہ اور حضرت کی وہ روایتیں جن کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیز زلزلہ اور بھونچال آئے کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ قیامت آئے سے پہلے سورج مخالف سمت سے نظے گا۔ پھر صور پھونکا جائے گا جس سے ساری مخلوق جو قبروں میں ہے یا جس کے ذرات کا نئات میں بھرے ہیں سب کے سب زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع موجائے گی۔ اور پھر جرایک سے اس کی زندگی کے ایک ایک لمح کا حیاب لیا جائے گا۔

قیامت کاواقع ہوناایک ایس بچائی ہے جس سے انکارمکن بی نہیں ہے لیکن بعض لوگ شیطان کے بہکائے میں آ کریاا پنی جہالت ونا دانی کی وجہ سے بغیر کی علمی دلیل کے قیامت کا انکار کر چینے ہیں اور ہر مردود شیطان کے پیچھے لگ کراس کا کہنا مانتے ہیں اوروہ پوری زندگی اس بحث میں گذارد ہے ہیں کہ قیامت آئے گی یانہیں؟

اس موقع پرالله تعالى في انسان كي تخليق اوركائنات مين مون والى تبديليون كومثال كے طور پر بتايا ہے۔

فرمایا آگرانسان اپن تخلیق اور پیدائش پر ہی غور کر لے کہ اس کو کیسے اور کس طرح پیدا کیا ہے؟ تو اس کو بید تقیقت سیجھنے میں
کوئی وشواری نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کا اپنا وجود ہی اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا کہ انسان کو کئی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک
ناپاک قطرہ جس کو نطفہ کہتے ہیں وہ ایک عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہ کر جے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھروہ گوشت
کے بے جان او تھڑ سے کی شکل بن جاتا ہے جس کی کوئی صورت شکل نہیں ہوتی ۔ پھر اللہ جیسی صورت شکل دینا چا ہتا ہے و لیک
شکل وصورت بن جاتی ہے۔ جس کورتم مادر میں جتنے دن تھم رانایار کھنا چا ہتا ہے اس کو تھم اتا ہے جس کوئیس چا ہتا اس کوئیس نظم ہراتا۔
پھرا کے مدت مقرر کے بعدوہ بچہ پوری انسانی شکل اختیار کر کے اللہ کے تھم سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ طاقت و
تو سے اصل کر کے انسانی معاشرہ کا حصہ بن جاتا ہے۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نطفہ بعنی مادہ ہر چالیس دن میں ایک نئی حالت اورصورت شکل اختیار کرتا چلا جا تا ہے۔ چتا نچے بخاری ومسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس روایت کُوفل کیا ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا ہے کہ (۱) انسانی نطفہ ماں کے رحم میں چالیس دن تک ایک جیسی حالت میں پڑار ہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ (۲) پھر چالیس دن کے بعد پہ نطف علقہ لین جے ہوئے فون کی شکل اختیار کر ایتا ہے۔ (٣) پھر چالیس دن کے بعد مضفہ لین گوشت کے لوگوڑے
جیسا بن جاتا ہے۔ (اس چار مہینے کی مدت کے بعد )۔ (٣) اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جواس بچے کے جم میں روح
پھو تک دیتا ہے۔ (۵) پھراس کے بعد فرشتے کو چار با تیں تکھوادی جاتی ہیں یا ( کیسنے کی ہدایت کی جاتی ہے ) اس بچے کی بمرکتی ہو
گی؟ کتنا رزق دیا جائے گا؟ وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ بد بخت ہوگا یا سعادت مند؟ اس کے بعد اس بچے کے اعضا کھل ہونا شروع ہو
جاتے ہیں اور پھرایک دن وہ کھل انسانی شکل میں اس دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کوئی بچہ ماں کے پیٹ ہی میں
مرجاتا ہے۔ کی کو بردھا پا تھیب ہوتا ہے کوئی جوانی ہی میں مرجاتا ہے۔ کوئی شخص بڑھا ہے کی اس بھی عربت بھی جاتا ہے جس کو
مرجاتا ہے۔ کی کو بردھا پا تھیب ہوتا ہے کوئی جوانی ہی میں مرجاتا ہے۔ کوئی شخص بڑھا ہے کی اس بھی جاتا ہے جس کو
د'ار ذل العر'' کہا جاتا ہے جہاں دیکھنے سننے ، بچھنے کی طاقتیں کرور پڑ جاتی ہیں۔ عظل وقہم اور شعور ووائش ، علم و تجر بہ اور معلومات
اس کے ذہمی و فرج سے جہاں دیکھنے ، سننے ، بچھنے کی طاقتیں کرور پڑ جاتی ہیں۔ عظل وقہم اور شعور ووائش ، علم و تجر بہ اور معلومات
اس کے ذہمی و فرج سے میں مواتا ہے جہاں دیکھنے ، سننے ، بچھنے کی طاقتیں کرور پڑ جاتی ہیں۔ عظل وقہم اور شعور ووائش ، علم و تجر بہ اور معلومات
اس کے ذہمی و فرق نہیں رہ جاتا ۔ اس می کی وائی ہیں۔ عظل وقہم کی بیا ما گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ انسان کی عمر کتی ہی زیادہ یا مختصر ہوآ خرکاراس کو موت کے درواز سے سے گذر کر اللہ کے ہاں پنچنا ہے۔
وہ اس دنیااوراس کے وسائل اور معاملات کو چھوڑ کر رخصت ہوجاتا ہے اللہ کا یہ نظام ہے جوازل سے چلا آرہا ہے اور چلنار ہے گا۔
یہ اس کا نظام ہے کہ ایک انسانی وجود بنتا ہے، امجر تا ہے، روفقیں پیدا کرتا ہے اور پھر موت کی آغوش میں جا کر سوجاتا ہے۔ یہ سب
پیماس دنیا میں دن رات ہوتا رہتا ہے جس کو ہرائی اپنی کھی آگھوں سے دیکھئے ہے۔ یہاں کسی کہ بیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہے۔
فر مایا کہ اس طرح اس کا نکات کا بھی بہی عالم ہے کہ یہ ابھر کر، روفقیں بھیرکر آخر کا رایک دن ختم ہوجائے گی اس کو قیامت کہا جاتا
ہے۔ اللہ تعالی نے دوسری مثال بیدی ہے کہ تم کھی آگھوں سے دیکھتے ہوکہ ایک ختک ، بخر اور مردہ زئین ہو جائے گی اس پر بارش برتی ہوتا ہے۔
ہوتی ہیں، ہم ختم کے نبا تات ، ہبزہ ، ہبزی اور پھیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سر سبزی و شادائی، حسن و خوبصور تی اور پھین پیدا ہو جاتی ہیں۔ درختوں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کہ سے جو اس کی خوبصور تی اور کہ ہوجاتی ہیں۔ درختوں پیدا ہو جاتی ہیں۔ درخت جو صف اور کھیت اہلہانے گئتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھیتیاں سوکھنا اور زر درہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ درختوں پیدا ہوجاتی ہیں۔ درخت جو صف اور کھیت اہلہانے گئتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھیتیاں سوکھنا اور زر درہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ درخت اس سرح بیا کہ کہ جو جاتی ہیں۔ درخت جو صف اور کھیت اہلہانے گئتے ہیں۔ پر اس کے بعد کھیتیاں سوکھنا اور زر درہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ درخت اس سرح ہوجاتے ہیں ادر نوا میں گار کوئی آئے موجاتی ہیں گور کہی مقال وقیم اور قیامت قائم ہوجائی ہی وہوئی کی روشنی میں آگر کوئی آئکھوں کا اندھا ہوتو اور دبات ہورند جس شی میں ذرائجی عقل وقیم اور قیامت قائم ہوجائی ہیں۔ اس میں کہوجائی گی درفتی میں آگر کوئی آئکھوں کا اندھا ہوتو اور دبات ہورند جس شی میں ذرائجی عقل وقیم اور وابسے ہو جو دیے گی۔
اس میں آگر کوئی آئکھوں کا اندھا ہوتو اور دبات ہورند جس شی میں ذرائجی عقل وقیم اور قیامت قائم ہوجائی گیا۔

کا انکار کر بی نبین سکتا۔ بیتو اللہ کا نظام ہے جو چلتارہے گا۔ فکراس بات کی ہونی چاہیے کہ جب قیامت قائم ہوجائے گی کیا ہم نے اس کی تیاری کررکھی ہے؟ کیونکہ جوفیض وہاں نا کام ہوگیا اس کو دوبارہ موقع نصیب نہ ہوگا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ ۚ فَإِنَّ اصابه خَيْرُ إِطْمَانَ بِهُ وَإِنْ اصَابَتُهُ فِتْنَهُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهُ خَسِرَالدُّنْيَاوَالْإِخِرَةَ ذَلِكَ هُوَالْخِسْرَانُ الْمُبِينُ ٥ يَدُعُوامِنَ دُونِ اللهِ مَالايضُرُّهُ وَمَالاينْفَعُهُ وَلِكَهُو الضَّلْلُ الْبَعِيدُ ﴿ يَدُ عُوالْمَنْ ضَرُّهُ آقُرَبُ مِنْ تَفْعِمْ لَيِثُسَ الْمُولِي وَلَيِثُسَ الْعَشِيرُ اللهَ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوْ اوَعَمِلُوا الصِّلِاتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَـنْ يَّنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقَطَعُ فَلَيْنَظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْظُ ۞ وَكُذْلِكَ أَنْزَلْنَهُ الْيَتِ بَيِّنْتِ قُانَ الله يَهْدِي مَن يُرْنَدُ الله يَهْدِي مَن يُرْنَدُ ا

### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱

لوگوں میں تو کوئی ایسا ہے جوایک کنارے پراللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے۔اگر اسے کوئی

بھلائی پہنچ گئی تو اس ہے مطمئن ہو گیا اور اگر اسے کوئی آ زمائش پہنچ گئی تو بھر وہ الٹا بھر جاتا ہے اور (ایسا آ دی) و نیا اور آخرت میں گھائے میں رہتا ہے۔ یہ ایک کھلا ہوا نقصان ہے۔ وہ اللہ کو چھوٹر کر ایس ان کو پکارتا ہے جو نہ تو اس کو نقصان پہنچا گئے ہیں اور نہ اسے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ انتہا درجہ کی گراہی دوست ہر تین موست ہو ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا دوست برترین دوست ہو اور اس کا ساتھی بھی نہایت برا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر ہے گا جن کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی کوئی مدن کر رہے گا اسے چاہتے کہ وہ ایک ری کے ذریعے آسان تک پہنچ کراس وئی کے سلسلہ کو کا شدہ در ایک ہاسی کہ ترک ہوا ہے اس کی تذریع کی ایسی چیز کودور کراسکتی ہے جواسے گوارا نہ ہو۔ اور ہم نے اس ڈر آن کوروثن آیتوں کے ساتھ تازل کیا ہے اور بلا شبراللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہوایت ویتا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبرااتادا

حَرُف كنارهـ

اَصَابَ پَنْجُ کیا۔

انْقَلَتَ

مليث كميا-

اَلصَّلالُ الْبَعِيدُ دورى كراى دانهادرجى كراى

اَقُورَبُ نیاده قریب۔

اَلْمَوْلَي دوست۔

الْعَشِيُّو ماتقى رنتى

يَظُنُّ وه مَّان كرتا هـ -يَمُدُدُ وه باعدهتا هـ -يَقُطُعُ وه كانا هـ -كَيْدٌ تدبير يَغِيْظُ غمد دلاتا هـ -

## تشریح: آیت نمبراا تا ۱

 لا لچیاورخودغرض ہوتے ہیں جودین اسلام کے ایک مکمل ضابط حیات کو ماننے کے بحائے محض نفع نقصان کی تر از و سے تو لتے رہتے ہیں۔اگردین اسلام کواپنانے ،نیکی اور پر ہیز گاری اور بھلائی کے کا موں میں نفع اور فائد ونظر آتا ہے توان کے نزدیک اس سے اچھا دین اور مذہب کوئی اور نہیں ہوتالیکن اگران کے معاملات زندگی میں ذرااو پخ چج ہوجائے انہیں کسی طرح کا نقصان پہنچ جائے تووہ کتے ہیں کہ جب ہے ہم نے دین داری ادر نیکیوں کی زندگی کو اختیار کیا ہے ہمیں سوائے نقصان کے اور کیا حاصل ہوا ہے۔ بعض لوگ نمازیں اورو ظیفے پڑھتے ہیں جس کا مقصد دنیا کے بعض فائدے حاصل کرنا ہوتے ہیں جب وہ حاصل نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہاتنے دن ہوگئے ہرطرح کے وظیفے پڑھے نمازیں پڑھیں، جج کئے ،صدقات دیئے گر ہماری ایک تمنا بھی پوری نہیں ہوئی بلکہ نقصان بی نقصان جواب اب تو ہماراایمان بی بٹما جار ہاہے وغیرہ وغیرہ کو یا ایسے لوگوں کے نزد کیے عبادات اور نیکیوں کامفہوم اس سے زیادہ کچھنیں ہے کہان کو دنیا کے کچھ مفادات حاصل ہو جا کیں۔ حاصل ہو گئے تو خوش ہو جاتے ہیں اورا گر حاصل نہ ہوئے تو ان کے ایمان بل جاتے ہیں اور وہ ای دین کو برا کہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایک موٹن کا ایمان تو اس پر مونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہوجائے اوروہ جو کھینکیاں کررہا ہاس سے اس کی آخرت درست ہوجائے اوروہ جہنم کی آگ سے فی جائے۔ دنیا میں اگر فائدہ ملتا ہے تو ٹھیک ہےاورا گراس کواس دنیا میں نہ ملے تو یقیناً آخرت میں اس کوا جروثو ابضرور ملے گا۔اس بات کوان آیات میں ارشاد فر مایا <sup>ع</sup>میا ہے کہ بعض لوگ کنارے پر کھڑے ہو کرعبادت کرتے ہیں ان کو نقع مل جائے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں اورا گرکو کی نقصان پہنچ جائے توان کے چیرے گر جاتے ہیں۔روایات میں آتا ہے کہ جب بیآیات نازل ہوئیں تواس زمانہ میں پچھالیے لوگ بھی تھے جو دیہاتوںادر صحراؤں ہے آگر مدینہ میں اسلام قبول کر لیتے۔اگران کی صحت اچھی ہوتی ،اولا دنرینہ پیدا ہوتی اوران کی گھوڑیوں کے ہاں نرپیدا ہوتے اور اولا دخوش حال ہوتی تو کہتے تھے کہ اس سے اچھادین و ند بہب کوئی نہیں ہے کیکن اس کے برخلاف اگر کسی کے مال واولا داورصحت وتندرتني كانقصان موجاتا تووه اس دين كوبرا بهملا كهناشروع كرديية تقصه حديث مين آتاب كهايك مرتبدايك یہودی مسلمان ہوگیا۔اسلام لانے کے بعداس کی آئکھیں جاتی رہیں۔اس کا بچیمر گیا۔اس کے جان و مال کا بھی نقصان ہوگیا۔اس نے بے وقونی سے سیمجھا کہ بیسب بچھ اسلام لانے کی وجہ سے ہوا ہے۔وہ رسول اللہ ﷺ کے باس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میری بیعت واپس کردو ( بعنی میں اسلام کا راستہ چھوڑ نا جا ہتا ہوں ) کہنے لگا کہ میں نے تو اس ند ہب میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی میری نظر جاتی رہی،میرایچمر گیا اورمیرے مال کا جس کافی نقصان ہو گیاہے (ابن الی حاتم، بغوی)

ان ہی باتوں کواللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے

بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پررہ کرعبادت وبندگی کرتے ہیں۔اگران کوکوئی فائدہ پہنچ گیا تو ہ ہعبادت پر قائم رہتے ہیں لیکن اگر کوئی آنر ماکش سامنے آگئ تو وہ النے پاؤں پھر جاتے ہیں بیدہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں ہی کواپنے ہاتھوں برباد کرلیا۔ وہ ایک اللہ کوچھوڑ کرالیے معبودوں کو پکارتے ہیں جونہ تو ان کونقصان پہنچا کتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بیان کی انتہا درجہ کی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیز کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ترین ہے۔انہوں نے کیسے برے دوست اور بدترین ساتھی بنار کھے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوابیان لائے اور عمل صالح اختیار کئے ان کوالیی جنتوں میں واخل کر ہے گا جن کے نیچ

سے نہریں بہتی ہوں گی (ہرطرح کی راحتیں حاصل ہوں گی) اللہ کی شان ہیہ ہے کہ وہ جس کام کو کرنا چا ہتا ہے کرتا ہے ۔ فر مایا کہ جو
شخص ہے بچھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں وتی کے ذریعہ اس کی مدذ نیس کرے گا تو اسے چاہیئے کہ وہ ایک ری کو آسمان تک تان لے
پھراس کے ذریعہ سے آسمان پر پہنچ کر (اگر ہو سے تو) اس وتی کے سلسلے کو کاٹ ڈالے (جونا ممکن ہے) پھر دیکھے کہ اس کی ہید میر اور
کوشش اس کے غصے کو دور کر سکتی ہے یا نہیں؟ فر مایا کہ ہم نے قرآن کریم کو کھی اور واضح دلیلوں کے ساتھ تازل کیا ہے۔ اللہ جس کو
چاہتا ہے اس کے ذریعہ سے ہدایت عطا کرتا ہے (لیکن جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا وہ زندگی بھر بذھیبی کا شکار رہتا ہے)۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصِّبِ يِنَ وَالنَّصْرَى وَ الْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْاً ﴿إِنَّ اللهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مُرِيَّوَمُ الْقِيمَةُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ فَي أَنْ اللهُ يَفْصِلُ اللهُ يَنْهُ مُرُواللَّهُ مُنْ لَا لَهُ مَنْ اللهُ يَعْمُدُ وَالنَّجُوْمُ وَ فِي السَّمُوْتِ وَمَنْ فِي الْرَضِ وَالشَّمَّسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّكْرِهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ إِلْ

يَفْعَلُ مَا يَنْنَاءُ اللهُ فَانِ خَصْمِنِ اخْتَصَمُوا فِي مَ تِهِمُونَ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ رَثِيَا كُومِنْ ثَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿ يُصْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُورِنِهِمُ وَ الْجُلُودُ ﴿ وَلَهُمْ مِّعَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿ كُلُّمَا آلَادُوا آنَ يَّخُرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَلَاابَ الْحَرِيْقِ أَن اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِكَةِ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ اسَاوِرَمِنَ ذَهَبِ وَلُؤُلُؤُا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْنُ ﴿ وَهُدُوَّا إِلَى الطَّلِيِّ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوَّا إِلَى صِسرًا طِ الْحَمِيْدِ@ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ إِلْعَاكِفُ فِيُووَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِرِ ثُذِفَّهُ مِنْ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۲۵

بے شک وہ لوگ جوابمان لائے یا وہ لوگ جو بہودی اورستارہ پرست اور نصاری (میحی) اور آتش پرست اور مشرک بن گئے تو بلا شبہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دےگا۔

عَذَابِ ٱلِيْمِرَ ﴿

ÉY

7

بے شک الله ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اورسورج اورجا نداورستارے اور بہاڑ، درخت، جو یائے اور بہت سے انسان بھی جن برعذاب آنا ابت ہوگیا ہے اس کے سامنے بھکے ہوئے ہیں۔اور جے اللہ ذلت دیدے اسے کوئی عزت دیے والأنہیں ہے۔ بےشک اللہ جوچا ہتا ہےوہ کرتا ہے۔ بدونو ل فریق ہیں جن کے درمیان رب کے معالم میں جھڑا ہے۔وہ لوگ جنہوں نے کفر کیاان کے لئے آگ کے لباس کائے جاچکے ہیں۔ ان کے سروں پر وہ کھولتا ہوایانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہےوہ پکھل جائے گا اوران کی کھالیں گل جائیں گی اوران کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب وہ عُم کے مارے اس سے نگلنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور ( کہا جائے گا کہ )تم جہنم میں جلنے کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ جوامیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کے لئے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچ سے نہریں بہتی ہول گی۔اس میں انہیں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔اوراس میں ان کالباس ریشم کا ہوگا ( کیونکہ ) انہیں یا کیزہ بات کی طرف بدایت دی گئی اوران کی اس اللہ کی طرف رہنمائی کی گئی جوتمام صفات کا مالک ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیااوروہ لوگوں کواللہ کے رائے سے اور مجدالحرام سے روکتے رہے جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے بنایا ہے جس میں مقامی اور باہر سے آنے والوں کے (حقوق) برابر ہیں۔اور جو خفی بھی راہ راست سے بٹ کرظلم کرے گا سے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٥٥١

هَادُوْا جويبودى بوڭ يويبودى بن گئے۔

اَلصَّبئِيْنَ ساروں کو پوجنے والے۔

اَلنَّصْواى مسيى عيمالك

ٱلْمَجُوسُ آگ يوجنواك

يَفُصِلُ وه فيصلد كال

شَهِيُدٌ باخبر مطلع

دَوَابٌ (دَابَّةٌ) زين پِريَّكَ والح جانور-

يُهِنُ ذليل كرتا ہے۔

مُكْرِم عزت ديا كيا-

خَصْمُنُ (خَصَمٌ) فريق-جماعتين-

إخْتَصَمُوا وه لوگ جوجَمَّارُ ہے۔

قُطِّعَتُ كَانًا ثُلُ عَلَى كَا خُرِي

ثِيَابٌ (ثُونٌ ) كَرْ \_ -

يُصَبُّ وُالاجائاً

الْحَمِيْمُ كُولْ إِنْ رُمُرُم إِنْ \_

يُصْهَرُ لَيْهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْجُلُودُ (جِلْدٌ) كَمَالِسِ

مَقَامِعُ گرز بھاری ہتھوڑے۔

غُمُّ عُمَّ اللَّهُ عَلَى عُمْ۔

أعِيْدُوْا

وہ لوٹائے گئے۔وہ لوٹائے جائیں گے۔

23

يُحَلُّوْنَ وہ پہنچائے جائیں گے۔ اَسَاوِرُ (سِوَارٌ) كنگن-ذَهَتْ سونا\_ ريشم\_ حَويْرٌ لُوْلُوْ موتی\_ هُدُوا 2 2 10:01 ٱلْحَمِيْدُ الله تعالى كي صفت منام تعريفون والا المعاكف رہنے والے۔مقامی لوگ۔

باہرے آنے والا۔

مائل بهونا \_جھکنا \_ٹمٹر ھاجلنا \_

## تشریح: آیت نمبر ۱۷ تا ۲۵

ٱلْبَادُ

الُحَادُ

کچھلوگ زندگی جمر جائز و نا جائز ، اچھے اور برے کی پرواہ کئے بغیر زندگی کی راحتوں کے حاصل کرنے کی جدو جہد میں گے رہتے ہیں۔ دہ یہ تحصے ہیں کہ برطرح کا سکھ چین ، راحت و آرام ، خوخی اور سرت مال ودولت کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے پاس جوانی کی لذتیں راحتیں اور دل موہ لینے والی صدائیں ، زیب و زینت کے لئے بہترین راحتی اور کہ سے شان و شوکت اور ہر چیز میں خود مختاری حاصل ہوجائے۔ ریشی لباس ، کھانے چینے کے لئے سونے چاندی کے برتن ، بادشا ہول جیسی شان و شوکت اور ہر چیز میں خود مختاری حاصل ہوجائے۔ اور تاج و تخت سونے چاندی کے کئیں ، جسین و جمیل باغات ، سرسیر و شاداب باغیج ، بلند و بالا بلذتگیں ، حسین عورتیں شراب و کہاب کی برمست محفلیں اور ہر طرف خوخی ہی خوخی ہو۔ ان بی تمنا کی اور آرزوں کے گردان کی پوری زندگی گذر جاتی ہے۔ جب محنتیں اور

تمنائیں کرتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو بیٹنی جاتے ہیں، اعضا کزور پڑجاتے ہیں۔ دل میں خواہشیں دم تو ڑنے گئی ہیں تو یہ
راحت وآرام کے سامان ان کے لئے بے حقیقت بن کررہ جاتے ہیں اور موت آتے بی ان تمام چیزوں سے ان کا رابط ٹوٹ جاتا
ہے۔ وہ تمنا کیں جن کے پیچے وہ دیوانہ وار دوڑتے رہے ہیں اس کا ساتھ چھوڑ ویتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی قبروں میں سوائے حسرت
اور افسوں کے اور کچھی نہیں لے کر جاتے ۔ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوکررہ جاتے ہیں۔ اس کے بر ظاف پھے وہ ولوگ ہوتے
ہیں جو زندگی بھرائیان عمل صالح ، جی وصدافت ، نیکیوں اور پر ہیزگاریوں کے پیکر بے رہتے ہیں۔ ان کے ہرکام میں اللہ تعالیٰ کی
رضاوری ، اللہ اور رسول کی ممل اطاعت وفرماں برداری اور نیکیوں کا جذبہ موجز ان رہتا ہے۔ وہ ہرکام سے پہلے یہ سوچتے ہیں
کہ ہمیں صرف جائز طریقوں پر چل کر داحت و آرام کے اسباب حاصل کرنے ہیں تا کہ زندگی کی راحتیں فیسب ہوجا کیں۔

اگری وصدافت کی زندگی گذار نے میں انہیں وشوار یوں ،مصاب اور پریشانیوں سے واسطہ پڑتا ہے قوانہیں اس بات کا پورایقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان تمام باتوں کا بدلہ ضرور عطافر مائیں گے۔ایسے لوگوں کی دنیا دی زندگی اور آخرت کی زندگی کا میابیوں سے ہمکنار ہوتی ہے۔ حق و باطل پر چلنے والے یہی دوگروہ ہیں جن کے متعلق ان آیات میں ارشادفر مایا ممیا

فرمایا کہ ایک طرف قو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ اس دنیا میں ہراس بات سے رک گئے ہیں جن سے آئیس منع کیا گیا تھا تو آخرت میں آئیس ہرطرح کی راحتیں عطا کی جا کیں گی۔ جو مر داللہ کے تھم ریشی لباس جس کے پہننے کی ممانعت کی گئی تھی اس سے اس دنیا میں رک گئے ہوں گے اللہ تعالی ان کوالیے ریشم کا لباس پہنا کیں گے جو جنت ہی میں تیار ہوگا۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ تعلیق نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا ریشی لباس جنت کے پھلوں سے تیار کیا جائے گا۔ (نمائی)

حضرت جابر ہے روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فر مایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا اور الل جنت کا لباس ای ریشم سے تیار کیا جائے گا۔ (تر ندی)

ایک اور حدیث میں رسول الله ﷺ نے ارشا د فر مایا ہے (۱) جومر د دنیا میں ریشم والا لباس پہنے گا اس کو آخرت میں رستی لباس نہ دیا جائے گا۔ (۲) جو دنیا میں شراب ہے گا وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔ (۳) جو دنیا میں سونے

خلاصہ میہ ہے کہ جنت کی راحتیں اورسکون ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے یہودیت اور عیسائیت، ستارہ پرتی اور آگ پرتی اور کفرو شرک کا راستہ اختیار کیا ہوگا وہ جنت کی راحتوں سے محروم رہیں گے۔ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کردیا جائے گا اور دودھا دودھاور پانی کا پانی ہوجائے گا۔

جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی نافر مانی کا طریقہ اختیار کیا ہوگاان کی سز ایہ ہوگی کہ جہنم کی آگ ان کو چاروں طرف سے اس طرح گیر لے گی جس طرح لباس انسانی بدن کو گھیر لیتا اور ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر ہتھوڑوں سے ان کے سرکچل کران پر ایسا گرم اور کھولتا ہوا پانی ڈ الا جائے گا جس سے ان کے نصرف بدن چھلس جائیں گے بلکہ ان کے پیٹ کے اندر تک کے حصوں کوجلا کر را کھ کردیا جائے گا۔ پھران کواصل حالت پر لوٹا کر دوبارہ سزادی جائے گی اور بیسلسلہ چلان ہی رہے گا۔ اگر وہ اس سے نگلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ ای جہنم کی طرف دھیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہتم اپنے کئے کا مزہ چھو۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جوابیان اور عمل صالح کے رائے پر چلیں گے ان کے لئے الی جنتیں ہوں گی جن کے بنچے سے تہریں جاری ہوں گی۔ ان کوسونے چا ندی اور موتوں کے تکنن پہنائے جا کیں گے۔ ان کاریشی لباس ہوگا۔ ہرطرف سے خیر و بھلائی کی صدا کیں ہوں گی لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کرتے ہوئے اللہ کے گھر سے لوگوں کو صرف اس لئے روکا ہوگا کی میں اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں یا بیت اللہ کی زیارت سے لوگوں کو کسی بھی طرح روکا ہوگا یا مقامی اور باہر سے آنے والے زائرین کے رائے میں رکا و ٹیاں گا اور باہر سے آنے والے زائرین کے رائے میں رکا و ٹیاں گواس کی سزاد نیا اور آخرت میں دی جائے گی۔

الله تعالی نے ساری دنیا کے انسانوں کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ کیا وہ کا نتات میں میٹییں دیکھتے کہ زمین وآسان، چاند ، سورج ستارے پہاڑ درخت اور ہر جان دارای ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے تجدے کی حالت میں ہیں۔

میکا نئات اوراس کا ذرہ ذرہ اللہ نے انسان کے لئے پیدا کیا۔ کا نئات کی ہر چیز تو اللہ کے سامنے بھی ہوئی ہے کیکن انسان کتنا ناشکراہے کہ وہ اپنے اللہ کو بھول کراس کے سامنے سرجھ کانے کے بجائے غرور ، تکبراور کفروشرک کا راستہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرُهِيْ عَمَكَانَ أَبَيْتِ أَنْ لَا

تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَ طَهِرُ بَيْتِي لِلطَّا إِفِيْنَ وَالْقَالِمِيْنَ وَ الرُّكَعِ السُّجُودِ ﴿ وَاذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَيْ عَمِيْقِ ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُنُ وَالسَّمَاللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعُلُوْمَتٍ عَلَى مَا رَبَ قَهُ مُرِمِّنَ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُنُوْامِنُهَا وَٱطْعِمُوا الْبَا إِسَ الْفَقِيرُ ﴿ ثُمَّ لَيَقُضُوا تَفَتَهُ مُ وَلْيُوفُوا نُذُوْدَهُمُ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ الْعَرِيْقِ الْعَرِيْقِ ذُلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهُ ۗ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْكِنْعَامُ إِلَّامَا يُشْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّحْبَسَ مِنَ الْكَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ السُرُّوْرِ ﴿ كنفاء وللوغير مُشْرِكِيْنَ بِهِ وَمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَكَاتُّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّايْرُ أَوْتَهُوي بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَجِيْقِ ۞ ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَالِرُاللهِ فَإِنْهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوْبِ ﴿ لَكُوْفِيْهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلِي مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ أَ

#### ترجمه آیت نبر۲ ۲۲۶۲

اور یاد کروجب ہم نے ابراہیم کوبیت اللہ کی جگہ بتادی اور (ہم نے تھم دیا کہ) اللہ کے ساتھ کسی چز کوشریک نہ کرنا۔اور میرے گھر کوطواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع وجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا۔اورلوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔وہ تمہارے پاس دور دراز ہے پیدل اور دبلی اونٹنیوں برچل کرآئیں محے تا کہ وہ ان فائدوں کو دیکھیں جوان کے لئے رکھے گئے ہیں۔اوروہ ( تج کے )مقرر دنوں میں ان جانوروں پر جوہم نے ان کودیے ہیں ( ذیح کرتے وقت) اللَّد كا نام ليں۔اس ہے خود بھی کھا ئیں اور ننگ دست کو بھی کھلا ئیں۔پھروہ اپنامیل کچیل دور کریں اور پھراینے واجبات پورے کریں اور قدیم گھر (بیت اللہ) کا طواف کریں۔ بیہ ہے (تغیربیت الله کامقصد)اور جو خص شعائر الله کی تعظیم کرے گا توبیاس کے برور دگار کے نزویک خود اسی کے لئے بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے مولیثی حلال کردیئے گئے ہیں ان کے سواجوتم پر بڑھ دیئے گے (سنادیے گئے)۔ پستم بتوں کی گندگی سے دورر ہواور جھوٹی بات سے بچو۔اللہ کے لئے ایک رخ پر ہوجاؤ اورشرک کرنے والے نہ بنو۔اورجس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کیا گویا وہ بلندی ہے گر گیا (اللہ کواس کی کوئی پروانہیں ہے کہ )۔اب اس کو پرندے ایک کرلے جائیں یا اس کوہوا الی جگها ٹھا کر پھینک دیے جودور کی جگہ ہو۔ یہ (ایک بچائی) ہے اور جو مخص اللہ کے شعائر کا احترام كرے كاتو وہ دلوں كى ير بيز كارى كى بات ہے۔ان (مويشيوں ميں) ايك مقرر مدت تك فائدے(حاصل کرنا جائز) ہیں۔ پھران کی ( قربانی ) کی جگداس قدیم گھرکے یاس ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر٣٣٥٢٦

ہم نے محکانہ دیا۔ پناہ دی۔

بَوَّ أَنَا

ياك ركه

طَهِّرُ

| كھڑے ہونے والے۔                       | قَائِمِيْنَ       |
|---------------------------------------|-------------------|
| اعلان کردے۔                           | ٱڋۣڽؙ             |
| پیدل چلنے والے۔                       | رِجَالًا(رَاجِلٌ) |
| دېلى تېلى اوننيال _                   | ضَامِرٌ           |
| داسته                                 | فَجٌ              |
| محمرا _ دورتک جانے والا راستہ۔        | عَمِيْقٌ          |
| تاكده د كيھے۔ تاكدوه حاضر ہو۔         | لِيَشُهَدُوا      |
| مويتي-                                | بَهِيُمَةً        |
| جانور_                                | اً لَا نُعَامُ    |
| کھلا ؤ۔                               | ا اَطُعِمُو       |
| بدحال_                                | ٱلۡبَائِسُ        |
| تا كدوه دوركرك-                       | لِيَقُضُوا        |
| میل کچیل۔                             | تَفَتْ            |
| منتیں (ارکان حج وقربانی)۔             | نُذُورٌ(نَذُرٌ)   |
| رانا۔قدیم۔                            | اَلُعَتِيْقُ      |
| تعظیم کرنا ہے۔ احترام کرنا ہے۔        | يُعَظِّمُ         |
| الله کی محترم باتوں کی ۔شائز اللہ کی۔ | حُرُمَاتُ اللَّهِ |

اِجْتَنِبُوُا تَمْ بِحِـ

اَلْوِجُسُ گندگا۔

اَوُ ثَانٌ بت ـ بتول ـ

اَلزُّورُ جموث \_ گھڑی ہوئی بات۔

خُنفَاءُ (حَنيفَةٌ) كيوهون والياكدرخ افتياركرن والي

فَقَ گريزار

تَخُطَفُ ا كِيلِتِي ہـ۔

سَـحِيُقٌ دور\_دوردراز\_

### تشريح: آيت نمبر٢٦ تا٣٣

اعلان نبوت کے وقت مکہ مرمہ اور آس پاس کے رہنے والے قبیلوں کے اکثر لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللّہ کا بے حداحترام کرتے اوران کی طرف پی نبست کرنے پرفخر کرتے تھے لیکن ان تمام محبتوں اور نبتوں کے باوجود وہ لوگ مشر کا نہ اور جابلانہ عقیدوں کی گندگیوں میں مبتلا تھے۔ جن مشر کا نہ عقائد سے دور رہنے کے لئے حضرت ابراہیم نے بے انتہا قربانیاں پیش کیس، جدوجہد کی اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیں اور جن باتوں سے وہ زندگی بھرروکتے رہے وہ ی ساری حرکتیں کرنے میں کھار مکہ سب سے آگے تھے۔

(۱) حضرت ابرا ہیم بت تمکن تھے کیکن ان کے نام پرفخر کرنے والوں نے اللہ کے گھر میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ (۲) وہ اللہ کے گھر میں اللہ سے ما نگنے کے بجائے اپنی حاجتوں، ضرورتوں اور تمناؤں کو (اپنا سفارش تمجھ کر) بے جان اور بے حقیقت بتوں سے مانگتے تھے۔

(٣) وہ اپنی قربانیوں کے جانوروں کواللہ کا نام لینے ہے بجائے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے جس کے لئے انہوں

نے طرح طرح کی سمیں گھڑر کھی تھیں۔

( 4 ) جج جیسی عبادت کے بعدوہ عکاظ میں ملے تھلے مناتے جس میں کھیل کود، مشاعرے، تاج رنگ کی مفلیں اور بے حیائیوں کے انداز اختیار کرتے تھے۔

(۵) انہوں نے اللہ کے گھر کواپی ذاتی جا گیر بنار کھاتھا جس کو چاہتے بیت اللہ کی زیارت سے روک دیتے تھے اور

جس کوچاہتے اجازت دیتے تھے۔

(٢)عقيدول كى لاتعداد گند گيول ميں مبتلاتھ۔

(٤)وه الله كے شعار (نشاندل) كااحر ام ندكرتے تھے۔

ان آیات میں بہتایا جارہ ہے کہ جب طوفان نوٹ میں بیت اللہ شریف کی دیواریں گرچکی تھیں تو اللہ کے تھم سے حصرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے اس گھر کی دوبارہ تغیر فرمائی تھی انہوں نے اس بات کا کھل کراعلان کر دیا تھا کہ بیگھر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کے لئے ہے جس میں ہر طرح کے مشر کا نہ مل اور کا فرانہ رسموں سے مکمل پر ہیز کیا جائے گا۔ لیکن کھار مکہ نے حضرت ابراہیم کی قربانیوں مقصداور مشن کو قطعا نظر انداز کر دیا تھا اور جہالت کی تاریکیوں میں بعثک رہے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے آخری نی اور آخری رسول حضرت مجمد تھی کہ بھی کران تمام باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے جن کو لے کر حضرت ابراہیم جسے گئے تھے۔

حفرت ابراجيم خليل الله كى زبان مبارك سے ميكملايا كيا ہے كدا الوكو!

- (۱) الله كے ساتھ كى كوشريك ندكرو۔
- (۲) اللہ کے گھر طواف کرنے والوں، وہال کے رہنے والوں، رکوع اور بچود کرنے والوں کے لئے ( پتوں کی ہر گندگی ہے )اس گھر کو یاک وصاف رکھو۔
- (۳) جج کے لئے اذن عام ہے ہو خص جس طرح اور جیسے جس سواری پر سوار ہو کر آ سکتا ہے آئے اور اس عبادت کے ہر طرح کے فائدوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔
- (4) تمام مویشیوں کواللہ کے نام پر ذرج کیا جائے۔ بتوں کے نام پر ذرج نہ کیا جائے۔ان جانوروں کے گوشت کو خود بھی کھائے (متحب ہے کہ)غریبوں اوررشتہ داروں کوبھی کھلائے۔
  - (۵) عج کے بعد اللہ کاذکر کیا جائے اور ہر طرح کی جسمانی اور روحانی پاکیز گی حاصل کی جائے۔

- (۲) جوجائز منتیں مان رکھی ہیں ان کو پورا کیا جائے۔
- (4) عج کے بعد بیت اللہ کا طواف (طواف زیارت) کیا جائے اورخوب دیوانہ واربیت اللہ کے گرد
  - طواف کئے جا کیں۔
- ۸) داول کا تقوی حاصل کرنے کے لئے اللہ کے شعائر (بیت اللہ مضاء مروہ مٹی، عرفات، مساجد، قرآن) کا
  - احرّام کیاجائے۔
  - (9) بیت الله کو ہرطرح کے بتوں سے پاک وصاف رکھاجائے۔
  - (۱۰) مرطرح کی جھوٹ من گھرٹ رسموں اور جھوٹی باتوں سے دورر ہاجائے۔
  - (۱۱) بیت الله می صرف ایک الله کی عبادت و بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کیا جائے۔
    - (۱۲) مج کی تمام قربانیوں کے جانوروں کو ترم محترم ہی میں (مقرر دنوں میں) ذیج کیا جائے۔

یمی وہ احکامات ہیں جن کو ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان آیات کے سلسلہ میں چند باتیں وضاحت کے لئے پیش ہیں۔

بخاری وسلم میں روایت ہے کہ بیت الله کی تعیروس مرتبہ و لی ہے۔

- (۱) الله كر محم الله ك فرشتول في سب سے يبلے بيت الله كي تجوير كي كي جگه يرتقيرك -
  - (٢) حضرت آدمٌ نے تعمیر فرمائی۔
    - (٣) حفرت شيفٌ نے۔
  - (٣) حفرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔
    - (۵) عمالقہنے۔
    - (۲) مارث برہی نے۔
  - (2) قریش کے مورث اعلی قصی نے۔
    - (۸) قریش مکے۔
  - (٩) سيم من حضرت عبدالله ابن ذبير في
    - (١٠) اور چاج ثقفی نے

گیارہوں صدی ججرت میں مکہ مرمہ میں زبردست طوفانی بارش ہوئی جس سے بیت اللہ شریف میں پانی بجر گیا۔ پانی اتنااو نچاتھا کہ پانی بیت اللہ کے دروازے (ملتزم) تک پڑتے گیا تھا۔اس طوفان سے رکن شامی اور غربی دیوار کوزبردست نقصان پہنچا اور دیواریں شکتہ ہوگئی تھیں سلطان مراد کے تھم سے دوبارہ تغییر بیت اللہ کی گئی۔موجودہ زمانہ میں بیت اللہ کی بچی عمارت ہے جس پرکوئی اضافہ نہیں ہوا۔

الله نے اب حریمن کی حفاظت اور ہرطرح کی عقیدہ کی گندگیوں سے پاک صاف رکھنے کا بیا تظام فرما دیا کہ حریمن میں کی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ موجودہ صودی تکومت تو حید کے تقیدے پراس تخق سے قائم ہے کہ اگر بید سلہ جاری رہا (اور انشااللہ جاری رہے گا) تو بھی تقید ہے کی گندگی بھی اس گھر تک نہ پہنچ سکے گی۔ کیونکہ حکومت سعودی عربیا سلسلہ جاری رہی ہے کہ بیت اللہ شریف اور روضہ مبارک پرکوئی کی طرح کی نفنول رسم جاری نہ ہونے پائے ۔ بات کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ بیت اللہ شریف اور روضہ مبارک پرکوئی سے معمولی معمولی قبروں کو بحدہ گاہ بنا دیا ہے تو نجانے بیت اللہ شریف اور روضہ مبارک پرکیا کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالی حکومت سعودی عربیہ کومزید ہمت و طاقت عطافر مائے اور اللہ کا گھر بیت اللہ شریف اور روضہ مبارک پرکیا کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالی حکومت سعودی عربیہ کومزید ہمت و طاقت عطافر مائے اور اللہ کا گھر بیت اللہ شرطرح کی گندگیوں سے محفوظ رہے۔ ہین

﴿ فرمایا کرج کے فائدوں کو ہرخض کھی آتھوں سے دیکھے۔اگر چابھن دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی بھی اجازت ہے کی دوران نعیب اجازت ہے کی دوران نعیب ہوتا ہے وہ ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے باوجود نعیب نہیں ہوسکتا۔ یہ دعاؤں کا مرکز ہے۔ یہاں ہرخض براہ راست اپنے اللہ سے وہ ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے باوجود نعیب نہیں ہوسکتا۔ یہ دعاؤں کا مرکز ہے۔ یہاں ہرخض براہ راست اپنے اللہ سے ما مکتا ہے اور ایک خاص سکون حاصل کرتا ہے۔اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر ج کے بعداس کی حاضری نی کریم علیہ کے دوضہ مبارک پر ہوتی ہے یہاں انوارات اور برکتوں کا ایک سلمہ ہے جوانسان کو کھی آتھوں سے نظر آتا ہے۔ میں جمتا ہوں کہ اس فائدے کے سامنے ہرفائدہ بہت معمول ہے بلکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ہ کے دنوں میں اور بعد میں جب تک جانوروں کو ذئے کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس وقت تک وہ طلال نہیں ہوتے ۔ کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو ذئے کرتے تھے ایک موس کی بید فرمدواری ہے کہ وہ ہر طلال جانور کو اللہ کا نام لیے لیفیر کی جانور کا ذئے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جس وقت جانور کو ذئے کیا جارہا ہے اس وقت اللہ کا نام لیا جائے۔

🖈 اس سفریس باہمی محبت ، خلوص اور ہم آ ہنگی کی ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے جس سے الل ایمان کو ایک خاص

قوت وطاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہرایک کا ایک ہی لباس ہوتا ہے خواہ وہ ہادشاہ ہویا ایک غریب آدمی۔ ایک ہی کلمہ، ایک ہی جذبه اور ایک ہی رخ ہوتا ہے۔ بیفائد ہے بھی ہیں جوانسان کو کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا

لِيذُكُرُوااسُمَ اللهِ عَلَى مَا رُزَقَهُمُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْكَنْعَامِرُ فَالْهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدُ فَلَهَ ٱسْلِمُوا وَبَشِّ إِلْمُخْبِتِيْنَ أَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّالُوةِ وَمِمَّا رَنَ قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَالْبُدُنَ جَعَلَنْهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَا إِبِرِاللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرًةً فَاذُكُرُوااسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوْ امِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ كَذْلِكَ سَخَّرُنْهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُوْمُهَا وَلا دِمَا قُوْهَا وَلِكِنْ تِنَالُهُ التَّقُوٰي مِنْكُمْ لِكُذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله على مَا هَذَلَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ اللهُ إِنَّ اللهَ يُذْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امْنُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّكُلَّ خَوَّانِ كَفُوْرِ ﴿

#### زجمه: آیت نمبر۳۳ تا ۳۸

ہم نے ہرامت کے لئے قربانی مقرر کی ہے تا کہ وہ (ذریح کرتے وقت) الله کا نام ان مویش جانوروں پرلیں جوہم نے ان کودیے ہیں۔ پس تمہارامعبودایک ہی معبود ہے تم اس کے فرماں بردار بنو۔اوراے نی ﷺ اعاجزی سے گردن جھکانے والوں کوخوش خبری دید یجئے۔وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جومصیبت ان برآتی ہے اس بروہ صركرتے بيں اور نماز كوقائم كرتے بيں اور جو كھيم نے ان كوديا ہاں ميں سے وہ خرچ كرتے ہیں۔اور قربانی کے اونوں کوہم نے تمہارے لئے شعائر اللہ (اللہ کی نشانیاں) مقرر کیا ہے۔اس میں تمہارے لئے خیراور بھلائی ہے انہیں کھڑا کر کے ان پراللّٰد کا نام لواوران کونح کر دو۔ پھر جب وہ این پہلو برگرجا ئیں تواس میں سےخود بھی کھاؤ۔ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کئے بیٹھے ہیں اوران کو بھی کھلاؤ جوسوال کرنے والے ہیں۔ہم نے ان جانوروں کوتمہارے لئے منز کر دیا ہے تا کہ تم شکرادا کرو۔ان جانوروں کا گوشت اوران کا خون اللہ کو ہر گزنہیں پہنچااللہ کوتمہارے ( دلوں کا ) تقوی پہنچتا ہے۔ہم نے ان جانوروں کوتمہارے بس میں کر دیا ہے تا کہتم اس اللہ کی بردائی بیان کرو جس نے تہمیں راہ مجھائی ہے۔اوراے نبی ﷺ! نیک کام کرنے والوں کوخوش خبری سنادیجئے۔اور بلاشيه الله تعالى ( دشمنول كے ضرركو ) ان لوگوں سے دور كرتا ہے جوايمان لے آئے ہيں اور بے شك الله کوناشکرااور دغاباز انسان پسندنہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٣٨٥ ٣٨٥

مَنْسَكًا قرباني\_

بَهِيُمَةُ الْاَنْعَامِ بِزبان چوپائے۔

اَلْمُخْبِتِينَ عاجزى عردن جمكانے والے۔

وَجِلَتُ وُرِكُ )\_

اَلْبُدُنَ (بُدُنَةٌ) برك بدن والاجانور اونك

شَعَائِرٌ (شَعِيُرَةٌ) نثانيال-

صَوَات سيرها كمراكرنا - تين ياوَل يركمراريا -

جُنُوْ بُ (جَنُبٌ) پہلو۔

اَلْقَانِعُ قناعت كرنے والا منه الكّنے والا -

سَنْحُوْ فَا ہم نے بس میں کردیا مخرکردیا۔

لَنُ يُّنَالَ بِرَّانِهِ كِيْجُكًا-

لُحُوُمٌ (لَحُمٌ) كُوشت-

دِمَاءٌ (دُمٌ ) خون۔

يُدَافِعُ وه دوركركاد

خَوَّانٌ بايان-وغاباز-

كَفُورٌ ناشراـ

### تشریح: آیت نمبر۳۸ تا ۳۸

نی کریم منطقہ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے نی ! آپ ایسے نیکو کاروں کو (جنت کی) خوشخبری سنا دیجئے جولوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں ان کی حفاظت خود حق تعالی فر ماتے ہیں ۔ کیونکہ اس کوشکر گذار بندے اور عاجزی کرنے والے پہند ہیں لیکن جھوٹے دغاباز اور ناشکر بےلوگوں کو اللہ پہنڈ میس فر ماتا۔

ان آیات سے متعلق چند باتوں کی وضاحت

ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں اپنی رضاد خوشنودی کے لئے قربانیوں کو لائری قرار دیا تھا گر بعد میں آنے والوں

نے اپنے جھوٹے معبودوں پر جانوروں کو قربان کرنا شروع کردیا اور اس بات کو بھول گئے کہ اللہ نے ان پر مویشیوں کی قربانی کی لازی قرار دی تھی ۔ انہوں نے طرح طرح کی رسموں کے ذریعہ قربانی کی اس روح کوفنا کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے جانوروں کی قربانیاں کر کے ان کا گوشت بیت اللہ میں لاکرر کھتے اور ان کے خون کو بہت اللہ کی دیواروں پرٹل کر ہی تھے کہ انہوں نے قربانی کا حق اوا کر دیا ہے اور گوشت اور خون اللہ تک پہنچا دیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقید کے لفی کرتے ہوئے فرمایا کہ موسوں کے دلوں کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہ گوشت اور خون اللہ کو ٹیس بہنچتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گذشتہ شریعتوں بیں حض جانوروں کو قربان کر کرتا ہے وہ ان قربان کی اس میں جنوں بیں حض جانوروں کو قربان کر کرتا ہے وہ ان قربانی کی خوب کے کو نامت کرتی آر بی ہو جھڑے اور حضرت اساعیل کی خلصانہ قربانیوں کی یادگار ہے۔ ابدائی قربانی کر کے علیہ ان قربانی کا در کر حتا ہے وہ دھڑے اور تھی کہ انہوں کی یادگار ہے۔ ابدائی قربانی کر کے علیہ اور میں اس میں ہوئی کی خلصانہ قربانیوں کی یادگار ہے۔ ابدائی قربانی کر کے علیہ اور کو بی کہ مور ت ابرائیم اور حضرت اساعیل کی خلصانہ قربانیوں کی یادگار ہے۔ ابدائی قربانی کہ دوئیس ہے لئے اور می کو کہ دوئیس ہے بالہ اس کے دوسر کی ان کر کرتا ہے وہ مسلمان جو اللہ برائیمان رکھتے ہیں ان برقربانی کرنا واجب ہے۔

حضرت عبد الله ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دس سال تک مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ (بڑے اہتمام ہے) قربانی کرتے رہے۔

حضرت ابو ہرمی ہے بھی روایت ہے رسول اللہ عکا نے فر مایا ہے کہ جو محض استطاعت رکھتا ہواور پھر بھی وہ قربانی نہ کریتو وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔

حضرت انس سے روایت برسول اللہ عظاف نے فرمایا

جس نے عید کی نمازے پہلے ذیجہ کرلیا اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگئ۔اوراس نے مسلمانوں کا طریقہ پالیا۔

کرلی ہےوہ دوبارہ کرے۔

یدروایات جن کو بیان کیا گیا ہے بخاری مسلم ، این ماجداور منداجمدی معتبر ترین احادیث ہیں جن پر علاء امت نے بھر پور
اعتاد کا اظہار فرمایا ہے جس سے یہ بات بالکل واضح طریقہ پر سامنے آتی ہے کہ جانوروں کی قربانی کرنا تج کے دنوں میں منی کے
ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ پوری و نیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے صاحب استطاعت لوگوں پر ان جانوروں کی قربانی کرنا
واجب ہے۔ جس کی شریعت نے جیسے اجازت دی ہے اس پر اسی طرح عمل کیا جائے مثلاً اونٹ میں سات آدی شریک ہو سکتے ہیں
اورگائے ، بیل میں بھی سات آدی شرکت کر سکتے ہیں چنا نچے حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے نہیں قربانی میں شریک ہونے نے اجازت دی ہے اونٹ سات آدمیوں کے لئے اورگائے سات آدمیوں کے لئے (مسلم)

کہ ہے۔ کمرا، بکری، بھیٹر، دنبہ میں صرف ایک حصہ ہے یعنی ایک آدمی ایک بھرایا ایک بھیٹر قربان کردی تو اس کا واجب ادا ہوجا تا ہے۔

اونٹ کوکھڑا کر کے اس کا بایاں پاؤں بائدھ دیا جائے اور اونٹ کوکھڑے کھڑے نیز میا تیز تلوار یا تیز اور لمبی چھری حلقوم میں گھونپ اونٹ کوکھڑا کر کے اس کا بایاں پاؤں بائدھ دیا جائے اور اونٹ کوکھڑے کھڑے نیز ہا یا تیز تلوار یا تیز اور لمبی چھری حلقوم میں گھونپ دی جائے ۔ اس سے خون کا ایک فوارہ نکلٹا ہے۔خون نکلتے نکلتے وہ اونٹ ایک طرف گرجا تا ہے کچھ دیروہ وزیار ہتا ہے پھروہ خشنہ اہو جائے اور جانا ہے۔ جب اونٹ کی پوری طرح جان نکل جائے اور وہ خشنہ اہو جائے تو اس کی کھال اتار کر اس کا گوشت خود بھی کھائے اور شریعت کے احکامات کے مطابق دومروں کو بھی کھلائے۔ اونٹ کے علاوہ تمام جانوروں کو ذرج کیا جائے لیتی جانوروں کولٹا کر تیز جھری ہے ان کا گلااس طرح کا ٹا جائے لیتی جانوروں کولٹا کر تیز جھری ہے ان کا گلااس طرح کا ٹا جائے گا کہ اس جانور کا اس جو باندہو۔

ہ خیجہ اور خرکے وقت اللہ کانام لینا ضروری ہے کیونکہ اللہ کانام لئے بغیر ذیح کرنے سے جانو رحلال نہیں ہوتا۔
اللہ کانام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت جانور زیح ہور ہا ہے اس وقت ہر جانور پر اللہ کانام لیا جائے تب وہ جانور حلال ہوگا لیکن موجودہ دور میں مشین کے بٹن پر اللہ کانام لینا اور یہ بھونا کہ ایک مرتبہ اللہ کانام لیزاور یہ بھونا کہ ایک مرتبہ اللہ کانام لیک کر جو مشین کے بل کی گئی ہے اس سے سارے جانور حلال ہوجاتے ہیں یہ ایک غلط نہی ہے۔ اس کے لئے میرار سالہ 'دمشینی و جی کی شرعی حیثیت' پڑھلیا جائے وہاں آپ کواس کی تفصیلات اور علاء کے قاوئی بھی ٹل جائیں گے۔

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفْتَلُوْنَ بِاللَّهُ مُوْلِمُواْ وَلِنَ اللهُ عَلَى مَصْرِهِمْ لِعَدْبُرُ ﴿ لِلَّهُ اللهُ عَلَى مَصْرِهِمْ لِعَدْبُرُ ﴿ لِلَّهُ اللهُ النَّاسُ بَعْضَهُمْ لِللهِ النَّاسُ بَعْضَهُمْ لِللهِ النَّاسُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ لَهُ لِحَدْمَتُ صَوَامِحُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتَ وَمَسْجِدُيُذَكُرُ بِبَعْضِ لَهُ لِحَدْمَتُ صَوَامِحُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتَ وَمَسْجِدُيُذَكُرُ بِبَعْضِ لَهُ لِحَدِّمَتُ صَوَامِحُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتَ وَمَسْجِدُيُذَكُرُ وَيَهَا السَّمُ اللهُ كَفُوعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوْتَ وَاللهُ لَقُوعٌ وَنِهَا السَّمُ اللهُ كَوْنُ وَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ الرَّاضِ اللهُ الصَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَاللهُ اللهُ مَا الصَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَاللهُ اللهُ مَا السَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَاللهُ مَا الصَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَاللهُ مَا الصَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَالمُوا الصَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَاللهُ مَا الصَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَاللهُ مَا الصَّلُوةَ وَالتُوا الرَّكُونَ وَاللهُ مَا وَاللّهُ الْأَكُونَ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُولُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر ۳۹ تا ۱۷

جن لوگوں کے خلاف جنگ کی جارہی ہے ان کواذن (جہاد) دیدیا گیا ہے کیونکہ ان پرظم کیا گیا ہے۔ اور یقینا اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بیلوگ بلا وجہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں (اس وجہ ہے کہ) وہ کہتے ہیں ہمارارب اللہ ہے۔ اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعے ہٹایا نہ کرتا تو را ہبوں کی عبادت گاہیں، گرجے، عبادت خانے اور وہ مجدیں ڈھادی جائیں جن میں کثر ت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یقینا اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا جواس کی مدد کرتے ہیں بیا شہر اللہ بڑا طاقت والا اور زبر دست ہے۔ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں جماؤ عطا کردیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور ہر برے عمل سے روکیس کے۔ اور ہر براے عمل سے روکیس کے۔ اور ہر کام کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔

لغات القرآن آيت ١٢٦٩

اجازت دے دی گئی۔

أَذِنَ

يقتْلُونَ وه راح بي ۔

دِيَادٌ (دَادٌ) گردمكانات ۔

دَفُعٌ دور رات بي ۔

دُفُعٌ دور رات بي ۔

هُدِّمَتُ دُمُومَعَةٌ دُمادِ عَ كَئے ۔

صَوَامِعُ (صُومَعَةٌ) ترک دنیا کرنے والوں کی عبادت گاہ ۔

بِیعٌ (بِیعَةٌ) نساری کے گرما گھر ۔

صَلُواتٌ یبودیوں کے عبادت فانے ۔

یادکیا گیا ۔ یا کیا عالی ا

ہم نے غلبہ دیا۔ہم نے جماؤعطا کر دیا۔

الشريخ الآيت نمبر ۱۹ ۳ تا ۱۸

مَكَّنَّا

عَاقبَةٌ

سورۃ المج کی ان آیات میں چند بنیادی اورا ہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کی تشریح سے پہلے اگر اس پس منظر کو
سامنے رکھاجائے جن حالات میں میہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی منظ کو بچھنے میں آسانی ہوجائے گی۔ پس منظر ہیہ ہے۔
اعلان نبوت کے بعد مکہ تکر مدیش نجی کریم ہیں تھا اور آپ کے جان ٹار صحابہ کرام گو مسلسل تیرہ سال تک اس طرح ستایا گیا
اور ظلم وزیادتی کی انتہا کردی گئی جس کے تصور سے روح کا نپ اٹھتی ہے۔ صحابہ کرام گو مارنا، پیٹنا، گرم بیٹے پھڑوں اور جسم کو جھلسا
دینے والے ریت پر نظے بدن لٹاکر او پر سے سینے پر بھاری پھڑر کھ دینا۔ کنکر میلے پھڑوں پر گھیٹینا، کھانے پینے کی چیزوں کوروکنا،
میل جول چھوڑ دینا اور طرح طرح کے طعنے دیناو غیرہ۔ ان تعلین حالات میں صحابہ کرام گو تھم تھا کہ وہ کھارے ہرظام و تم کے جواب

میں گل بھہراور برداشت سے کام لیس۔دوسری طرف خود نی کریم عظافہ کو کھار ہرطرح کی اذبیش پہنچانے میں کسرا تھا ندر کھتے تھے۔
جب آپ دین حق کی طرف بلانے کی جدو جہد کرتے تو قریش نوجوان اور بچ شور ہٹگا مہر کرتے تا کہ آپ کی بات کس کے کانوں تک ندو کہنچنے پائے۔ جب آپ طاکف تشریف لے گئے تو دہاں آپ کی بات سننے کے بجائے استے پھر برسائے گئے کہ آپ اہوابیان ہوگئے۔ جب مکہ کی سرز مین صحابہ کرام گئے تو دہاں آپ کی بات سننے کے بجائے استے پھر برسائے گئے کہ آپ اہوابیان ہوگئے۔ جب مکہ کی سرز مین صحابہ کرام گئے تھے۔ جب مکہ کی سرز مین صحابہ کرام گئے تو دہاں آپ کی بات سننے کے بجائے نے صحابہ کرام کو عبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر اللہ کے عکم سے نی کریم میلی تھے نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی جیسے ہی صحابہ کواس کا علم ہوا تمام جائے ان شاران مصطفی مدینہ منورہ گئی گئے تھے ہوں کہ خاص طور سے ان شاران مصطفی مدینہ منورہ گئی گئے دوراس طرح کہ اپنا گئے ہار چھوڑ نے پر مجبور کر دیے گئے کھار قریش نے مدینہ منورہ گئی ہوا تمام کہ منا کہ کہا گئی ہوئی آپ کو چین سے نہ پیشے دیا اور اس طرح وہ اپنا گھر ہار چھوڑ نے پر مجبور کر دیے گئے کھار قریش نے مدینہ منورہ میں بھی آپ کو چین سے نہ پیشے دیا وادراس طرح وہ اپنا گھر ہار چھوڑ نے پر مجبور کر دیے گئے کھار قریش نے مدینہ منورہ گئیں مسلط کردی گئیں۔

یہ جری میں نی کریم عقاقہ اور آپ کے ساتھ چودہ سوسحابہ کرام ذواتحلیفہ سے احرام باندھ کرعمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے تو عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک تلوار کے سوا کوئی بتھیا رئیس لیا گیا۔ آپ کے ساتھ قربانی کے جو جانور سے آپ نے ان کو قلاوے پہنا کے اوراونٹ کے کوہانوں کو چرکراس بات کا نشان بنادیا کہ بیجانو راللہ کے میں قربانی کے لئے جارہ ہیں۔ جب قرائی کو اس بات کا علم بواتو وہ بو کھلا اسٹے جلس شوری منعقد کر کے بیفیطہ کیا کہ آپ بھاتھ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کھی میں واشل قریش کواس بات کا علم بواتو وہ بو کھلا اسٹے جلس شوری منعقد کر کے بیفیطہ کیا کہ آپ بھاتھ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کھی میں واشل جو نے سے دو کا جائے۔ جب آپ کواس بات کا علم بواتو آپ نے عام راستہ چھوڈ کر ایک دو سراپہ بچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گذرتا تھا۔ اور ای طرح آپ بھاتھ حد یہ بیسے کہ مقام پر شیم ہوگئے۔ آپ بھاتھ نے اعلان فربادیا کہ ہم صرف زیارت بیت اللہ کے لئے ہیں لڑنے نے کی کرنے کے لئے روانہ کر دیا اور بیتا کید کردی کرمیا میں بی مورف زیارت بیت اللہ کے لئے ہیں لازی طور پر بید بات طے کی جائے کہ نبی کریم مقائی اور آپ کے صحابہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال تین دن کے لئے بغیر اسلے لئے ہو کہ میں بیس جو جس کے ساتھ ملنا جو کی جائے کہ مورائی میں ہیں اور آپ کی میں اور آپ کی میں اور آپ کی میں اور آپ کو کوئی مملز ہی ہیں۔ کا می مواجہ وزی سال کے لئے ہوگا جس میں جو جس کے ساتھ ملنا چاہتا ہو وہ لی کیں اور آپ کی میں اور آپ کی میں کہ اور آپ کی میں کیا جائے گا۔ نبی کر کیم تھاتھ نے دھرے گاٹی کو دیا ہی کہ کھی اپ کو دو اپنی کیں کیا جائے گا۔ نبی کر کیم تھاتھ نے دھرے گاٹی کو دیل کیا ہی کو وہ اپنی کیا جائے گا۔ نبی کر کیم تھاتھ نے دھرے گاٹی کو در کیا گھاٹھ نے دھرے گاٹی کر کیم تھاتھ نے دھرے گاٹی کو در کیا گھاٹھ نے دھرے گاٹی کو در کیا گھاٹھ نے دھرے گاٹی کر کیم تھاتھ نے دھرے گاٹی کو دوائی کی کیم کیا تھاتے کو کیم کی گھاٹھ نے دھرے گاڑی کور کی کی کیم تھاتھ نے دھرے گاٹی کا می کور کیم کی کے در کھی کور کیا گھاٹھ کیا کہ کیم کی گھاٹھ نے دھرے گاٹی کور کی کر کیم تھاتھ نے دھرے گاڑی کور کور کیا کہ کیم کیا گھاٹھ کی کیم کی کیم کی کیم کیا گئی کی کر کیم تھاتھ نے دھر کی گھاٹھ کے دھرے گاڑی کی کیم کی کیم کیکھ کی کیم کے دھر کی کیم کی کور کیل کی کیم کیم کیکھ کی کیم کو

زېردست كاميابيال حاصل بوكس

(۱) آپ نے دنیا بھر کے حکمر انوں اور بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر دعوت اسلام پیش کی جس کے جواب میں کسی نے اسلام قبول کیا کسی نے نہیں کیا لیکن اس سے بیر فائدہ ہوا کہ کا فروں کی توجہ اس طرف ہوگئی اور ان کے نزد کی آپ ہو گئے کا دین اور آپ میں کانام جانا پہنچاناین گیا۔

(۲) دوسرا فا کدہ یہ پہنچا کہ خیبر جو یہ بینہ منورہ سے شال کی جانب ایک سومیل کے فاصلے پر ہے وہ یہود یوں اور منافقین کی ساز شوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکا رہے تھے۔ کفار مکہ کے حملوں کے وقت بنو قریظہ کے یہود یوں نے بیثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غداری کی اور در پردہ کفار کی مد دکی اور غرز وہ خندق بین کفار کو مدینہ پر حملہ کی ترخیب بھی بنو قریظہ والوں نے دی تھی۔ وہ مسلسل اس سازش بیس گے ہوئے تھے کہ اگر بنو غطفان اور دیہاتی بدوان کے ساتھ ل جائیں تو وہ مسلمانوں کو گھیر کرختم کر ڈالیس گے۔ دوسری طرف رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مسلسل خیبر کے یہود یوں کو اکسار ہاتھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کی قوت کو تہم نہیں کر دیں۔ یہ وہ تمام حالات ہیں جو نبی کریم چھٹے کے بیش نظر تھے۔ کہوہ تک اللہ کی طرف سے ابنا دفاع کرنے کی اجازت تھی لیکن کفر کی طاقت کو تو ٹرنے کے لئے خود سے تلوارا ٹھانے کی اجازت نہیں

لیکن سورۃ الحج کی ان آیات میں اہل ایمان کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے تلواراٹھانے کی اجازت وے دی گئی۔ پچھزیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ اللہ تعالی نے وہ آیات نازل فرما ئیس جن میں کفر کو ایک فتنظر ار دے کراس کو مٹاڈ النے کا حکم دیدیا گیا۔ نبی کریم علی جب قریش سے معاہدہ کرنے کے بعد اس سے مطمئن ہو گئے کہ جنوب سے ان پر تعلمہ نہ ہوگا تب آپ نے پہلی مرتبہ خیبر کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ آپ نے حدیدیت والی آکر ذی الحجہ اور محرم کے چند دن گذار کر خیبر کی طرف چلنے کا حکم دیدیا۔ یہودیوں اور منافقین کی ساری کوشٹوں کے باوجود بہت تھوڑے عرصے میں اہل ایمان نے خیبر کے پورے علاقے کو فتح کر لیا اور اللہ نے جس منافقین کی ساری کوشٹوں کے باوجود بہت تھوڑے عرصے میں اہل ایمان نے خیبر کے پورے علاقے کو فتح کر لیا اور اللہ نے جس صلح حدیدیت کی دین اسلام کے مدیدیت کو درحقیقت صلح حدیدیت کو درحقیقت صلح حدیدیت کو درخقیقت صلح حدیدیت کو درخقیقت سے جب کہ دین اسلام ایک علاقائی سطح سے ابھر کرعالمی سطح پر آھیا تھا اور اسلامی سلطنت مدید تک نہیں اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنی ہے جب کہ دین اسلام ایک علاقائی سطح سے ابھر کرعالمی سطح بارے آسانی سلطنت مدید تک نہیں اللہ ایک میں طویل دورتک قائم ہوچکی تھی۔ اب اس کی منظر میں ان آیات کو ملاحظہ تیجیے تو پوری بات نہایت آسانی سے تبھ میں آسکے گی اللہ تھا کی گئی گئی گئی کے ادر ان ادا کا خلاصہ ہیں ہے اللہ تعلی کی کار ان دورتک قائم ہوچکی تھی۔ اب اس کی منظر میں ان آیات کو ملاحظہ تیجیے تو پوری بات نہایت آسانی سے تبھ میں آسکے گی ۔ اللہ تعلی کی کارشا دات کا خلاصہ ہیں ہے

جن لوگوں (صحابہ کرام م ) پر جنگ مسلط کی گئی ان کو (پیش قدی کرنے اور تلوارا ٹھانے کی ) اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ
ان پرظلم وزیادتی کی گئی تھی۔ان کوان کے گھروں سے نکالا گیا ہے صرف اس لئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارارب اللہ ہے۔اللہ ان
لوگوں کی مدد کرنے پر پوری قدرت وطاقت رکھتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ بٹنا تا خدر ہتا تو راہبوں ، خانقا ہوں ،
نصار کی کہ در کرنے گھر ، یہود یوں کے عبادت خانے اور وہ مجدیں جن میں کثرت سے اللہ کانا م لیا جاتا ہے وہ ڈھادی جاتیں۔ یقینا
اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جواس (کے دین ) کی مدد کریں گے۔ بلاشک وشیہ اللہ بودی طاقت وقوت والا ہے۔

وہ لوگ جنہیں ہم اگرزیین میں تمکن (طاقت وقوت ، حکومت واقتدار) عطا کریں گے تو وہ نمازیں قائم کریں گے۔ زکوۃ اداکریں گے نیک ادر جھلے کا موں کا حکم دیں گے ادر ہرطرح کی برائیوں سے روکیس گے لیکن ہر کام کا انجام اللہ ہی کے اختیار وقد رت میں ہے۔

ان آیات میں بیان کیے گئے چندمضامین کی وضاحت سے

(۱) مظلوم صحابہ کر ام کو کفارے جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی

آپ نے آیات کے پس منظر میں اس بات کواچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں پرظلم وزیادتی کا کوئی ایسا پہلونہ تھا جو کفار مکہ نے چھوڑ دیا ہو۔ مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی اور مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں نبی کریم سی نی کے سمحا بہرام شنے اطاعت رسول کے عظیم جذبہ کے تحت مجھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہر طرح کے ظلم وستم کو سہتے رہے۔ انتہائی صبر وقتل، ہر داشت اور

اطاعت رسول ﷺ کی عظیم مثال قائم کر دی۔ جب کفار مکہ نے اہل ایمان کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور عکین جارحیت کا مظاہرہ کیا اورا پی سازشوں کا جال مدینہ کے کفار ومشر کین اور یہود یوں تک پھیلا دیا جو بیٹاق مدینہ کے پاپند تھے۔اس وقت اللہ تعالی نے اہل ایمان کوتلوارا تھانے کی اجازت دیدی اور پچھ مرصہ بعدوہ آیات نازل فرما کیں جن میں قال و جہاداوراینٹ کا جواب پھرے دیے کی اجازت دیدی گئے ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس فرمات بي كه

بیسب سے پہلی آیت ہے جس میں حضورا کرم ﷺ کے صحابہ کرام گواس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کفار کومنہ تو ڑ جواب دیں حالانکہ اس سے پہلے سر آیات میں قال کی ممانعت فرمائی گؤتھی۔ (تر نہ بی منداحمہ)

(۲) دوسری بات بیار شادفر مائی گئی کہ اللہ کواللہ کوالی بقد رت حاصل ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدفر ماد ہے کین اللہ کا بیتا نے دولے اللہ اللہ کا مظاہرہ کیا اور دین کے مدونہ کی لیتی انہوں نے ستی اور کا بھی کا مظاہرہ کیا اور دین کے فروغ سے خفلت اختیار کی تو پھران کی مدونہ کی جائے گی۔ اس بات کو اللہ تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو! تم ہی غالب رہو کے بشر طیکے تم موس ہوگے۔

(۳) ان آیات میں اللہ تعالی نے الل ایمان کی جدوجہداور مظلومیت کوسندعطا فرمادی ہے اور فرمادیا گیا ہے کہ جن اہل ایمان کوان کے گھروں سے نطلنے پرمجبور کردیا گیا تھا یا ان کو نکالا گیا تھا اور اپناسب پچھودین اسلام کے لئے مٹا کر ججرت کر گئے تھے اللہ نے ان کے ایٹارو قربانی کواپٹی بارگاہ میں تبول فرمالیا ہے اور ان کی ہر طرح مدد کی جائے گی۔

(۳) چوتی بات بیار شادفر مائی کدائل ایمان کے اس جذبے کو انہوں نے ''جرم' بنا دیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ وحدا نیت کا اقرار کرنے والوں کو انہوں نے جس طرح اپنی ملامت کا نشانہ بنار کھا تھا وہ بھی ایک طرح کا ظلم ہی تھا کیونکہ کفار قریش جنہیں ایرا ہیمی ہونے پر بڑا نا زتھا ان کو تو اس تو حید کے درس کوسب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے تھا کیونکہ حضرت ایرا ہیم پوری زندگی درس تو حیداور مملی جد وجہد کرتے رہے تھے۔ جب انہوں نے ان مشرکین کو ان کے شرک پر آگاہ کیا تو انہوں نے اپنی کوشش کر کے حضرت ایرا ہیم کو ایک زبروست آگ میں جھونک دیا تھا اور بجھ لیا تھا کہ انہوں نے حضرت ایرا ہیم کوآگ میں ہمسم کردیا لیکن اللہ کوایک مانے والوں کو اللہ ای طرح بیالیا کرتا ہے۔

(۵) پانچویں بات بیہ ہے کہ جب کوئی شخص یا قوم پر خلوص دین داری ، پرعزم جدو جہداور سرفروثی کر کے اپنے آپ

کوسچائی کا پیکر بنالیتی ہے تووہ اگر چہ کمزور ہی کیوں نہ ہووہ دنیا میں تنہا اور بے بس نہیں ہوتی بلکہ جب طالم اینے ظلم کی انتہاؤں پر پہنچ جاتا ہے واللہ تعالی مظلوموں کے بازوں میں وہ طاقت بھر دیتا ہے۔اور حالات کوان کے موافق بنادیتا ہے کہ پھر ظالموں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔اگر اللہ تعالیٰ کا پیزظام نہ ہوتا تو دنیاظلم ہے بھر جاتی اور کسی کا اقتد اراور کسی کی نہ ہی جگہبیں محفوظ نہ رہتیں۔عیسائی را بہوں کی خانقا ہیں،نصار کی کے گر جا گھر، یہودیوں کے عبادت خانے اوراللہ کی وہ مجدیں جہاں بڑی کثر ت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہےسب کےسب برباد ہوجاتے ۔لہذااللہمظلوموں کے ذریعہ طالموں کوختم کرتار ہتا ہے۔اگر تاریخی اعتبار ہے دیکھا جائے تو ظالم ومظلوم کی میکشکش مردور میں رہی ہاللہ ایک کودوسرے کے ذریعہ بنا تارہا ہے۔ایسے سیکروں واقعات تاریخ کے صفحات میں مل جائیں مے کہ جب ظالموں نےظلم کی انتہا کردی تو مظلوم اٹھے کھڑے ہوئے اورانہوں نے ظالموں کے ایوانوں کو تباہ و ہرباد کر کے رکھ دیا۔اگر ہم برصغیر ہی کی تاریخ کوسامنے رکھ لیس تو بیہ تقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ صرف ایک سوسال میں دو بزی سلطنق کازبردست عروح اورزوال ہوا۔سلطنت برطانیہ جو پورپ کے ایک چھوٹے سے ملک سے شروع ہوئی اور ہتدر تج اس نے دنیا کے اہم مکوں پر بتضہ کرلیا اور وہ دنیا کی ظیم سلطنت اور طاقت بن کر امجری ۔سلطنت برطانیہ کی وسعت اور پھیلا و کابی عالم تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج ڈو بتا ہی نہ تھا۔انہوں نے اپنے اقتدار کے لئے اپنی طاقت کے محمند میں ایسے ایسے ظلم کئے جن کے تصور سےدل وہل جاتے ہیں اور انسانیت بڑپ کررہ جاتی ہے۔ انسانیت کے نام کی مالا جینے والے لوگوں کے رنگ سفید تھ لیکن ان کے دلوں کی سیابی نے برطرف اندھیر مجا کر رکھ دیا تھا۔ ہندوستان میں خاص طور پر چونکہ مسلمانوں سے سلطنت چینی گئی تھی اس لئے مىلمانوں بروة ظلم كئے جس كاتصورمہذب دنيا كر بن نہيں عتى سمات دن تك برابرقل عام كيا جا تار ہاا يك ايك كھركى تلاشى لگئى۔ بھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عام شاہراہوں سرکوں پر بھانی کے تختے لگا دیئے گئے۔ بی جہاں بھانسیاں دی جا رہی تھیں اگریزوں کی تفریح اوردلچیں کا مرکز بن گئیں تھیں جہاں وہ بھانی بانے والوں کے سکنے اوردم تو ڑنے کا لطف لیا کرتے تھے۔ سگریٹ کاکش لگاتے۔آپس میں یا تیس کرتے۔ جب بھانی کا کام مکمل ہوجا تا اور وہ مظلو ہخض آخری پیکی لیتا تو ہنسی اور مسکر اہٹ کے ساتھ اطمینان کا ظہار کیا جاتا۔ان بدنصیبوں میں بڑے بڑے ذی وجاہت اورشان والےلوگ تھے۔ بعض مسلم محلےاس طرح تباه وبربادكرك ركه ديئ مكنة كه پورے محلے ميں كوئى ايك فخض بھى زنده ندق كا-

ستائیس ہزاراہل اسلام نے بھانی پائی۔عورتوں اور بچوں تک کی لاشیں سڑکوں پڑھیٹی سکئیں۔ باپر دہ خواتین اورشریف خواتین کے ساتھ دہ سلوک کیا گیا جس کا تصور ممکن نہیں ہے اوراس کا خیال کر کے دل دھل جاتا ہے۔ (قیصرالتو اریخ ص۲۵۲) میلی س کلمتا ہے۔ ہمارے فوجی افسر ہرتم کے مجرموں کو مارتے پھرتے تھے۔اور کسی در داورافسوس کے بغیرانہیں پھانسیاں دےرہے تھے گویاوہ کتے تھے یا گیدڑیا نہایت ادنی فتم کے کیڑے مکوڑے (میلی سن سے کاج ۲)

فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس نے ۲۱ جون کے ۱۸۵ء کواپنی والدہ کوخط لکھا کہ

سزائے موت کی سب سے زیادہ موڑ صورت ہیہ ہے کہ مجرم کوتو پ سے اٹرادیا جائے۔ بیبراہی خوفاک نظارہ ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں ہم احتیاط پر کاربند نہیں ہو سکتے ہمارا مقصدان بدمعاش مسلمانوں پر بینظا ہر کرتا ہے کہ اللہ کی مدد سے انگریز اب ہندوستان کے مالک رہیں گے۔ (ایٹرورڈ تقامن ص ۴۰ مر<u>۱۹۲۷</u>)

یہ اور ای قتم کے وہ بے شار واقعات ہیں جو ایک انسان کولرزا کررکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں پر معاش اور روزی کے دروازے بند کر دیئے ۔ ان کے اوقاف وجائیدا دوں کو بحق سرکارضبط کرلیا گیا۔ جن علانے سراٹھانے کی کوشش کی ان کو زندگی بھرکی سزاوے کرکالے پانی بھیج دیا گیا۔ اسلامی مدارس کو تباہ و ہر باد کرنے کے لئے ایک زبردست مہم چلائی گئ تا کہ ان کے من پندا داروں کو ترقی ملتی رہے۔ غرضیکہ کوئی ایساظلم نہ تھا جوانگریزوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے خلاف نہ کیا ہو۔ اس ظلم کے ابعد دنیا کی مظلوم قوموں نے ایک انگرائی کی۔ بیداری کی اہر آٹھی جو سلطنت برطانہ کو بہا کرلے گئی۔ برطانہ ہمٹیت سمٹتے اپنے جزیرے تک محدود ہوکررہ گیا۔ جس کی سلطنت میں سورج نہیں ذوبتا تھا آج یہ عالم ہے کہ ان کی سلطنت میں سورج تہیں نکلتا۔

 ہے۔افغانستان اور عراق کی جائز حکومتوں کو جاہ و برباد کر دیا گیا ہے۔اب اس کے بعد اللہ کا نظام کیا ہے وہ بی بہتر جانا ہے لیکن امریکیوں کے فالماندرو سے اورائی طاقت کے گھنٹ پرناز کرنے سے یہ بات بچھ میں آتی ہے کہ اس کی فرعونیت بہر حال رنگ لاکر رہے گا۔ وہ گھنٹ پرناز کرنے سے یہ بات بچھ میں آتی ہے کہ اس کی فرعونی یا چین سپر پاور کے طور پر سے گا اور قرآنی فیصلہ اس پرنافذ ہو کر رہے گا۔ وجھے تو ایسا لگنا ہے کہ شاید اب آئندہ ہندواور یہودی یا چین سپر پاور کے طور پر سامنے آئیں گے۔ایک وفعد دنیا چرسے فالموں کے ہاتھوں میں پھنس جائے گی۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ صدیوں سے کفار کے ظلم و سی ہے اور چوڈسلم تو م برستورسورہ ہے اور وہ آئکھیں کھول کر حالات کا جائزہ لینے کے لئے بھی تیار ٹیس ہے۔اگر ہم اب بھی اپنے خواب غفلت سے نہ جاگو آئندہ سودوسوسال تک مسلمانوں پر کفار وشرکین کا ٹھمل غلبہ ہوجائے گا۔ جب سرسے پانی او نچا ہوجائے گا تب ہم اٹھنے کی کوشش کریں گے۔گراس وقت تک گاڑی نکل چکی ہوگی۔کاش امت مسلم ایک دفعہ پھرا بھر کر کردنیا کو ظلم سے نجات دلائے اور دنیا میں اس وسکون کا نظام قائم کرے جو صرف قرآن وسنت کے مطابق تو انہن ہی سے مکن ہے۔

(۲) چھٹی بات ہیہ کہ اللہ تعالی نے دہمکن فی الارض '(حکومت وسلطنت اور اقتد ارد توت) کی پیش گوئی اس وقت فرمائی جب ان کو مدینہ منورہ کے چند علاقوں پر بھی ممل اقتد ارد قوت حاصل نہ تھا۔ ان سے فرمایا جارہا ہے کہ اگر ان اہل ایمان کو دنیا دی سلطنت و حکومت اور توت افتد ارعطا کیا جائے گا تو وہ دنیا کے فاتحین کی طرح غرور د تکبر نفس پرتی جلام وزیا دتی ، ذاتی شان و شوکت اور بیش پرتی کے بجائے وہ اقتد ارد طل کیا جائے گا تو وہ دنیا کے فاتحین کی طرح غرور د تکبر نفس پرتی جلام وزیا دتی ، ذاتی شان و شوکت اور بھومت کے بجائے وہ اقتد ارد طلام وزیادتی اور جانسا فی کے بجائے دیا کواس کا گھوارہ بنادیں گے۔ دین اسلام کوالیک ٹی زندگی دینے کے لئے نماز دل کے نظام کو تائم کریں گے اور ہر برائی اور گناہ کے کاموں کو منانے اور دور کو تا کے اور ہر برائی اور گناہ کے کاموں کو منانے اور دباری کی بھر پور عدد جبد کریں گے اور کری سے انسان کو سائے انسانوں کو دین اسلام کو سائے میں اس وسلائی کی سے دین اسلام کو سائے میں اس وسلائی کی بھر پور عدد جبد کریں گے ۔ تا کہ دنیا کے سکتے انسانوں کو دین اسلام کے مائے میں اس وسلائی کی سے دین اسلام کو سائے میں اس وسلائی کی سکتے انسانوں کو دین اسلام کو سائے میں اس وسلائی کی سکتے انسانوں کو دین اسلام کو سائے میں اس وسلائی کی سکتے انسانوں کو دین اسلام کے مائے میں اس وسلائی کی سکتے انسانوں کو دین اسلام کے میں کے میں اس کو سکتے میں اس کو سکتے کیا گئی ہو کو دین اسلام کو سکتے میں اس کو سکتے کی کو دین اسلام کو سکتے میں اس کو سکتے کو کتا کو دین کی کو دین اسلام کو سکتا کو دیا کو دیا سکتی کو دین اسلام کو سکتی کو دیا کو دیا کو دیا سکتی کو دیا کو دیا

تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بہت تھوڑ ہے میں اسلام کا جھنڈ انجیراور فتح کمہ سے نشروع ہوکر ساری دنیا پرلہرا تا چلا گیا۔اوراس جھنڈ ہے تلے انسانوں کوانسانی ظلم وستم سے نجات ل گئی۔اسلام کا عاد لانہ نظام دنیا ہر پر چھا گیا اور دنیا کے تمام لوگوں کو حقیق امن وسلامتی نصیب ہوگئی۔ آج ایک مرتبہ پھر دنیا ظلم و جرسے ہوگئی ہے۔ ہر طرف دنیا پرتی اور زیرتی نے انسانی اقد ارکو دولت اور لا کچ کی جھینٹ چڑ ھادیا ہے۔ کیونکہ دنیا کا اقتد ارقوت اور حکومت ان مشرکین و کھار کے ہوں کا کھلونا بن گئی ہے جواس کے اہل نہیاں کو پوری طاقت وقوت سے ابھر کر اپنا کر دارا داکر نا ہوگا تا کہ دین اسلام کے سے اصولوں کی ردثنی سے دنیا کی تاریکیاں جھٹ جا نمیں اوراکیٹنی شیح طلوع ہوجائے۔

ۅؘٳ؈ؖؾؙػڐؚڹؙٷڬ فقَۮػڎ۫ؠٮٛۛ*ۊۘؠٛۿۄ۫ۊٛۿۯؙۏٛڿ*ۊٞٵڎ وَّنُمُودُ فَ وَقُومُ إِبْرُهِيْمُ وَقُومُ لُوطِ فَ وَاصْحَالُ مَدِينَ وَكُذِبً مُوسَى فَامْلَيْتُ لِلْكُورِيْنَ ثُمَّ اخْذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ @ فَكَايَّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ اهْلَكْمْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَيْ عُرُوْشِهَا وَبِأْرِمُّعَظَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيْدٍ ﴿ أَفَلَمْ نِسِيْدُوْ الْوَالْ الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْكِ يَعْقِلُونَ بِهِمَ آوُ أَذَاكُ يَيْنَمُعُونَ بِهَا قَانَهَا لَا تَعْمَى الْكَبْصَارُ وَلِكِنَ تَعْمَى الْقُلُونُ الْتِي فِي الصُّدُورِ® وَيُسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَكُنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَرَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿ وَكَايِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمِّرَ لَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيْرُهُ

#### رّجمه: آیت نمبر۲۲ تا ۲۸

(اے نی بیٹ اگروہ آپکو جمثلارہے ہیں تو (یکوئی الی نئی بات نہیں ہے بلکہ)وہ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم شمود، قوم ابراہیم ، قوم لوظ اور اہل مدین بھی (رسولوں کو) جمثلا پہلے ہیں اور موٹی کو بھی جمثلا یا گیا۔ پھر میں نے کا فروں کو مہلت دی اور پھر پکڑ لیا۔ تو پھر دیکھنے (میرے انکار کا) انجام کیا ہوا؟ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا (اس لئے کہ) وہ ظالم تھے جواب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے کی کھنٹر بے ہوئے ہیں۔

کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھر نہیں ہیں کہ ان کے دل ان کے لئے (ایسے) ہوجاتے
کہ وہ سجھنے لگتے یا کان (ایسے ہوجاتے) کہ سننے لگتے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آٹکھیں اندھی
نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل جوسینوں میں ہے اندھا ہوجایا کرتا ہے۔ (اے نبی تھا اُ ) وہ آپ سے
جلد عذاب (آنے کا مطالبہ) کررہے ہیں۔ اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔
اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک اس کا ایک دن تمہارے تارکے ایک ہزار سال کے برابر
ہے جسے تم گنتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں جس کے رہنے والے ظالم تھان کو میں نے مہلت دی
پھران کو میں نے پکڑلیا۔ اور (یا در کھو) میری ہی طرف سب کولوٹ کر آنا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٨٥ ٢٨٥

كَذَّبَتُ

آمُلَيْتُ

نَكِيرُ

كَأَيّنُ

قَرْيَةٌ

خَاوِيَةٌ

مُعَطَّلَةٌ

قَصْرٌ

غُرُوشٌ (عَرُشٌ)

حِيثلا يا گيا ـ ين نے مہلت ـ بين نے دِهيل دی ـ (ميرا) انكار ـ کنتی ہی ـ آبادی ـ پستی ـ گرنے والی ـ چھيتيں ـ

-282

محل۔

مَشِيدٌ چونے سے بنائی مضبوط عمارت

لَمُ يَسِيُرُوا وه نه الله

كَاتَعُمْنِي اندَى بَين بوتي \_

اَلصُّدُورُ (صَدُرٌ) سيد

يَسْتَعُجِلُونَ وهجلدى كرربي بين\_

لَنُ يُخلِفَ وه براز ظلاف نيس كركاء

اَلْفُ سَنَةٍ ايك بزارسال

تَعُدُّونَ تَمُ كُنْتِ بوثاركتِ بو

میری طرف۔

ٱلْمَصِيْرُ الْمَاندولِ مِنْ كَاجَدِ

## تشریخ: آیت نمبر۲۴ تا ۴۸

الَي

آپ نے گذشتہ آیات میں پڑھا ہے کہ کفار ومشرکین نبی کریم ﷺ کوطرح طرح سے ستائے اور آپ کی لائی ہوئی تغلیمات کا نداق اڑاتے تھے۔ جب آپ ان کوان کے برے اعمال کے برے نتائج سے ڈراتے اور پیر کہتے کہ اگرتم نے بہی طرزعمل اختیار کیا تو اللہ کے عذاب سے ندنج سکو سے کے کفاروشرکین کہتے کہ اگر ہم ای قدر بدعمل ہیں اور ہم پراللہ کاعذاب آکر دہے گا تو پھر دیکس بات کی ؟ وہ عذاب کیون نہیں آتا؟ کفار کی ان باتوں سے بشری تقاضے کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کو تخت رہے ہوتا تھا۔

الله تعالی نے اپنے پیارے صبیب عظی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کفارو مشرکین جس طرح آپ کا نداق اڑار ہے میں اور آپ کی باتوں کو چیٹلار ہے ہیں یہ کو کی اسٹ نیمیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی اللہ کے ہرنی اور ہررسول کا ای طرح نداق ا ڑایا گیا اوران کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا۔ چنانچہ آپ سے پہلے قوم نوع نے حضرت نوع کو کوقوم عادیے حضرت ھوڈکو قوم شمود نے حضرت صالح کوعراق والوں نے حضرت صالح کوعراق والوں نے حضرت صالح کوعراق والوں نے حضرت مدی گاکو کہ بن والوں نے حضرت مدی گاکو کی اسرائیل نے حضرت مدی گاکو ای کا خداق افرائیل نے حضرت مدی گاکو ای کو میں کا خداق افرائیل نے ان کی قوموں کے لوگوں کو سوچنے ، بچھنے اور شیطنے کی مہلت اور ڈھیل دی گر جب وہ اپنی حرکتوں اور گنا ہوں سے بازئیس آئے تب اللہ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کے رکھ دیا۔

فرمایا کہ ان قوموں کے گھنڈرات کود کیھے جن کی چھتیں بھی دیواروں کے بیچے دبی ہوئی ہیں۔ ان کی بلندو بالاعمارتیں ریت کا ڈھر بن گئی ہیں۔ ان کے کویں خٹک پڑے ہیں۔ او شچے او شچے مضبوط قلع گھنڈر بن گئے ہیں نہ آج بلندوبالا قلع محفوظ اور ندان کی دولت کی ریل پیل باتی ہے۔ ہرطرف سوائے ایک ویرانی کے کیے بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنے اپنے نہانے میں بڑی قو تیں اور عظمتیں رکھتے تھے گرآج وہ کہاں ہیں؟ اگر واقعی ان کے سینوں میں دھڑ کتے دل بے حس اور اندھے نہ ہو گئے ہوں تو قوموں کا بیر ہراانجام ان کے لئے اپنے اندر عبرت و نصیحت کا بہت سامان رکھتا ہے۔ ذرا وہ ان کھنڈرات اور ویرانوں میں جاکر دیکھیں کہ جب اللہ کی قوم کے نافر مانوں پر اپناعذاب نازل کرتا ہے، ان پر قابو پالیتا ہے۔ اور گرفت کر لیتا ہے قو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کو بچائیں گئی کیونکہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو پورا میر رہے ہیں وہ سراسر نقصان اور گھائے میں رہیں ہوگرر ہے گا۔ کین جولوگ اس فرصد اسے قائدہ اٹھا کرا ہے اعمال کی اصلاح نہیں کررہے ہیں وہ سراسر نقصان اور گھائے میں رہیں ہیں۔ گئے۔ کیان کے پاس وہ دل نہیں ہیں جن سے وہ سوچ کیس یاان کے کان نہیں کردے ہیں وہ سراسر نقصان اور گھائے میں رہیں۔

واقعی انسان آتھوں سے اندھ انہیں ہوتا بلکہ اصل اندھا پن دلوں کا اندھا پن ہے جوانسان کے سینے میں دھڑ کتا ہے۔ دل
جی اندھا ہو جائے تو انسان کو کوئی بھی صحیح بات نہیں سوجھتی بلکہ سیدھی بات بھی الٹی نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں کا ایک دن
تہارے ہزار سال کے دنوں کے برابر ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی انتہا کوئی نہیں ہوگی۔ تمام اہل
بھیرت کو اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھا کر تیک اعمال اختیار کرنے چاہئیں تا کہ دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ علاء فسرین نے لکھا
ہے کہ قیامت میں ایک دن شدت اور تختی کی بنا پر ایک ہزار سال کے برابر ہوگا یا درازی مدت کے لحاظ سے ایک دن ایک ہزار سال
کے برابر ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ جولوگ سچائیوں کواٹی آنکھوں ہے دیکھنے کے با وجوداس سے نفیحت حاصل نہ کریں وہ اللہ کی نظر میں اندھے ہیں جن کوکوئی سچائی نظر نہیں آتی۔

قُلْ يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْنَذِيْكُمُّ بِيُنَّ ۚ فَالَّذِيْنَ امْنُوْاوَ عَمِلُواالصَّالِحْتِ لَهُ مُعَفِورةً قَرِزُقٌ كُرِنير والَّذِينَ سَعَوا فِي المِتِنَامُعْجِزِيْنَ أُولَمِكَ أَصْعِبُ الْجَحِيْرِ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَسُولٍ وَلائِيِّ إِلَّا إِذَاتُمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْظُنُ فِيَّ أُمْنِيَّتِهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْظِنُ ثُمَّر يُحْكِمُ اللهُ اينته والله عليه حكية وليجعل ما يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ قَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظُّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ وَلِيعُلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ تُكُونِهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ امْنُوَ اللهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ® وَلايزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةٌ أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيْمٍ @ ٱلمُلْكُ يَوْمَهِذِ تِلْهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ امَنُواوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ التَّعِيْمِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَا كَذَّ بُوُا بِالْيِتِنَا فَأُولِلِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنَ ﴿

>00 ×

#### ترجمه آیت نمبر ۲۹ تا ۵۷

آپ کہدد بیجے کہ اے لوگو! میں منہیں صاف صاف آگاہ کردیے والا ہوں۔ پھر جولوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے مل صالح کئے ان کے لئے بخشش اور عرت کا رزق ہاور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچاد کھانے میں بھاگ دوڑی وہ جہنم والے ہیں۔

(اے نبی تھے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی ایس جب بھی جو بھی رسول اور نبی بھیج ہیں جب بھی انہوں نے کوئی ایس (حق وصدافت کی) بات بھی اقد شیطان نے ان کی بات میں شبرڈا لنے کی کوشش کی۔ پھر شیطان کے ڈالے ہوئے شبہ کواللہ مٹادیتا ہے پھراپئی بات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔ تا کہ شیطان کی ڈائی ہوئی بات کو ان لوگوں کے لئے آز ماکش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق اور مرض ہے۔ حقیقت ہیہ کہ پیلوگ اپئی ضد میں بہت دور جا پڑے ہیں (بیاس لئے بھی ہے کہ) جنہیں علم دیا گیا ہے وہ اس بات کو جان لیس کہ آپ کے رب کی طرف سے (جو بھی نازل کیا گیا ہے) وہ بھی ہے۔ پھر اس پر ایمان لا کمیں اور ان کے دل زم ہوکر اس کے آگے جے کہ جا کمیں۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ بھیشد اس سے شک میں رہیں گے بہاں تک کہ یا تو جمک جا کمیں۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ بھیشد اس سے شک میں رہیں گے بہاں تک کہ یا تو جمک جا کمیں۔ اس دن بادشاہی صف اللہ کے لئے ہوگی۔ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو ایمان لاک یوجنہوں نے ہماری آیات جو ایمان لاک کے اور جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہوگا کہی وہ لوگ ہیں جنہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔

لغات القرآن آيت نبره ٢٥٤٥

نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَعلا جوادُرانِ والا

رِزْقْ كَرِيْمٌ عن عارزق.

سَعَوُ ا جودوڑ ہے۔ مُعٰجِزِيْنَ عاجز كرنے والا \_ نيجا د كھانے والے \_ تَمَنَّى ایں نے آرزو کی۔ایں نے مات کھی۔ يَنْسَخُ وہنسوخ کرتاہے۔وہ ہٹا تاہے۔ يُحُكِمُ وهمضبوط کرتاہے۔ اَلْقَاسِيَةُ شقاق ضد بهدوهري به مِرْيَةٌ فتك وشيه ىَغْتَةٌ اجا تک۔ عَقِيْمٌ

## تشريح آيت نمبر ۴ ما ۵۷

ان آیات میں نی کریم علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہتے اے لوگو! میں نہایت واضح طریقہ پرصاف صاف ان آیات میں نی کریم علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہتے اے لوگو! میں نہایت واضح طریقہ پرصاف صاف ان ان انکار انکار حقیقت ہے کہ جولوگ ایمان لا کرعمل صالح کی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے اللہ کے ہاں معفرت کا سامان ہے بلکہ (ونیا اور آخرت میں) عزت وآ ہرو کے ساتھ ان کو اتنا کچھ دیا جائے گا جس کا اس ونیا میں تصور ممکن نہیں ہے۔ لیکن جولوگ جن وصد اقت کو جمطلانے نیچا دکھانے اور جن کی آواز کو دبانے کے لئے بھاگ دوڑ میں گئے ہوئے ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ جبلان نے بیاد کھانا جہنم ہے۔ انہوں نے بیلے جیتے ہیں رسول اور نبی گذرے ہیں جب انہوں نے بیلے جیتے ہیں رسول اور نبی گذرے ہیں جب انہوں نے

آنے والی حقیقی زندگی جس کو کفارنے بے حقیقت سمجھ کرنظر انداز کیا ہوا تھااس کے برے نتائج ہے آگاہ کرنے اور حق وصداقت کی باتوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ان کی باتوں میں شیہ پیدا کرنے کے لئے اپنی طرف سے ملاوٹ کی کوشش کرتا ہے تا کہ رسول اور نبی کی باتوں کوتو ڑمر وژکر لوگوں کے کا نوں تک پہنچایا جائے۔ بہت سے لوگ اس کے فریب اور دھوکے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ واقعی اس کا وہی مطلب ہے جوشیطانوں کی طرف سے بیان کیا جارہاہے لیکن اللہ تعالی شیطان کے اس فریب کے یردے کو جاک کرنے کے لئے وی (خفی) نازل کرتا ہے تا کہ شیطان اینے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے۔جولوگ ایمان اورعمل صالح کے پیکر ہوتے ہیں وہ تو شیطان کے بروپیگنٹرے اور ملاوٹ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے وہ الفاظ کے فریب اوراس کے ظاہر ی پہلوؤں میں اعلنے کے بجائے باتوں کی گہرائی اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوجاتے ہیں لین وہ لوگ جوعلم عقل، اورفہم وفراست ہے کورے ہوتے ہیں وہ شیطان کے مکر دفریب میں پھنس جاتے ہیں۔ان کی نفسانی خواہشات ان کو جاروں طرف سے اس طرح جکڑ لیتی ہیں کہ ان کے دلوں کے ردگ اور مزاجوں کی بختی ان کو ہر صحیح بات کو بھنے ہے روك ديتي ہےاوران کو محج راستہ بھائی نيس ديتا۔ وہ بمين شک ميں پڑے رہتے ہيں فرمايا كديا توان پراچا نگ قيامت آجائے گي يا ان پرایک ایسے دن کاعذاب نازل ہو جائے گا جس سے جان چھڑا ناممکن نہ ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت کا دن دوزمیں ہے بیروہ دن ہوگا جس میں ساری طاقت وقوت اور حکومت وسلطنت صرف ایک اللہ کی ہوگی جوان کے درمیان فیصلہ فرما دےگا۔ جوابیان اورعمل صالح اختیار کرنے والے ہیں وہ تو راحت مجری جنتوں میں داخل کئے جائیں گے اور کفروا نکار کی روش پر چلنے والے اور جواللہ کی آيات كوجمثلان والع مول كان يرذلت والاعذاب مسلط كياجائ كار

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

فِي سَمِيْلِ اللهِ ثُمَّرَ قُتِلُواۤ آوْ مَا ثُوْالَيَرُ زُقَنَهُمُ مُ اللهُ رِنْ قَا صَنَا وَ اللهُ وَمَا ثُوالَيَرُ زُقَنَهُمُ مُ اللهُ رِنْ قَا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُو خَيْرُ اللهِ مَا عُوْقِنَ ﴿ لَيُهُ خَلُا يُرْضَوْنَهُ ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَعَلَيْهُمُ لَكُمُ خُلُا يُرْضَوْنَهُ ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَعَلَيْهُمُ كَلَيْدُ مُلَا عُنُوقِتَ بِهِ حَلِيْمُ ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَعَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ فَاقَتَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِتَ بِهِ عَلَيْهُمُ ﴿ وَإِنَ اللهُ كَعَلِيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ فَاقَتَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِتَ بِهِ

8

ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتْهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْلِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِحُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ أَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ فَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَاتَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَآنَّ الله هُوَ الْعَرِلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿ ٱلْمُرْتَرُانَ اللهُ ٱنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ إِنَّ الله كَطِيْثُ خَبِيْرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْكُرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَينِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ٱلمُرْتَرَانَ اللهُ سَخْرَلَكُمْ مَّا فِي الْكُرْضِ وَالْفُلْكَ تَجُرِي فِي الْبَحْرِبِ آمْرِمْ وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْكَرْضِ إلَّا بِإِذْنِهُ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ تَحِيْمُ وَ وَمُوَالَّذِ فَي ٱحْيَاكُوْرْ ثُمَّرِي يُويْتُكُوْرُ ثُمَّرِي خِينِكُمْرُ النَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ®

### ترجمه: آیت نمبر ۵۸ تا ۲۸

اوروہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھروہ مارے گئے یا مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا کرے گا۔اور بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقیناً وہ ان کوالی جگہ پنجاۓ گا جس کووہ پسند کرتے ہیں اور بلاشبہ اللہ جانئے والا جلم والا ہے۔ یہ تو ہے حال ان کا۔ اورجس نے ویباہی بدلہ لیا جیسا کہ اس پرزیادتی کی گئی تھی اور پھر دوبارہ اس پرزیادتی کی گئی ہوتو البت اللہ اس کی ضرور مدد کر یگا۔ بلا شبہ اللہ درگذر کرنے والا اور بخشے والا ہے۔ بیاس لئے ہے کہ اللہ رات کودن میں داخل کرتا ہے اور دن کورات میں ڈھالتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا اور و کھنے والا ہے۔ بیاس لئے ہے کہ اللہ بی تق ہا اللہ کوچھوڑ کر یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ اور بے شک اللہ بلند و برتر ہے۔ کیا تم نے نہیں و یکھا کہ وہ اللہ بلندی سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسر و شاداب ہوجاتی ہے بے شک وہ نہایت مہر بان اور خبرر کھنے والا ہے۔ جو پھی آسانوں اور زمین میں شاداب ہوجاتی ہے۔ اور بے شک وہ نہایت مہر بان اور خبرر کھنے والا ہے۔ جو پھی آسانوں اور زمین میں کہ ذریع میں کہ دریا اور کشی (جہاز) جو دریا (سمندر) میں کہ ذریع ہو وہ اس نے تمہارے اس میں کر دیا اور کشی (جہاز) جو دریا (سمندر) میں چکی ہو وہ اس کے تھم سے آسان کو زمین پر گرنے سے دوک رکھا چر وہ تمہیں موت دے گا چر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بوا ناشکرا ہے۔ پھر وہ تمہیں موت دے گا چر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بوا ناشکرا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٢٥٨

| هاجروا      | جن لو کول نے ہجرت کی۔         |
|-------------|-------------------------------|
| قُتِلُوا    | قل شهيد) كردي كي-             |
| مَاتُوُا    | ده رکے۔                       |
| يَرُزُقَنَّ | ضروررزق دیئے جائیں گے۔        |
| مُدُخَلا    | داخل ہونے کی جگہ۔             |
| يَرُضُونَ   | دہ خوش ہو گئے۔وہ پسند کریں گے |
| عَاقَبَ     | ستايا_بدله لبيا_              |
| يُوْلِجُ    | واخل كرتا ہے۔                 |

مُخْضَدًّ سربزوشاداب۔ سَخَّوَ اس نِهُ مُخْرکردیا۔

وہ گریڑ تاہے۔

يُمْسِكُ دوروكام-

## تشريح آيت نمبر ۵۸ تا ۲۸

جولوگ محض اللہ تعالی کی رضاوخوشنو دی اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے نظیم جذبے سے سرشار ہیں اور ایمان کی دولت کوسب سے قیمتی چیز بچھ کر جرطر س کی قربانیاں پیش کرنے کوسعادت بچھتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اپنا گھربار، وطن، کوسب سے قیمتی چیز بچھ کر جرطر س کی کوسب سے قیمتی جی جرس اور کا روبار زندگی چھوڑ کرا پئی زندگی کا نذرانہ تک پیش کرنے میں آگے آگے ہیں اور وہ ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی کی راہ میں شہید کردیئے گئے ہیں یا طبعی و فات پا گئے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی جو بہترین راز ق ہاں نے الی جنتوں اور ان کی راحتوں کا وعدہ فر مایا ہے جن کا تصوراس دنیا میں ممکن نہیں ہے وہ ان کو عطا کی جا کیں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

ان آیات میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ بے شک اطاعت رسول میں صحابہ کرام کو طاقت کا جواب طاقت ہے دیے گ ممانعت کی گئی ہے لیکن اگر کسی جگدا لیے حالات پیش آ گئے ہوں جہال مظلوم بھڑک اٹھے ہوں اور محض اپنے دفاع کے لئے انہوں نے ان کفار سے ایمانی بدلہ یا انقام لے لیا ہوجیسا کہ ان پڑالم وزیادتی کی گئی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا۔ اللہ تعالی ایسے چھوٹی موٹی لغوشوں کو معاف کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علی اور آپ کے جاں ٹار صحابہ کرام گوتسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ آج وہ جس حق وصداقت کی سر بلندی کے لئے ہر طرح کے مصائب اور مشکلات کو جمیل رہے ہیں۔اوران پر چاروں طرف سے ظالموں نے ظلم وستم کی انہتا کر رکھی ہے بیحالات اسی طرح نہیں رہیں گے بلکہ بہت جلدوہ انقلاب آکر رہے گا جس سے حالات بالکل اسی طرح تبدیل ہوجا کیں سے مسلات مالات میں کو جودمث گیا ہو لیکن جب جسے روشن کا وجودمث گیا ہو لیکن جب جسے کو سورج طلوع ہوتا ہے قاس کی پہلی کرن کے ساتھ بی اندھرے چھٹے اور سیٹنے شروع ہوجاتے ہیں۔اور پھر پوری طرح روشنی پھیل کر سورج طلوع ہوتا ہے قاس کی پہلی کرن کے ساتھ بی اندھرے چھٹے اور سیٹنے شروع ہوجاتے ہیں۔اور پھر پوری طرح روشنی پھیل کر

اندھیروں کے دجود پر چھاجاتی ہے یا جیسے زمین کاسبزہ گرمی کی شدت سے جلس جاتا ہے۔اور چورا ہو کر بکھر جاتا ہے۔مٹی خٹک اور وریان کی گلنے گلتی ہے۔اپیا گلتا ہے جیسے اس میں مجھی زندگی ہی نتھی کین جب بارش ہوتی ہے تو زمین پھول کر امجرتی ہے اور اس خنک منی میں زوتازگی پیدا ہوجاتی ہے۔ کھیت لہلانے لکتے ہیں، درختوں پرایک نئی زندگی کی پھبن حیکے لگتی ہے۔ پھولوں کے کنج سے خوشبوم میکنگتی ہے۔ ہر طرف سرسبزی وشادا بی کی حکمرانی نظر آنے لگتی ہے۔ فرمایا کہاسی طرح اہل ایمان موجودہ نگک حالات سے نہ گھبرائنیں بہت جلد بیظلم کی سیاہ رات گذرجانے والی ہے۔ کفار سے فرمایا جار ہاہے کہ وہ اس گمان اور محمنڈ میں ندر ہیں کہ ظلم وزیادتی کی بیرات اور تاریجی ای طرح قائم رہے گی بلکہ دین اسلام کا سورج بہت جلد طلوع ہونے والا ہے جو ہر طرح کے اندهیروں پر چھاجائے گااور پھرامن وسلامتی اورانسانیت کی ایک الی روثن صبح طلوع ہوگی جس میں ہرسچائی صاف نظر آٹا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ وہ اللہ جودن رات کے الث چھیر اور موسموں میں تبدیلی لاتا ہے کیا اس کو بیقدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کواٹھا کرایک انقلاب بریا کردے۔اورآج جومظلوم ہیں اور کفار کی اذبیوں اورمصائب کا شکار ہیں ان کووہ طاقت وقوت، حکومت اورسلطنت عطا کر دی جائے جس سے کفار کے ایوانوں میں زلز لے آجا کیں مے فرمایا کہ بیا نقلاب تو آ کررہےگا۔اور پھرجس طرح اللہ نے اس پوری کا نئات کوانسان کی خدمت میں لگادیا ہے۔ گہرے سمندروں میں کشتیاں اور جہاز اسی کے تھم سے چلتے اورلوگوں کومنزل مراد تک پہنچاتے ہیں۔انسانی وجود، زندگی،موت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوناان سب باتوں کا اختیار اللہ بی کا ہے اس نے یوری کا تنات کے ذریے ذریے کو انسانی خدمتوں پر لگا کراس کے لئے منحر کر رکھا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے دنیا میں الث چیر کرسکتا ہے اس کی قدرت کے سامنے کسی کا بس نہیں چاتا۔ پیسب اللہ کی فعشیں ہیں جن کی قدر کی جانی جا ہے تقی۔الل ایمان ان فعتوں کی فدر کرتے ہیں لیکن وہ کفاران فعتوں کی فدرنہ کر کے ابدی راحتوں سے محروم ہوتے چلے جارہے ہیں۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ زَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْكُمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَى هُدُى مُّسَتَقِيْمِ ﴿ وَإِنْ الْأَكُمُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اَعْلَمُ مِنَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اَعْمَلُمُ مِنَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

اَنَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْاَضِ النَّ ذَلِكَ فِي حِلْبُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

## ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۲۷

ہرامت کے لئے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کردیا ہے جس پردہ بندگی کرتے ہیں۔ انہیں آپ سے اس معاملہ میں جھڑ انہیں کرنا چا بیٹے آپ ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہے۔ بیٹ آپ ان کو اپنے آپ تو کہد ہ بیٹے کہ جو پھٹم کرتے ہیں آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اور اگر (پھر بھی) وہ جھڑ تے ہیں تو کہد ہ بیٹے کہ جو پھٹم کرتے ہوا سے اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تہمیں نہیں معلوم کہ زمین آسان میں جو پھٹھ ہاس کا علم اس کو ہے بے شک سے کتاب میں (لورِح محفوظ میں) ہے۔ اور بے شک سے اللہ پر آسان ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت و بندگی کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند ناز لنہیں کی۔ اور نہ بیلوگ خود اس کا علم رکھتے ہیں۔ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگا رئیس ہے۔

(اے نبی ﷺ) اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کے چیروں پر ناگواری کے آثار محسوں کرتے ہیں۔(ایسالگتا ہے کہ) وہ ان پر جملہ کرنے کے قریب ہیں جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں جہیں اس سے بھی بدترین بات نہ بتاؤں۔وہ آگ ہے جس کااللہ نے کافروں سے دعدہ کیا ہواہے۔جوبدترین ٹھکا ناہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢٤ ٢٢٢

أمّة امت جماعت \_ مَنْسَكًا طريقه عمادت وبندكى نَاسكُوْ هُ وہاس (طریقہ) برعبادت كرتے ہيں۔عبادت كرنے والے۔ وه جھڑا کرتے ہیں۔ يُنَازِعُنَّ بلائے۔ دعوت دی ہے۔ هُدئ ہدایت۔ جَادَلُو وہ جھڑنے والے ہیں۔ آسان-نہیں اتارا۔ لَمُ يُنَزِّلُ سند په دليل په سُلُطَانٌ ٱلْمُنْكُرُ نا گوار۔ يَگَادُوُ نَ وه قريب ہوتے ہيں۔ يَسُطُونَ وہ حملہ کرتے ہیں۔ أنبتئ میں بتا تا ہوں۔

## تشريح: آيت نمبر ۲۲ تا ۲۲

الله تعالى نے تمام لوگوں كى بدايت ورجمائى كے لئے جتنے رسول بيعج انہوں نے الله كے عكم سے اپنى امتوں كوطريق

عبادت سکھایا۔ خاتم الانبیا حفرت محمصطفی ملک کیجی اللہ نے عبادت کے طریقے سکھائے تا کہ ساری دنیا کے مسلم ایک اللہ کی عمادت وہندگی کرس اوران کی زندگی کے ہرکام میں اپیاخلوص پیدا ہو جائے جس ہےان کا ہر کام صرف اللہ کی رضاوخوشنو دی کے لئے ہوجائے۔اللہ کو یا دکرنے کے بیطریقے مختلف ضرور ہوسکتے ہیں لیکن ایک بات پرسب کا اتفاق رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے۔لہذا جب اس بات کو بنیادینالیا جائے گاتو پھر کسی طرح کا اختلاف ندر ہے گا۔لیکن اختلاف جس عمادت میں ہوتا ہے وہ طریقہ بندگی ہے جس میں غیراللہ کوشامل کیا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ غیراللہ کی عبادت و بندگی میں شریک کرنے لگتے ہیں تواس کے ماننے والوں کے سامنے اگر غیراللہ کی عبادت و بندگی ہے منع کیا جائے تو وہ اپنے بے حقیقت معبودوں اوران شخصیتوں کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتے جوان کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔جب وہ کمی بات کا جواب علم ودلیل کی روثنی میں دینے سے ا بے آب کوب بس محسوں کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں پرٹوٹ پڑتے ہیں جوتن وصدافت کے علم بردار ہوتے ہیں اور وہ ان کو جڑو بنیاد ے اکھاڑ پھینکنے میں اپنی ساری صلاحیتوں کولگا دیتے ہیں۔اللہ تعالٰی نے ان آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہاللہ نے ہر (رسول کی) امت کوایک طریق عبادت و بندگی عطا کیا تھا اور اس طرح نبی کریم ﷺ کوبھی عطا کیا گیا ہے لہذا اس میں اختلاف کرنے اور جھڑنے نے کی کوئی منجائث نہیں ہے۔اللہ نے فر مایا کہ آپ اینے پروردگار کی طرف بلاتے رہیے کیونکہ اللہ اس بات بر کواہ ے كرآ ب الكل سيد هاور سيے رائے يريں ۔ اگر پر بھى وواختلاف كرتے بين و آپ كهدد يجے الله تمهار ، كرتو توں سے اچھى طرح واقف ہے۔ قیامت دورنہیں ہاس دن اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آسانوں اورزمین کا ایک ذرہ بھی اس کی نگاہوں سے چھیا ہوایا پیشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ ہربات اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے جس کور پکارڈ کرنا اوراس کے مطابق فیصلہ کرنا اللہ کے لئے ذرائجی مشکل یا دشوارٹہیں ہے۔ فرمایا که بیاوگ الله کوچھوڑ کرجن (بنوں، چیزوں،اور شخصیتوں کی)عبادت وہندگی کررہے ہیں نہ تو اللہ نے اس کے لئے کوئی دلیل اورنشانی جیجی ہےاور نداس کی کوئی علمی بنیاد ہے ایسے بے انصاف لوگوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ان کا بیرحال ہے کہا ہے

حرمایا کہ بیدوک التدوی پور سربن رہوں، پیروں، اور سیبوں می حبادت وہدی سرب ہیں ہو التدے اسے سے موں دس اور نشانی جیجی ہاور نداس کی کوئی علی بنیاد ہا ہے ہاں ہو ہو اس ہے کہ اے نی اجب آپ ان کے سامن اللہ کی آیات کو پڑھتے اور ساتے ہیں تو ان کا فروں کی تیور یوں پر بل پڑنے شروع ہوجاتے ہیں۔ جب وہ اس تجی اور هیتی بات کوئ کراس کا تھوں جواب نہیں دے سکتے تو آگ بگولا ہوجاتے ہیں اور ایبا لگتا ہے کہ جیسے وہ چائی جب وہ اس کی اور هیتی بات کوئ کراس کا تھوں جواب نہیں دے سکتے تو آگ بگولا ہوجاتے ہیں اور ایبا لگتا ہے کہ جیسے وہ چائی بتانے والوں پر جملہ کرکے ان کو جاہ اور ایس اگر انہیں کرتے بتانے والوں پر جملہ کرکے ان کو جاہ وہ براد کردیں گے۔ فرمایا کہ اے بی آگر بان لوگوں سے جوآیات قرآئی کوشنا گوار انہیں کرتے کہ دیکے کہ دیکے کے بعد سب سے برترین ٹھکانا اور برترین آگر جہنم کی آگ ہے۔ تہاری دشنی تہیں آخر کار اس آگ میں جھونک دے گی۔ اور ان طرح اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوکر دے گا۔

عند الشا فعى

المار،

كِٱللَّهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوالَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَنْ يَخَلُقُوا ذُبابًا وَكِو اجْتَمَعُوالَة ولن يُسَلِّبُهُمُ الذَّبابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ شَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ هِمَا قَدَرُوالله حَقَّ قَدْرِمْ إِنَّ اللَّهُ لَقُويٌّ عَزِيْزُ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمُلْلِكُةِ رُسُلُاؤُمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ٥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَالَّى اللهِ ثُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا رُكِّعُوا وَاسْجُدُوا وَ اغَبُدُوا مَر بَّكُمْ وَافْعَلُوا لَحَيْرَ لَعَكَكُمْ تُقْلِحُونَ ٥ وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَاجْتَبْكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إبراهِيْ عَرْهُوسَمْ عُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمِنْ قَبْلُ وَفِي هَلَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ \* فَأَقِيْمُوا الصَّالُوةَ وَأَثُوا الزَّكُوةَ وَاغْتَصِمُوا بِاللَّهِ مُو مُؤلكُمُ وَنَغِمُ الْمُؤلِّي وَنِعُمَ النَّصِيُّرُ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۳۷ تا ۷۸

ا \_ لوگو!ایک مثال بیان کی جاتی ہے جس کوخوب خور سے سنو! بے شک وہ لوگ جواللہ کوچھوڑ
کردوسروں کو پکارتے ہیں وہ معبود سب مل کر بھی ایک کھی نہیں بنا سکتے ۔ اورا گرایک کھی ان سے کوئی
چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑ انہیں سکتے ۔ (ان بتوں کو) چاہنے والا بھی کمزور اور جن
معبودوں کو چاہا جا تا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر بی نہ پہچانی جسیا کہ اس کے پہچائے نے
کاحتی تھا۔ بے شک اللہ بی تو ت والا اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے پیغام
کینچانے والا چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جوان کے آگے ہے اور جوان
کے پیچھے ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور سارے معاملات اس کی طرف و شتے ہیں۔

اے ایمان والو! اپنے پروردگارکورکوع کرو، بجدہ کرواور عبادت و بندگی کرواور بھلے کام کروتا کہم قال ح وکامیا بی حاصل کرسکو۔ اور اللہ کی راہ بیس اس طرح جہاد کرو کہاس کاحق ادا ہوجائے۔
اس نے تنہیں منتخب کیا ہے اور اس نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی یعنی تبہارے باپ ابراہیم کا جو دین ہے اس پر قائم رہو۔ اس نے پہلے بھی تبہارا نام ''مسلم' رکھا تھا اور اس قر آن میں ( بھی تبہارا نام ''مسلم' رکھا تھا اور اس قر آن میں ( بھی تبہارا نام مسلم ہے) تا کہرسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ پس تم نماز قائم کرو، زکوۃ ادا کرو اور اللہ ( کی رسی ) کومضوطی سے تھام لو۔ وہ تبہارا بہترین مالک ہے اور بہترین میں کددگار ہے۔

### لغات القرآن آية نبر ٢٨٥٤ ١٨٥

ضُوبَ بيان كيا گيا۔ مارا گيا۔ اِسْتَمِعُوْا غورے سنو۔ لَنُ يَّحُلُقُوْا ده جرگز پيداند كريں گے۔ ده جرگز پيدائين كر سكة۔ ذُبَابٌ كمسى كوئى الكي كسى۔ يَسُلُبُ ده تَحْيُخ لِيَتا ہے۔ ده چسين ليَتا ہے۔ لَا يَسُسُنُقَذُو وُهُ دون چيڑ الكين گے۔

اَلطَّا لِتُ جاہنے والا۔ مَطُلُو بُ جاما گيا۔ تضطفي وہنتخ کرتا ہے۔ افُعَلُهُ ا تم كرو\_ الُخَيْرُ تھلائی۔نیک کام۔ إنجتبلي اس نے چنا۔ منتخب کیا۔ اس نے نام رکھا۔ اغتصموا تم مضبوط تقام لو۔ مَوْلِي نِعُمَ الْمَوْلَى بہترین مالک۔ نِعُمَ النَّصِيرُ بہتر ان مددگار۔

### تشریح: آیت نمبر۳۷ تا ۸۷

اللہ وہ ہے جوکا تئات کے ذرے ذرے کا خالق و ما لک ، تمام طاقتوں ، تو توں اور عزت واحر ام اور تمام عبادتوں کا ستحق ہے۔ جرخص اس کا تختائ ہے لیکن وہ کی کا تختائ نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کے تمام حالات ، جذبات ، احساسات اور ضروریات سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اپنے بندوں کی جملائی رہبری اور رہنمائی کے لئے ہرز مانہ میں اپنے پاک نفس پیغبروں کو بھیجتا رہا ہے وہ سب کا مشکل کشا اور ہر طرح کی نعتوں سے نو ازنے والا ہے۔ رکوع ، بجدے اور تمام عبادتوں کے لائن صرف اس کی ذات ہے۔ وہ ہرآن ہرایک کا کا تن صرف اس کی ذات ہے۔ وہ ہرآن ہرایک کے کام آنے والا ہے۔ کا نتات کا ذرہ ذرہ اس کی گوائی دے رہا ہے لیکن کفراور انکار کی روش پر چیلئے والے انسانوں کی جہالت، بے وقوفی اور نا دائی کی انتہا ہے کہ وہ ایک اللہ کوچھوڑ کر ہر کمز وراور بے بس چیز کو طاقت ور بجھر کر اس کے سامنے جمل جات ہیں اور اس کو واپنا مشکل کشامان لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چھر کے بے جان اور بے بس و بجور معبود جو ایک کھی جیسا حقیر جانور بھی

نبیدانہیں کر سکتے بلکداگران کے سامنے سے وہ کھی پھے لے اڑ ہے واس سے واپس لینے کے لئے اس سے چھین نہیں سکتے۔ جن کی بے بسی کا بیمالم ہے جوخودا پنے نفخ اور نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ دوسروں کی مشکلات کیسے دورکر سکتے ہیں۔ان سے کی طرح کی امیدر کھنا تھن ایک تصوراتی عیاثی اور بچوں کے بنائے ہوئے ریت کے گھروندوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

الله تعالى في المين قدرت كالمه كااظهار كرت موع فرمايا

🖈 لوگوں کواللہ کی قدراس طرح کرنی چاہیے کہاس کاحق ادا ہوجائے۔

🖈 تمام لوگوں کواوران کے تمام کاموں کوآخر کاراللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

الله کے اللہ کے اللہ کے ایس میاد تیں صرف ایک اللہ کے لئے ہیں۔

الله على الل

الله نے امت محمد ی کوایے دین کی حفاظت کے لئے منتف کرلیا ہے۔

🖈 اس نے دین میں کسی طرح کی تنگی اور مشکل پیدانہیں کی۔

🖈 حفرت ابرا ہیم کی ملت پرتمام اہل ایمان کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

المعند ابراہیم نے ہم سب کانام "مسلم" رکھاہ۔

🖈 الله نے حضرت محمد ﷺ کی زندگی کواہل ایمان اور پوری کا نئات کے لئے مشعل راہ بنایا ہے۔

اللہ نے پوری امت محمد کا کو بیٹر ف وعزت عطافر مایا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی امتوں کی گواہ ہے گی لہذا تمازوں کے نظام کا قیام ، زکوۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہی وہ مضبوط بنیا دہے جس پر اللہ کے دین کی بنیا دیں قائم کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان بنیا دوں

كوچھوڑ كرجس بنيا دكوبھى اپنايا جائے گاوہ انتہائى كمزوراورنا قابل بھروسہ بنياديں ہوں گی۔

🖈 وہ اللہ سب سے اچھا ما لک اور سب سے بہترین مدد گار ہے۔

الله تعالیٰ ہم سب کو صرف ایک الله کی عبادت و ہندگی کرنے ، رسول الله ﷺ کوآخری نبی ورسول مانتے ہوئے ان کی اطاعت و فرماں برداری اور حقیق محبت کی توثیق عطا فرمائے اور کتاب الّبی کے تمام احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی سجھ عطافرمائے۔ آمین

الحمد للدسورة الحج كى تمام آيات كاتر جمها ورتفيير وتشريح مكمل بوگئي\_

 پاره نمبر ۱۸ قلافلح

سورة نمبر٢٣ المؤمِنولن

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

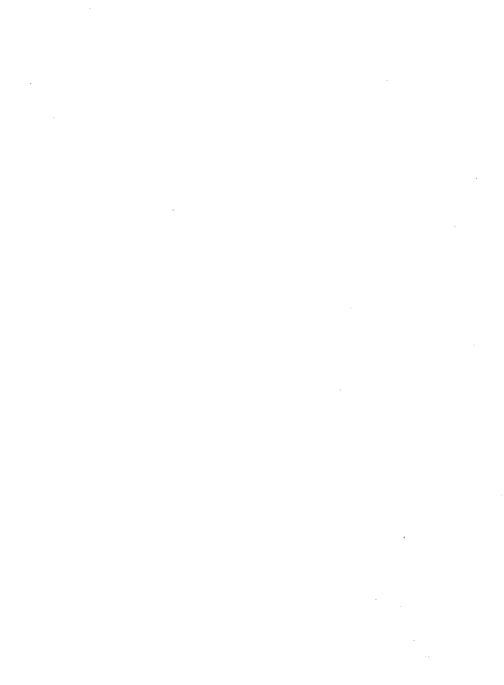

# العارف سورة المؤمنون الح

## بسه والله الرحم الرحي

یاس مال ودولت،اولا داور دسائل کی کثرت ہوتی ہےتو اس کو کامیاب ترین انسان اور بڑا آ دمی سمجھا جا تا ہے۔انہیں اس ہے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بیہ مال ودولت جس نے اسے بڑا آ دمی بنا دیا ہے وہ کہاں سے آئی۔ ذرائع حلال تھے یا حرام۔ بیسب مال اس نے ظلم وزیادتی ، رشوت، چوری، ڈیتی سے حاصل کیا ہے پاکسی اور ذریعہ سے۔اس کے برخلاف وہخص جوایی نیکیوں پر قائم ہے علم وعمل کا پیکر بقو کی و پر ہیز گاری جس کا طریقہ زندگی ہے،رزق حلال کی وجہ ہےوہ غربت وبے بسی کے ساتھ زندگی گزار رہاہے وہ چوری، ڈیتی اورظلم وستم کے بجائے اینے ہاتھ ہے روزی پیدا کرتا ہے تو ایسے خص کومعاشرہ میں ناکام و نامراد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب اور ناکام لوگوں کے لیے جومعیار مقرر کیا ہے وہ تقوی اور پر ہیز گاری ہے یہاں انسانیت اورشرافت کو مال و دولت کے تر از ویرنہیں بلکہ نیکی ، اور پر ہیز گاری اور تقویٰ

کے پیا نوں سے نایا جاسکتا ہے۔ فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور اللہ ورسول کی اطاعت و

الله ورسول كى نافر مانى كوابنا شعار بناليا ہے دن رات انبياء كرامٌ كى لائى موئى تعليمات كو

دنیا میں لوگوں نے کامیابی اور نا کامی کے پچھ پیانے مقرر کر رکھے ہیں۔جس کے

| 23   | سورة نمبر    |
|------|--------------|
| 6    | كل ركوع      |
| 118  | آيات         |
| 1070 | الفاظ وكلمات |
| 4538 | حروف         |

ورة المومنون مكه مكرمه كرور متوسط میں نازل ہوئی۔ یہوہ دورتھا جب ني كريم علية اور محاية كي شد مدخالفت كي حاربي تقي مرظلم وستم میں شدت پیدانہیں ہوئی تھی۔اس سورة میں اللہ تعالی نے مومنوں کی بعض البي صفات كاذكر فرمايا ہے جو ان کو دنیااور آخرت میں کامیاب و فرماں برداری کا پیکر بن گئے وہ دنیا وآخرت کے کامیاب ترین لوگ میں لیکن جنہوں نے بامراد كرنے كى صانت بيں۔

حبطلاتے ہیں۔این ضد، تکبر،غروراور ہٹ دھرمی کے سامنے کسی کو کچھٹیں سجھتے تو فرمایا کہ ایسے لوگ انتہائی نا کام و نامراد ہیں۔ ا پیےلوگ ندتو دنیا میں کامیاب ہوں گےاور ندآ خرت کی ابدی راحتوں ہے ہم کنار ہوں گے۔فرمایا کہ جب ایسے نافر مان لوگوں پر الله كاعذاب نازل موتا ہےتو پھران كى حكومت واقتدار ، مال و دولت ، زيب وزينت ، طاقت وقوت ، تہذيب وتدن ، بلند و بالا عمارتیں جن پرانہیں ناز ہوتا ہے ریت کا ڈھیر بن جاتی ہیں چنانچے اللہ نے کفار کی تمام طاقتوں کے باد جودتو مزوح اورقوم موکی پریانی کاایک زبردست طوفان بھیج کران کو تکول کی طرح بہادیااوران کی طانت وقوت ان کے کوئی کام نہ آسکی۔ان کواوران کی ترقیات کوغرق کر دیا گیا۔لیکن وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے نہایت کروراور ہے بس تھے ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کو دنیاوی اقتد اروقوت دے دی گئی اوروہ زمین کے وارث بن گئے۔

سورۃ المؤمنون میں ای حقیقت کو ہتایا گیا ہے کہ دین و دنیا کی بھلائی اور کامیا بی کن لوگوں

کے جھے میں آئی ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، جن کی عبادت و بندگی میں
خشوع وضفوع اور عاجزی ہوتی ہے، جو فضول باتوں سے بچتے اور اپنے دلوں کو ہر
طرح نا پاکیوں اور عیبوں سے پاک رکھتے ہیں۔ جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنی
شرم گا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جن کا بیحال ہے کہ وہ امانتوں کی گلہداشت
کرنے والے عہد و معاہدوں کی پابندی کرنے والے اور نمازوں کی حفاظت کا جذبہ
رکھنے والے ہیں وہ مومن ہیں اور کا میاب ہیں۔

جب سورة المومنون الزل گی اس وقت تک حفرت عرق المومنون الیان لا چکے تھے اور مسلمانوں کے حوصلے بلنداور تلخ اسلام میں ایک نئی اروز عیدار ہو چکی تھی۔ جب اس سورة کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں تو یعض سحابہ کرام نے نے ان کیفیات کو ابتدائی آگھوں ہے دیکھا جوزول وتی آپ بطاری ہوتی تھیں۔ اپنی آگھوں ہے دیکھا جوزول وتی تھیں۔ اپنی آگھوں ہے دیکھا جوزول وقت کے وقت آپ پرطاری ہوتی تھیں۔ کا گرکوئی تھیں ان کے معیار پر پورا اگر کئی بین اتاری گئی بین از کے گئی بین از کی گئی بین از کے گئی بین از کے گئی بین از کے گئی بین از کے گئی بین کی بین کے گئی ہیں کے گئی بین کے گئی ہیں کے گئی بین کے گئی ہیں ک

سورة المؤمنون كی ابتداميں الله تعالیٰ نے الل ايمان كى سات صفات بيان كى ميں اور بتايا

ہے کہ جولوگ ایسی صفات کے مالک ہوں گے وہ بھی ناکام ونامراد نہ ہوں گے بلکہ دین ودنیا کی بھلائیاں ان کے قدم چومیں گی۔ ساتوں صفات کی تفصیل بھی ملاحظہ کر لیچیے۔

ا) خثوع وضوع: دلی سکون واظمینان، الله کے سامنے خوف سے ساکن اور بہت ہونا۔ حضرت ابودردا الله سے روایت ہونا۔ حضوع وضوع و خضوع وضوع ہے۔ یہاں تک کہ قوم میں خشوع (عاجزی واکساری) اختیار کرنے والانظر ندآئے گا۔''اس حدیث پرغور کیا جائے تو آج جو ہماری حالت ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگران نمازوں میں اللہ کے لیے وہ عاجزی واکساری اور توجہ الی اللہ نہیں رہی جس کا نتیجہ یہ کہ کہ ماری نمازیں، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات خشوع سے خالی ہیں اور ہم ہرکام نہایت بودلی سے کرتے ہیں اس لیے ہمارے دلی وروحانی اراثرات مرتب نہیں ہوتے۔

۲) لغویات سے پر ہیز: مومن کی دوسری صفت بیہ کہ وہ ہراس بات یا ہراس کام سے نے کر چلنا ہے جو بے کار، بے فاکدہ اور بے مقصد ہو۔جس میں ندونیا کا فاکدہ نہ آخرت کی کامیا بی، نہ کوئی اچھامقصد حاصل ہوتا ہے۔ بیرگناہ بےلذت ہم زندگی بحرکرتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری مجلسیں ، مخفلیں اور اجتماعات ان لغویات سے بھر پور ہیں جن میں سوائے ایک دوسر نے فیلیت بیٹ بھل خوری اور ساز شول کے سوا کچھٹیں ہوتا۔ نبی کر یم انتقاق نے ارشاد فرمایا ہے ؛ ''انسان کا اسلام ای وقت اچھا ہوسکتا ہے جب وہ لغو (بے ہمودہ ، بے کار ، بے فائدہ باتوں کو ) کوچھوڑ نہ دے۔''اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کی بیشان ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو بے کار باتوں میں الجھا کرضائع نہیں کرتا بلکہ ہر طرح کی لغویات سے فیج کراپٹی نمازوں اور عبادات میں مقصدیت بیدا کرتا ہے۔

۳) تزکینش: مومنوں کی تیسری صفت ہیہ ہے کہ وہ اپنے دل کو ہر طرح کے برے خیالات سے پاک صاف رکھتا ہے۔ کفروشرک، تکبر وغرور، وکھاوا، بغض وحسد، کینہ پروری، لا کچی تمجوی، غیبت، چفل خوری، دوسروں پرالزام لگانے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اپنے دل ود ماغ کو پاک صاف رکھتا ہے تا کہ انورات اللی سے اس کے من کی دنیا منوروروثن ہوجائے۔

٣) شرم گاہوں کی حفاظت: مومن کی چوتھی صفت ہے ہے کہ وہ اپنے آپ کواورا پئی شرم گاہوں کو ہرطرح کے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اوران کا استعال وہیں کرتے ہیں جہاں اللہ اوراس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ جولوگ اس معالمہ میں صدود پار کرجاتے ہیں وہ ظالم ہیں جنہیں اللہ بھی معافی نہیں کر سے گا۔ بیسا منے کی بات ہے کہ جس قوم میں زنا، بدکاری، اورلواطت عام ہو جاتی ہے وہ معاشرہ ہر باو ہو کررہتا ہے۔ اگر اس معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور چھران گنا ہوں کا علم ہو جاتی ہوتو ان کو مزا ملے میں در نہیں گئی لیکن اگر کا فر معاشرہ ہوتو اللہ ان کو سنجھلنے اور چھیل ویتا ہوں کا وہ انداز وہ بھی ہے۔ اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آتے تب اللہ ان کے پاؤں کے بنچے سے زمین کھینچلیتا ہے جس کا وہ انداز وہ بھی نہیں کر سکتے ۔ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جے اللہ بھی تبدیل نہیں کرتا۔

نزول قرآن کے وقت غلامی کا دور چلا آر ہاتھا جس میں انسانوں کی خرید وفرخت ہوا کرتی تھی اور غلام باندیوں کا رواج تھا۔غلام اور باندیاں ایک ذاتی مکیت کی طرح ہوا کرتی تھیں۔وہ جس طرح چاہتے ان کو استعال کرتے تھے۔ بیتو نبی کریم سے کا فیض رحمت ہے کہ دنیا سے غلامی کا رواج ختم ہوگیا۔ اگر دین اسلام نہ ہوتا تو شاید دنیا سے غلامی کا دور کبھی ختم نہ ہوتا۔

نی کریم ﷺ نے اللہ کے عکم سے ایسے طریقے اختیار فرمائے جس سے آہتہ آہتہ غلائی ختم ہوکررہ گئی۔ تا ہم جب تک اس مقصد کی تکیل نہیں ہوگئی اس وقت تک دین اسلام نے ہمیں اجازت دی ہوئی تقی فر مایا کہ موئن کی شان میہ کہ دہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ہویوں اور باندیوں کے جہاں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اس کے سواہر جگہ

اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیاہے۔

8) امانت کاخیال رکھنا: موئن کی پانچویں صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں کسی طرح کی خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم ہے گئے نے ارشا دفر مایا ہے جس میں امانت نہیں اس میں دین نہیں۔ ایک جگہ نبی کریم ہے گئے نے میریان فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جب اس کے پاس نبی کریم ہے گئے نے میریان فرمایا کہ منافق میں کیا کیا خرابیاں اور علامتیں ہوتی ہیں اس میں فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت ضرور کرتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ دیانت وامانت موئن کا سب سے براوصف اور صفت ہے۔ ہمرحال ہے انجانی اور ایمان ایک ساتھ نہیں چلتے۔

۲) عہد کی پابندی: موئن کی چھٹی صفت ہے ہے کہ وہ اپنے عہد و پیان کا پابند ہوتا ہے اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن کر یم میں متعدد مقامات پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اے مومنو! تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اگرتم اپنے وعدوں کو پورانہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم ہے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جوابیے وعدے وعید پور نے نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عہد کی پابندی اور عہد شکنی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جووعدہ خلافی کرنے والا ہے وہ در حقیقت حقیقی مومن نہیں ہے۔

ک) نمازوں کی حفاظت: موکن کی ساتویں صفت ہیہ کہ دہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وقت پرنماز کی ادائیگی ، پورے آ داب کا لحاظ ،خشوع وخضوع کی پابندی موکن کا مزاح ہوتا ہے۔ فر مایا کہ پنبیس ہوتا جا ہے کہ انسان کا کاروباریا زندگی کی ذمہ داریاں اس کونمازوں سے عافل کردیں بلکہ موکن کی شمان ہیہ کہ دہ بھیشہ نمازوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بقینا وہ بی لوگ کا میاب وبا مراد ہیں اور سے موکن ہیں جن میں نہ کورہ تمام صفات موجود ہیں۔

### المؤوة المؤمنون

# بِسُ والله الرَّمُ وُالرِّحِينَ

قَدُ الْمُكْتَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الْذِنْنَ هُمْ عِن اللّغُومُ عُرضُونَ ﴿ وَلَى صَالَاتِهِمُ خَشِعُونَ ﴿ وَالّذِيْنَ هُمُ عِن اللّغُومُ عُرضُونَ ﴿ وَالّذِيْنَ هُمُ اللّهُ وَمُعْرضُونَ ﴿ وَالّذِيْنَ هُمُ اللّهُ وَمُعْرضُونَ ﴿ وَاللّذِيْنَ هُمُ اللّهُ وَمُعْرضُونَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تالا

یقیناً ان ایمان والوں نے کا میا بی حاصل کر کی جولوگ اپنی نمازوں میں عاجزی
(خشوع وخضوع اختیار) کرنے والے ہیں۔ جوفضول باتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ لوگ جو
اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جوسوائے اپنی بیو یوں اور ملک یمین (لونڈیوں) کے
اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پس بے شک ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔
البتہ وہ لوگ جو اس کے علاوہ ڈھونڈتے ہیں وہ حدسے ہوھنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی امازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہو اپنی نمازوں کے جس میں وہ بمیشہ رہیں گے۔

### لغات القرآن آيت اتااا

اَفْلَحَ ده کامیاب بوا۔ اس نظاح پائی۔
خاشِعُونَ (خَاشِعٌ) الله کِنوف ہے ڈرنے والے۔
اَللَّعُونُ فَرْجٌ) فَضُول بات۔ الی بات جس کا فائدہ کوئی نہ بو۔
فُرُوجٌ (فَرُجٌ) شرم گاہیں۔
مَلَکَتُ اَیْمَانٌ بائدیاں۔

غَيْرُ مَلُو مِيْنَ الزامْنِين -

إبْتِغَاءٌ جس نے الس كيا۔

وَرَاءٌ پیچے۔علاوہ۔

الْعَادُون مدي برصے والا۔

رَاعُونَ رعايت كرنے والے خيال ركھے والے۔

ٱلْوَارِثُونَ (وَارِثٌ) مَالكـ

# تشريح: آيت نمبرا تااا

د نیاداروں نے کامیابی، ناکامی، خیروفلاح، نفع ونقصان اور چھوٹائی بردائی کے پچھا ہے پیانے مقرر کرر کھے ہیں کہ اگر
ایک شخص مال ودولت، بیش و آرام، بلندوبالا بلڈگوں، او نجی حویلیوں اعلی سواریوں کا مالک ہے تو اس کوکا میاب ترین، عقل مند،
سجھ دار، باعزت اور معاشرہ کا بردا آوی سمجھا جاتا ہے۔ خواہ وہ سب چیزیں ظلم وزیادتی، رشوت وغصب، حرام اور ناجائز ذرائع سے
ماصل کی گئی ہوں لیکن اگر کوئی صاحب ایمان ہخض دیانت وامانت، تقویل، پر ہیزگاری اخلاص اور ایمان کا پیکر ہو مگر معاشرتی اعتبار
سے کمزور، غریب اور مفلس ہوتو اس کو معاشرہ میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ اس کو ایک ناکام شخص اور چھوٹا آوی سمجھا جاتا ہے۔
غریت اور امارت کی یہی وہ تر از و ہے جس پر تول کر سارے فیصلے اور وزن کئے جاتے ہیں۔ ان دنیاوی اصولوں کے برخلا ن
غریت اور امارت کی یہی وہ تر از و ہے جس پر تول کر سارے فیصلے اور وزن کئے جاتے ہیں۔ ان دنیاوی اصولوں کے برخلا ن

شامل کیا ہے جوان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم وحوا کے ذریعہ تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جوان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم وحوا کے ذریعہ تمام زیادہ محترم اور باعظمت وہ لوگ ہیں جو نیکی اور پر ہیزگاری میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ سورۃ المومنون کی زیر مطالعہ آیات میں فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو کامیاب وہا مراد کر دیا یعنی المل ایمان صرف آئی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کا میاب وہا مرادہ وں گے۔ کہ اللہ نے حکم سے اعلان نبوت فرمایا۔ ایمان اور عمل صالح، خربت وامارات کی بہی کھی اس وقت بھی تھی جب نبی کریم میں ہے نہیں کریم میں ہوئے ہیں کہ میں ہوئے وہا کی درخا وہ نبی کریم میں ہوئے ہوں نے اللہ تعالیٰ کی درخا و خوشنو دی اور نبی کریم میں ہوئے کہ اور پر ہیزگاری کی ذریکی افقارت کی کہ میں ہوئے کہ اور پر ہیزگاری کرتے ہوئے دنیا کی بے حقیقت زندگی کوچھوڑ کرا پناسب بچھ آخرت کی زندگی سنوار نے پر لگادیا تھا ان کو کفاری نہیں میں ہوئے کہ میں ہوئی ہیں اور کا میابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہیں طرح طرح کی مصبحتیں اور پر بیٹانیاں ، اس کے برخلاف ذرا ہمیں دیکھو دنیاوی راحتیں اور کا میابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہیں۔ ہماری محفلیس کے میں ہوئی ہیں اور کی میں ہوئی ہیں۔ ہماری میابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہیں۔ ہماری میں ہماری میں ہوئی ہیں۔ ہماری میں ہیں۔ ہماری میں ہماری میابیاں ہمارے ذرا ہمیں دیکھو دنیاوی راحتیں اور کا میابیاں ہمارے قدم جوم رہی ہیں۔ ہماری میں ہیں۔ ہماری میابیاں ہمارے دین ہیں۔ ہماری میابیاں ہمارے دین ہماری ہیں۔ ہماری ہوئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوتیل دیے ہوئے فرمایا کہ دراصل کامیاب ترین وہی لوگ ہیں جوصاحبان ایمان ہیں۔ دنیا اور
آخرت ہیں وہی کامیاب وہا مراد ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کفر پر جے بیٹے ہیں وہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں۔ کیونکہ جب یہ
آخرت کی اہدی اور ہمیشہ کی زندگی ہیں پہنچیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے اور وہاں کوئی ان کا ساتھ نہ دےگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان
آیات میں جس کامیا بی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ دنیا وی اعتبار سے تو یوں پوری ہوئی کہ اللہ نے دین اسلام کی برکت سے آئیں
آ برطرح کی فتو حات اور کامیا بیاں عطافر مائیں اور بہت تھوڑ ہے جے میں اہل ایمان جزیرۃ العرب سے نکل کر ساری دنیا میں
ہرطرح کی فتو حات اور کامیا بیاں عطافر مائیں اور بہت تھوڑ ہے جے میں اہل ایمان جزیرۃ العرب سے نکل کر ساری دنیا میں
ہوئی ہے۔ ہرجگہ کامیا بیوں نے ان کے قدم چو ہے۔ قیمرو کرکی کی سلطنتیں ختم ہوگئیں اور دنیا میں صرف اہل ایمان بی فاتح اور
کامیاب بن کر چھا گے اور دنیا نے ظلم و سم سے نجات پائی اور ہرطرف امن وسلم تی عام ہوگئی۔ یہ تو ونیاوی اعتبار سے کامیا بیاں
عاصل ہوئیں یقینا آخرت کی ہرطرح کی کامیا بیاں بھی اسی طرح حاصل ہوں گی۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر دہے گا۔ اصل
کامیا بی بھی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں۔ جولوگ صرف دنیا کی زیب وزینت کے چکر میں پوری زندگی گذار دیے ہیں
دہ لوگ دقی طور پرتو کامیاب نظر آتے ہیں گین انجام کے اعتبار سے قطعانا کام ونا مرادلوگ ہیں۔

سورۃ المومنون کی ان گیارہ آیات میں'' کامیاب مومنوں'' کی سات خصوصیات کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی کامیا ہی کی بنیادی نہایت معنبوط ہیں۔ جب بھی ان بنیادوں کو اپنایا جائے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابیال ان کے قدم چومیں گی۔ ان نیک خصلتوں کی وجہ سے دنیااور آخرت میں فلاح حاصل ہوگی۔ '

(۱) کیبلی خصوصیت بدہے کہ'' وہ لوگ اپنی نماز دل میں خشوع وخضوع اختیار کرتے ہیں' بعین قلبی ، وہنی ، قلری اور جسمانی سکون کے ساتھ نماز دل کوا داکرتے ہیں۔ وہ منافقین کی طرح د کھا وا ،ستی اور کا ہلی کا مظاہر ونہیں کرتے بلکہ نہایت

ذوق وشوق، عاجزی وانساری، ادب واحر ام اورشریعت کی تمام تر ہدایات کے مطابق اپنی نمازوں کوادا کرتے ہیں۔اللہ تعالی کی رضاوخوشنودی اور نبی کریم ﷺ کی کمل اطاعت وفر ماں برداری کے جذبے سے اس طرح نمازیں ادا کرتے ہیں کہ اس میں ریا کاری اور دکھاوانہیں ہوتا۔' خشوع وضنوع'' کا بہی مفہوم ہے۔

نماز در حقیقت وہ اہم ترین عبادت ہے جس ہے دین کی بنیادیں مضبوط اور متحکم ہوتی ہیں۔ جو خض نماز جیسی عبادت کو چھوٹ تا ہے وہ در حقیقت دین کی بنیاد میں مضبوط اور متحکم ہوتی ہیں۔ جو خض نماز جیسی عبادت کو چھوٹ تا ہے وہ در حقیقت دین کی بنیا دول کو ڈھانے والا اور اسلام کے اصولوں ہے بیناوت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے تعصیلی احکامات تو مدینہ منورہ کی زندگی میں آئے مگر نمازوں کا اہتما م کم مرحمہ ہی جس کے اجرو تو اب کا بیعا کم ہے مبارک موقع پر اس امت کو اللہ کی طرف سے جو تحف عطا کیا گیا وہ پانچ وقت کی فرض نمازیں تقیس۔ جس کے اجرو تو اب کا بیعا کم ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنے والے خض کو بچاس نمازوں کا ثو اب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نمازوں کی فرضیت کہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنے والے خض کو بچاس نمازوں کا ثو اب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا والیہ علیہ کی فرضیت کے مگر مہ ہی ہے شروع ہوئی۔

احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے متعلق پو چھا جائے گا۔ قیامت کے دن جوآ دی
پہلے سوال ہی میں فیل ہوگیا اس کی آخرت تو تباہ ہو کررہ جائے گا۔ اس اہمیت کا اندازہ نبی کریم بھی کے کان ارشادات سے کیا
جاسکتا ہے جن میں آپ نے نمازوں کو اداکر نے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ نمازوں سے ہماری خفلت نے ہمیں بہت می سعادتوں
سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اقامت صلوۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آہیں۔ اس موقع پر اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ
نمازوں سے خفلت دو طرح ہورہ ہی ہے پہلی تو یہ کہ بہت سے لوگ نماز ہی ٹیس پڑھتے جوایک بہت بڑی بدفعی ہوگئی ہے لیکن بعض لوگ
نمازادا کرتے ہیں مگر ان کے آواب کا خیال نہیں رکھتے اور ایس نمازی پڑھتے ہیں کہ نماز میں خود ان پر ملامت کرتی ہیں چنانچہ
نمازادا کرتے ہیں مگر ان کے آواب کا خیال نہیں درکھتے اور ایس نماز میں گور کے دفور کے گا اور نمازوں میں
خشوع وضعوع (قلبی سکون) اختیار کرے گا تو وہ نمازیں نہا ہیت بردا کرنے کے لئے اچھی طرح وضوکر کے گا اور نمازوں میں
خشوع وضعوع (قلبی سکون) اختیار کرے گا تو وہ نمازی نہا ہا ہو کہ خیال رکھا ہے) اس طرح آپ کی کہ اے اللہ جس طرح آپ کی کو کہ کی کہ اے اللہ جس خشوص نے میری حفاظت فرما ہے ۔ لیکن جو
شخص نمازوں کو بری طرح پڑھتا ہے (جلدی، وکھاوا، آواب کا خیال ندر کھنا) نمازوں میں سستی کرتا ہے۔ اس کو ٹال ٹال کر
سخص نمازوں کو بری طرح ہو متنا ہے (جلدی، وکھاوا، آواب کا خیال ندر کھنا) نمازوں میں سستی کرتا ہے۔ اس کو ٹال ٹال کر
سخس نمازوں کو بری طرح اس نے جھے خراب کیا آپ اس کوای طرح تراب کر دیجئے۔ اس کے بعدوہ نماز پرانے کپڑے کی طرح کیا ہے۔
البی جس طرح اس نے جھے خراب کیا آپ اس کوائی طرح تراب کر دیجئے۔ اس کے بعدوہ نماز پرانے کپڑے کی طرح کیا ہے۔
انگھ کی در بردی جاتی ہے۔

حضرت ابودرداء سے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گ۔وہ ''خشوع'' ہے۔ یہاں تک کہ قوم میں کوئی شخص بھی خاشع نظر نہیں آئے گا۔اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں اداکرنے ،اس کا پوری طرح حق اداکرنے اورخشوع وخضوع کی تو فیق عطا فرمائے۔آمین۔ (۲) ان آیات پی الل ایمان کی دوسری صفت به بیان کی گئی ہے کہ و افعوا ور نفتول با توں ہے دور رہتے ہیں۔ دراصل لغو بفتول ، پیکاراور لا حاصل کا موں میں پڑ کر آدی اپنی زندگی کے بیتی کھات کوضائے اور بر باد کرتا ہے۔ قرآن کریم بیل بیل جگہ بیدارشاد فرمایا کہ ''الل ایمان جب کی ایس جگہ سے گذرتے ہیں جہاں لغوا ور نفتول با تیں ہور ہی ہیں تو وہ وہاں ہے مہذب طریقے پر پہلو بچاجاتے ہیں۔ یعنی وہ نفتول با توں کی ہمت افرائی نہیں کرتے اور وہ لوگ جواس ہے ہودہ شفطے ہیں گےرہتے ہیں ان پر بینا ہو ہو ہا ایسی لئے رہتے ہیں ان پر بینا ہر کردیتے ہیں کہ انہیں ایسی لغوا ور گفتول ہواں ہے کوئی دلچی نہیں ہے۔ اس طریقے پر پہلو بچاجاتے ہیں کہ آئیں ایسی لغوا ور گفتول ہواں ہے۔ اس طرح آللہ ایمان ہے جس جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی کر آر نے کے بعد لغوبات ہے ہوگی کہ وہ اس جنت میں کوئی لغوا ور نفتول بات نہیں گے''۔ ان آیات میں نماز میں خشوع و خضوع کا ذکر کرنے کے بعد لغوبات سے پر ہیز کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایک خشوع و خضوع کا ذکر کرنے کے بعد لغوبات سے پر ہیز کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک اور ہر طرح کے خضول باتوں سے دوگتی ہے۔ دراصل دکھا وا، نمائش، بے غیرتی، بے حیائی، ہر بے خیال سے، گئی اور ہر طرح کے خضول باتوں سے دوگتی ہے۔ دراصل دکھا وا، نمائش، بے غیرتی، بے حیائی، ہر بے خیال سے، گئی تو اس کی نماز ایک رہی کو گئی نا ور دیک کی طرح چائے ہیں۔ گئی نماز ایک رہی کو گئی نا ورد کیک کی طرح چائے ہیں۔ گئی نماز ایک رہی کی نماز کوئی خضی لغویا سے، فضول باتوں اور گئا ہوں سے بنا کر نیکوں کی رہ ہو گئی ہیں۔ کہ وہ تقویل اور ورد میک کی طرح ہے ہے جس کی نماز ایک رہ بی ہے لئی انگر کی وعظمت سے ہم کنار نہ کردے۔ خیس میں مشخویت ہے اور اس کوروحائی ترتی وعظمت سے ہم کنار نہ کردے۔ ۔

(۳) مومنوں کی تیمری صفت اورخوبی ہے ہے کہ وہ 'زکوۃ اداکرتے ہیں' یعنی جس طرح نماز میں خشوع وخضوع اور عاجزی واقعساری سے سکون قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے ای طرح لغویات سے بیختے میں ذہن وفکر پاک صاف ہوجاتا ہے۔ اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی حلال دولت میں ہے جب زکوۃ اداکر جاتے ہو اس کا مال پاک اورضاف ہوجاتا ہے کیونکہ زکوۃ کے محنی پاک صاف کرنے ہی کے آتے ہیں۔ درحقیقت جو محض زکوۃ اداکرتا ہے وہ خصر ف اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کا وہ نفس جو اس کوخواہشات کے نیچو دبائے رکھتا ہے غرورہ تکبر، ریا کاری اور دکھا وا، بغض وحمد، لا کچ اور نیچوی جیسے گذرگیوں سے دورکر کے اس کوخواہشات کے نیچو دبائے رکھتا ہے غرورہ تکبر، ریا کاری اور دکھا وا، بغض وحمد، لا کچ اور نیچوی جیسے گا گئر گئوں سے دورکر کے اس کے نفس کو پاکیز ہوتا ہے۔ اس لئے علاء ومضرین نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں ہروہ جگہ جہاں زکوۃ کی ادا نیگی کا حکم دیا گیا ہے دوبان 'اتو االزکوۃ'' اور'' یوتون الزکوۃ'' کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن اس جگہ نالز کوۃ فاعلون'' فرمایا۔ جس کا وافع مطلب ہے کہ مومنوں کی ایک صفت ہے کہ وہ وہ کو تو جیسے فریقنہ کو اداکس واضح ہے لیکن نفس کی پاکیز گی کے لئے بھی فکر مندر ہے ہیں۔ جہاں تک زکوۃ کی فرضیت کا تعلق ہے وہ حکم تو بالکل واضح ہے لیکن نفس کی پاکیز گی کا مفہوم ہیہ کہ وہ مومن صرف نماز ہی خبیس پر ہے۔ حض نفویات اور نفول مشغلوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اس کی خبیس پر ہے۔ حض نفویات اور فضول مشغلوں سے ہی نہیں بیتے بلکہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اس کی بی کیز گی اور صفائی ستمرائی کے جدد کر جبد کر سے جہیں۔

(۳) کامیاب اہل ایمان کی چوتھی صفت ہیہ ہے کہ وہ اپنی شرمگا ہوں کی کممل تفاظت کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی بیویوں اور ان بائدیوں تک (جن کی اس زمانہ میں اجازت تھی) محدود رکھتے ہیں۔ جولوگ ان حدود ہے آگے قدم نہیں بڑھاتے اس پر انہیں کی طرف ہے کی ملامت کا سامنا کرنا نہ پڑے گا۔ کیکن اگر کوئی شخص ان حدود ہے آگے قدم بڑھائے گا تو وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جولوگ اللّٰہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندرر ہیں گے انہیں روحانی قوت وطاقت،اطمینان قلب اورسکھ چین نصیب ہوگا لیکن ان حدود کو پھلا تگنے والے اللہ کی رحمتوں ہے محروم اور بدترین عادتوں اور معاشرہ کورسوااور برباد کرنے والے بن جائیں گے۔اس بدترین فعل کوزنا کہا جاتا ہے جس کی وجہ ہے بہت ی قویمں نتاہ و ہرباد ہو گئیں۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہاے مومنو! تم زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ کھلی بے حیائی ،اللہ کےغضب کو دعوت دینے والا اور بدترین راستوں کو کھولنے والا ہے۔اس کا پہلانقصان توبیہ ہے کہ اس شدید گناہ میں مبتلا ہونے والا معاشرہ با ہمی اعتاد اور بھروسہ کو کھودیتا ہے کیونکہ اس میں کسی کی عزت، آبر واور عصمت محفوظ نبیس رہتی ۔ اگر اس معاشرہ میں کفار غالب ہوں توان کوسو چنے ، پیچھنے اور سنبطنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جب وہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود ہوش میں نہیں آتے تو ان پرعذاب الهی نازل ہو جاتا ہے۔ زنا اورایمان میں الیمی غیریت اورضد ہے کہ بیدونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے ۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی اس فعل بدمیں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جا تا ہے اور جب وہ اس سے فارغ ہو جا تا ہے تب ایمان واپس لوشا ہے۔ زنا کا دوسرا نقصان بیہ ہے کہ زانی اور بدکار آ دمی باطنی ، روحانی اور جسمانی طور پر کمز وریز جاتا ہے۔اگراس میں ذراجھی حس اورا حیاس زندہ ہےتو اس کا دل اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا۔جس ہے اس کو بھی سکون نصیب نہ ہو گا۔لیکن اگر اس کا احساس ہی مردہ ہو چکا ہےاوراس کے اندر سے احساس گناہ ہی مٹ چکا ہے تو اپیا شخص ہر بھلےاور نیک رائے سے محروم رہتا ہے اوراس کو بھی تھی تو بد کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی اور یہ برنصیبی اے جہنم کی بھڑ کتی آگ پر پہنچا کردم لیتی ہے۔ لیکن ب<sub>د</sub>یا در ہے کہ جب تک موت کے فرشتے سامنے نہیں آ جاتے اس وقت تک تو بہ کے درواز بے بنزنہیں ہوتے للہٰ دااگر کوئی مخص سے دل ہے تو بہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کومعاف فریاسکتا ہے۔

(۵) مومن کی پانچویں صفت ہیہ ہے کہ وہ دیانت وامانت کا پیکر ہوتا ہے۔ یعنی وہ امانتوں کی ادائیگی کی حفاظت اور لیا تلک محتی ہے کہ وہ است کی ادائیگی کی حفاظت اور است کی حتی ہے کہ اللہ میں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کے بجائے "دامانات" کہہ کرامانت کے مفہوم کوزندگی کے تمام معاملات تک وسیح کر دیا ہے جس میں ہر طرح کی امانتیں آجاتی ہیں۔ عام طور پر امانات کا مفہوم صرف سیم مجھاجا تا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسر مے شخص پراعتماد اور بھروسہ کرکے کوئی چیزیا رقم اس کے حوالے کر دی اور طلب کرنے پرواپس ل گئی تو کہا جاتا ہے کہ فلال شخص نے نہایت دیانت سے اس کی امانت واپس کر دی لیکن قرآن وحدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امانت کا مفہوم اس ہے کہیں زیادہ وسیع ہے جوزندگی کے ہرمعاطے پر چھایا ہوا ہے۔

ہے ۔ اگر کس شخص نے کسی سے کوئی راز اور جھید کی بات کہی اور اس نے اس بات کوراز بی رکھااور کسی پر طاہر نہ کیا کہا جائے گا کہ اس نے دیانت وامانت کا ثبوت پیش کہا۔

کی نے ایک مجلس میں ایک بات نی جس کواہل مجلس فلا ہر کرنائہیں چاہتے تو اس بات کوئن کر دومروں سے نہ کہنا اوراس کوراز رکھنا بھی امانت ہے۔

کے ایک شخص نے کی کومعاوضہ دے کرکوئی کام سر دکیا تو بیوفت بھی ایک امانت ہے جس کو دیانت واری ہے ای مقصد میں صرف ہونا چاہیے جس کے لئے معاوضہ ادا کیا گیا ہے۔ اس وقت کوضا کع کرنا ، اس میں سستی اور کا بلی کرنا بد دیا نتی کہا ئے گی ۔ مومن کی شان اورصفت میر ہے کہ وہ زندگی کے ہم معالمہ میں دیانت وامانت کا دامن تھا سے رکھتا ہے۔

حقیقت بہے کہ جس معاشرہ میں دیانت دامانت سے کام کئے جاتے ہیں دہ ایک بہترین معاشرہ کہلاتا ہے۔اللہ تعالی جمیں بھی ہرمعاملہ میں دیانت دامانت کے ہر پہلو کالحاظ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

(۲) کامیاب اہل ایمان کی چھٹی صفت ہیہ کہ دہ اپنے وعدے،عہد اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی ہر موس کی شرعی اور اخلاقی طور پریہ ذمہ داری ہے کہ اس نے جس سے جو بھی وعدہ کیا ہواس کو ہر حال ہیں پورا کیا جائے۔انسان نے انسان سے وعدہ کیا ہویا انسان نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہو ہرعہد ومعاہدہ کو پورا کرنالازی اور ضروری ہے۔

قر آن کریم میں اللہ تعالی نے ان کوفاس و گناہ گار قرار دیا ہے جوقر آن کریم پڑھ کربھی اس کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ان فاسقین کے متعلق فر مایا ہے کہ جب بھی اللہ سے عہدومعاہدہ کرتے ہیں تو اس کوقز ڑڈالتے ہیں (بقرہ) اس لئے وہ مگراہی کے داستے پرچل پڑتے ہیں۔

ای طرح نبی کریم عظی نے منافق کی علامتیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب منافق کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ اسے پورانہیں کرتا۔قرآن کریم اورسنت سے معلوم ہوا کہ عہد ومعاہد دل کو پورا کرنا ایک مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم عظی کی سیرت طیبہ کا نمایاں پہلویہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی سے وعدہ فرمایا تو اس کو پورا کیا۔

(۷) مونین کی ساتویں صفت میہ کہوہ ہمیشدا پی نمازوں کی ہرطرح حفاظت کرتے ہیں علمائے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے پانچ وقت کی فرض نمازیں مراد ہیں۔ یعنی وہ مونین اپنی نمازوں کوان کے پورے آواب، وقت کی پاپندی سے ان کے متحب وقت پراوا کر کے دلی اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ نمازوں کا ادب واحترام میہ ہے کہ پورے آواب کا لحاظ رکھتے ہوئے سنت کے مطابق ٹھیک طرح وضو کیا جائے۔ جسم اور کپڑوں کی صفائی ستحرائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ نمازوں کو نمازوں کو مناکع نہ کیا جائے۔ نہایت خشوع وخضوع، نہایت سکون واطمینان سے پڑھا جائے۔ جلدی جلدی بڑھ کر نمازوں کی روح کو ضائع نہ کیا جائے۔ نہایت خشوع وخضوع، عاجزی واکھاری، ادب واحترم سے نمازوں کو پورا کیا جائے۔

وَلَقَدُ حَلَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِنْنِ ﴿
ثُمُّ جَعَلَنٰهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِهَكِيْنٍ ﴿ ثُمُّ خَلَقُنَا النُّطُفَةُ عَلَقَةً فَعَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضَّغَةً فَعَكَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ فَعَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضَغَةً فَعَكَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ كُمُّا ثُمُّ انْشُأْن هُ خَلَقًا اخْرُ فَتَبْرِكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ ﴿ فَكُمَّ اللهُ اَحْسَنُ الْخَلِقِيْنَ ﴿ ثَمُ اللهُ اللهُ الْعَلِمَةِ تُنْعَثُونَ ﴾ ثُمَّ النَّكُمُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ تُنْعَثُونَ ﴾ ثُمَّ النَّكُمُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ تُنْعَثُونَ ﴾ ثُمَّ النَّكُمُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ تُنْعَنَّونَ ﴾

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱

اور ہم نے انسان کومٹی کے خلاصے سے بنایا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کومخفوظ مقام میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کومخفوظ مقام میں رکھا۔ پھر ہم نے اس کو جما ہواخون بنایا۔ پھر ہم نے جسے ہوئے خون کو گوشت کی ہوئی بنائی۔ پھر ہم نے اس کوئی سے بوٹی میں سے بڈیاں بنا کیس۔ پھر ہم نے اس کوئی صورت میں اٹھا کھڑا کیا۔ وہ کیسی بڑی شان والا ہے۔ جوسب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعدتم سب کومرنا ہے۔ پھر بے شک قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤگے۔

لغات القرآن آيت نبر١١٦٢١

سُكالَةٌ (سَلٌ) مُنتخب چِز ـ خلاصه ـ نجورُ ـ

طِين مى ـ

| نُطُفَةً         | فیکی ہوئی بوند۔           |
|------------------|---------------------------|
| قَرَارٌمُّكِيْنٌ | محفوظ مقام                |
| عَلَقَةً         | جما ہوا خون۔              |
| مُضْغَةٌ         | بوٹی لے تھڑا۔             |
| عِظَامٌ (عَظُمٌ) | بڈیاں۔                    |
| كَسَوُنَا        | ہمنے پہنایا۔ہمنے چھایا۔   |
| لَحُمِّ          | گوشت _                    |
| اَنْشَأْنَا      | ہم نے اٹھا کھڑا کیا۔      |
| خَلُقٌ           | محلوق-                    |
| آئحسَنُ          | زیاده بهتر_زیاده خوبصورت_ |
| مَيِّتُونَ       | مرنے والے۔                |
| تُبُعَثُونَ      | تم اٹھائے جاؤگے۔          |
|                  |                           |

### تشريح: آيت نمبراا تا ١١

موجودہ دورسائنسی ترقیات ، ٹیکنالوجی اورنت نی مشینوں کی ایجاد کا دور ہے۔ معلومات کی دنیا میں انسان کے قدم ہرروز آگے بڑھ رہے ہیں۔ دلچے پہلویہ ہے کہ سائنسی ترقیات سے دین اسلام کے کسی اصول کی نئی یا تر دیؤمیں ہورہ بی ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول حضرت مجر بھی ہے کارشادات کی حقانیت اور سچائی دن کی روثن کی طرح پھیلتی چلی جارہ بی ہے۔ مثلاً آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے یہ بات ناممکن اور ایک پوشیدہ حقیقت تھی کہ جو بچکی ماں کے پیٹ میں پرورش پار ہاہے اور جن مرطوں سے گذر رہا ہے اس کی کیفیات کیا ہیں۔ اس کے لئے پھھانداز سے کر لئے جاتے تھے اور ان پر بی فیصلے کئے جاتے تھے۔ لیکن نت نئی مشینوں کی ایجاد نے ان تمام کیفیات کے مشاہدے وا سمان کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تخلیق اور اس کی بناوے کو اللہ نے جھے ترتیب دیا 477

ہے اوران کو مختلف مرحلوں سے گذارا جاتا ہے جب ان کوشینی آگھ سے مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ان میں کوئی نضادیا اختلاف نظر نہیں آتا۔ بیاس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ کاسچا کلام ہے۔اگر ایسانہ ہوتا تو جدید سائنسی تحقیقات اور قرآن کریم کے بیان میں جمرت انگیز کیسانیت نہ ہوتی۔

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسانی بچہ ماں کے پیٹے میں سات مختلف مرحلوں سے گذر کرجسمانی پخیل تک پہنچتا ہے۔اگرآ دمی اپنی پیدائش کے نازک اور پر نجج مرحلوں پر ہی غور کرلے تو اس کے لئے اللہ پرائیمان لا نابہت آسان ہوجا تا ہے۔ (۱) فرمایا کہ پہلام حلہ'' سلالتہ من طین'' ہے۔ عربی میں سلالتہ کے معنی نتخب اور چنی ہوئی چیز کے آتے ہیں۔ یعنی

الله تعالی نے انسان کوانتخاب کی ہوئی مٹی اوراس کے چنے ہوئے اجزاء سے پیدا کیا ہے۔ چنا نچداللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آ دم کوشی کے خلاصہ سے پیدا کیا تھا۔ جن سے انسانی تخلیق و پیدائش کا آغاز ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت حواکو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا کے انسانوں کو پھیلا دیا۔ اور بیسلسلہ تیا مت تک جاری رہےگا۔

- (۲) ابای چنی ہوئی اور مٹی کے متحب اجزاء سے یا انسانی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے۔جورحم مادر میں ایک مناسب وقت تک رہتا ہے اور آفراریا تا ہے اور
  - (۳) رحم ما در میں کچھون پڑار ہے کے بعدوہ جم ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
    - (٣) پهريه جمامواخون گوشت کي بوئي جيسابن جا تا ہے۔
  - (۵) پھرای گوشت کی بوٹی میں سے ہڈیوں کا ڈھانچہ پھوٹنا شروع ہوجا تا ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد
    - (٢) ان ہدیوں پر گوشت چ هایاجا تا ہے۔اس طرح انسانی ڈھانچ کی شکل بن جاتی ہے
- (۷) اب وہ مرحلہ آجا تا ہے کہ جہاں اس انسانی ڈھانچے میں اللہ کی طرف سے روح پھو کی جاتی ہے۔ پھر تھیل کے ان مختلف مرحلوں سے گذر کر کھمل انسانی شکل اختیار کر کے اس زمین پر قدم رکھتا ہے بیتنام مرحلے اللہ کے تھم علم اور قدرت سے تھیل تک چینجے ہیں۔

ات ختلف مرحلوں سے گذر کرانسانی بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے نو جوانی اور ادھیر عمری کے مرحلوں سے گذر کروہ بڑھا ہے کی عمر کو گئی جاتا ہے۔ قبر میں ایک لجی ہی نیند لے کر بڑھا ہے کی عمر کو گئی جاتا ہے۔ قبر میں ایک لجی ہی نیند لے کر بھر اللہ کے عمر کو گئی جاتا ہے۔ قبر میں ایک لجی ہی نیند لے کر بھر اللہ کے عمر اللہ کے عمر اللہ کے عادر مایا کہ انسان ہیدائش، بھر اللہ کے عمر اللہ کے عمر اللہ کے عمر اور قدرت سے تعمیل تک زندگی ،موت اور پھر زندہ کئے جانے کے جن مرحلوں کو طے کرتا ہوا گذرتا ہے وہ سب کے سب اللہ کے علم اور قدرت سے تعمیل تک بیٹنچ ہیں۔ فرمایا کہ جس کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہی ہے جوانسان کو ان مختلف مرحلوں سے گذار کر جیتا جاگا انسان بنانے پر بھری قدرت وطاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے تو وہی اللہ انسان کے مرجانے کے بعد اس کے ان ہی اجزاء پر کو جج کر کے دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے مون نہیں رکھتا ؟ یقینا اس ایک اللہ کی یہ قدرت ہے جو تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا

فرمائے گا۔ جواللہ ایک قطرہ سے زندہ انسان بنانے پرقدرت رکھتا ہے تو کیادہ انسان کے مرجانے کے بعداس کو دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز اور بے بس ہوسکتا ہے۔ ہرگر نہیں۔ وہی اللہ بہترین تخلیق کرنے پرفندرت رکھتا ہے۔ اور وہی سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتریدا کرنے والا ہے۔

وَلَقَدُ خَلَقَنَا فَوْقَكُمُ سَبِعَ طَرَآ فِي فَكَاكُنَا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِيْنَ ﴿
وَاقَدُ خَلَقَنَا فَوْقَكُمُ سَبُعَ طَرَآ فِي فَكَسَكُنْهُ فِي الْكُوْضِ فَوَانَا عَلَى 
وَانْزُلْنَا مِنَ السَّمَا وَمَا عَنِي فَكَانُتُ أَنَا لَكُمُّ وَهِ جَنْتٍ مِّن لَحْيَلٍ قَ
وَمَنْهَا كُلُمُ وَفِي الْفَرْوَنِ فَا فَوَلِهُ كُوْنِي قَا فَاكُمُ وَهِ جَنْتٍ مِن لَكُمُ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَن وَمِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

## ترجمه: آیت نمبر ۱۲۲۲

اورہم نے تہمارے او پرسات راستے (آسان) بنا دیئے اورہم کلوق (کی مصلحوں) سے
بخبر نہیں ہیں۔ اورہم نے بلندی (آسانوں) سے ایک مناسب اندازے کے مطابق پانی برسایا
اوراس کوہم نے زمین میں تھر ہرادیا۔ اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھرہم نے
اس کے ذریعہ تہمارے واسطے مجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کئے۔ ان میں تہمارے لئے
اس کے ذریعہ تہمارے واسطے مجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کئے۔ ان میں تہمارے لئے
جوطور سینا سے نکا ہے۔
جو تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لئے سالن بھی ہے۔ اور بے شک چو پایوں میں بھی مقام
جو تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لئے سالن بھی ہے۔ اور بے شک چو پایوں میں بھی مقام
عبرت موجود ہے ای میں سے ہم تمہیں وہ چیز پلاتے ہیں (دودھ) جوان کے پیٹ میں بنا ہے۔
اور تہمارے لئے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پر
سوار کئے جاتے ہو۔

\_

**ead Kin** 

44

| آيت نمبركا تا٢٢ | لغات القرآن |
|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|

فَوُقْ اوردٍ-

سَبُعٌ سات۔

طَوَائِقٌ (طَوِيْقَةٌ) رائة\_

ٱلْحَلْقُ بِيدِائش بناؤك \_

بِقَدَرٍ ایک اندازے ہے۔

اَسْكَنّا جم نے روك ديا۔ ہم نے مظہراديا۔

نَخِيُلٌ گھجور۔

اَعْنَابٌ (عِنَبٌ) اَنْگور۔

فَوَاكِةُ (فَاكِهَةٌ) ميوے۔

تَنْبُتُ التي إلتي التي التي ا

دُهُنَّ تيل۔

صِبُغ مالن-

الكِلِيْنَ كَمَانَ واللهَ

اَ لَانْعَامُ مولِثَى - جانور ـ

نُسْقِی ہم پلاتے ہیں۔ بُطُونٌ (بَطُنٌ) پیٹ۔

تُحْمَلُونَ تَم سواركَ كَا عَــ

24

# تشريح آيت نبر ١٤ تا٢٢

الله تعالیٰ نے جس طرح انبان کوسات مرحلوں سے گذار کر پیدا کیا فرمایا کہاسی طرح کا نکات کے ذرہ ذرہ کواس نے انسانی ضروریات کے لئے پیدا کیا ہے جواس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔اللہ نے انسان کو نشکی، مری، فضاؤں اور مواؤں برایک خاص عزت وعظمت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ وہ بعض جسمانی کمزوریوں کے باوجود نہایت عزم وہمت کا پیکراور مخت جان ہے۔ جب وہ اللہ کی تو فیق ہے کسی کام کے کرنے برآتا ہے تو ہر چیز اس کے سامنے سرطوں ہوجاتی ہے لیکن اس سب کے باوجود کا ننات اور اس كے عظیم اور تھیلے ہوئے نظام زمین وآسان، بہاڑ، سمندراوراس میں رہنے بسنے والی مخلوق کے مقابلے میں انسان جسمانی طور پر بہت کرور ہے۔وہ معمولی اور حقیر قطرہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آسانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے برا کام تھا۔ کیکن اس کے باوجوداللہ نے اس نظام زندگی کواس طرح بنایا کہ جب انسان پورے عزم وہمت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو ذرہ ذرہ کواس کے تابع کر دیاجا تا ہے۔ اوراس طرح ہم آ ہٹک ہوجا تا ہے کہ ناموافق صورت حال کے باوجودانسان ان پر قابو یالیتا ہے۔ کا نات کے وسیع خلامیں بے ثارستارے اور سیارے بڑی تیزی ہے گردش کررہے ہیں مگران کوالیے قاعدے، قرینے اورسلقے سے ترتیب دیا گیا ہے جس سے ایک خاص ہم آ جگی پیدا ہوگئ ہے۔جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو پورے علم وتحمت کے ساتھ بنایا ہےاورووا بن مخلوق کی کسی ضرورت اور حاجت سے بے خرنبیں ہے۔اس طرح اس دنیا میں انسان کی ترقی ، نشوونما، ر اکش و آسائش کے تمام اسباب پیدا کردیئے گئے ہیں جن کوشار کرنامکن نیس ہے تا کداس کوکی طرح کی وشواری پیش ند آئے۔ توازن ایسا قائم فرمایا ہے کہ انسان کو اور کا کنات کوجس چیز کی جفٹی ضرورت ہے اتنی ہی عطاکی جاتی ہے۔ ان تمام ہاتو لوان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ نے سات آسانوں کواو پر تلے بنایا ہے جوفرشتوں کی گذر گا ہیں بھی ہیں جن سےوہ الله كادكامات كولي كرزيين كى طرف آتے جين دوسرے بيكر آسان دنيا كوايك حصت كى طرح بناديا ہے تاكد كا كنات كونقصان پہنچانے والی چیزیں انسانی دنیا تک نہ پہنچ سکیں ۔ تو ازن ایسا پیدا کیا ہے کہ جس دقت جس چیز کی جنتی ضرورت ہے ای مقدار میں اس کوعطا کردیا جاتا ہے۔ بارش کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ پانی انسان کی ایک ایس ضرورت ہے جس کے بغیرانسان بلکہ کوئی حان دارزنده نہیں روسکتا اس کے دھانے اگر کھول دیئے جاتے تو ہر طرف تباہی کچ جاتی اورانسانی تہذیب وتر قی تباہ و برباد ہو کررہ جاتی۔بارش کوبے شاروسائل کا ذریعہ بنایا دیا اوراس کی حفاظت کا مناسب بندوبست بھی کردیا۔ایک مردہ اور خشک زمین پرجیسے ہی بارش برتی ہے برطرف زندگی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ برطرف تروتازگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ فتم قتم کے نباتات، سرسبزی وشادایی بھیتی،میوه،انارج، پھل پھول، جڑی بوٹیاں،مبزی اورتر کاریاں، گھانس پھونس پیدا ہوجا تاہیے جوانسانوں اور جانوروں کی ضروریات زندگی کاسامان بن جاتے ہیں۔کھجوروں اورانگوروں کے باغات نٹی رونق اورتر وتا زگی پیدا کرتے ہیں۔ کھیت البلبانے لکتے ہیں۔ درخوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے زینون کے درخت کا خاص طور پر ذکر فر مایا جو صحرائے سینامیس پیدا ہوتا

ہے۔اللّٰہ کی اس قدرت کا اظہار بھی ہے کہ عام طور پرصحراؤں میں ریتمیلے ٹیلوں،خٹک پہاڑوں اورگر دوغبار کے سوا کوئی تصور نہیں ہوتا۔اللہ نے ای صحرامیں زینون کا درخت اگایا جس سے بےشار فائدے ہیں۔صحرامیں اگنے والے اس درخت کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے۔اس کا تیل کھانے اور بدن پر ملنے اور دوسری ضروریات میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے بہت فائدے شار کئے گئے ہیں۔غرضیکہاللہ نے بارشوں کے نظام کوایک توازن کے ساتھ بنایا ہے تا کہ وہ انسانی ضروریات کو بورا کر سکے۔ چھریانی برسا کر اس کی حفاظت کا بھی اعلی ترین انظام فرما دیا۔ ہتے یانی کوزمین میں اس طرح جذب کر دیا کہ انسان جب جا ہے اس کو چندف ز مین کھود کر نکال لے اور آ سانی ہےاستعال کر لے۔اگروہ یانی انتہائی گم ہرائیوں میں پہنچ جاتا تو اس کواستعال کرناممکن نہ ہوتا۔ پھر اس یانی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھلے آسان کے پنیچاس طرح جمادیا کہوہ سال بھرآ ہستہ آہستہ بہہ کرندی، نالوں، جھرنوں اور دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔انسان اس ہےا بن کھیتی باڑی کے لئے ،اپنے اور جانوروں کے بلانے کے لئے استعمال کرتا ے۔ بیسب کھ خود بخو دہیں ہو گیا بلکہ بیسب کھاللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے پیدا کیا ہے۔ جانوروں اورمویشیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں عبرت ونصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔اللہ نے اپنی قدرت ہے جانور کے دود ھاور گوشت ادراس پرسواری کرنے کوایک نعت کے طور پر بیان کیا۔ فرمایا دودھ چیسی یا کیزہ اور صاف متھری چیز کواللہ نے جانور کے گو براورخون کے درمیان سے اس طرح بیدا کیا ہے کہ اس میں نہ گو ہر کی بد بوہوتی ہے اور نہ خون کا اثر اور رنگ بلکہ دودھ کا ایک ایک قطرہ اللہ کی صنعت کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ نے جانوروں کوتازہ گوشت کی فیکٹریاں بنادیا۔ جب بھی ان کی ذیج کیا جاتا ہے اس وقت تازہ گوشت مل جاتا ہے۔اگروہ کچھ زیادہ دیررہ جائے توسر جاتا ہے اور نا قابل استعال ہوجاتا ہے۔ وہی گوشت جانور کی کھال کے اندر بڑے عرصے تک رہنے کے باوجود ندسرتا ہے ندگاتا ہے بیاس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کے گوشت کوانسانی استعمال کے لئے بنایا ہے تا کہ جب بھی وہ اس کواستعال کرنا چاہیے آ سانی ہے استعال کر لے۔اس طرح ننگ وتاریک اوریباڑوں کے پر 🕏 راستوں میں یہ جانور سواری اور سامان کولا دکر لے جانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ فرمایا کہ بیطا فت درجانور ہیں مگر انہیں اللہ نے انسان کے تابع کر کے ا پنی قدرت کا ملمکا اظهار فرمایا ہے۔ اس طرح الله نے سمندروں اور دریاؤں کو بھی ایک نعمت بنادیا ہے جس میں تشتیوں اور جہازوں کے ذریعیہ خصرف ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا ہے بلکہ انسان کی ہزاروں چیزوں کوادھر سے ادھراورایک ملک سے دوسرے ملک اورشہروں میں لانے بیجانے کا ذریعہ ہیں۔اللہ نے سمندری یانی کوبھی انسانی ضرورتوں کے لئے اس کے تابع کر دیا ہے۔ور نہ یانی اتن بری طاقت ور چیز ہے ایک برے سے برے جہازی سمندر کے یانی کے سامنے ایک تھے سے زیادہ حیثیت نہیں ہوتی۔ مگرسمندر کی گہرائیوں اور ہوا کی شدت کے باوجوداللہ ان جہاز وں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ نے پانی اور شجر و تجرکوئی نہیں بلکہ صحرائے بہترین پھل زینون اور طرح طرح کے جانوروں اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں اور جہازوں کواپنے کنٹرول میں رکھا تا کہ بید چیزیں انسانی ضروریات کو حل کرنے کا سبب بن سکیس سیدہ فہمتیں میں جن پرشکرادا کرنا واجب ہے یہی انسان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان فعتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتارہے اور کسی طرح اللہ کی نافر مانی کا ا نداز اختیار نہ کرے۔ کیونکہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس کا نئات کے ذریے ذریے اور آسان وز مین کے ہر فائدے کوانسان کے تالجع کر دیا ہے تا کہ وہ اس سے پوری طرح فائدے حاصل کر سیس۔اللہ تعالیٰ ہمیں احسان مان کر شکرا داکرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین۔

وَلَقَدُ ٱرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ إِغْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْر مِّنُ إِلْهِ غَيْرُهُ الْفَلَاتُتَقُونَ ﴿ فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِيْنَ كَفُرُوامِنَ قَوْمِهِ مَا هٰذَا إِلَّا بَشُرُّ مِّنْكُمُ لِيُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وْكُوشَاءَ اللهُ كُونُزُلُ مَلْلِكُةُ عَلَيْ مَعْنَا بِهِذَا فِي أَبَايِنَا الْاَقَلِيْنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إلْارَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتُرَبَّصُوابِهِ حَتَّى حِنْنِ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِي بِمَاكَذُّ بُوْنِ ۞ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَجِينَا فِإِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالتَّنُّو وَثَوْاللُّكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَرُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّامَنْ سَبَقَ عَكَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا ثُغَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوۤ أَرْتُهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۞ فَإِذَا اسْتَوَنِّتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَجْسنَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞وَقُلْ رَّبِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلَامُّابِرَكَا وَانْتَ خَيْرُالْمُنْزِلِيْنَ@إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ وَإِنْ كُنَّالْمُنْتَلِيْنَ® ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنَ بَعُدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ مَ سُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ مَالكُمُ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿

٢٥٠

#### ز جمه: آیت نمبر۳۲ تا۳۳

اورالبتہ یقینا ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجااس نے کہاا ہے میری قوم! تم اس اللہ کی عبادت و بندگی کروجس کے سواتہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے کافر مردادوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صرف تم جیسا بشرہی توہے۔ جو بیہ چاہتا ہے کہ تہارے او پر ہوا بن بیٹھے۔ اورا گراللہ چاہتا تو فرشتے اتا دریتا۔ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے ایسانہیں سنا۔ یہ تو بشرہ ہے جھا کہ چھے جھٹلا کہ چھے جنون ہوگیا ہے۔ پچھ مدت تک انظار کردیکھو۔ (نوٹے نے) کہااہ میرے پروردگاریہ جھے جھٹلا رہ بھے جو اس کی طرف وی بھیجی کہ ہماری گرانی میں ایک شقی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم پنچ اور تورا لینے گئے تو اس وقت ہر حم کے جانوروں میں سے (نراور مادہ کا) ایک ایک جوڑالے مراس (کشتی) میں سوار ہوجا نا اورا ہے گھر دالوں کو بھی ساتھ لے لینا سوائے ان کے جن کے تی میں کراس (کشتی) میں سوار ہوجا نا اورا ہے گھر دالوں کو بھی ساتھ لے لینا سوائے ان کے جن کے تی میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اور (اینوٹ کی طالموں کے تی میں مجھ سے بات نہ کرنا کیونکہ ان سب کوڈ بودیا جائے گا۔ پھر جب تم اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ شتی میں سوار ہوجا کیں تو بہتر بن اتار نے جائے گا۔ پیر جب تم اور وہ لوگ جو تمہارے رب جھے برکت والی جگھ اتار سے گا اور آپ بہتر بن اتار نے والے ہیں۔ پھر ہم فوالے ہیں۔ اور بے شک اس میں بردی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آز مائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے نہ ان کے بعدا یک اور آپ ہی بردی نشانیاں ہیں میں سے رسول جھیے (جنہوں نے کہا) کہ تم ان ان کی عبادت کروجس کے سواتہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا پھر تم ڈور نے نہیں ہو؟

### لغات القرآن آية نبر٣٢٢٢٣

| ת כאנ          | ٱلۡمَلَوُ    |
|----------------|--------------|
| وه برا بنآ ہے۔ | يَتَفَضَّلُ  |
| ہم نے ہیں سنار | مَاسَمِعُنَا |
| باپ دادے۔      | ابَاءٌ       |
| جنون۔ پاگل بن۔ | جِنَّةٌ      |
| تم انتظار کرو۔ | تَرَبَّصُ    |
|                |              |

يناؤ\_ الْفُلُكُ كشتي أعُيُننَا ہاری آ تکھیں۔ ہاری مرانی۔ اَلْتُنُورُ تنور جس میں روثی بنائی جاتی ہے۔ أسلك توچل توليال زَوُجُيُنِ (زَوُجُ) -259-259 إثنين -9292 گذر کیا۔ فیصلہ ہو کیا۔ سَبق **لاتُخاط**َبُنِي مجھے یات نہ کر۔ مُغُرَقُونَ غرق کئے جانے والے۔ إسْتَوَيْتَ توچين ہے بيتو كما۔ ٱنُزِلُنِي مجھےا تاردے۔ آ ز مائش کرنے والے۔ مُبْتَلِيْنَ

تشر ت ایت نبر ۳۲ تا ۲۲

أنشأنا

قَرِين

الله تعالی نے منظے ہوئے گراہ لوگوں کی ہدایت کے لئے ہزاروں انبیاء کرام اوررسولوں کو بیمجا ہے۔ حضرت آ وم کے بعد حضرت نوح جن کو آدم ثانی بھی کہا جا تا ہے پہلے رسول ہیں۔ چنا نچے صحیم سلم کے باب شفاء میں حضرت ابو هریر ہ ہے ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے جس بیں حضرت نوح کوروئے زمین پر پہلا رسول بنا کر بیمجے جانے کو ارشاوفر مایا گیا ہے۔ قر آن کریم کی

ہم نے پیدا کیا۔ہم نے اٹھا کھڑا کیا۔

محروه بيجاعت \_

اٹھارہ سورتوں میں تینتالیس (۲۳) مرتبہ حضرت نوٹ کامخضراور تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوٹے جس قوم کی طرف بھیج گئے تھے وہ اللہ کی ذات کے محر نہیں تھے بلکہ تو حید المی اور دین کے سیجے اصولوں کی روثنی سے ناواقف و ٹا آشا تھے۔انہوں نے اللّٰہ کی عبادت و بندگی کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے بتوں کواپنا معبود اور مشکل کشابنا رکھا تھا۔ جب حضرت نوح نے ساڑ ھے نوسوسال تک مسلسل اپن قوم کوراہ حق اور سیج دین کی طرف دعوت دی اوراس کے اصولوں کو اپنانے کی تبلیغ فرمائی توانہوں نے ندصرف ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا بلکہ حقارت اور نفرت سے اٹکار کر دیا۔اس قوم کے سر داروں ، عیش پرستوں اور پید جرے لوگوں نے ان کی تو بین کرنے میں ذراجھی لحاظ سے کامنیس لیا۔ انہوں نے حضرت نوٹ کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہنوح کی بات ندسنو کیونکہ اس میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ وہتم جیسا ایک آ دمی ہے انسانی تقاضوں اور ضروریات میں تمہاری طرح ہے چلتا ہے، چھرتا ہے، کھاتا اور پیتا ہاس کی کوئی امتیازی حیثیت بھی نہیں ہے طاقت، قوت، مال ودولت،اور خاندان اوراولا د کی کثرت ان میں ہے ایک بات بھی الین نہیں ہے جوان کے اندریائی جاتی ہو۔اگر اللہ کو جماری ہدایت ورہنمائی کے لئے بھیجنا تھا تو کم از کم کسی فرشتے کو پیغیر بنا کر بھیجا جا تا۔وہ کہتے تھے کدلوگوا نوح جس ند بب اورطریقے کو چھوڑنے کے لئے کہدرے ہیں بہطریقے تمہارے باب دادا سے چلے آرے ہیں۔ان میں سے ہم نے اپنے باب دادا کوائن کی مخالفت كرتے نہيں ديكھا۔ وہ لوگوں سے كتب كردر حقيقت نوح اپني بالا دى قائم كرنے اور تبہارے سرول يرمسلط ہونے كے لئے ا کی با تیں کررہے ہیں یا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ مجنوں اور دیوانے ہو گئے ہیں۔ وہ لوگوں کو سجھاتے کہ کچھون انتظار کرو جب ان کے سرسے ہماری رسم ورواج کے خلاف جنون اور دیوانگی ختم ہو جائے گی تو پھرسب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت نوخ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہوہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کر س کیونکہ. الله ہی سب کا خالق و مالک ہے۔حضرت نوٹ نے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ نہ مجھے کسی حکومت واقتدار کی ضرورت ہے نہ کسی رتبہ اور مقام کی ۔ نہ میں تم ہے کسی اجرت اور معاوضے کا خواہش مند ہوں نہ کسی بدلے کا کیونکہ میراا جر،معا وضدا در بدلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تم سب لوگوں کواسی ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔شرک اور کفر سے بھرے ہوئے اس ماحول میں چندخریب ونا دارخلص ونا دارمسلمانوں کے سواکسی نے آپ کی بات پردھیان نہیں دیا اور طرح طرح کے اعتراض کرنا ان کامحبوب مشغلہ بن چکا تھا۔

کبھی اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ اے نوح ہم تہاری بات کیے نیں؟ تہارے پاس کیے بیٹیس کیونکہ تہارے پاس تو فریب ہفلس، نادارادر بے شعور لوگ بیٹے رہتے ہیں۔ حفرت نوح کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جولوگ اللہ کے دین کو تبول کر لینے والے ہیں بیں مان کواپنے پاس سے کی طرح ہنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ دلوں کود کھتا ہے۔ صورت شکل اور مال ودولت کوئیس۔ بیس میں ان کواپنے پاس سے کی طرح ہنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ دلوں کود کھتا ہے۔ صورت شکل اور مال ودولت کوئیس میں دعا جب تو م کی بدزبانی اور بدعقیدگی انتہا درجہ پر بی تھی گئی اور حضرت نوح تو م سے مالویں ہوگئے تو انہوں نے بارگاہ المی میں دعا کی میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سمجھایا۔ دن رات ان کوراہ تن دکھانے کی کوشش کی مگر ہدلوگ میری بات کوسنا ہی

نہیں چاہتے۔ الٰمی اگران کورہنے دیا گیا تو یہ آنے والی نسلوں تک کو تباہ و ہر پاد کر کے دکھ دیں گے۔ آپ اس امر حق کا فیصلہ فر ہا دیجئے اللہ تعالی نے حضرت نوٹ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فر مایا کہ اے نوٹ ! اب اس قوم کا آخری وقت آگیا ہے۔ آپ ہماری گرانی میں ایک شقی بنا سے جس میں اپنے تمام مانے والوں اور جانوروں کے زومادہ کے جوڑوں کو تھی رکھ کیجئے۔

حضرت نوح نے کشی بنانا شروع کی تو کفار دشر کین نے ان کا اور اہل حق کا نما آن اڑا نا شروع کردیا۔ کہنے گئے کہ یہ بھی بھی بھی جیب دیوا گئی ہے کہ خشکی میں کشی بنائی جارہی ہے۔ کیا اب کشیاں بھی خشکی میں چلا کریں گی۔ حضرت نوح ان نما آن اڑا نے والوں سے بے نیاز کشی بنا نے میں مصروف رہے کیلی جب اللہ کا فیصلہ آگیا اور زمین کی تہد میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا تو حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے اپنے اہل خانہ اور اہل ایمان کو سوار ہونے اور تما م جانوروں کے زوہ اور ہوؤوں کو کو گئی میں بھانے کا انظام کیا۔ حضرت نوح کے بیٹے کے سواتما م اہل خانہ اور اہل ایمان کو کواں کو آئی میں سوار کیا گیا۔ پانی بو حمنا شروع ہوا اور آہت ہو استہ کتنی نے بلند ہونا شروع کر دیا۔ لوگ پہاڑوں کی طرف دوڑ نے گئے تا کہ وہ وہ ہاں پناہ لے کیس محرطوفان اس قدر شدیداور بلند کھا کہ اس سے پچنا ممکن ٹیس تھا۔ حضرت نوح نے نو کی طرف دوڑ نے گئے تا کہ وہ وہ ہاں پناہ لے کیس محرطوفان اس قدر شدیداور بلند کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے آواز دیے کر کہا بیٹا آج اللہ کی رحمت کے سوا کوئی چیز کسی کو خہیا سے گئے۔ اور کو گئے وہاں پہاڑ پر چڑھرا پئی جان ہوں گا کہ وہی کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے آلہ تھا گئی اور بوق فی پر بے قرار ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالی ان کی افر مانی اور بوق فی پر بے قرار ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالی نے قرمایا کی میا گئے میں عرض کیا الی آئو مان ہے اللہ وعیال میں شارٹیس کیا جاسک وہی بچا لیجے۔ اللہ تعالی نے قرمایا کی اور میں گرئیس کیا جاسک ۔ کہا کہا کہ اس کو آپ کے اہل وعیال میں شارٹیس کیا جاسکا۔

حضرت نوح کواس بات کا اندازہ ہوگیا کہ آئیس ید درخواست نہیں کرنی چا پیتی چنا نچرانہوں نے اصل حقیقت سامنے

آنے کے بعد اللہ سے معافی ما تگی۔ جب سارے اہل ایمان مثنی میں سوار ہو گئے تو آسان کو تھم دیا گیا کہ پانی برسنا شروع ہوجائے
اور زمین کے چشے پوری طرح اہل پڑیں۔ طوفان اس قدر شدید تھا کہ پوری قوم اوران کی تہذیب وتدن اس پانی میں غرق ہو گئے۔
ایک عرصہ بعد اللہ کے تھم سے یہ سفینہ نوح جودی پہاڑی پر آکر تک گیا علماء نے تکھا ہے کہ جودی پہاڑی اداراط کے

پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی ہے جود جلد اور فرات کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ توریت میں بھی ای تشم کی
تفسیلات آئی ہیں۔ بہر حال اللہ کے تھم سے یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹہر گئی۔ اس طرح اہل ایمان کو اللہ نے نجات عطا
فرمائی اور کھا راور ان کے مال ودولت کو یائی کے طوفان میں غرق کردیا گیا۔

اس موقع پر حضرت نوح اورانل ایمان سے فرمایا گیا کہ جب وہ مشی پرسوار ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اورشکر ادا کریں اورکہیں کہ الی آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ظالموں اور نا انسافوں سے بچالیا۔ آپ نے ہمیں عذاب سے اورغر ق ہونے سے محفوظ رکھا۔ البی ! ہمیں اس محقی سے خیریت و عافیت سے اتاریے گا آپ سے بہتر ہمارا بھلا چاہنے والا اور کون ہے۔
اللہ تعالی نے ان اہل ایمان کی دعا و کو تبول کیا اور ان کو پوری طرح اپنی رحمتوں سے نواز دیا گیا۔ اللہ تعالی نے اس نافر مان تو موقتم
کرنے کے بعد پھر قوم عاد کو عروج عطا کیا جس نے دنیا پر ایک ہزار سال تک بڑی شان سے حکومت کی۔ اللہ نے ان لوگوں میں بھی
اپنے نبی اور رسول بھیج جنہوں نے اس پیغام حق کو دنیا تک پہنچایا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ صرف اس کی عبادت اور بندگ کی جائے کیونکہ صرف اللہ بھی امام عبادات و بندگی کا ستحق ہے اس کے سواکسی و دسرے کی بندگی کرنے ہے ڈرنا چاہیے۔

وَقَالَ الْمَلَامِنَ قُوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْاجِرَةِ وَاتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَالْمَا هٰذَا الْابْشُرُّةِ تِنْكُمْ يُرْكُونُ مِنَّا كُاكُونَ مِنْهُ وَيُثْرَبُ مِمَّاتَثُرُبُونَ ﴿ وَلَينَ الطَّعْتُمُ بِشَرَّ امِّثْلَكُمْ إِنَّكُمُ إِنَّا لَّخْسِرُونَ ﴿ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُوْنَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ أَوْإِنْ هُوَ اِلْاَرَجُلُ إِفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا غَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ @قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَاكَذَّ بُوْنِ®قَالَ عَمَّا قَلِيْلِ لَيْصُبِحُنَّ ندِمِيْنَ۞ فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءٌ فَهُعُدًا لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ @ثُمَّ انْشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُفُنَّا اخْرِيْنَ ﴿ مَاتَسْبِقُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ثُمِّ ٱلْسِلْنَا وسلناتُتُوا كُلُما جَاءَامَّةُ رَسُولِهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمْ اَحَادِيْتَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ @

#### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا ۴۴

اوراس (نوٹے کی) قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو حجٹلا یا جن کوہم نے دنیاوی زندگی کاعیش وآ رام دے رکھا تھا کہا کہ بیرتو تم ہی جبیبا بشرہے وہ اس میں سے کھا تا ہے جوتم کھاتے ہواوراس میں سے پتیا ہے جوتم پیتے ہو۔اورا گرتم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت قبول کر لی تو یقنیناتم سخت نقصان میں رہو گے ۔ (انہوں نے کہا) کیا وہ تم ہے بید عدہ کرتاہے کہ جبتم مرجاؤ گے اورتم مٹی اور ہڑیوں ( کا ڈھیر ) بن جاؤ گے تب تم دوبارہ ( زندہ کر ك قرول سے) تكالے جاؤ كى؟ (يد بات ق) بعيد باور بالكل بعيد بوه جوتمبين وعده ديا جار با ہے۔بس یہی دنیا کی زندگی ہےجس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔اور ہم دوبارہ (قبروں سے) نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بدایک ایسافخص ہے جس نے اللہ پرجھوٹ بائدھاہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔رسول نے کہا کہ اے میرے پروردگاراس پرمیری مدفر ماکرانہوں نے مجھے جھلایا ہے۔ (اللہ نے) فرمایا کہوہ بہت شرمندہ ہول گے۔ پھر انہیں وعدہ الی کےمطابق ایک زبردست چنگھاڑنے آ کپڑا۔ پھرہم نے ان کوکوڑا کباڑ بنا کرر کھ دیا اور پھروہ طالم قوم (اللہ کی رحت سے ) دور ہوگئ ۔ پھر ہم نے ان کے بعداور امتیں پیدا کیں ۔ کوئی قوم ندایے وقت سے پہلے ختم ہوسکتی ہے اور نہاس کے بعد۔ پھرہم نے لگا تاراینے رسول بھیج۔جس قوم کے یاس بھی کوئی رسول آیاانہوں نے اس کو چھٹلایا۔ ہم بھی ایک کے بعد دوسری (نافر مان) قوم کو تباہ کرتے چلے گئے اوران کو بھولی بسری کہانیاں بنا کرر کھودیا۔ (ان لوگوں یر)اللہ کی مارہے جوایمان نہیں لائے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٣ ٢٣٥

لِقَاءٌ الماتات حاضری لِقَاءٌ الماتات حاضری التَّرُفُنَا بِم نِعِيْنُ وآرام كِيا لَا التَّرُفُنَا المَياد و الكَيْمُ اللَّهُ اللَّ

| هَيْهَاتَ      | بعيد ہے۔دور ہے۔               |
|----------------|-------------------------------|
| حَيَاتُنَا     | ماري زعدگي ـ                  |
| نَمُوُثُ       | ہم مرجاتے ہیں۔                |
| نَحْيَا        | ہم زندہ رہتے ہیں۔             |
| مَبْعُوْثِيْنَ | اٹھائے جانے والے۔             |
| إفُتَواى       | جھوٹ با ندھا۔                 |
| يُصْبِحُنَّ    | وه ره جائيں گے۔وہ جوجائيں گے۔ |
| نَادِمِيُنَ    | شرمنده-                       |
| اَلصَّيْحَةُ   | چنگھاڑ۔                       |
| غُثَاءٌ        | كوڑا_كباڑ_                    |
| مَاتَسُبِقُ    | نہیں آھے برھتی۔               |
| اَجَلُّ        | مدت                           |
| تَتُوًا        | مسلسل ایک کے بعددوسرا۔        |
| اَحَادِيْتُ    | باتیں۔                        |

# تشريخ: آيت نمبر٣٣ تا٢٨

حضرت نوع اوران کی نافر مان قوم کے بھیا تک انجام کے بعدان آیات میں کسی نی یارسول کا نام لئے بغیر بعض انہیا کی امتوں کی طرف اشارہ کر کے چنداصولی اور بنیادی باقوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے تکم سے ہرز مانے ہر ملک اور ہر خطے میں راہ سے بھٹک جانے والوں کی ہدایت کے لئے مسلسل اور لگا تارا پنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جنہوں نے اپٹی اپٹی قوم سے فرمایا کہ دہ اللہ پرایمان لا کیں ای کی عبادت و بندگی کریں کیونکہ اس کے سواکوئی دوسراعبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔اللہ ایک ہاس کا کوئی شرکے یا سابھی نہیں ہے۔

وہ اینے نیصلے کرنے میں پورااختیار رکھتا ہے اور اسے اس کا نئات میں پوری طرح کی طاقت وقوت حاصل ہے۔ بیا نبیاء کرام بوری زندگی ای کی جدوجہداور کوشش کرتے رہے۔اس کے برخلاف دوسری طرف ''متر فین'' تھے یعنی عیش وآ رام پیند، مال ودولت کی چکا چوند میں مست ،اولا د کی کثرت پر ناز کرنے والے،اپنے آپ کوعام لوگول ہے بلند وبرتر اور بروا سجھنے والے لوگ تھے۔ جواللہ کے ساتھ دوسرول کوشریک کرتے تھے۔اللہ کی وحدانیت، آخرت کا اٹکاراور برعملی میں سب سے آگے تھے۔ جواپنے اقتدار کی ہلتی ہوئی دیواروں کو سہارا دیئے کے لئے اللہ کے پاک نفوس انبیاء کرام کی بیکہ کرتو ہین کرتے تھے کہ تمهار سے اور ہمارے درمیان آخروہ کون سافرق ہے جس کی دجہ ہے ہم تہمیں اللہ کا نبی تسلیم کرلیں ہے ہماری طرح ہم جیسے آ دمی ہو، بیوی بیچ رکھتے ہو، کھاتے پیتے ہواور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، مال و دولت اور دنیاوی مرتبہ اورکوئی اعلی مقام بھی نہیں ر کھتے ہو۔اگر ہمتم جیسے لوگوں کی باتوں میں آ مکئے تو سوائے نقصان کے اور کیا حاصل کرسکیں تھے مجھی وہ مرکر دوبارہ زندہ ہونے کا نداق اڑاتے ہوئے کہتے کہ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ جب ہم مرجا کیں مے، جاراد جود کی ہوجائے گا، ہماری ہڈیاں گل سر جا کیں گ اور ہمارے ذرات بھر جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔وہ کہتے بیتو ایک ایس بات ہے جس کاعقل ونہم سے کو کی تعلق نہیں ہے اور بہت ہی دور کی بات ہے۔وہ کہتے آخرت، جنت اور جہنم بیسب کہنے کی باتیں ہیں اصل يبى دنياكى زندگى بهم اى يس بيدا موئ اى يس يله بوه،اى يس مكي جائيس كے مركردوباره زنده مونا خواه تؤاه ك بات ہے بیرسب گھڑی ہوئی باتیں ہیں ہم توان باتوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کواور ان کی تعلیمات کو جمثلایا گیا۔ جب ان کی تعلیم کا فداق اڑایا گیا اور کسی نے ان کی باتوں کوایک حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کیا تو انبیاء کرام کے منہ سے حضرت نوٹ کی طرح یمی لکلا کہ البی بیمیں جمٹلارہے ہیں اورکوئی بات مانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ ہماری مدد سيجيح اوراس معاطے ميں فيصله كرد يجيح الله تعالى نے فرمايا كداب وه وقت بهت زياده دورنيس ہے كه جب ان كو پكڑا جائے گا توبيہ سخت شرمندہ اور پشیمان ہوں گے۔ جب اللہ کا وہ فیصلہ آیا تو ایک سخت کڑک، جیک اور زبردست آ واز نے ان کواوران کی تہذیب اورتدن کوتباه و برباد کر کے کوڑا کباڑ بنا کرر کھ دیا اوران پراللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی۔

فرمایا کہ انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔اس نے لگا تارنبیوں اور رسولوں کو بھیجااور جب بھی انہوں نے ان کو جھٹلا یا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے برے اعمال کے سبب سے ان کی قوم کوتہس نہس کر کے ان کی زندگیوں اور ترقیات کوایک قصہ کہانی بنا کرر کھ دیا۔اورا پیے لوگوں کی زندگیوں پر اللہ کی اعتصاور پھٹکار برتی رہی۔

سیانبیاء کرام کون تخصان کی قویش کوئنی تخیس اگر چدان آیات میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کیکن قر آن کریم کے الفاظ سے ایسا لگنا ہے کدان سے مرادقوم عاداور قوم ثمود ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہوڈکواور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح" کو بھیجا گیا تھا۔ اکٹرمفسرین نے ان آیات میں ذکر کی گئی قوموں سے مرادان دونوں قوموں کولیا ہے۔ وَيُو الْسَلْنَا مُوسَى وَاخَاهُ هُرُونَ هُ بِالْيَتِنَا وَسُلْطِن مُّبِيْنِ فَ الْلَ وَعُوْنَ وَمَلَابِهِ فَاسْتَكُنْرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَلِيْنَ فَ فَقَالُوُا الْلَا وَعُومُ الْمُلْتِينَ فَاسْتَكُنْرُوْا وَكَانُوا قَوْمًا عَلِيْنَ فَ فَقَالُوَا النَّوْمِ مِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَ النَاعْبِدُونَ فَ فَكَذَبُوهُمُنَا النَّوْمِ مِنْ الْمُهُلَكِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَقُمْ النَّاعُورُ اللَّهُ وَالْمَلِينَ الْمُعْلَلِينَ الْمُولِيمُ وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَقُمْ اللَّالِينَ مَنْ يَعُولُ اللَّهُ وَالْمَيْفُمَ اللَّالِينَ مَنْ يَعْمُوا اللَّهُ وَالْمَيْفُمَ اللَّالِينَ مَنْ يَعْمُوا اللَّهُ وَالْمَيْفُمَ اللَّالِينَ مَنْ يَعْمُوا اللَّهُ وَالْمَيْفُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمَيْفُولُ اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمُعْلَلِيلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

### ترجمه: آیت نمبر۵۰ تا ۵۰

پھر ہم نے موسیٰ اوران کے بھائی ہارون کواپی نشانیاں اور کھلے دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا جنہوں نے تکبر کیا تھا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دوآ دمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں (موسیٰ وہارون ) کی قوم ہماری خدمت گذار ہے۔انہوں نے ان دونوں کو جیٹلا یا اور پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں (شامل) ہوگئے۔اور یقینا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ اور ہم نے ابن مریم (عیاری ) اوران کی والدہ (کی زندگی ) کوایک ججزہ بنادیا اوران دونوں کوالیک بلند جگہ عطاکی جوسکون کی جگہ تھی اور پانی (کاایک چشمہ) بہدر ہاتھا۔

#### لغات القرآن آيت نبره ٢٠٥٥

سُلُطَانٌ مُّبينٌ كلے دلائل۔ انہوں نے تکبر کیا۔ بڑائی کی۔ اسْتَكْبَرُوْا سرکش۔ عَالِيُنَ عَابِدُوُ نَ عمادت کرنے والے۔ اوَ يُنا ہم نے ٹھکانددیا۔ رَيُوةٌ بلند ثبله \_اونجامقام \_ تھیرنے کی جگہ۔سکون کی جگہ۔ ذَاتُ قَرَادِ جاری یانی۔چشمہ۔ مَعِينٌ

## تشریخ: آیت نمبر ۲۵ تا ۵۰

حضرت نوٹ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بعض نبیوں کی امتوں کا نام لئے بغیران کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اوران آیات بیس خاص طور پر حضرت موٹی اور حضرت عیٹی کا ذکر خیر فرمایا گیا ہے ان واقعات کو اس لئے بھی بیان کیا گیا تا کہ نبی کریم سے اقد اور آپ میں اور مرح جاں نثار صحابہ کرام کو اس سے تعلی ہو جائے کہ اگر آج قریش مکہ نبی کریم میں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو جمٹلار ہے ہیں اور طرح طرح سے ستار ہے ہیں تو ہیکوئی الیمن نی یا انو تھی بات نہیں ہے۔ بلکہ مسکرین اور مستمرین کا ہمیشہ سے بہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی تشریف لائے تو ان کوجمٹلایا گیا اور ہر طرح ستایا گیا لیکن جن لوگوں نے ان کوجمٹلایا ان کا انجام بھی براہمیا تک اور عبرت ناک ہواہے۔

اگرآج بیرکفار کمرآپ کی بات سننے سے اٹکار کررہے ہیں اوراپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ابدی سپائی کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کا انجام بھی دوسری گذری ہوئی قوموں سے مختلف نہ ہوگا۔لیکن اگر انہوں نے ایمان کا راستہ چن لیا تو دین ودنیا کی تمام عظمتیں عطا کی جائیں گی۔

حفرت موٹی حفرت عیٹی اور نبی کریم ﷺ کے واقعات میں بزی کیسانیت ہے جس طرح حفرت موٹی کومھر سے مدین جمرت کرنا پڑی اور یہودی ظالم با دشاہ ہیرودس کی شدید مخالفت نے حصرت عیسیٰ کی والدہ کے دل میں اس بات کوالہا مفر مادیا کہ میہ ظالم بادشاه حضرت عيني توقل كرناجا بتابي وحضرت مريم آپ كولي كرمصرى طرف ججرت فرما كئيں \_ جب تك اس ظالم بادشاه كي موت واقع نہیں ہوگئی وہ فلسطین واپس نہیں آئیں۔ای طرح جب کفار مکہنے نبی کریم علیتہ اور آپ کے جاں نثاروں کوطرح طرح ک اذیتیں دیں اور نبی کریم ﷺ کے قبل کرنے کی سازشیں کیں تو آپ اور آپ کے صحابہ کرام ٹیبت اللہ کی سرزمین مکہ محرمہ چھوڑنے يرمجوركرديع كئ ادرآب نے اورآب كے صحابة كرام نديدى طرف جرت فرمائى ۔ اورانبيا كى طرح آپ كا جرت فرمانا اس بات کی واضح اور روثن دلیل تھی کہ اگر کفار مکدنے دین اسلام کو تبول نہیں کیا توان کو بھی سخت سزادیئے جانے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔ حضرت موسی اللہ کے عظیم پنجبراور بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے۔حضرت یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل کے پچھ افرادم مرمیں آباد ہو گئے تھے۔جن کی تعداد روز بروز برهناشروع ہوئی۔اور دین اسلام کی تبلیغ کی برکت تھی کہ بنی اسرائیل کی تعداد لا کھوں تک پہنچ گئی۔ جب تک بنی اسرائیل انبیاء کرام کے راہتے پر چلتے رہے اوران کی لائی ہوئی تعلیمات کو شعل راہ بنائے رہے قوم بی اسرائیل عزت وعظمت کی سربلندیوں پر فائز رہی لیکن جب انہوں نے انبیاء کی اولا دہونے کے باوجود انبیاء کاراستہ چھوڑ دیا تو وہی قوم ذلتوں کی پہتی میں گرتی چلی گئی۔حضرت موسف کے وصال کے بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی اور مصری حکومت کا ا نظام قبطیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ان کے بادشاہوں کالقب فرعون تھا۔فرعون اوراس کے ماننے والےاگر چہ بہت تھوڑے سے تھاور بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن فرعونوں کےظلم وہتم اور قوم بنی اسرائیل کی بے حسی اور جہالت نے انہیں اس قدر پست اور ذلیل کردیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کی حیثیت غلامول جیسی ہوکررہ گئی اور ہروہ کام کرنے پر مجبور کر دیئے گئے جومعاشرہ کا ذ کیل ترین کام تھا۔انہیں دووقت کی روٹی اور سرچھیانے کی فکرنے اس درجہ پر پہنچادیا کہ وہ اپنے منصب اور مقام کو بھول بیٹھے۔وہ یہ چول گئے کہوہ کن نبیوں کی اولا دیں۔اور دنیا پرانہوں نے حکمرانی کی تھی۔ پستی اور ذلت کی انتہا پیتھی کہ جب فرعون نے بن اسرائیل کی ماؤں کی گود سے بیچے چیسن جیسن کران کے سامنے ان کو ذبح کرنا شروع کیا تو وہ فرعون کی مزاحت کرنے کی اہلیت تک کھو بیٹھے تھے۔حالانکہ ایک بلی جیسی کمزور کٹلوق کے بچوں کی طرف بھی اگر کوئی ہاتھ بڑھا تا ہے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق حملہ کر دیتی ہے مگر بنی اسرائیل کا میرعالم تھا کہ ان میں کوئی اتحاد وا تفاق نہ تھا اور اس ظالم با دشاہ کے ظلم کا جواب تک دینے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔حضرت موسی کے پر جوش خطبات اور تقریروں نے قوم بنی اسرائیل میں ایک نی زندگی اور اتحاد وا تفاق پیدا کر دیا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تمہاری ذلت کا سبب یہی ہے کہ تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے تم اس بات کو بھول بیٹھے ہو کہ تم کن انبیاء کی اولادمورتمهاري وراثت توعلم اورهمل خيرتها مكرتم دنياكى بحقيقت چيزول سدل لگابيشے موسايك ونت آيا كرحفزت موسى پورى قوم بنی اسرائیل جن کی تعداد پچیس لا کھ کے قریب تھی مصر سے فلسطین کی طرف لے کر چلے ۔ فرعون اوراس کے ماننے والوں کوغرق کردیا گیاات خبڑے احسان کے بعد سب کواللہ کاشکرادا کرنا جا ہے تھا گرفرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی امرائیل پھر سےاللہ کی

77

نافر ماندول مين لگ محكة ـ اس وقت الله تعالى ف صحرائ سينامين ايك كتاب مدايت توريت نازل فرمائي تا كوقوم بن اسرائيل اس یرعمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کوسنوارسکیں ۔حصرت موسی اور حصرت ہارون فلسطین چہنچنے سے پہلے وصال فر ما گئے ۔فلسطین پہنچ کر بني اسرائيل نے اپني چھوٹي چھوٹي رياتتيں بناڈ اليس اوراينے اتحاد وا تفاق کو بھول گئے۔اورا بيک مرتبہ پھريةو م نافر مانيوں ميں لگ گئ اور بار بارالٹد کاعذاب نازل ہوتار ہا۔ان کی چھوٹی جھوٹی ریاستیں کفاروشر کین کے قیضے میں چل گئیں اورقوم بنی اسرائیل اس تباہی کے کنارے پہنچ گئی جہاں سے قوموں کی واپسی ناممکن ہوا کرتی ہے۔انبیاء کرام تشریف لاتے رہے بیقوم پھےووتت تک سنجل جاتی لکین پھرمسلسل نا فرمانیوں کواپنا مزاج بنالیتی ای شدید انتشار کے بعداللہ نے ان کی اصلاح وہدایت کے لئے حضرت عیلی این مرتم م کو بھیجا۔اس وقت یہودیوں کی وبخی پستی کا شاہ کار ہیرودن بادشاہ تھا جوکو کی بھی حق اور پچ بات سننے کے لئے تیار نہ ہوتا تھا۔ جب ا ہے کسی ذریعہ سے بیمعلوم ہوا کہ ایک مخف ایلیے آنے والے ہیں جن کوسر داری اور عظمت عطا کی جائے گی تو وہ حضرت عیسیٰ کا سخت رشن بن گیا۔اس نے ان کوتل کرنا جا ہاتو اللہ نے حضرت عیلی کی والمدہ کے دل میں اس بات کوالہا مفر مایا کہ وہ ان کولے کر کہیں دور چلی جائیں چنانچے حضرت مرتم حضرت عیسائی کو لے کرمھرتشریف لے گئیں اور جب تک اس یہودی ظالم بادشاہ کا انقال نہیں ہوگیا اس وقت تک مصر نے فلسطین نہیں آئیں۔حضرت عیلی جوان ہو چکے تھے جب فلسطین واپس آکر آپ نے اللہ کا دین پہنچانا شروع کیا تو پوری قوم بن اسرائیل جواب بہودی قوم بن چکی تھی اس نے نصرف شدید خالفت کی بلکہ برطرح کی ساز شوں کا جال پھیلنا شروع ہوگیا۔حضرت عینی کے خطبات اور تقریروں سے لوگوں کی آئلھیں کھلنا شروع ہوئیں تو یہودی اس سے گھبرا گئے اوران کے گردابیا گیبرا تنگ کرنا شروع کردیا که آخرکاران کوملک وقوم کاباغی قرار دے کر پھائی دیئے جانے کا حکم دیدیا گیا۔اس وقت اللہ نے حضرت عیشی کوآ سانوں پراٹھالیا (اب انشااللہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے )اللہ نے آپ کوانجیل جیسی کتاب عطا فر مائی جوآپ کے جانے کے بعد چندلوگوں کے ہاتھوں کا تھلونا بن گئی اورانہوں نے حضرت عیلی کی تعلیمات کو جھلا کرخود حضرت عیسی کواللہ کا بیٹا بنادیا اور قوم کو سمجھایا کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں جوتمام دنیا کے انسانوں کے گناہ اپنے اوپر رکھ کر پھانی چڑھ گئے اور ساری دنیا کے گناہ معاف کرادیئے۔اس عقیدہ نے حضرت عیسٰیؓ کے ماننے والوں کوایمان اور حسن عمل سے دور کر دیا اور اس طرح بيقوم بھي يبوديوں كى طرح نصارى ياعيسائى كبلانے كى۔

جب نبی کریم ﷺ کی بعث ہوئی اس وقت سب سے آگے دین کی علم برداری ہی دوقو میں تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے بھی زیادہ کفروشرک میں مبتلا ہو گئے۔

الله تعالی نے ان تمام قوموں کی ہدایت کے لئے اپنے آخری نی اور آخری رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کو بھیجا تا کہ اس مردہ قوم میں ایک نی زندگی پیدا ہوسکے۔

فرمایا جارہا ہے کہ اگر آخری نبی اور آخری رسول علیہ کا دائمن ہدایت پکڑ لیا گیا تو دنیا کی اصلاح ہوسکے گی۔لیکن اگر ان کے دائمن سے دائستگی نہ ہوئی تو پھر قیامت تک ان کی اصلاح نہ ہوسکے گی۔ اہل ایمان کوتیلی دی گئی ہے کہ جب تک وہ سچائیوں کے ان اصولوں کو اپنائے رہیں گے وہ دنیااور آخرت کی بھلائی حاصل کرتے رہیں گے۔لیکن اگرانہوں نے اس راستے کوچھوڑ دیا تو پھروہ اپنے سامنے گذری ہوئی قو موں کے انجام کورکھیں کیونکہ اللہ کا دستوراور قانون بمیشہ سے ایک ہی رہاہے اور رہے گا۔

يَا يَبُهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِبْتِ

واغْمَلُوْاصَالِعًا النِّهِ مِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيمُ وَوَانَ هٰذِمَ الْمَتْكُمْ الْمَتُكُمْ الْمَتُ مُلُوْنَ عَلِيمُ وَوَانَ هٰذِمَ الْمَتُكُمْ الْمَتُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمُرَهُمُ وَبَيْنَ فَكُمْ وَالْمُرُونُ وَالْمُرَفِّمُ وَالْمُرَفِّمُ وَالْمُرْفِقُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونَ وَالْمُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُعْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْ

### ترجمه: آیت نمبرا۵ تا ۱۱

ا ہے پیغیبرو! پاک چیزوں میں سے کھاؤادر عمل صالح کرو۔ بے شک جو پچھتم کرتے ہواس سے میں واقف ہوں۔اور بے شک بیتمہاری امت ایک ہی امت تھی اور میں تمہارارب ہوں پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ پھرانہوں نے آپس میں (وین کے ) کا م کوکٹر نے ککڑے کرڈالا۔ ہرگروہ کے پاس جو پچھ ہے وہ اس میں مگن ہے۔ پس انہیں ان کی غفلت میں ایک مقررہ مدت تک چھوڑ و بیجئے۔ کیاوہ

W.TV

3

یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مال اور اولا دسے ان کی مدد کی ہے ہم ان کے لئے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ بلکہ (حقیقت پہ ہے کہ) وہ شعور نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ جواسینے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں جواسے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کوشریک نہیں کرتے اور وہ لوگ اللہ کے لئے جو پچھ بھی دیتے ہیں تو ان کے دل (اس تقورے) ڈرتے رہے ہیں کہ بے شک انہیں بروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یمی وہ لوگ ہیں جو بھلا ئیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں اوروہ آگے بڑھ جانے والے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبراه ١١٢٥

اَلرُّسُلُ (رَسُولٌ) يَغِيرِـ

تَقَطَّعُوْا

زُيْرُ (زُيْرَةً)

حِزُبٌ

فَرحُوْنَ

غَمْرَةٌ

نُمدُّ

نُسَارِ عُ

مُشْفَقُوْ نَ

وَ جِلَةٌ

سَابِقُونَ

امت جاعت به

جماعت فرقه \_

خوش ہونے والے۔

ممرا پانی \_غفلت \_

ہم دیتے ہیں۔

ڈرانے والے۔

سب سے آ مے دہنچنے والے۔

تم كالمتة بو\_

اَلطَّيِّبَاتُ (طَيِّبَةٌ) ياكيزه تقرى چزين کسی چز کوفکڑ ہے فکڑ ہے کر دینا۔ ہم دوڑتے ہیں۔ہم جلدی کرتے ہیں۔ لڑنے والے اندیشہر کھنےوالے

## تشریج: آیت نمبرا۵ تا ۱۱

اس آیت میں اگر چداللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو پاکیزہ چیزوں کے کھانے اور عمل صالح کا تھم دیا ہے کین حقیقت بیہ ہے
کہاللہ تعالی نے انہیاء کرام کے واسطے سے ان کی امتوں کے ہر فروکواس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر وہ عمل صالح اختیار کرنے اور
نیکیوں سے بھر پور زندگی گذارنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھا کر اپنے جسم اور روح کی
حفاظت کریں۔ انسان جو بھی لقمہ حلق سے بنچے اتارتا ہے اس کے اثر ات ہمارے جسم اور معاشرہ پر پڑتے ہیں ظاہری اور
باطنی اثر ات آگر بہتر ہیں تو وہ معاشرہ کو بہتر بناتے ہیں اور اگر خراب ہیں تو وہ انسانی اخلاق کو بری طرح تباہ کردستے ہیں۔

اگر غذا نا جائز، حرام اورگندی ہے تواس کے باطنی اثر ات تو یہ ہیں کہ انسان کے سارے اعمال واخلاق غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں، دعا کیں تجول نہیں ہوئیں، گھروں سے مال و دولت سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، حس عمل اور تو یہ کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی ۔ اس کے ظاہری اثر ات بیہ ہوتے ہیں کہ اس معاشرہ میں ہروقت کے لڑائی جھگڑوں اور باہمی اختلافات سے دلی سکون اور آپ کا اعتماد اٹھ جا تا ہے جواس معاشرہ کا کڑ اامتحان اور شدید آزمائش ہوا کرتی ہے۔ نہ ہی اعتبار سے اس معاشرہ کے لوگ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کے بجائے جانے میاند، سورج، ستاروں، درختوں اور پھر، ککڑی اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبور سمجھ بیٹھتے

میں اوران کوا پنامشکل کشامان کران سے اپنی مرادیں اور نتیں ما تکتے ہیں۔غرضیکہ روحانی اور جسمانی گراوٹ کی وہ انتہا آجاتی ہے جہاں کفروشرک فتق وفجو راور تفرقہ بازی اختیار کرنے والے پورے معاشرہ کواپنی خودغرضیوں کی جھیئٹ چڑھادیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آزمائش کے لئے ان (بدکاروں پر) خوش حالی اور مال و دولت کی کثرت کے درواز سے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ان پر اترانے اور غرور و تکبر کرنے لگتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جا تا ہے۔ جب تک ان کومہلت دی جاتی ہے تو وہ مال ودولت کی کثرت اور خوش حالی کوا پنا کمال بچھنے لگتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ ہمارااللہ ہم سے خوش ہے کیونکدا گروہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں خوش حالی اور اہل ایمان کو بدحالی ہیں جنٹلا کیوں کرتا۔ ایسے ہی کوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں تھیجت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر نعتوں کے دروازے کھول دینے ، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جوان کی دی گئی تھیں اترانے لگتے ہیں تو ہم ان کواچا تک پکڑ لیتے ہیں۔ جس سے وہ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ (سورۃ الانعام)

خلاصہ پہہے کہ حرام ونا جائز غذاؤں اور بڑملی ہے انسان کوروحانی اور جسمانی شدید نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔ اس کے برخلاف پاکیزہ نفیس، صاف سخری حلال غذاؤں اور حسن عمل کی برکت سے بہ شارروحانی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رزق حلال کی برکتوں ہے انسان کو بھلے کام کرنے کی توفیق عطاکی جاتی ہے۔ اس کے جان و مال میں سات گنا برکت ہوتی ہے۔ اس کی دعائیں تجول ہوتی ہیں۔ باہمی مجبت واخلاص میں ترتی ہوتی ہے۔ گھروں سے معاشرہ سے اختلافات اور لؤائی جھگڑ ہے ختم ہو جاتے ہیں سب سے بڑھ کرآخرت کی کامیا بی اور ابدی راحتیں ہیں جو جنت میں ان کو ہمیشہ کے لئے دی جائیں گی

نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کی قوم کو ہاتی رکھنا اور ترتی دینا چاہتا ہے تو اس قوم میں دو ہا تیں پیدا کردی جاتی ہیں از ا) ہر کام میں اعتدال ، تو ازن اور میانہ ردی (۲) اور دوسرے عفت وعصمت (پاکیزگی اور آبر دکی حفاظت کا جذبہ ) پیدا ہو جاتا ہے اور جب اللہ کی قوم سے رشتہ تو زلینا چاہتا ہے تو اس کورزق میں وسعتیں (مالی خوش حالی ، عیش و آرام) دے کر ان پر خیانت اور جب ایکانی کے دروازے کھول دیتا ہے اور جب وہ غرور و تکبر کرنے گئتے ہیں تو ان کو پکڑلیا جاتا ہے (اور عبرت ناک سرزا کیں دی جاتی ہیں)

ان تمام بالول كوسورة المومنون كى ان آيتول ميس بيان كيا كميا بـ بـ زيرمطالعدان آيات كى مجھوصاحت ملاحظه كر ليجئ فيرمايا

اے رسولو! تم پاک صاف حلال رزق میں سے کھاؤاورعمل صالح اختیار کرو کیونکہ تم جو کچھ کرتے ہواللہ اس سے پوری طرح بإخبر ہےاوروہ ہر بات کواچھی طرح جانتا ہے۔فر مایا کہ پیمہاری امت ایک ہی امت تھی یعنی سب میں اتحادوا ثفاق تھا حالانکہ ان کا اور تمہارارب صرف میں ہوں ، مجھ ہے ہی ڈرنا جا ہے تھا لیکن بعض لوگوں نے اپنی اغراض اور ضد کی وجہ سے اس امت کے ککڑے ککڑے کر دیئے۔اوراب وہ کسی ہدایت کی طلب اور تڑپ کے بجائے جوان کے پاس ہےوہ اپنے ہی خیال میں مگن ہیں اور وہ الی غفلت کا شکار ہو چکے ہیں جس میں وہ عقل و فکر ہے بہت دور جا چکے ہیں فر مایا کداے نبی علیہ ! آپ ان کو پچھدن اسی غفلت اور مدہوثی میں برار ہے دیجئے ۔ وہ دقت دورنہیں ہے جب آئییں اس کا براانجام خود ہی معلوم ہوجائے گا۔ فر مایا کہ ان کی غفلت و نادانی کی انتہا ہیہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے جو بھی مال و دولت انہیں دیا ہوا ہے اسے وہ اپنا کارنا مسجھے کرید کہتے پھرتے ہیں کہ بیہ جو کھے بھی ہمیں حاصل ہے وہ اللہ نے ہمیں ہمار معقید ہے در رستی کی وجہے دیا ہوا ہے اور ہم حق پر ہیں فرمایا کہ ایسے ناوانوں کو خود کوخن وصداقت پر مجھنا انتہائی بے شعوری، بدعقلی اور ناتھجی کی بات ہے۔البتہ وہ لوگ جواینے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے خوف ہے کرزتے رہے ہیں کہنجانے ان کےاعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں پانہیں۔وہ اپنے برورد گار پرمکمل ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کی کو (عبادت و بندگی میں) شریک نہیں کرتے۔ان کواس بات کا بمیشہ دھیان رہتا ہے کہ وہ جو پھیٹر چ کررہے ہیں وہ اللّٰد کا کرم ہے اوران کے دل اس تصور سے کا نب اٹھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللّٰہ کے سامنے پہنچ کراینے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فر مایا کرا یسے لوگ ہی بھلا ئیوں اور نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرتے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے کا جذب رکھتے اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پہلوگ کامیاب وہامراد ہیں۔

وَلا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا

كِتْبُ يَّنَظِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ بَلْ قُلُونُهُمْ فَى عَمْرَةٍ مِّنُ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالُ مِّنَ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُوْنَ ۞ حَتَّى إِذَا اَخَذَنَا مُثَرَّوفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ۞ لَا تَجْعَرُوا الْيُومُ وَلَا تَكُونُ مِنَّالًا لَا تُنْصَرُونَ ۞ قَدْكَانَتُ الْيَقِ تُعْلَى عَلَيْكُونَ لَا نَعْدَا فِي الْمَعْدُونَ ۞ قَدْكَانتُ الْمِقِ تُعْلَى عَلَيْكُونَ لَا نَعْدَا فَعَلَى الْمُؤْمِنَ وَلَا تَعْمُونَ ﴾ عَلَى الْمُعْدُونَ ۞ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَنَ ۞ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اَفَكُمْ يَدُّبُّرُواالْقُولَ اَمْرَجَاءَهُمْ مِثَالَمْ يَأْتِ ابْآءِهُمُ الْأَوْلِيْنَ فَ كُرُ كُرِيْعِرِفُوارُسُولِهُمْ فَهُمْ لَكُمْنُكُرُونَ ﴿ الْمُرْيَقُولُونَ بِهِجِنَّةٌ ۗ الْمُرْيَقُولُونَ بِهِجِنَّةٌ ۗ ؠڵڿٳٙ؞ٛڰٛڔؠٳڂؾۜٷٲڵٛڗ۠ۿؙڎڔڵڂؾۜڮۿۏن®ۏٙڸٲتٞۼٵڬؿ۠ٳۿۅٛٳ لَفُسكدتِ السَّمْوَ وَ وَالْرَضْ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ اتَّيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ ڡؙٷ؏ؽؙۮؚڒٙڔۿؚڡٞۿؖۼڔۻٛۅٛڹ۞ٲڡٞڗؙۺٵۿۄٚڿۯڿٵۼٛڹڮڔؾڮڂؽڗ وَهُوكَنُيْرُ الرُّزِقِيْنَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدُعُوْهُمْ لِلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ واتَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُونَ ٠ وَلُوْ رَحِمْنُهُمْ وَكُثُنُ فَنَامَا بِهِمْ مِّنْ ضَيِّ لِلَجُّوْا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُ نَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْ إِلَى إِهِمْ وَمَايَتُضَرَّعُونَ ٣حَتِي إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِمْ بَالْإِذَاعَذَابٍ شَدِيْدٍ إِذَا هُمُ فِيْ وَمُنْكِلُنُونَ ﴿

#### ترجمه آیت نم ۱۲ تا ۷۷

ہم کسی کواس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب (لوگوں کا نامہ اعمال) ہے جو تھے تھا بتا دیتی ہے اور ان لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بلکہ ان کے دل اس طرف سے بے خبر ہیں اور بھی (برے اعمال ہیں) جنہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوش حال لوگوں کو عذاب میں جتلا کریں گے تو وہ چلا نا شروع کر دیں گے۔ (اللہ تعالی فرما کیں گے کہ) آج تم چیخو چلاؤ تمہاری مددنہ کی جائے گی۔ میری آیتی تمہیں سائی جاتی تھیں کی بات کے اور کا تائیں کرتے اور سائی جاتی تھیں کی باتی کرتے اور سائی جاتی تھیں کرکے اس کے متعلق باتیں کرتے اور

بگواس کرتے تھے۔کیاان لوگوں نے اس کلام پرغورنہیں کیایا وہ کوئی ایسی بات لے کرآئے ہیں جو مجھی ان کے باپ وادو کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کونہیں پہچانا تو اس لئے اس کا انکار کررہے ہیں یا وہ کہتے ہیں اسے جنون ہے۔ یہ بات نہیں بلکہ وہ رسول حق بات لے کرآئے ہیں گران میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جواس سے ان کو یہندئییں کرتے۔

اوراگرسپادین ان کی خواہشات کے تابع ہوجا تا تو آسانوں اور زمین کا اور جو پچھاس میں ہے۔ اس کا نظام ہناہ و بربادہ ہوجا تا نہیں بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لئے نصیحت پہنچارہ ہیں لیکن وہ ضیحت سے منہ پھیر کر چلنے والے ہیں۔ (اے نبی ملک ہی کیا آپ ان سے پچھ معاوضہ ما نگ رہے ہیں تو آپ کا معاوضہ ان کے معاوضہ ما نگ بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور بلا شبر آپ ان لوگوں کو صراط منتقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سید سے رائے میں اور اگر ہم ان پر رحم و کرم کرویں اور جو بھی نمین مواس کو ہم دور کردیں تو پھر بھی بھٹاتے ہوئے اپنی سرشی میں اور زیادہ اصرار کرنے لگیں تک یف ہواس کو ہم نے ان کوعذاب میں پکڑلیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے رب کے سامنے نہ تو عاجزی افرادوازہ کھول دیں گے۔ اور یقنینا جب ہم نے ان کوعذاب میں پکڑلیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے رب کے سامنے نہ تو عاجزی اختیار کی اور نہ وہ گر گڑائے یہاں تک کہ جب ہم ان پر عذاب کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو وہ اس میں اچا تک مایوں اور چیران رہ جا کمیں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٢ تا ١٧

لَانُكَلِّفُ ہم بو جَمْيِس ڈالتے ہم تکلیف نہیں دیے۔
لَدَیْنَا ہمارے پاس۔
یَنْطِقُ بولناہے۔
غَمُرَةٌ بِولناہے۔
مُتُرَفِیٰ (مُتُرَفِیْنَ) عیش پندخشخال اوگ۔
یَجْفَرُونَ دو چیختے چاتے ہیں۔

اَعُقَاتُ (عَقِبٌ) ابزمال۔ تُنُكِصُونَ تم الٹے یا وُں پھر جاتے ہو۔ رات کو قصے گھڑ گھڑ کرسنانے والا۔ سامر برےالفاظ سے ہاد کرتے ہو۔ تَهُجُوُونَ لَمْ يَدَّبُّرُو غورنېيس کيا۔ كَارَهُوْنَ نايىندكر\_نےوالے\_ خُوْجٌ لَجُو ا منهمک رہے۔وہ اڑے رہے۔ وه گزار تنهیں ہیں۔ مَايَتَضَرُّ عُوْنَ مُبُلِسُونَ حیران رہ جانے والے۔

# تشريخ: آيت نمبر٢٢ تا٧٧

تمام انسانوں پراللہ کابہت بڑا کرم ہے کہوہ کی پراتنا ہو چیڈیس ڈالٹا جے وہ اٹھا نہ سکیں وہ کی پرظلم اور زیادتی نہیں کرتا،
بار بارآگاہ اور خبر دار کرتا رہتا ہے، نفیحت وعبرت کے کسی پہلوکوئیں چھوڑتا جے وہ سامنے ندر کھ دیتا ہو گر کفر ویٹرک، شک وشہداور
غفلت ولا پرواہی میں ڈو بے ہوئے میش پرست اور خوش حال لوگ برے انجام ہے آتکھیں بند کرکے مدہوثی میں زندگی گذار تے
مرحتے ہیں جب ان کے سلسل گنا ہوں اور زیاد توں کی وجہ ہے ان پر عذاب الی ٹوٹ پڑتا ہے تو وہ اس سے حیران و پریشان
رہ جاتے ہیں۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ با تیں جنہیں ہم بہت معمولی بھی کرنظر انداز کر دیا کرتے تھے کیا واقعی ان کی اتنی زبر دست
اہمیت تھی کہ ان کی وجہ ہے زندگی کی بنیادیں تک ال جا کیں گی۔ اگر وہ عذاب کی شدت سے پہلے تو برکر لیتے ہیں تو ان پروتم کر دیا
جاتا ہے۔ گران کی وجہ ہے زندگی کی بنیادیں تک ال جا کیں گی۔ اگر وہ عذاب کی شدت سے پہلے تو برکر لیتے ہیں تو ان پروتم کر دیا
جاتا ہے۔ گران کی ناشکری اور بے قدری کا بیعا کم ہوتا ہے کہ جب ان پرعذاب کی تختی کم ہوجاتی ہے تو وہ پھر سے اپنی اسی روش
جاتا ہے۔ گران کی تشکری اور بے قدری کا رہ غللہ ہوتا ہے کہ جب ان پرعذاب کی تختی کم ہوجاتی ہے تو وہ پھر سے اپنی اسی روش

گناہوں خطاؤں اور نافر مانیوں کی انتہاؤں پر پینچنے کے باوجودا پی غفاتوں سے بازئیس آتے اور ایمان وعمل صالح میں کمی ولچپی کا اظہار نہیں کرتے تب اللہ تعالی ان کومضوطی سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جس سے وہ رونے ، چلانے اور آہ وزاری کرنے لگتے ہیں۔ لیکن وقت گذرنے کے بعدان کارونا، چلانا، فریاد کرنا ہے کاربونا ہے۔ فرمایا کہ پیتواس دنیا میں حال ہے آخرت میں جب سے عیش پہند پنچیں گے اور جہنم کی کھڑئی آگ کو دیکھیں گے تو وہ اللہ کے سامنے روئیس گے، گڑ گڑا کیں گے اور ہر طرح کی فریاد کریں گے گراس وقت کارونا، چلانا ان کے کسی کام نیآ سے گا اور آخرت میں ہر طرح کی فیرے محروم رہیں گے۔ اس طرح وہ نہ صرف دنیا میں اللہ کاعذاب چکھیں گے گئیس گے۔

جب نی کریم علی نے کار مکہ کے ظلم و سم سے تنگ آ کر صحابہ کرام کو بجرت کرنے کا تھم دیا اور بعد میں اللہ کے تھم سے
آپ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف بجرت فر مائی۔ اس وقت اللہ نے اپ رسول کونظر انداز کرنے کی سز ابیدی کہ ان پر شدید قط کو
مسلط کر دیا بید قط اس قدر بھیا تک تھا کہ مکہ والے درختوں کے پتے اور مر دار جانو رتک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بعد میں جب
حضرت ابوسفیان (جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے ) نے مدینہ منورہ جا کر حضورا کرم تھے ہے سے اس قط کو دور کرنے کے لئے دعا
کی درخواست کی تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فر ما بیا اور مکہ والوں پر سے قط ختم ہوا۔ اس کے بعد ہونا تو بیر چاہیے تھا کہ دہ کھاراللہ
اور اس کے رسول تھے پر ایمان لے آتے مگر دلوں میں زمی کے بجائے وہ اپنی سابقہ بہٹ دھری پر اور بخت ہوگئے اور نبی کر یم تھے تو کو
قصے کہانیاں سنانے والا قر اردے دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو شدید تنہہ کی ہے کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں اور کفر وشرک
سے بازنہ آئے تو ان کی دیا اور آخرے دونوں تباہ وہ کر با دہ و کر کر رہ جا کہیں گی۔

ان بنیادی باتوں کی طرف زیرمطالعه آیات میں توجد دلائی جارہی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ

وہ اللہ کی فیضی پراس کی ہمت وطاقت سے زیادہ ہو ہجنہیں ڈالآب فر مایا کہ ہمارے پاس ایک ایک کتاب (نامہ اعمال)
ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے اور کسی برس طرح کاظلم اور زیادتی نہ ہوگ ۔ بلکہ ان کے دل ہی غفلتوں اور شک وشبہ میں پڑے
ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی برے کا موں میں بہتا رہتے ہیں ۔ یہاں تک کہ جب ہم ان میں خوش حال اور عیش پہندلوگوں
کو گرفت میں لے کران پرعذاب نازل کریں گے تو وہ چلانا ، چینخااور فریا وکرنا شروع کردیں گے۔اللہ کی طرف ہے کہا جاسے گیا کہ
ابتم مت چلاؤ کیونکہ آئے جہاری کو فی مدند کی جائے گیا۔ ذندگی ہوتمہا رابی حال رہا کہ جب بھی میری آئیش پڑھ پڑھ کرسانی گئیں
تو تم تکبر اور خرور سے اللہ پاؤں بھا گے تھے اور کلام الہی کے متعلق نا مناسب با تیں کرتے تھے۔اللہ تعالی نے فر مایا کہتم ان سے پوچھا ہے کہ
سیائیوں کو مانے کے بجائے بی کو کہانیاں سنانے والوں کی طرح بے حقیقت بچھتے تھے۔اللہ تعالی نے ایسے لوگوں سے پوچھا ہے کہ
و نیون کو بانے کی بیاس کوئی ایسی کرائے آئی ہے جوانو کھی اور نئی ہے جوان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی ؟ (۲) یا وہ اللہ کے رسول

فر مایا کروہ نی تو اللہ کی طرف سے حق وصدافت کا پیغام لے کرآئے ہیں۔ لیکن ان میں سے اکٹر لوگ وہ ہیں جنہیں کچی اور حق وصدافت سے بھر پور با تیں کڑ دی گئی ہیں۔ فر مایا کہ وہ بیچاہتے ہیں کہ حق وصدافت کی جو بات بھی بووہ ان کی خواہشوں اور تمناؤں کے مطابق ہو۔ وہ جس طرح کرنا چاہیں اور جس بات کوجس طرح کہنا چاہیں وہی حق وصدافت کی آواز ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوجائے تو زمین و آسان اور جو پھھان کے درمیان ہوہ سب کا سب تباہ و ہرباد ہوکر رہ جائے۔ کیونکہ یہ باطل پرست جی وصدافت کا علیہ بگاڑ کر دکھ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کونظرا نداز کر رہ جائے ہیں اور عبر ہیں۔ اور اس سے منہ پھیر پھیر کر چلتے ہیں اور اپنی بذھیری کو آواز دیتے ہیں۔ اور اس سے منہ پھیر پھیر کر چلتے ہیں اور اپنی بذھیری کو آواز دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا عال یہ ہے کہ اللہ کے یہ بی گھٹ اللہ کی رضاو خوشنودی کے لئے ہر تجی بات کو پہنچار ہے ہیں اس پر ان سے کوئی بدلہ یا معاوضہ کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی آب اس طرح اللہ کے دین اور صراط متنقیم کی طرف بلات رہے۔ وہ لوگ جو آخرت کا لیقین نہیں رکھتے وہ صراط متنقیم سے اس طرح ہنتے جا رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر ان کے گنا ہوں کے باوجو در حم و کرم کی انتہا کر دیں تو وہ اپنی گراہی اور ضد میں اور زیادہ آگے برجے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب وہ (کفار مکہ) عذاب میں جنال ہوئے (قطر پڑ گیا تھا) تو انہوں نے کی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ نہیں کیا نہوہ گڑڑ اسے۔ اگروہ ایسا کرتے تو ان پر اللہ کا میات کا دروازہ کھول دیا جائے گاتوہ وہ اپنی اور جبران و پریشان ہو کردہ جو انئیں اور جبران و پریشان ہو کردہ جائیں ہو کردہ جائیں اور جبران و پریشان ہو کردہ جائیں اور جبران و پریشان ہو کردہ جائیں گے۔

وَهُوالَّذِ فَى انْشَا لَكُمُّ الشَّمْعُ وَالْاَفِهَارُ
وَالْاَفِي دَةٌ قَلِي لَا مَّا تَشْكُرُ وَنَ ﴿ وَهُوالَّذِ فَ ذَرَاكُمْ فِى الْوَرْضِ وَ الْمَيْءِ وَيُمِينُ الْكَرْضِ وَ الْمَيْءِ وَيُمِينُ الْكَرْضِ وَ الْمَيْءِ وَيُمِينُ الْكَرْضِ وَ الْمَيْءِ وَيُمِينُ وَنَ ﴿ وَهُوالْآذِ فَي يُحْمِ وَيُمِينُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الْمَيْدُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَالنّهَا لِا الْفَالَاتُعُ وَلُوا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَمَنُ فِيُهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ بِلّهِ ﴿ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَلْ اَفَلَا تَتَعُونِ السَّمْعِ وَرَبُ الْمَعْرُشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُولُونَ بِلّهِ فَلْ اَفَلَاتَتَقَقُونَ ﴿ فَلْ مَنْ الْمَعْلِيمِ ﴿ مَلَكُونَ عَلَيْهِ فَلْ اَفَلَاتَتَقَقُونَ ﴿ فَلْ مَنْ الْمَعْلَمُونَ ﴾ فَلْ مَنْ الله عَلَيْهِ فَلْ فَاكَنْ تُسْتَحُرُونَ ﴾ فَلْ اَفْلَا الله عَلَيْهُ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَمَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَمَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَمَا الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الل

### ارجمه: آیت نمبر ۷۸ تا ۹۲

اللہ بی تو ہے جس نے تمہارے لئے کان ، آئھیں اور دل بنائے ہیں۔ تم میں سے بہت کم لوگ شکراداکرتے ہیں۔ تم میں سے بہت کم لوگ شکراداکرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب اس کی طرف جع کئے جاؤگے۔ وہی تو ہے جوزندہ کر تا اور مار تا ہے۔ اس کے اختیار سے رات اور دن بدلتے ہیں کیا تمہیں اتنی ہی بات بھی بھی نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ (کفار) بھی وہی بات کہدرہے ہیں جوان سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مرجا کیں گے اور ہم مٹی ہوجا کیں گے اور ہٹریاں ہوجا کیں گے اور ہم سے پہلے ہمارے ہوجا کیں گے وکی بات ہم دوبارہ زندہ کئے جا کیں گے ؟ بلا شبہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے یہی وعدہ ہوتا آر ہا ہے۔ یہ کھیٹیں محض پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اے باپ دادوں سے یہی وعدہ ہوتا آر ہا ہے۔ یہ کھیٹیں محض پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اے

نی تھا آپ کہددیجے کیا تہمیں معلوم ہے زمین اور جو پھاس کے اندر ہے بیسب کس کا ہے۔ وہ بھی جواب دیں گے کہ اللہ کا ہے۔ آپ کہتے کہ پھرتم خور کیوں ٹیس کرتے؟ آپ ان سے پوچھے کہ سات آسانوں اور عظیم عرش کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ آپ کہتے کیا پھرتم اللہ سے ڈرتے ٹیس ہو؟ آپ ہو جھے کہ اگر تہمیں معلوم ہے تو یہ بٹاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا اختیار ہو وہ جس کو چا ہے بناہ دیتا ہے اور کوئی کسی کو بناہ ٹیس دے سکتا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ (بی سبب کھھ ہے) آپ کہتے کہ پھرتم دھو کے فریب میں کیوں بتلا ہو؟ بلکہ ہم نے ان کے پاس جن اور سے ان کی ہو جو بہتی کو بہتیا ہو؟ بلکہ ہم نے ان کے پاس جن اور سے ان کی بہتیا دیا ہے ہو ان اور ایک برایک ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر جدا ہو جاتا اور ایک پر ایک سے جو وہ بیان کرتے ہیں کھلے اور چھے کا جانے والا وہ بی ہواراس سے بہت بلندو برتر ہے جنہیں وہ شریک جمھتے ہیں۔

## لغات القرآن آيت نبر١٩٢٢ ١

ذَرَأً السن پداكيا-اس ني كهيلاديا-

اَسَاطِيْرُ (اُسْطُورَةً) تصكمانيا-

يُجِيْرُ پناه ديتا ۽ -

اَلسَّبُعُ مات

تُسْحَرُون تم جادوين كف كار

مَااتُّخَذَ نبيل بنايا ـ

لَذَهَبَ البتهاتا(البته لياتا)\_

لَعَلاً البت چُ هدورُتا۔ يَصِفُونَ وه بيان كرتے ہيں۔ اَلْغَيْبُ بن دِيمِي هِتَقِيّن \_ چَهِي با تيں۔ اَلشَّهَا دَةُ موجود \_ كُلَّى با تيں۔ تَعلَىٰ وه بلندو برتر۔

## تشريح: آيت نمبر ۱۵۲۵ ۹۲

زندگی اورموت دینے والا ہے، اس کے افتتیار سے دن رات کا آنا جائی ہے اس کا کنات میں سارے افتیارات کاما لک ایک اللہ ہے۔

فر مایا کہ ان کا بیے کہنا کہ جب ہم مرکز مٹی ہو جا کیں گے اور ہماری بڈیاں بھی گل سڑ جا کیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جا کیں گل سڑ جا کیں گل سڑ جا کیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جا کیں گئی ہے۔ وہی سات آسانوں اور اس کے اندر جو پچھ موجود ہے اس کے علاہ وہ کوئی کسی کو بٹاہ ہیں کیا ہے۔ وہی سات آسانوں کا اور عرض عظیم کا مالک ہے۔ اس کے دامن میں سب کو بٹاہ ملتی ہے۔ اس کے علاہ وہ کوئی کسی کو بٹاہ ہیں وہ سات آسانوں کا اور عرض عظیم کا مالک ہے۔ اس کے دامن میں سب کو بٹاہ ہوا، نداس سے کوئی پیدا ہوا۔ وہ اس پوری کا کہا تا کہ کہ ہم سرح کے بھر وہ وہ وہ تا تو اس کا کنات کے نظام ہتاہ ہوجا تا کیونکہ ہم ایک اپنی بات چلانے کی کوشش کر تا اور افتقیارات کی اس جنگ میں میں جو بہوا تو اس کا کنات کا فظام ہتاہ ہوجا تا کہ وہ کہ ہم ہم ہم ہم ہم سے جھاللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس مقام ہم اللہ تو اللہ کا کا بہتہ بندوں اللہ تعلی کے جو بین بٹوں نے پیدا کیا ہے۔ اس مقام ہم اللہ تو ایس کا کا دیں ہم ہم وہ بین ہوں نے بیدا کیا ہے۔ اس مقام ہم اللہ تو ایس کا کا ورب ہم ہم اللہ ہم کے کہ میں اپنی حاجم اس کرتے ہیں اور اپنی حاجم وہ کا کہا کہا کہ کہا م آسے میکا وہ دوسروں سے کیوں اپنی حاجم وہ کا کسول کرتے ہیں اور اپنی کے جہاں کوئی کسی کے کام نہ سے کھی اور بیت بھی اسے عبادت گذاروں کونہ ہو گئیں گیں گئیں گے۔

## قُلُ رَّبِّ

إِمَّا تُرِيخِيْ مَا يُؤْعَدُونَ ﴿ رَبِ فَلَا تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ ﴿ مَا يُوكُ مَا نَوِدُ هُمُ لَقُدِرُونَ ﴾ الطَّلِمِيْنَ ﴿ وَانَّاعَلَى اَنْ تُرِيكَ مَا نَوِدُ هُمُ لَقْدِرُونَ ﴾ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَانْ عَلَى اَنْ تُرِيكَ مَا نَوِدُ هُمُ الْفَدِرُونَ ﴾ وَاعْوُدُ بِكَ وَقُلْ رَبِ اَنْ يَخْوُدُ بِكَ مِنْ هَمَ لَٰ رَبِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعْوُدُ بِكَ رَبِ اَنْ يَخْوُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُونُ وَلِي الشَّيْطِيْنِ ﴾ وَاعْوُدُ بِكَ رَبِ اَنْ يَخْوُنُ فَى الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعْوُدُ بِكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَةُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُلْكِولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمُ وَالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُل

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَة فَأُولَلِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنِهُ فَأُولَلِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خْلِدُوْنَ ﴿ تُلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيحُوْنَ ۞ اَلَمْ تِكُنّ الْيِتِي تُتُلّ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ فَ قَالُوْا رَتِنَاغَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِيْنَ ﴿ مَرَبَّنَاۤ اخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظِلِمُوْنَ ﴿ قَالَ اخْسَعُوا فِيْهَا وَلاَتُكِلِّمُونِ ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَيِّنَا آمَنَّا فَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُالرِّحِيْنَ ﴿ فَاتَّخَذْ تُمُوهُمُ رِحْزِريًّا حَتَّى ٱنْسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿إِنَّ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمُ بِمَاصَبُرُ قَا النَّهُمْ هُمُ الْفَا بِرُونَ ١٠ قُلُ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي الْرَضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ١٠ قَالُوْالبِثْنَا يُوْمًا أَوْ بَعْضَ يُوْمِ فَنْكُلِ الْعَآدِيْنَ ۞ قُلَ إِنْ لَيْ تُتُمُر إِلَّا قَلِيْ لَا لَوْ ٱنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ @ افَحسِبْنُثْرُ انتَمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثًا وَانتُكُرُ الْيَنَا لَا تُرْجَعُونَ@ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآلِالْهَ إِلَّاهُو مَن الْمَسْرِشِ الكَرِيْمِ @ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ إلها اخْرَدُ لَا بُرُهَانَ لَهُ

# بِهِ وَانَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الكَلْفِرُونَ ۞ وَقُلْ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الكَلْفِرُ وَانْ صَالَحُ مَر وَانْتَ خَنْرُ الرَّحِمِيْنَ ۞

### ير جمه: آيت نمبر٩٣ تا١١٨

(اے نی آلیکی ایک کہ و بیجے کہ اے میرے پروردگارجس عذاب کاان کا فروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ جھے دکھا کیں تو جھے ان ظالموں میں شامل نہ بیجئے گا۔اورہم اس بات پر قندرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کاان سے وعدہ کررکھا ہے وہ آپ کودکھا دیں۔اے نی آلیک آپ ان کی برائیوں کوالی اچھائیوں سے دور کر د بیجئے جوسب سے بہتر ہوں۔ ہم خوب جانتے ہیں جو با تیں بناتے ہیں۔اور آپ کہتے اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے آپ کی پناہ ما نگنا ہوں ادراے میرے پروردگار میں اس سے بھی پناہ ما نگنا ہوں کہ دہ شیاطین میرے پروردگار میں اس سے بھی پناہ ما نگنا ہوں کہ دہ شیاطین میرے پاس آئیں۔

یہاں تک کہ جب ان میں سے کی کوموت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے دب جھے واپس لوٹا دیجئے تاکہ ونیا جے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)
ہرگرنہیں۔ یہایک (بحقیقت) بات ہے جے وہ کہ درہے ہیں۔ ان کے آگے عالم برز ن ہے اس دن تک کے لئے جب تک وہ دوبارہ زندہ کئے جا ئیں گے۔ پھر جس وقت صور پھو تکا جا تے گا تو اس دن لوگوں کے درمیان نہ تو رشتے تا ہے ہوں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر جن لوگوں کے درمیان نہ تو رشتے تا ہے ہوں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر جن لوگوں کے درمیان نہ تو رشتے تا ہے ہوں گے اور نہ ہی لوگ کا میاب وہا مراد ہوں گے۔ اور جن کے لوگوں کے (اعمال کے) وزن بھاری ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بھاری نقصان میں ڈالا اور وہ جنہ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آگ ان کے چہروں کو جسل دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑ جا کیں گی ۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آ بیتیں پڑھ کرنہیں سنائی گئی تھیں اور پھر تم گی ۔ ان سے ہو گئے اے ہارے ہارے پر وردگار ہاری بریختی ہارے او پر مسلط ہوگئی تھی اور ہم گراہ تو م میں ہے ہوگئے ہے۔ اے ہارے رب ہمیں اس جنہ میں ہیں ان کی شکل و تھے۔ اے ہارے درب ہمیں اس جنہ میں ہیں ذکیل و خوار ہو ہم ایسا کریں تو بے شک ہم بے انصاف ہوں گے۔ اند فرما کیں گیاں جنہ میں ذکیل و خوار ہو

کر پڑے رہواور جھے ہے کلام نہ کرو۔ (اس کے برخلاف) میرے بندوں میں ہے ایک جماعت تھی جو جھے ہے ہیں ہاری مغفرت فرماد بیجے ہم تھی جو جھے ہے ہیں ہاری مغفرت فرماد بیجے ہم پر حم کیجے آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھرتم نے ان کا نداق بنایا یہاں تک کہ تم نے میری یادہ می کو بھلا دیا۔ اور تم ان کا نداق اڑاتے رہے۔ آج میں ان کے صبر کا بدلد دوں گا اور بے شک وہی لوگ کا میاب اور با مراد ہونے والے ہیں۔ اللہ ان سے بوچھیں گے کہ تم زمین پر گنتی کے کئے سال رہے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ آپ ان فرشتوں) سے بوچھی بوچھی کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما کیں گئے وہ قبار کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما کیں گئے واقعی زمین پر تھوڑی مدت نہیں ہے ہوگا کرنے نے والے ہیں۔ اللہ فرما کیں گئے ہوگا کرنے نے والے ہیں۔ اللہ فرما کیں گئے ہوگا کہ وہان کے جو کیا تھیا دار ہے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فاکدہ پیدا کیا ہے۔ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤگے۔

اللہ تعالیٰ جوخود بادشاہ ہے بلندو برتر ہے۔اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ عرش عظیم کامالک ہے۔ اورا گرکوئی شخص اللہ کے سواکسی اور کو معبود مجھتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ بلاشبہ کا فروں کوفلاح نصیب نہ ہوگی۔ (اے ٹبی ﷺ) آپ کھئے اے میرے پروردگار بحش د بیجئے اور آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کھئے اے میرے پروردگار بحش د بیجئے اور آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں۔

آپ کیجاے میرے پروردگار بخش دیا لغات القرآن آیت نمبر۱۱۸۲۹۳ تُوینی جھے دکھائیں۔ گاتی جُھے نمینائے گا۔ اِدُفَعُ دور کردے۔ اَحُسَنُ بہترین۔ هَمَزَاتِ وموے۔

تَرَكُتُ میں نے چھوڑ دیا۔ يَحْضُرُونَ وہ حاضر ہوتے ہیں۔ بَرُزَخٌ آڑ۔ پردے کے بیجے۔ ٱنُسَابُ نىپدرشة ناتے۔ ثَقُلَتُ بھاری ہونا۔ خَفَّتُ بلكى بوكى\_ مَوَازِيْنُ وزن۔ خسروا نقصان كيا\_ تَلۡفَحُ حبل دي گي۔ برے جرے۔ كاليحؤن شِقُوَةٌ نصيبي- بدختي-إنحسوا دور ہوجاؤ۔ سِخُرِيًّا نداق\_ تَضۡحَكُوۡنَ وه مذاق اڑاتے ہیں۔ ٱلْعَادِّيْنَ شاركرنے والے \_ محننے والے \_ عَبَثًا فضول ـ

نحيرُ الرَّاحِمِيْنَ بہترين رحم كرنے والا۔

## تشریح: آیت نمبر۹۳ تا ۱۱۸

جب اللہ کے نبی اور رسول اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں تو خوش نصیب اس کو قبول کرتے ہیں اور بدنصیب لوگ

اس کا انکار کر کے نفر وشرک میں آگے بوصے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم اور عذاب الی کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا دستوریہ

ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بخت سزا دیتا ہے ۔ کفار کے لیے بیعذاب کا فیصلہ بھی تو پیغیروں کی زندگی میں ان کو دکھا دیا جا تا ہے اور بھی ان کو دکھا دیا جا تا ہے اور بھی ان کو دکھا دیا جا تا ہے اور بھی ان کو دکھا دیا جا تا ہے اور بھی ان کو دکھا دیا جا تا ہے اور بھی ان کو دکھا دیا جا تا ہے اور بھی ان کو بھی ہوں کی کوشش کی جس میں کفار مکہ اور آنے والی نسلوں کی فلا آن اور کا میابی پوشیدہ بھی تو وہ انکار کر کے اللہ کی رصت سے دور ہوتے چلے گئے۔ نبی کر بھی تھی تھے کے صدقے اب اس امت پروہ عذاب تو نہیں آئیں گے جوگذشتہ امتوں پر آئے لیکن سزا کے طور پر بیار یوں ، طوفانوں ، زلزلوں اور آپس کے اختلافات اور بھی طول کے میں کے عذاب آئے رہیں گے۔ نبی کر بھی تھی تھی کو خطاب کرتے ہوئے (پوری امت سے ) کہا جارہا ہے کہ اے نبی آئی سے دعا اب اس کو میں تھی کے کہا ہے دیا ہے کہ اے کہا ہے دیا ہے کہا کہ دیا ہیں دکھا دیں تو وہ عذاب اس طرح آئے کہیں بھی دیکھوں لیکن مجھے ظالموں میں شریک نہ سے بھی گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اس بات پر پوری قدرت حاصل ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کفار ومشرکین کے لئے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیں گین اللہ نے ان کے لئے فیصلے کا ایک دن مقرر کررکھا ہے۔ اس فیصلے کے دن تک بہر حال آپ ان کے ساتھ ہر برائی کا بدلہ بھلائی اور نیکی ہے دیے ترہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے کرقوت کیا ہیں اور وہ کس طرح شیطان کے جات کے سوسوں اور شرارتوں ہے آپ کی پناہ ما نگا جال میں بھینے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ آپ بھی دعا کرتے رہیے کہ الهی میں شیطان کے وسوسوں اور شرارتوں ہے آپ کی پناہ ما نگا ہوں کہ وہ میر بے پاس آئیں۔ کفاروشرکین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان میں سے کی کوموت آئے گی تو وہ شرمندگ سے یہ کہیں گئے کہ ہمیں تو بھر ای و نیا میں بھیج دیجے جس کو ہم چھوڑ کرآئے ہیں تا کہ ہم وہاں جا کر خوب نیک اور جھلے کا م کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گئے کہ ایسا ہر گرفتیں ہوگا کیونکہ ان کی یہ با تیں بی با تیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں خوب نیک اور دنیا کے درمیان ایک دیوارکھڑی کر دی گئے ہے جوائی وقت ہے گی جب صور پھوڑکا جائے گا اور اولین و آخرین کے ہے۔ ان کے اور دنیا کے درمیان ایک دیوارکھڑی کر دی گئی ہے جوائی وقت ہے گی جب صور پھوڑکا جائے گا اور اولین و آخرین کے ہے۔

تمام اوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کراس میدان حشر میں بتی ہوں کے جہاں سارے دھتے نا طے ٹوٹ جائیں گے وہاں کوئی کی کو نہیں پو چھے گا۔ ہو خض اپنے اعمال لے کر حاضر ہو گا۔ اچھے یا ہرے۔ جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے اس دن وہی کامیاب وبامراد ہوں گئیں جن کے اعمال بلکے اور بے وزن ہوں گے ان کواس بات پر بڑا افسوس ہو گا کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کرلیا ہے اوران کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جھو حک دیا جائے گا۔ وہ آگ ان کے چہر جھل دے گی اوران کے چہر اللہ تعالی فرمائیں ہمیشہ ہمیشہ کے کہ جب میری آیا ہے تہمیں سنائی جاتی تھیں اور ہرے انجام سے ڈرایا جا تا تھا تو تم چہروں کو بگاڑ کرر کھ دے گی۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ وہ تھی ہے اور برقستی نے نہیں چاروں طرف سے گیرلیا تھا اور ہم بھئل ان آیا ہے کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ واقعی ہے ہماری بڈھینی ہے اور بڈستی نے نہیں چاروں طرف سے گیرلیا تھا اور ہم بھئل کے تھے۔ درخواست کریں گالی باب ہمیں اس جہنم سے نجاست دید ہے دنیا میں لوٹا دیسے آگر ہم بھر بھی ایسا کریں تو بے شک ہم بر حم سے بڑا ہے انسان کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نہی ایس ہم بر حم جائے گا کہ ہم ہے کہ کہ میں ہے دو الاکون ہے بھی جو ہروقت اپنے گیا ہوں کی محافی مائتی رہتی تھی اور ہم تھی کہ ایسا کر فوان کے مارے کوئی کہ ہم نے میں ہم ہے دو الاکون ہے بھی اور ان نکے گوگ کہ تم نے میرے بندوں کی اس جائے تھی کہ ایس کوئی سے وہ ان کی اس جائے گا کہ تم نے میرے بندوں کی اس جائے تو ان کو ان کے صبر وہ بندا کے ان کو ان کے صبر وہ بندا کے دن ہم نے ان کو ان کے صبر وہ بندا کے ایسا کہ بیا لیا تھا اور ہماری یا دیے تم مسلسل غفلت برت رہ ہے تھے اور ان نکے گوگ کہ تم نے میرے بندوں کی اس جائے کوئی آئی نہتی تھے۔ آئی کے دن ہم نے ان کو ان کے صبر وہ بندا کو ان کے میں ہم برداشت کا بدلہ عطا کردیا اور آئی وہ کا میاب وہا مرادییں۔

فرمایا جائے گا کہ اچھا تو یہ بتاؤکہ تم دنیا میں کتنے عرصے تک رہے ہووہ کہیں گے ہمیں تو ایسامعلوم ہوا چیسے دن یا آ دھے دن تک رہے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ واقعی دنیا کی زندگی بندگی بری تختر ہے اور تم ای مختفر عرصے میں رہے ہو لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اس تھوڑی می مدت میں بھی تم اس بات پر غور کر لیستے کہ تمہار سے کفروشرک اور گنا ہوں کا انجام کیا ہوگا۔فرمایا جائے گا کہ تم نے تو یہ بچھ لیا تھا کہ ہم نے تہمیں یوں بی تھیل کود کے طور پر بنار کھا ہے اور حمہیں ہوں بی تھیل کود کے طور پر بنار کھا ہے اور حمہیں ہماری طرف لوٹ کرنیس آتا ہے۔اگر تہمیں اس کا احساس ہوتا تو آج بیدوں دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ہے بادشاہ ہے اور دبی عرش عظیم کا مالک و محتار ہے۔ جولوگ ایسے بااختیار معبود کو چھوڑ کر بے بس و مجبور اور بے سند معبود وں کو پکارتے ہیں بادشاہ ہے اور دبی عرش عظیم کا مالک و محتار ہے۔ جولوگ ایسے بااختیار معبود کو چھوڑ کر بے بس و مجبور اور بے سند معبود وں کو پکارتے ہیں وہ عالم کا رک کھی فلاح و کا میا بی نصیب نہ ہوگ ۔

آخرين في كريم على (اورآپ كى امت كو) خطاب كرتے ہوئے فرمايا جار ہاہے كم كنا ہوں كامعاف كرنے والا اور رحم

کرنے والاصرف اللہ ہی ہے لہذاتم ہمیشہ یہی کہو کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کردیجے ۔اورہم پروم کیجے کیونکہ سب رحم کرنے والوں میں آپ ہی سب سے بڑھ کررم وکرم کرنے والے ہیں۔

اس مضمون پر سور ہ مومنون کی ختم فر مایا گیا ہے۔ اس کی ابتداء اس جملے سے کی گئی تھی کہ اہل ایمان ہی کا میاب و با مراد ہیں اور ختم اس جملے پر کیا گیا ہے کہ جواللہ کے منکر ہیں ان کو بھی فلاح و کا میا بی نصیب نہ ہوگی ۔ اگر انہوں نے تو بہر کی اور اپنے حقیق معبود کو پہچان کر اس کی عبادت و بندگی میں لگ گئے تو وہ اللہ اتنا مہر بان ہے کہ وہ انسانوں کے تمام گنا ہوں کو معاف کر کے رحم وکرم کرنے والا ہے۔

الحمد للدسورة المومنون كاترجمه بتشريح مكمل موا\_

واخردوانان الحمداللدرب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۱۸ قلافلح

سورة نمبر

النور

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

,

# تعارف مورة النور

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينِ

الله تعالى في سورة النوريس آيات كوصاف صاف نازل فرما كراس كالفاظ اور

احکام دونوں کوخودمقر رفر مایا ہے تا کہ چرخص اچھی طرح سمجھ کے اوراس پھل کرے۔

اس سورة ميں جن احكام كونازل فرمايا ہے ان كا خلاصه يہے۔

(۱) اگر (غیرشادی شده) مردیاعورت جو که عاقل و بالغ اور آزاد مول اور زنا کے

پردے کے احکام قرآن کریم کی مرتکب ہوں توان میں سے ہرایک کوسوسوکوڑے مارے جا کیں۔

(۲) زانیه اورمشر که تورتول سے مسلمانوں کو نکاح نہ کرنے کا تھم دیا حمیا ہے۔

(٣) اگرکو کی مخض کسی پاک دامن عورت چرز ناکی تہت لگائے اوراس پر

چار گواہ بطور شوت پیش نہ کر سکے تو اس مخص کو (تہت لگانے کے جرم میں)

۸۰کوڑے مارے جائیں۔

| 24   | سورت نمبر    |
|------|--------------|
| 9    | كل ركوع      |
| 64   | آيات         |
| 1420 | الفاظ وكلمات |
| 6410 | حروف         |

ردے کے احکام قرآن کریم کی
دوسورتوں میں آئے ہیں سورۃ النور
اورۃ الاجزاب میں بے شار
صدیثوں میں پردے کے احکامات
دیے گئے ہیں۔ بے پردگی اور بے
حیاتی کے کی اشاز کوالشداوراس کے
رسول منطق نے پشنوٹیس فرمایا۔

(۴) اگر شو ہرا پی بوی پر یا بیوی اپ شو ہر پر زنا کی تہت لگائے اور اس کے پاس اپ سواا پ دعوے کے

ثبوت میں کوئی گواہ نہ ہوتو وہ چار مرتبہ قتم کھائے گا جس میں وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ قتم کھا کر یہ کہے گا کہ اگر میں اس دعوے میں سچوٹا ہوں تو جھی پراللہ کی است ہو۔ اس طرح اگر اس کی بیوی اس الزام کو قبول نہیں کرتی تو وہ بھی چار قتم کھانے کے بعد پانچویں قتم میں کہے گا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو جھے پر اللہ کی لعنت ہواور اگر بیمر واپنے دعوے میں سچاہے تو میرے اوپراللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کوشر بیت میں 'لھان'' کہتے ہیں۔ اس قتم کے بعدوہ عورت اس مرد پرحرام ہوجائے گی۔

(٥) واقعها فك كابيان ب يعض من فقين في ام المونين حضرت عائشه صديقة مرتبهت لكائي تقى - الله تعالى في حضرت عائشة

کی براءت و پاکیزگی کااعلان فر مایا اور تہت لگانے والوں کی سزا کا تھم ارشاوفر مایا۔ (۲) جولوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ میں بے غیرتی، بے حیائی اور ہرطرح کی برائیاں فروغ پائیں۔اہل ایمان کوان سے نیچنے کی تاکید کی گئی ہے۔

(2) فرمایا کہ جولوگ کمی نیک کام اور کار خیر میں لگے ہوئے ہوں وہ بعض احقوں کے اعتراضات کی وجہ سے نیکی ندکرنے کو تشمیس ندکھا بیٹھیں۔

(۸) کو کی مخص کسی کے گھریں اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیرواخل نہ ہو۔

(٩) مسلمان مردول كوتكم ديا كيا ہے كدوه اپن نگاييں نيتى ركھاكرين اور نامحرمول پر

نظریں ڈالنے سے بچیں۔

اور موشین کی وہ علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن سے بیہ معلوم کرنا بہت آسان ہوگیا ہے کہ کون موس ہے اور کون منا فق ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خوات ان می لوگوں کی ہے جوالیمان پر قائم ہیں لیکن منافقین جھا بھت اور ان کے لیے نجات کا راسٹرنیس ہے۔

سورۃ النور میں جہاں بڑے بڑے اوراہم قوانین اور ہدایات کو بیان کیا

عميا ہے وہيں الله تعالى نے منافقين

اس سورت میں زانی مرد اور اور اپنی آنگھیں نیجی رکھا کریں۔ زائیہ عورت اگر شادی شدہ نہ ہوں تو عدالت میں قابت ہونے کے بعدان کوسوکوڑے مارنے کا تھم دیا گیا ہے۔ کے قابل ہوں ان کے نکاح کردئے جا کیں۔لیکن وہ لوگ جوانی اور غربت کی وجہ

نکاح کا بوجھا تھانے سے مجبور ہوں وہ اس وقت تک صبر کریں جب تک اللہ تعالی ان کواس ذمہ داری کوسنجالنے کا راستہ اور ۔

ملاحیت عطانہ کردے۔

(۱۲) لونڈیاں اورغلام اگر پھیرتم ادا کر کے اپنے مالک سے آزاد ہونا چا ہیں توان کی مدد کی جائے (یہاں تک کہ اگرز کو ق کی رقم دے کر آزاد کرایا جاسکتا ہوتو غلاموں اور نباندیوں کو آزاد کرانے کی کوشش کریں )

(۱۳) فرمایا کدائی باندیوں سے حرام کاری کا پیشہ نہ کراؤ (جیبا کدعرب میں وستورتھا) اس کوختی سے

رو کنے کی ضرورت ہے۔

(۱۳) فرمایا کہ اللہ نے اس پوری کا نتات کو پیدا کیا ہے اس میں ہرآن انقلاب اور تبدیلیاں آئی رہتی ہیں، بادلوں کا المحنا، بارش اور اولوں کا برسنا، پیلی کا چیکنا، انسانی ضروریات کے لیے چوپائے اور مولیثی جانوروں کا پیدا کرنا میں سب اس کی قدرت کے نشانات ہیں ان میں فور وفکر کرنا چاہیے تا کہ اللہ کے بندے اللہ تک پینی سکیں اور اس کی ذات کو پیچان سکیں۔

(۱۵) فرمایا کہ ہرخض کی ذاتی زندگی میں کسی طرح کی دخل اندازی نہ کی جائے۔خاص طور پر پچھاوقات ایسے ہیں جن میں آ دمی آ زادی سے رہنا چاہتا ہے جیسے شح کی نماز سے پہلے، دو پہر کو آ رام کے وقت، اور رات کوعشاء کے بعد۔ان اوقات میں گھر کے بچے اورنو کرچا کربھی اجازت لے کرآیا کریں۔

(۱۷) بوڑھی اور کمڑ ورعورتوں کے ساتھ رعایت کی جائے اللہ نے ان کے پردے کے معاطمے میں بھی پچھ تخفیف کی ہے۔
(۱۷) اندھے بُنگڑے بلولے، بیار اور معذوروں کی دل جوئی کرنے کے لیے بھی بھی گھرلے جا کر کھانا کھلانے میں کوئی کرنے ہے۔ کہانا کھانا کھلانے میں کوئی کرنے ہے۔ کہانا کھانا کھلانے میں کوئی ہے۔ کہانا کھانا کھی ایک عبادت ہے )۔

(۱۸) جب لوگ گھروں میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں اس سے بوی برکت ہوتی ہے۔

(۱۹) اس سورۃ کواس مضمون پرختم کیا گیا ہے کہ اس کا نئات کی سب سے بڑی سعادت اور نیکی بیہ ہے کہ نبی کریم خاتم الا نبیاء احمد بجتبی حضرت محمد ﷺ کی کمل اطاعت وفر ما نبر داری اور آپ ﷺ سے محبت کی جائے۔ اس میں دونوں جہانوں کی خیروفلاح ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافر مانی کرنے والے ہیں وہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت میں سوائے گھائے اور نقصان کے بچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔

#### ا سُورةُ النور

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّزِ الرَّحِيَّمِ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

یدایک سورت ہے جمے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے (احکام کو) ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور اس کے (احکام کو) ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور اس میں ہم نے صاف اور واضح آیات نازل کی ہیں تا کہتم دھیان وے سکو۔ زانیہ عورت اور زانی مرددونوں میں سے ہرایک کوایک ایک سوکوڑے مارواوران پرحد جاری کر نے میں ترس نہ کھاؤ۔ اللہ کے حکم (چلانے) میں اگرتم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہئے۔ بدکا رمرد نکاح نہیں کرتا مگر زناکاریا مشرک عورت سے اور بدکار عورت نکاح نہیں کرتی مگر بدکاریا مشرک

مردے اور یہ بات ملمانوں پرحرام کردی گئی ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

أَنُو لُنَا جم في الارا لا الرار الرار

فَوَضُنا بم نادى كيا-بم نفرض كيا-

إنجلِدُوا مارو\_

مِاثَةٌ ايك و\_

جَلْدَةً كوڑے۔

الْآنُخُذُ نِيَرِيـ

رَ أَفَةٌ ترس اور رحم \_

يَشُهَدُ وجودرب

طَائِفَةٌ الكِ جاعت.

حُوِّهُ حرام كرديا كيا-

## تشريخ: آيت نبراتا ٣

قرآن کریم کی ہرآ ہے اور سورت کی اپنی اہمیت ہے لیکن اللہ تعالی نے سور ہ نورکوجس شان و شوکت، اہتمام اور انو کھے انداز سے شروع کیا ہے وہ اس میں بیان کئے گئے احکامات کی اہمیت کو بہت واضح کر دیتی ہے تا کہ معاشرہ کا ہر فرداس سورت میں بیان کئے گئے احکامات کی پوری طرح پابندی کر سکے عظین گنا ہوں اور معاشرہ کی بدترین برائیوں کومٹانے میں اپنا مجر پورکر دار ادا کر کے پاکیزہ اور پرسکون زندگی کی برکتوں کو حاصل کر سکے۔جس معاشرہ یا سوسائٹی میں شرم وحیا، باہمی اعتاد اور ایک دوسر ہے کی عزت و و قار کے جذبات موہزن ہوتے ہیں وہی معاشرہ انسانی معاشرہ کہلاتا ہے لیکن اگر معاشرہ میں کسی کی عزت و آبرو اور جان و مال محفوظ نہ ہو۔ باہمی اعتاد اور بجرو سے کا فقد ان ہو، بے شرمی، بے غیرتی اور شراب نوشی عام ہوتو ہزاروں خوش حالیوں کے باوجود وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ شریعت کی نظر میں ہر شخص بدکار اور بے غیرت نہیں ہوتا بلکہ کچھ بدکردار اور بوجود وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ شریعت کی نظر میں ہر شخص بدکار اور بے غیرت نہیں ہوتا بلکہ پچھ بدکردار اور بے شرم لوگ ذبتی مریض کو قابل عبرت سزا دیدی بیا ۔ اگر ان ذبتی مریضوں کو قابل عبرت سزا دیدی جائے اور سرا ہے ہوئے گئد ارسکتا ہے اور بات و اس اور آبر و کو محفوظ تھے سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور خاص طور پر سورہ نور میں ان تعلین گنا ہوں اور معاشرہ کی بدترین خرا ہیوں کے لئے ایسے فطری اور قابل عمل اصول ارشا دفر مائے ہیں جن کے نفاذ سے انسانی معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کو جس زمانہ میں بھی اپنا یا گیا یا اپنا یا جائے گا اس کے نتائج کیماں ٹکلیں سے حالات کے بدلنے سے ان اصولوں کے دائی فوائد سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔

انسانی معاشرہ کے سب سے علین ، بدترین اور نا قابل معانی جرم چار ہیں۔(۱) نا جائز جنسی تعلقات (زنا)۔
(۲) چوری (۳) شراب نوشی (۴) اور پاک دامن عورتوں پر جہت لگانا۔اللہ تعالی نے ان چاروں جرائم کی سزا کوخود متعین فرمایا ہے
جس جس میں کی حکومت ، عدالت یا اشخاص (جماعت ) کو کسی زمانہ میں کسی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جب
گوا ہوں کے بعد پورے طور پر یہ بات فابت ہو جائے کہ ملزم یا ملزمہ نے بیجرم کیا ہے تو پھران اسلامی سزاؤں کو نا فذ
کر نے میں کسی رعایت اور نری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان چاروں جرائم کو'' حدود'' کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ
جتے جرائم ہیں ان کے اصولوں کو تو بیان کردیا گیا ہے لیکن جرم کی نوعیت کے مطابق ان کا فیصلہ کرنے میں اسلامی عدالتیں
خاصی آزاد ہیں۔الی سزاؤں کو'' تعزیرات'' کہا جاتا ہے۔

قر آن کریم نے ان بنیا دی اصولوں میں سب سے پہلے نا جائز جنسی تعلق (لیعنی زنا) کی تنگینی اوراس کی عبرت ناک سزا کا ذکر فرمایا ہے جس سے بیم معلوم ہوتا ہے کہ نا جائز جنسی تعلقات (زنا) ایسا بدترین، گھناونا، شرمناک، قابل نفر ت اورانسانی معاشرہ کو تباہ و برباد کرنے والافعل ہے جس کچوکو بنیا دسے کھود کر پھینک دینا ضروری ہے۔ یہ وہ کینسر ہے کہ اگر اس کا ابتداء ہی میں علاج نہ کیا جائے تو وہ بزی تیزی سے پھیل کر پورے انسانی معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے کرتہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے ندا ہے کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی زنا کو بدترین فعل قرار دیاہے گراس کی سزاؤں کو متعین کرنے میں بعض الی رعایتوں کورکھا گیاہے جس سے
میڈ دنیاسے مٹنے کے بجائے کینسر کی طرح پھیاتا ہی چلا جارہاہے۔اس مرض کا علاج صرف قر آن کریم کے اصولوں کو اپنانے ہی
سے ممکن ہے۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ نے انتہائی شخت سزاؤں کو اس مرض کا علاج قرار دیا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے اصولوں اور چھپ
چھپا کر سزائیس دینے سے میرض ختم نہیں کیا جاسکتا۔

جب ہم دوسرے ندا ہب کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے فطری اصول نہیں ملتے جن سے اس گھناؤ نے جرم کو نا قابل معافی قرار دے دیا گیا ہویا الی سزائیں متعین کی گئی ہوں جو دوسروں کے لئے عبرت ونھیحت بن سکتی ہوں مثلاً نصاری (عیسائیوں) نے ناجائز جنسی تعلق کی سزامیر مقرر کی ہے کہ

(۱) اگرکوئی کتوارا مردکسی کنواری لڑکی ہے زنا کرتا ہے تو وہ ایک بخت گناہ کی بات تو ہے مگر اس پر کوئی سز ا نہیں دی جائے گی ۔

(۲) اگرکوئی شادی شدہ فخص کسی دوسری شادی شدہ عورت سے زنا کرتا ہے تو یہ تخت گناہ ہے لیکن اس کی سزایہ ہے کہ عورت اپنے شوہر پر اس رشتے کی پامالی اور بے وفائی کا الزام لگا کر طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اس طرح مردکو بھی بیا ختیار ہے لیکن اس کے بعد مردیا عورت کسی دوسر سے سٹادی نہیں کر سکتے اور زندگی بھر آئیس راہب یارا ہہد بن کر زندگی گذارتا ہوگی۔

نصارٰ ی کے برخلاف بہودیوں کے ہاں بیرقانون ہے کہ جو خض دوسرے کی بیوی سے استقلین جرم کاار تکاب کرتا ہے تو زانی اورزانید دونوں کو جان سے ماردیا جائے گا۔

غور کرنے کی بات میہ کہ بدکاروں کو کھلی چھٹی دینے اور محض طلاق کا بہانہ بنانے یا کسی کو کسی جیل کی کو ٹھڑی ہیں جان سے مارڈ النے سے اس بدکاری کوعبرت و نصیحت بنانا ممکن نہیں ہے کیونکہ آئے دن میدواقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مختصری مدت کے لئے بیا یک اخباری خبر ہوتی ہے چھر لوگ بھول جاتے ہیں اور زانی اور زانیے مرداور عور توں میں کی نہیں آتی۔

دین اسلام نے اس برائی کو جڑو بنیاد سے کھود نے اور عبرت ناک سزاد سے کا جوطریقہ مقرر کیا ہے وہی فطرت کے عین مطابق ہے۔ مطابق ہے۔ اور اس وجی اور عملی بیاری کا موثر علاج ہے اس کی تفصیل چند بنیادی اصولوں کو بیان کرنے کے بعد عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سور ہو نور کی ابتداء ' فرضنہا'' سے کی ہے ( یعنی ہم نے اس کوفرض کر دیا ہے ) بتایا ہے جارہا ہے کہ اس سورت میں جو بھی احکامات بیان کئے جارہے ہیں ان کو مانا اور اطاعت کرتا ہر اس شخص پر لازم اور واجب ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ میمن چند سفار شات یا تھے توں کا مجموع نہیں ہے بلکہ ایک واضح کھلی اور صاف صاف با تنس ہیں جن پر دھیان دیے

ک ضرورت ہے۔ای میں انسانی معاشرہ کی حقیقی زندگی ہے۔

اس بدترین فعل کی سزا کیا ہے؟ اس کی تفصیلات کوفقہ کی کتابوں یامعتبرعلاء ہے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ چند ضروری اور سان کی جنوبل سطر ملب ان کیا ہے ہوئی کی فعل کی دور سردہا نے کی سختف سا مزتر اس

بنیادی با توں کو درج ذیل سطور میں بیان کیا جار ہا ہے تا کہ اس فعل بدکود نیا ہے مثانے کی پچر تفصیل سامنے آ جائے۔ معالم میں اور میں میں میں میں اور اس میں میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں می

الله تعالی نے ناجائز جنسی تعلق (زنا) کو بدترین فعل اور نا قابل معافی جرم قرار دیا ہے جس کی سزا کسی اسلامی عدالت کے ذریعیہ بی دی جاسکتی ہے۔ خود سے کسی کوسزادینے کا کسی کوافتیار نہیں ہے۔

جس پرنا جائز جنسی تعلق کی تہمت لگائی جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ

پر و اور ایسے چھ دید (عینی شاہدین) گواہ ہوں جنہوں نے ملزم مرد اور ملز معورت کوعین حالت مباشرت میں اس طرح دیکھا ہوجیسے سرمددانی میں سلائی یا کنویں میں رسدؤ الا جاتا ہے۔ اگر اس طرح گواہ نہ ہوں گے تو ملز مان پر شرعی حدجاری نہ کی جائے گے۔

ہے۔ اگر گواہی میں شبہ پیدا ہوجائے تو حدنا فذنہ کی جائے گی۔لہذا جاروں گواہوں کے بیانات ایک جیسے اور یکسال ہوں۔ گواہی میں اس بات کو واضح طریقے پر بتایا گیا ہو کہ س کو کس نے کس سے زنا کرتے دیکھا ہے۔اگر گواھوں کے بیانات میں اختلاف یا تضاد پایا جائے گا تو حدجاری نہ کی جائے گی۔

کو ای دینے والے سب کے سب قابل اعتاد ہوں ۔ بھی کسی مقدمہ میں ان کوجھوٹا ٹابت نہ کیا گیا ہو۔ وہ بددیا نت یا سزایا فتہ نہ ہوں ۔

🖈 محض قاضی (جج) کی ذاتی معلومات پر حد جاری ندکی جائے گا۔

🖈 🔻 کسی لڑکی کا حاملہ ہونا حد جاری کرنے کا ثبوت نہیں ہے جب تک کوئی گواہی بیاز بان سے اقرار نہ ہو۔

اللہ میں خورہ اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے جب گواہوں کی شہادت یا اقرار پر پوری طرح جرم ثابت ہو جائے تب شرعی سزا (کوڑے یارجم) نافذ کرنے میں کسی نام نہا درعایت اور دم کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔

ا جائز جنسی تعلق (زنا) کسی عورت نے کیا ہو یا مرد نے دونوں پر صد جاری کی جائے گی۔ مرداور عورت میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے زائیہ عورت کا ذکر کیا ہے پھر مرد کا تا کہ عورت کو صنف نازک قرار دے کرچھوڑ نددیا جائے یااس کی سزامیں تخفیف یا کی نہ کردی جائے۔

🖈 الله تعالى نے ناجا رَجنسي تعلق كو ا تابرترين فعل قرار ديا ہے كداس ميس كى باہمى رضامندى ياراضى نامه كى محمى مخباكش نبيس

ہے چنانچ ایک لڑکا جس نے اپنی مالکن سے زناکیا تھا تو لڑے کے باپ نے نبی کر پھتا ہے کی خدمت میں ایک موہکریاں اور ایک لوغ کی بھتے کر درخواست کی کہ اس فوجوان لڑکے کی سزاکوان چیزوں کے بدلے میں معاف کر دیا جائے۔ نبی کر یم علی ہے نہاں اور لوغری سنجھے مبارک ہوں (آپ نے واپس کر دیں) اور اس کے بعد آپ نے مشریعت کے مطابق دونوں پر صدحاری فرمادی۔
شریعت کے مطابق دونوں پر صدحاری فرمادی۔

## رجم وسنگساری شرعی حیثیت:

رجم (پھر مارکر ہلاک کرنے) کا تھم قرآن کر یم میں اشارۃ اور متواتر و مشہورا حادیث میں پوری وضاحت سے بیان فر مایا گیا ہے۔ شریعت نے زنا کو بدترین اور نا قابل محافی جرم قرار دے کر بیر زام قرر کی ہے کہ

- (۱) اگر کوئی غیرشادی شده از کا یا غیرشادی شده از کی ناجائز جنسی تعلق (زنا) میں ملوث پائے گئے ہوں تو ان دونوں کوسوسو کوڑے مارے جا کیں گے۔
- (۲) اگروہ دونوں شادی شدہ ہوں یاان میں ہے کوئی ایک شادی شدہ ہواور دوسرا کنوارا ہوتو شادی شدہ عورت یا مرد کورجم و سنگسار کیا جائے گااور غیر شادی شدہ کوایک سوکوڑے مارے جائیں گے۔
- (٣) اگران میں سے دونوں یا کوئی ایک غلام یا با ندی ہوتو غلام اور با ندی کوچالیس چالیس کوڑے مارے جا کیس مے لیعنی ان کی سرزانصف ہوگی۔
- (٣) رجم وسنگسار کرنے کا مطلب سے ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں اس وقت تک پھر مارے جائیں گے جب تک اس فعل کامجرم یا مجرمہ ہلاک نہ ہوجائیں۔
- (۵) رجم وسنگساریا کوڑوں کی سزالوگوں کی نگاہوں سے دور کسی جیل یا کال کوٹھڑی کے اندر خاموثی نے نہیں دی جائے گی بلکہ (اعلان عام کرکے)مسلمانوں کی ایک کثر تعداد کے سامنے رجم کیا جائے گایا کوڑے مارے جائیں گے تا کہ ہرخض اس عبرت ناک انجام کودیکھ کراس بدترین فعل کے نزدیک جانے کی ہمت نہ کرسکے۔
  - (۲) رجم دستگساری کے بعد مجرم یا مجرمہ کے لئے تمام مسلمانوں کی طرح کفن، ڈن اور نماز جنازہ کا امتمام کیا جائے گااور مسلمانوں کے قبرستانوں میں ڈن کیا جائے گا۔

جییا کہ وض کیا گیا کوڑوں کی سزا کے ساتھ ساتھ رجم وسنگسار کرنا بھی قرآن دسنت کے عین مطابق ہے۔ بعض ناواقف

لوگ یا مغرب کی تہذیب کے سامنے فکست کھا جانے والے منکرین حدیث بیہ کہتم ہیں کہ قرآن میں زانی یا زائیہ کے لئے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن رجم وسنگساری کا حکم نہیں دیا گیا۔اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہرآیت اور ہرلفظ کی تشریح وقعیر کرنے کاحق صرف نی کریم علیقتی ہی کو حاصل ہے۔

قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ'' وہ ('بی کریم ﷺ) کوئی بات اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے جب تک اللہ ک طرف سے دی نہ آجائے'' دوسری جگہ فرمایا کہ'' اے مومنو! رسول اللہ تنہیں جو کچھ دیدیں اس کو لے لواور جس چیز سے منع فرمادیں اس سے رک جاؤ''۔

قرآن کریم کے اس اصول کے تحت ہی نبی کریم سی تھی نے اپنی دنیاوی زندگی میں رجم وسٹکساری کے اصول کو جاری فرمایا اور آپ کے بعد آپ کے خلفا راشدین اور صحابہ کرام جھی اس عمل پر قائم رہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مردیا عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو ان کو پھر مارکر ہلاک کیا گیا اور غیر شادی شدہ کو ایک ایک سوکوڑے مارے گئے۔

تمام معتبراور تھیج حدیثوں میں اس بات کونہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے'' ماعز اور غامدیہ'' پر سزائے رجم وسکگساری کوجاری فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زیدابن خالد همنی کی صحح ترین روایات سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ایک غیرشادی شدہ لڑ کے

نے جوایک شادی شدہ عورت کا ملازم تھا اس کے ساتھ زنا کیا زائی لڑکے کا باپ اس کو لے کرنجی میں کیا گیاں گیا (اور پچھ
رعایتیں چاہیں) تو آپ نے فرمایا کہ ہیں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ چنا نچے آپ نے تھم دیا کہ زائی لڑکے کو جو
غیرشادی شدہ ہے ایک سوکوڑے مارے جا کیں اورشادی شدہ مورت کوسنگ ارکر دیا جائے کیونکہ دونوں نے اپنے جرم کا اقر ارکر لیا تھا۔
حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ زنا کی سزاہی ہم شری حقیت سے رجم وسنگ ارکر نے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اللہ کی صدود میں
سے ایک حد ہے۔ اس بات کواچھی طرح سن لو کہ رسول اللہ عظیہ نے خودرجم وسنگ ارکیا اور ہم نے آپ کے بعد مجرموں کورجم وسنگ ارکیا اور ہم نے آپ کے بعد مجرموں کورجم وسنگ ارکیا اور ہم نے آپ کے بعد مجرموں کورجم وسنگ ارکیا اور ہم نے تھی بڑھا ایا ہے تو میں قرآن کے کی
کیا۔ اور اگر مجھے بی خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عرائے تی اب اللہ میں اپنی طرف سے پچھے بڑھا ایا ہے تو میں قرآن کے کی
کونے پر بھی اس کو کھو دیتا۔ فرمایا کہ اس پر عمر بن خطاب مواجع کوا ہیں اور فلاں این فلاں گواہ ہیں کہ

اس مدیث میں حضرت عمر فاروق نے نبی کریم عظافہ کے ارشادات اور عمل کو کتاب اللہ اور آیت کتاب اللہ سے تعبیر فرمایا جو بالکل سے ہے۔اس موضوع پر ہمارے اکابر علماء نے نہایت تفصیل سے رجم وسنگسار پر کتابیں لکھی ہیں مزید معلومات کے لئے

رسول الله علی فرجم وسنگسار کیااورآب کے بعدہم نے (زانیوں کو) رجم وسنگسار کیا (نسائی)۔

وہاں و مکھ لیاجائے۔

#### كوژول كى سزا:

قر آن کریم اوراحادیث کے اصولوں کی روثنی میں کوڑوں کی سزادیے میں دو بنیادی مقصد ہیں (۱) مناسب جسمانی سزا دینا (۲) اور زانیے عورت اور زانی مرد کے فعل اوراس کی ذات ورسوائی کوڑوں کی سزا میں وحشیانہ یا ظالمانہ طریقے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ بہت کی ہاتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس سزا کوعبرت وقعیحت بنایا گیا ہے۔ چنا نچہ

- جب کوئی غیر شادی شده مردیا غیر شادی شده مورت اس ناجائز جنسی تعلق (زنا) میں جتلا پایا جائے جس پر عینی شاہدین نے معتبر اور مکمل گواہی چیش کردی ہواور قاضی نے ان دونوں پر صد جاری کرنے کا حکم دیدیا ہوتو (اطلاع عام کے ذریعہ) مومنوں کی ایک جماعت کی موجود گی ہیں ان کو ایک ایک سوکوڑے مارے جائیں گے اور اس میں کسی نرمی یا کی پیشی کی احازت نہیں ہوگی۔
- جس کوڑے سے ماراجائے وہ درمیانداوراوسط درجہ کا ہو۔ ندا تنا بخت ہوکداس سے مجرم کاجہم یا کھال پھٹ جائے اوراس کے گوشت کے کلؤے اڑجا کمیں۔ کوڑاندا تنامرم ہوکہ بیسز اُکھٹی ایک رسم یا نداق بن کررہ جائے۔
  - 🖈 كوڙ اايبا ہونا چاہيے كەخرب (مار) كااثر كھال تك رہے كوشت تك ندېنچ ـ
  - 🖈 ماتھوں کوا تنااو نچا کرکے کوڑے نہ مارے جا کیں جن سے کوڑے مارنے والے کی بغلیں کھل جا کیں۔
    - استعال بھی کیا جاسکتا ہے۔
- کوڑے جہم کے کسی ایک جھے پر نہ مارے جا کیں بلکہ چہرہ بسراور شرم گاہ کو بچا کرجسم کے مختلف جھوں پراس سز اکو پھیلا دیا جائے۔
- کے ایک سوکوڑے وقفے وقفے سے بھی مارے جاسکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی۔ بیس بیس کوڑے ہرروز مارے جاسکتے ہیں لیکن بہتریں ہے کہ ایک بی دن میں ایک سوکوڑے مارے جائیں۔
  - 🖈 اگرسزاكى غلام ياباندى كودى جائة وان كونصف سزادى جائے گى يعنى چاليس چاليس كوڑے۔

- کے اگر عورت حاملہ ہوتو وضع حمل (بچہ پیدا ہونے) تک انظار کیا جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہوجائے تو مناسب وقت پر سزادی جائے گا۔
- کے اگر مجرم نہایت کمزور، شدید بیاریا بہت زیادہ بوڑھا ہو جوکوڑوں کی سر ابرداشت نہ کر سکے تو ایک الی ٹہنی (درخت کی شاخ) کی جائے جس میں ایک سوشافیس ہوں ان کوایک دفعہ ماردیا جائے تو اس سے حکم کی تعیل ہوجائے گی۔ (ابوداؤد۔ ترندی)
- مردکوسزادینے کے لئے سرّ کو چھپانے والے کپڑوں کے سواہر کپڑااتار کرسزادی جائے گی اس کے برخلاف عورت کے صرف موٹے اور دنی وار کپڑے اتارے جائیں گے اور بقیہ کپڑوں کواس کے جسم پراس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس سے سزاکے وقت کی طرح اس کا جسم بر ہند نہ ہونے یائے۔
- کے سیس کسی چیز سے یاری وغیرہ سے مجرم کو باندھ کرسز انہیں دی جائے گا۔البنۃ اگر مجرم بھا گئے یا حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کوکسی چیز سے باندھ کرسز ادی جاسکتی ہے۔
  - 🖈 مردکو کھڑ اگر کے اور عورت کو بٹھا کرسز ادی جائے گی۔
- کے اگر کسی قاضی نے گواہوں کی گواہی ئرسزا دی ہے تو کوڑے مارنے کی ابتداء گواہوں سے کرائی جائے گی اور اگر مجرم یا مجرمہ نے خودہی اقرار کیا ہوتو سزاکی ابتداء خود قاضی عدالت کرےگا۔
  - 🕁 سخت سردی یا سخت گری کے وقت کوڑے مارنا مناسب نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔

شریعت کے ان تمام اصولوں سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ عبرت کے لیے یہ ایک بہت ہی بخت سرزا تو ہے کیکن اس کو وحثیان شرزا کہنا ایک بہت ہی بخت سرزا تو ہے کیکن اس کو وحثیان شرزا کہنا ایک بہت بوی زیادتی ہے۔ ان اسلامی سرزاؤں کو وحثیان قرار دینے میں جس قدر پروپیگٹڈ اکیا جاتا ہے وہ فہ کورہ اصولوں کی روشن میں بے حقیقت ہوکررہ جاتا ہے۔ افسوس قدیم سلم اگران سرزاؤں کو وحثیانہ کہتے ہیں قوبات بھھ میں آتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک تو اسلام کا وجود ہی دہشت گردی ہے اور انہوں نے ہمیشہ دین اسلام کو بچھنے کے بجائے تعصب اور نفرت کی نگاہ ہے دیکھا ہے لیکن جب ہمارے نام نہاد مسلمان ان سرزاؤں کو وحثیانہ کہتے ہیں اور اس پرزورقلم صرف کرتے ہیں قوان پرسوائے افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آئین۔

جیسا کہ آپ نے سورہ نور کی ابتدائی آیتوں میں ملاحظہ کرلیا ہے کہ قر آن کریم میں ناجا ترجنی تعلق (زنا) کرنے والوں

کے لئے جس قدر سخت، ذلت آمیز اور عبرت ناک سز امقرر کی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد ہیہ ہے کہ ہرمون اس بدترین گناہ کے
قریب جانے سے بھی ڈرتا رہے اور وہ لوگ جو پرسکون اور اعتاد سے بعر لور نیکی کے ساتھ وزندگی گذار ناجا ہے ہیں وہ اپنے معاشرہ
میں ایک شخط محسوں کرسکیں۔ اس لئے الیے معاشرہ میں ایسے بدکار لوگوں کی کوئی گئی کئی ٹی کٹی ٹی کٹی کوئی گئی کئی مناسب ہیں
کے اخلاق وکر دارکی گراوٹ میں جتال ہوکر زنا جیسے فعل تک بھی ہوں۔ ایسے مردوں اور عور توں کے لئے تو وہ ہی لوگ مناسب ہیں
جوان کی طرح دی ٹی مریض ہوں۔ ایک مون صال کی دہم حال ان سے دور رہے اور پر ہیز کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

اس میں ایک اور اہم خرابی کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیاہے جس کا عرب میں کسی حد تک رواج ہوگیا تھا۔ اور وہ بیتھا کہ
بعض غریب ومفلس لوگ اپنے فقر وفاقہ سے تنگ آ کر اور مال ودولت کے لاکھ میں ایسی دولت منداور مال دار فاحثہ عورتوں سے
شادی کر لینے تھے جن کی آ مدنی پروہ عیش وعشرت کی زندگی گذار سکیں۔ دین اسلام نے اس بے غیرتی اور بے حیائی سے رو کئے کے
لئے بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص فاحشہ اور بدکر دار عورتوں سے دنیا دی لاکھ میں آ کر نکاح نہ کرے کیونکہ اس جذب سے نکاح کرنا اہل
ایمان پر حرام قرار دیدیا گیا ہے۔ اگر کوئی پاک دام مر دیا عورت کھر بلوسکون اور دو حائی تسکین کے لئے کسی زانیہ یا زائی سے نکاح
کر لئے وہ نکاح ہوجائے گا۔ لیکن اگر زانیہ یا زائی کی بدکر داری کی حفاظت کے لئے محض دکھا وے کی شادی ہوتو وہ نکاح نہیں ہوگا
کیونکہ اگر کوئی شخص نکاح کے باوجود اس پر راضی رہے کہ اس کی بیوی زنا کاری میں جنال رہے اور اس میں کوئی حرج نہ بجتنا ہوتو ایسا
نکاح حرام ہے۔

- اللہ مشریعت نے اس بات کو بھی واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ ایک موٹن مردیا موٹن عورت کا نکاح کسی مشرک عورت یا مشرک مرد سے نہیں ہوسکتا۔
- ای طرح اس بات کومھی صاف کردیا گیا ہے کہ اگر زانی یا زائیہ ''مزاکے بعد' سپچ دل سے تو بکر کے آئندہ زندگی نیکی اور پر ہیزگاری کے ساتھ گذارنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ان کومعاف فرمادے گا۔
- ن اگررجم وسنگساری کے بعد یا کوڑوں کی سزامیں اس کی موت واقع ہوجائے تو اس کو با قاعد ، پخسل اور کفن دے کراس کی نماز جناز ہ پڑھائی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو ڈن کیا جائے گا۔
  - الم جسف النفول بدا وبكرلى ماسكانام برائى كما تعنيس لياجا كاد

وَالَّذِيْنَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِٱرْبُعَةِ شُهَدَآءً فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَكَرْتَقْبُلُوْالَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاللَّهَ هُمُ الفسِقُونَ فَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُواْ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ تُحِيِّمُ وَ الَّذِينَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَتُهَادَةُ كَدِهِمُ إِرْبَعُ شَهْدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۞ وَيَدُرُوُاعَنُهَا الْعَذَابَ آنَ تَشْهَدَ ٱرْبَعَ شَهْدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِيثِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ آتَ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا آلُ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ وَكُولَافَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّاكَ حَكِيمُ

#### ترجمه آيت نمبر ۴ تا ۱۰

اوروہ لوگ جواپی ہیویوں پر (زناکا) الزام لگاتے ہیں اوران کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی اور گواہ نہیں ہے توان میں سے ہرا یک کی گواہی ہیہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر (وہ کہے کہ) بے شک وہ اپنے دعوے میں سچاہے اور پانچویں مرتبہ (یوں کہے) کہ اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے تواس پر اللہ کی لعنت ہو عورت پر سے سمز ااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی فتم کے ساتھ گواہی دے کہ بے شک وہ (اس کا شوہر) جھوٹوں میں سے ہے۔ اور پانچویں مرتبہ (بیر کیچ کہ)اگراس کاشوہر سپےلوگوں میں سے ہےتو مجھ پراللہ کاغضب (نازل) ہو۔ اوراگر تمہارےاوپراللہ کافضل و کرم نہ ہوتا ( تو تم بزی خرابی میں پڑجاتے ) اور بے شک اللہ تو بہتول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٠١٥

يَرْمُونَ تهت لگاتے بیں۔الزام لگاتے بیں۔

شُهَدَاءُ(شَهِيدٌ) عُواهـ

اَرُبَعُ عارـ

لَعُنَةٌ پِينكار الله كارحت يودري \_

يَدُرَوُا دوركرتام-بناديام-

فَضُلُ اللَّهِ الله كرم ـ

تَوَّابٌ بهت توبة بول كرنے والا

## آشريح آيت نمبر مه جا• آ

دین اسلام ایک ایسے پاکیزہ ،صاف تھرے اور صالح معاشرہ کا تصور دیتا ہے جس میں جو تھی ایک دوسرے پراعتاد اور
آپس کی عزت و آبرہ کا محافظ ہو کو کئی کی پر بے بنیاد الزام لگا کراپٹی آخرت کو اور اسلامی معاشرہ کے سکون کو برباد نہ کر سے اور
روحانی ، اخلاتی ، اور جسمانی اعتبار سے وہ ایک مضبوط ترین معاشرہ بن جائے ۔ اگر کوئی شخص کسی کی عزت و آبر و پر ہملہ کرتا ہے بیشی
جھوٹا الزام لگا تا ہے اور وہ اپنے کے ہوئے الفاظ پر گواہ پیش تہیں کرتا تو جھوٹی بات اور الزام لگانے پر اس کو بدترین سزادی جائے گی
لین اس کوائی (۸۰) کوڑے مارے جا کیں گے اور وہ بھی کسی عدالت میں گوائی دینے کے قابل ندر ہے گا۔

فرمایا ہے جس کے ذریعے تنہا شوہریا تنہا ہوی کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے کیکن اس کی چھے شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔

- اس شو ہر کی گواہی پر فیصلہ 'لعان' کے ذریعہ ہوگا۔ اس شو ہر کی گواہی پر فیصلہ 'لعان' کے ذریعہ ہوگا۔
- العان کا طریقہ بیہ کہ شوہر کسی اسلامی عدالت سے رجوع کر کے اس بات پراپٹی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو افغا فلال شخص سے عین حالت مباشرت میں خود دیکھا ہے۔
- اسلامی عدالت کا کوئی قاضی اس سے کیے گا کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قیم کھا کریہ کیے کہ بیں اپنے دعوے بیں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ تیم کھا کریہ کیے کہ اگریہ سب کچھ کہنے میں میں جھوٹا ہوں تو میر سے اوپر اللہ کی لعنت (اللہ کاغیض وغضب نازل) ہو۔
- الزام لگانے والا شوہراگر الزام لگانے کے بعد ضم کھانے سے انکار کر دیتو اس کو قید کر لیا جائے گا۔ اگر اس نے قتم کھانے سے مسلسل انکار کیا تو اس پر حدقذ ف جاری کی جائے گی لینن اس کوڑے مارے جائیں گے اور ہمیشہ کے لئے اس کی گوائی کسی عدالت یا معاملہ میں قبول نہ کی جائے گی۔
- اگر شوہر میں کھالے گا تواس عورت ہے کہا جائے گا کہ وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق چارتسمیں کھا کر پانچویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت بھیجے۔
- اگروہ مورت تم کھانے سے انکار کر ہے تو اس کواس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ تم نہ کھالے۔اگر شوہر کے فقہ قتم کھانے کے بعدوہ خاموش رہتی ہےاور کسی طرح جواب نہیں دیتی اور قتم بھی نہیں کھاتی تو عدالت کے فیصلے کے بعداس پرشری حدجاری کی جائے گی۔
- کے اگر شوہر کے قتمیں کھانے کے بعداس کی بیوی بھی قتمیں کھا کر پانچویں مرتبدلعان کرے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کوا ی وقت طلاق دیدے
  - 🖈 اگر شو ہر طلاق نہیں دے گا تو قاضی عدالت دونوں میں جدائی کرادے گا اور پیجدائی کرانا طلاق کے قائم مقام ہوگی۔
- 🖈 طلاق یا جدائی کے بعد عورت اپنی عدت گذارے گی۔عدت کے بعدوہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرستی ہے اگر دوسرے

شوہر سے بھی اس کوطلاق مل جائے تب بھی بیعورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کرعتی کیونکہ اب بیدونوں ایک دوسر سے کے لیے قیامت تک حرام ہیں۔

بسطرح مردوں کے لئے احکامات ہیں ای طرح عورتوں کے لئے بھی ہیں یعنی اگر کوئی عورت اپنے شو ہر کوئین حالت مباشرت میں دیکھیے تو وہ بھی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور اس کا فیصلہ بھی ای طرح ہوگا جس طرح مرد کے الزام لگانے کے بعد ہوا تھا۔

اصل بات بیہ کہ اسلامی معاشرہ کو ہرطر رح کی گندگیوں اور بے بنیاد الزامات سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے تا کہ با ہمی اعتاد سے ایک روحانی اور اجتماعی معاشرہ پیدا ہو۔ خاص طور پرمیاں بیوی کا معاملہ اور رشتہ تو نہایت نازک ہے کیونکہ اگر میاں بیوی کے رشتہ میں دراڑ پڑجائے اور با ہمی اعتاد اٹھ جائے تو پھرالی شک وشید بھری زندگی گذارنے سے تو بہتر بیہ کہ اس شادی کے بندھن کو بمیشہ کے لئے تو ڈریا جائے۔

ای طرح شریعت کی شخص کواس بات کی تھلی چھٹی نہیں دیتی کہ وہ جب چاہے جس پر چاہے ہے بنیاد اور گھناو تا الزام اگا دے اور اس پرکوئی شہادت و گواہی بھی پیش ندکرے۔شریعت نے جتنی سخت سزااس ناجا نزفنل کی رکھی ہے اس طرح جھوٹی گواہی دینے والوں کو بھی کڑی سزادی ہے تا کہ کوئی شخص کسی کی عزت و آبر و پرافکلی اٹھاتے وقت سیکڑوں مرتبہ سوچ لے۔

آخریس فرمایا کریداللد کافضل وکرم ہے کہ اس نے لعان کا راستہ بتادیا کیونکہ جب میاں بیوی اعتاد کھو چکے ہیں تو ان ک ایسے از دواجی تعلق کوختم کر دینازیادہ بہتر ہے جس میں دن رات ایک دوسرے کے ہڑمل کوشک کی نگاہ سے دیکھا جائے العان کے سلسلہ میں چند ضروری مسائل بھی پیش نظر کھیئے

- اللہ کے مذاب سے ڈرایا اور سمجھایا جائے گاتا کہ وہ اپنی تخت معاملہ ہے اس کے الفاظ اداکر نے سے پہلے عورت اور مردونوں کو میں۔
  - 🖈 لعان کے بعدا گر عورت کوشل رہ جاتا ہے قوشل کی نسبت باپ کی طرف نہیں بلکہ ماں کی طرف کی جائے گی۔
- کین کی کواس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس لا کے کو''ولد الزنا'' کہا جائے یا ماں کوزانیہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ سے نکارا جائے۔
- نی کریم اللہ نے نہایت وضاحت سے فرمادیا ہے کہ جب میال بیوی کے درمیان لعان ہوجائے (لینی باہمی قسمیں کھا

لیں تو) ان دونوں کو ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا جائے گا اور اب وہ بھی نکاح میں جح نہیں ہو سکتے۔

کے العان کے بعد بیٹورت اس مرد سے الگ ہوکرعدت کے فیصلے کے بعد کی ہے بھی نکاح کر سکتی ہے کیکن وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع نہیں کر سکتی کیونکہ اب بیرقیامت تک ایک دوسرے کے لئے حرام ہو چکے ہیں۔

🖈 اگر کسی نے لعان میں جھوٹی قتم کھائی تو وہ دنیاوی سزا ہے 🕏 جائے گالیکن قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچٹاناممکن ہوگا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تُحْسَبُوهُ شُرًّا لَكُمْرُ بَلْ هُوَخَيْرٌ لَكُمْرٌ لِكُلِّ امْرِئٌ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْرِثْئِرُوالَّذِي تُولِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لِهُ عَذَابٌ عَظِيْمُ ۞ لَوْلاَ إِنْ سِمِعْتُمُوهُ وَكُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِانْفُسِمْ خَنْرُ الْوَقَالُوَا ۿۮؘٳٳۏ۬ڰؙڰ۫ؠؙؠؙؿٛ۞ڷۅٛڒڿٵٷؘعؘڵؽٶؠٲۯؠۜۼۊۺ۠ۿۮٳٷٛۅؙڶۮؙڵڡٝؽٲ۫ؖٷ۠ٳ بِالشُّهَدَاءِ فَالْوِلْلِكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الكَلْذِبُونَ ﴿ وَلَوْ لَافْضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمُ فِيْهِ عَذَابُ عَظِيْمُ ﴿ إِذْ تَكَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفُواهِ لَمْرَمَّا كَيْسَ لَكُرْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا ۚ وَكُوعِنْكَ اللَّهِ عَظِيْمُ ﴿ وَ لُوْلِا إِذْسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْمَّا يَكُونُ لَنَا آنَ نَتَكَلَّمَ بِهِذَاتُسْجَعَنَكَ هذا بُهُمَّا نُ عَظِيْمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِمَ أَبَدًا إِنْ

كُنْتُرْمُ وَمِنِيْنَ ﴿ وَيُبَرِّنُ اللهُ لَكُمُ الْلِيْتِ وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ﴿
اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَثُوا لَهُمُ مَ
عَذَاكِ الدِّيْمُ فِي الدُّنْيَا وَالْحَرَةُ وَاللهُ يَعْلَمُوا اَنْتُورُو اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَمُونَ ﴿
وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَانَّ اللهُ رَوُوفَ تُرَحِيْمُ ﴿

### ترجمه: آیت نمبراا تا ۴۰

یے شک جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم ہی میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔تم اس کو اسينے لئے برانسمجھوبلکدوہ تبہارے لئے بہتر ہے۔ان میں سے ہرآ دی کے لئے وہ گناہ ہے جواس نے کملیا۔اورجس نے ان میں سے بڑا ہو جھا ٹھایا اس کے لئے بڑاعذاب ہے۔جب تم لوگوں نے ساتھا تو مومن مردول ادرمومن عورتول نے اپنے لوگوں پر نیک گمان کیوں نہ کیا اور کہا ہوتا کہ بیرتو کھلا جھوٹ ہے۔ وہ اس پر چارگواہ کیوں نہ لائے۔ پھر جب وہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نز دیک وہی جھوٹے ہیں۔ اوراگردنیااورآ خرت میں الله کائم رفضل وکرم اور رحت نه بوتی جس بات کائم نے چرچا کیا تھااس کی وجدسيتم پركوئى شخت عذاب آجا تاراور جبتم اس بات كوزبان پرلانے سكے اور مندسے وہ بات كہنے کے جس کا تمہیں علم نہ تھا تم نے اسے بہت ہلی بات سمجھا حالانکہ اللہ کے نز دیک وہ ایک بہت بڑی بات تقی جب اورتم نے اس (بہتان کو) ساتھا توتم نے سفتے ہی کیوں ندکھا کہ میں الی بات کرنا مناسب ندتھا۔اللّٰد کی ذات پاک ہےاوریہ براالزام ہے۔اللّٰہ تہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اگرتم مومن ہوتو الى بات آئنده بهى ندكرنا ورالله صاف اسي احكام بيان كرتاب ووالله جائ والااور حكمت والا ہے۔ بے شك وه لوگ جو چاہتے ہيں كمومنوں ميں بے حيائى تھيلے ان كے لئے ونيا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے۔اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے اورا گرتمہارے او پراللہ کا فضل و کرم اور رحمت ندہوتی تو ( کیا کچھنہ ہوجاتا) اور بے شک الله شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرااتا٢٠

إفْكُ الزام تهت.

عُصْيَةً گروه - جماعت -

اِکْتَسَبَ اس نے کمایا۔

كَبُورَة السكايزاهم

أَفَضْتُمُ تَم نَ زبان كولي-

تَلَقُّونَ تَم لِيتِ مور

هَيّنًا بكارآسان بهل ـ

أَنُ تَشِيعُ يِرَكِهِلِد

## تشريح آيت نمبراا تا٢٠

اسلامی معاشرہ میں ہرصاحب ایمان شخص کوایک دوسرے کی عزت وآ برواور باہمی اعتاد کا خیال رکھنا لاڑمی اور ضرور کی ہے تا کہ مومنوں کے معاشر سے اور سوسائٹی کا دامن ہر طرح کے داخ وھبوں سے پاک رہے۔

ایت بھائی کوکس طرح کی جسمانی روحانی اذیت پہنچانا، الزام و بہتان لگانا، ذلیل ورسوااور بدنام کرنا اور حسن طن سے کام نہ لینا، بے بنیاد افوا بیں پھیلانا ایبانا قابل معافی جرم ہے جس سے نہ صرف اسلامی معاشرہ بدنام ہوتا ہے بلکہ پاک دامنوں کی عزت وآبر داور باہمی اعتاد مجروح ہوکررہ جاتا ہے۔

شریعت کی نظر میں ہرصاحب ایمان مخف اپنی اپنی جگدایک فیمددار فرد ہے۔ اس کے مند سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اعتماد کی ک کسوٹی پر پورا انز نا چاہیے۔ خاص طور پر اگر ایک مخف دوسر شخف پر الزام لگا تا ہے تو اس کی بیذ مدداری ہے کہ وہ مناسب گواہوں اور دلائل سے نابت کر کے دکھائے کیونکہ بے بنیا دافو ہوں کے ذریعہ دوسر سے کاعزت و آبر وسے کھیلنا شریعت کی نظر میں ایک بہت گھنا وَنی حرکت ہے۔ اگر کسی نے الزام لگایا اور وہ اس کا ثبوت نہ پٹی کر سکا اور بیٹا بت ہوجائے کہ اس الزام کا مقصد تھن دوسرے کو بہتان بدنام اور رسوا کرنا تھا تو شریعت کے علم کے مطابق نہ صرف اس شخض کواسی (۸۰) کوڑے مارے جا کیں گے بلکہ شخص ہمیشہ کے لئے نا قابل اعتبار قرار ویدیا جائے گا یعنی کسی عدالت یا اوارے بیس اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے گی۔ اگر کسی طرح کا بہتان ایک پاک باز اور ذمہ دار شخصیات کے خلاف لگایا گیا ہو جواللہ کی نظر میں نہایت قابل احترام اور لائتی عزت ہوں تو یہ جرم اور بھی علین ہوجا تا ہے۔

چنانچہ جب نی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد مخلص مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی اور وہ اپنے اخلاق وکردارے یورے عرب پر چھا گئی تو کفار وشرکین نے اس جماعت کو تیاہ و ہرباد کرنے کی ہرممکن کوشش کی کیکن اللہ تعالیٰ نے نی کریم ﷺ اورآپ کے جال نارصحابہ کرام گوقدم قدم برعظمت کی بلندیاں عطافر مادیں۔ای زمانہ میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا جس نے اپنے دنیادی مفاد کے لے ظاہری طور پرایمان کا ڈھونگ تو رچالیا تھا لیکن وہ اندر سے اسلام دشمنی پر قائم تھاوہ ہرونت اس فکر میں لگار ہتا تھا کہ اگر کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو وہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کو بدنا م کر کے ایسے بغض کی آگ کو بچھا سکے۔ ا پیے لوگوں کو قرآن کریم منافقین کا نام دیتا ہے۔ان منافقین کا سردارعبداللد این انی تھا جودن رات اسلام دشمنی میں آ گے آ گے رہتا تھا۔ چنا نچہ ایک موقع یراس منافق نے صدیقہ طاہرہ ام المونین حضرت عائشہ یر بے بنیاد الزام لگا کرشب خون مارنے کی کوشش کی کیکن اللہ تعالیٰ نے برونت آیات نازل کر کے حضرت عائش گی ہے گنا ہی کوثابت فرمادیا جس سے منافقین کی تمام جالیں نا کام ہوکررہ کئیں۔قرآن واحادیث کی روشنی میں مفسرین اور محدثین نے اس واقعہ کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ اکثرغزوہ پاسفر میں آپ کی ازواج میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ ایجری میں غزوہ بی مصطلق (غزوہ مریسیم) کے موقع برام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھیں۔ چونکہ یردے کے احکابات نازل ہو چکے تھے اس لئے دستور کے مطابق کسی اونٹ پر '' ہودج'' باندھ دیا جاتا جس میں ام الموشین حضرت عائشرصدیقة' سفر کیا کرتی تھیں۔ جب کسی جگہ قیام ہوتا تو اس ہودج کوا تار کر ايك طرف ركه دياجاتا \_ چونكداس وقت حضرت عاكشر بهت ديلي تپلي تقي جب اس مودج كوباندهاجاتا تو پية بى نه چانا تفاكه آپ اس کے اندر موجود جیں یانبیں۔ای دوران رات کے آخری حصے میں اعلان کیا گیا کداب مجاہدین کابیرقا فلدروانہ ہونے والا ہے جس کوشیح کی ضروریات سے فارغ ہونا ہےوہ سب فارغ ہو جا کیں اس زمانہ میں یا قاعدہ ہیت الخلانہیں ہوتے تھے بلکہ صحر نیا جنگل میں نگل کر ر فع حاجت کی جاتی تھی۔ جب سارے محابر رول دور صحوامیں فکل گئے تو ام المونین بھی مردوں سے دور ہٹ کر صحرا کے کسی کونے میں رفع حاجت کے لئے تشریف کے کئیں ۔لوگ ضروریات سے فارغ ہوکرا پے قافے میں پہنچ گئے ام المونین حصرت عا كشرواليس

آ رہی تھیں کہ ان کاوہ قیمتی ہار جوابنی بہن حضرت اساء سے لے کرآ ئی تھیں کسی جگہ گریڑا۔حضرت عائشہاس کو تلاش کرنے پکٹیس تو اس میں دیر ہوگئی اور قافلہ روانہ ہوگیا۔ وہ لوگ جوحفرت عائشہ کے ہودج کواونٹ پر لے کر چلتے تھے وہ سمجھے کہ حفرت عائشہ اس ہودج میں موجود ہیں۔انہوں نے ہودج کواونٹ پر بائدھ دیا۔ جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے تو وہ جا دراوڑھ کرایک درخت کے نیچے پیٹے تئیں اور سو چنے لگیں کہ جب صبح کے وقت رسول اللہ علیہ اور صحابہ کرام کا کومعلوم ہوگا تو وہ ان کو تلاش کرلیں گے۔ نی کریم ﷺ کاطریقہ بیتھا کہ آپ کسی ذمہ دار مخص کوقا فلے کی روا تھی کے بعد بیذمہ داری سیر دفر مادیا کرتے تھے کہ اگر کی کا کوئی سامان رہ گیا ہو یا کوئی قافلے سے پیچےرہ گیا ہوتو اس کو لے کرآ جا کیں۔ چنانچاس موقع پر بیذمداری بدری صحافی حضرت صفوان ابن معطل کی لگائی گئی ۔ حضرت صفوان جونہایت نیک، تبقی، برہیز گارادر رسول اللہ عقیقہ کے جاب ثار بدری صحابہ میں سے تقے وہ میدان میں محوم كركرى يزى چيزول كوتلاش كررہے تھے كداجا نك ان كى نظر كى شخص يريزى جو جا دراوڑ ھے ليثا تھا۔ قريب آكر جب انہوں نے ام المونين حضرت عائشہ کو ديکھا توان كے منہ سے بے ساخته '' انا للدوانا اليه راجعون'' نكل كيا۔ حصرت عائشہ کے کان میں ان کی آواز پڑی تو آپ چادر میں سٹ کرایک طرف بیٹھ کئیں۔حضرت صفوان نے نہایت ادب واحترام ے اپنا اونٹ حضرت عاکثیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا تا کہ وہ اس پر سوار ہو جا کیں اورخود دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ام المونین سوار ہو تئیں تواونٹ کی تیل پکڑ کرروانہ ہو گئے تا کہ جلد از جلد قافے تک پہنچ جائیں۔ بیالیا کوئی انو کھاواقعہ نہ تھا بلکہ اکثر اییا ہوجا تا تھا كەكى چىچەرە گيا بوتو وەاى طرح ايخ قافلے سے الى جاياكرتا تھا كرجب رئيس المنافقين عبدالله ابن الى نے ديكھا تواس نے طرح طرح کی افواہیں پھیلا ناشروع کردیں جو کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ام المومنین حضرت عائشہ اور نی کریم علی کو بیمعلوم بیس تھا کہ منافقین نے نی کریم علی اورام الموشین کو بدنام کرنے اورافواہیں پھیلانے میں این ساری طاقتیں لگارکھی ہیں۔ جب نبی کریم ﷺ کواس الزام کاعلم ہوااور آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن الی نے اتناز بردست پر دپیگنڈ اکر رکھا ہے جس ہے بعض سید ھے ساد ھے مسلمان بھی متاثر ہو کیے ہیں تو آپ کواس سے شدید دبنی صدمہ پہنچا۔ پروپیگنٹرااس قدر شدیدتھا کہ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت منظم ابن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت زینب تک ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پیش س گئے۔ پیسلسلہ تقریباً ایک مہینے تک جاری رہا۔ آخر کا راللہ تعالی نے حضرت عا نشر کی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے سورہ نور کی پیر دی (۱۰) آئیتی نازل فرما کیں۔اسلامی اصولوں کے تحت الزام دبہتان لگانے والوں سے ثبوت طلب کئے مکتے جب وہ ثبوت اور گواہاں پیش نہ کر سکے تو تینوں یر''حد قذف' جاری کی گئی لینی ہرایک کے اُتی (۸۰) اُتی (۸۰) کوڑے مارے گئے۔اور منافقین کے سردار عبداللہ این ای پردھری حدجاری کی گئے۔

ام المونین حضرت عا ئشرصد یقد طاہرہؓ خوداس واقعہ کو بیان فر ماتی ہیں کہاں سفر کے بعد ہم مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے ۔ سفر کی تکان کی دجہ سے میں کچھ بیار ہوگئی اور یہ بیاری کا سلسلہ ایک میپنے تک جاری رہااس عرصے میں نہ کی ہے میں نے پچھسنا اور نہ بجھے کسی نے بچھ بتایا۔ لوگوں میں کیا ج ہے ہور ہے تھے میں اس سے قطعاً بِخبرتھی۔ مگر میں اس بات کواچھی طرح محسوس کر رہی تھی کہ جب میں بیار ہوتی تو آپ ﷺ میری بہت دل داری فرمایا کرتے تھے لیکن اس دوران سوائے خیر بیت معلوم کرنے کے آپ زیادہ بات نہ کیا کرتے تھے۔ جھےاس کاافسوں تھا مگر جھےاس کی دجہ معلوم نتھی۔اس زمانہ میں گھروں میں رفع حاجت کا انظام نہ ہوتا تھااورعادت کےمطابق ہم میدان میں رفع حاجت کے لئے حاما کرتے تھے۔ایک دن ایپاہوا کہ میری خالہ زاد بہن المسطح کے ساتھ میں رفع حاجت کے لیے گئی جب واپس آنے لگے تو امسطح کا یاؤں جا در میں الجھ کیا جس سے ان کوٹھوکر گئی۔ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ مطع غارت ہوجائے۔ میں نے کہا کہ ماں ہوکراینے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو۔ بیٹا بھی وہ کہ جس نے بدرجیسے غروہ میں حصدایا تھا۔ ام مطع نے کہا کہ عاکشتم کتی جو لی ہوتہ ہیں معلوم ہے کہ مطع کیا کہتا پھررہا ہے۔ میں نے بوچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے کہاوہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو تہمیں بدنام کرتا چرر ہاہے۔ جھے بوی حمرت ہوئی۔ میں نے اصرار کر کے یو چھا کدام مطع جھے تفصیل سے بتاؤ کیابات ہے؟ ام مطع نے الزام لگانے والوں کی تمام باتیں تفصیل سے بتادیں۔ بین کرمیرے او پرسکتہ طاری ہو گیا۔ابیامعلوم ہوتا تھا جیسے رنج وغم کا پہاڑ میرے سر کے او پر رکھ دیا گیا ہے۔ میں پہلے سے بیار اور کمز ورتھی مگریہ بہتان من کرتو میرے ہاتھ یاؤں کی جان ی نکل گئی۔ جب میں گھر پنچی تواس وقت رسول اللہ عظی تشریف لے آئے۔ مجھے سلام کیا اور عادت کےمطابق میری طبعیت ایوچھی میں نے موقع دیکھ کرعرض کیا کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دید پیجئے۔ آپ نے اجازت دیدی اور میں اینے والدین کے گھر آگئی۔ میں نے اپنی والدہ سے بوچھا کہ لوگوں میں پرکیسی یا تنب ہورہی ہیں والدہ نے تیلی دیتے ہوئے فرمایا کدایم کوئی بات نہیں ہے لوگوں کا طریقہ ہی ہہ ہے کہ جب کسی کی صورت اور سیرت اچھی ہوتی ہے اوروہ اپنے شوہر کی منظور نظر بھی ہوتو لوگ حسد کرنے لگتے ہیں اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیاان حالات کی خبر والدصاحب کوبھی ہے۔والدہ نے کہا ہاں ان کوبھی علم ہے۔ میں نے والدہ سے کہا کہ اوگوں میں اتی بڑی بڑی یا تیں ہورہی ہیں اور آب نے جھے بتایا تک نہیں۔ بین کرمیری چینی نکل گئیں۔میری چیخ کی آوازی کروالدصاحب بھی آ گئے اور میری والدہ سے بوچھا کہ کیاعا نشہ کواس کی خبر ہوگئی ہے؟ والدہ نے کہاہاں۔ بدین کرحضرت ابو بکرصد ان مجھی رویزے۔اس کے بعد مجھے اتنا شدید بخار ہو گیا کہ گھر کے سادے گرم کیڑے میرے اوپر ڈال دیئے گئے مگر میری سردی اور کیکی ندرتی تھی۔ میں سنح وشام اس طرح روتی رہتی اور دات رات بحرروتے روتے موجاتی ۔اس عرصہ میں آپ نے گھر کے مختلف حضرات اور صحابہ کرام ہے بھی مشورے کئے مگرسب

نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پراعتاد کا اظہار کیا۔

ایک دن ایباہوا کہ رسول اللہ ﷺ ایپا نک تشریف لے آئے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ چونکہ ابھی تک وہی نازل نہ ہوئی تھی اس لئے آپ نے فرمایا کداے عائشہ مجھے تمہارے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے۔ اگرتم یاک دامن ہوتو اللہ تعالی یقیناً اس کو ظا ہر فرمادیں گے کیکن اگرتم سے واقتی کوئی لعزش یا بھول ہوگئ ہےتو اللہ سے تو ہدواستنفار کرووہ اپنے بندوں کی خطاؤں کومعاف کر دیتا ہے اور جولوگ اللہ کی طرف جھکتے ہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ بین کرمیرے آنسو تھم گئے اور میں نے پورے اعتاد کے ساتھ عرض کیا کہا ہے اب ایس بات کا جواب دیجئے حصرت ابو بمرصد این نے کہااللہ کی تم میری بجھ میں تو پھیٹیں آرہا ہے۔ والده نے بھی مجھے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں۔ میں نے کہنا شروع کیا۔ آپ نے ایک بات می اوراس کواسے ول میں بٹھالیا۔اگر میں بیکہوں کہ میں اس سے بری ہوں یعنی بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ تج کونہ مانیں گے اور اگر میں اس کا اقر ارکرتی ہوں حالانکہ اللہ کوخوب معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کو مان لیس مے۔ مين اس موقع يرحفرت يوسف كوالدحفرت يعقوب كي طرح يهي كهتى بول "فصب جميل والله المستعان على ما تسصفون"ا تنا كهدكر ميں بستر پرليٹ كئ مي مجھے يقين تھا كەمىرى حالت الله تعالى سے پوشيد نہيں ہوہ ضرور ميرى بے كنابى كو نابت كرد كااوريه بات رسول الله عظية كاويرظام موجائ كي ميرابي كمان تك ندتها كدالله تعالى ميرى بي كنابي ثابت كرني کے لئے وی نازل فرمائیں گے بلکہ میں میں مجھور ہی تھی کہ خواب میں آپ کے اوپر میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ آپ ای کیفیت میں تھے کہ اچا تک آپ پر وی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کے چیرہ انور سے پسینہ موتیوں کی طرح بہنا شروع ہوگیا۔ جب آپ پر دحی نازل ہونا شروع ہوئی تو میں بالکل مطمئن اور پرسکون تھی لیکن میرے والدین کا پیرحال تھا کہ جیسے ان کی جان نگل جائے گی۔رسوائی کے خوف سے میرے والدین بھی میری طرف دیکھتے اور بھی رسول اللہ عظافہ کی طرف وہ اس بات سے خوف ز دہ تھے کہ نجانے وی کے ذریعہ سے کیابات نازل ہوجائے۔ جب وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھتے تو پریثان ہوجاتے اور جب میرے پرسکون چرے پرنظر پرئی تومطمئن ہوجاتے۔

جب وجی نازل ہو پھی تو آپ بھٹے کا چیرہ انورخوثی سے دکھنے لگا۔ آپ بھٹے نے اپنی بیشانی سے پسینہ پونچھا مسکراتے ہوئے فرمایا اے عائش شمبارک ہواللہ نے تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لئے وجی نازل فرمادی ہے۔ اس پرمیری والدہ نے فرمایا کہ اضوصفور بھٹنے کاشکر بیادا کرو میں نے کہا ہیں تو اس اللہ کاشکر بیادا کروں گی جس نے آیات نازل کر کے میری بے گناہی کو ٹابت کردیا ہے۔

بدواقعه ہو گیاام المونین حضرت عائش صدیقة كى بے گنائى ثابت ہوگى اوران منافقین كامنى كالا ہو گیا جنبوں نے رسول اللہ علی كى

محبوب بیوی پرگھنا ؤ ناالزام لگایا تھا بلکہ اللہ نے ام الموثنین کو قیامت تک وہ عظمت عطا فرمادی جو کسی کونصیب نہیں ہے۔ جنب تک قرآن كريم يزهاجا تارب گا(اورقيامت تك يزهاجائے گا)اس وقت تك حضرت عائشه كى ياك دامنى كى عظمت كااعتراف كيا حا تارےگا۔ درحقیقت جولوگ ام المونین حفزت عا نشرصد یقد سے مجت کرنے والے ہیں وہی کامیاب و بامراد ہیں کیکن جولوگ حضرت عائشة عظمت كاا نكاركرتے ہیں وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل ورسوا ہوكر رہیں محمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ كى یے گنائی کے ثبوت کے طور پر جودی (۱۰) آیتی نازل فرمائی ہیں اس سے ان کی عظمت کو جار جا ندلگ مجے ہیں جس سے اہل ا بمان کے دل روٹن ومنور میں گے۔ بداللہ کا کرم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اس واقعہ کی وجہ سے امت کو حدز نا، حدقذ ف اور لعان اورد مگرا حکامات عطافر مادیئے گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ام المومنین حضرت عا ئشصدیقة کی عظمت کو مان کران ہے محبت کرنے کی تو فتی عطافرہائے کیونکہ و وامت کی ایسی ماں ہیں جن کی عظمت پر ہم سب کی ماؤں کی عظمتیں قربان ہیں۔ كَاتُهُا الَّذِينَ المَنْوُ الاكتَبِعُو الْحُطُوتِ الشَّيْطِنَّ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطِن فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَوْلَافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ٷڔڂڡؿؙڎڬٵۯڮ*ؙ؈ٛ*۫ػڴۄ۫ڞٙ٦ڂڔٟٵؠڎٳٞٷڶڮؾؘٳۺ۬ڮؽڗڲٞڞٙؾؿؿٵٷ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْكُ ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُو وَالسَّعَةِ آن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوْا وَلَيْصُفَحُوْا الاِتْحِبُونَ أَنْ يَغِفِرَاللّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيْمُ وا قَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْفَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُونُوا ۑۣ۬ٳڶڎؙڹٞۑٳۉٲڵٳڿڒۊۜٷڷۿٮؙۯۼۮؘٳڰ۪ۼڟؚؽڴ۞ٚؾۜۅٛ۫ۄۜڗۺۿۮۼۘؽۿۣۄٞ ٱلۡڡؚڹؿۿۯۅؙٳؽ۫ۮۣؽۿؚۄ۫ۅٛٲۯڿڷۿۯۑڡٵڴٵڹٛۊٳؿۼڡڷۏڹ۞ؽۉڡؠۣۮ۪ؿ۠ۄؙۊٚؽؠؖڡ الله دِينَهُمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ اتّ الله هُوَالْحَقّ الْمِينِينَ ﴿ الْحَالِينَاتُ

# لِلْعَبِيْثِينَ وَالْعَبِيْثُونَ لِلْحَبِيْثَةِ وَالطّيِّبَاتُ لِلطّيِّبِيْنَ وَالطّيّبُونَ لِلْعَبِيْثِ وَالطّيّبُونَ لِلْعَلِيّبِيْنَ وَالطّيّبُونَ لِلْطَيّبِيْنِ أُولَا فَكُورُهُ وَنَ مُمّا يَقُولُونَ لَهُمُومَّعُفِرَةً وَرِزْقُ كُرِيْمُ ﴿

#### ترجمه آیت نمبرا۲ تا۲۷

اے ایمان والو! تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرواور جوشیطان کے قش قدم پر چاتا ہے تو (یا در کھوکہ ) بے شک وہ شیطان تو بے حیائی اور بری باتوں ہی کا تھم دے گا۔اورا گرتمہارے اوپراللد کافضل وکرم اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں ہے کوئی (گناہ سے ) بھی یاک نہ ہوتا۔اورلیکن الله جس كوجا بتاب ياك صاف كرديتا ب-اورالله سننه والا اورجائ والاب داورتم ميس سے جو لوگ بلندر نتیداور صاحب حیثیت میں وہ رشتہ داروں، محتاجوں، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں ( کی خدمت) ہے قتم نہ کھا بیٹھیں کہوہ ان کو پچھے نیدیں گے۔انہیں معاف کر دینااور درگذر کردینا چاہئے۔کیاتم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کومعاف کردے۔اوراللہ تو مغفرت کرنے والانہایت مہربان ہے۔ یقینا جولوگ ایسی مومن عورتوں پر بد کاری کا الزام لگاتے ہیں جو یاک دامن ، بھولی بھالی انجان ہیں تو ایسےلوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لئے بہت بڑاعذاب ہے۔جس دن ان لوگوں کے خلاف ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ اوران کے یاؤں ان کے کرتو توں پر گواہی دیں گے جووہ کیا کرتے تھے۔اس دن اللہ ان کو پوری بوری مزادےگا۔اوروہ (اچھی طرح) جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہےاوروہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مردگندی عورتوں کے لئے ہیں۔اور پاک صفت عورتیں پاک صفت مردوں کیلئے ہیں اور پاک صفت مردیاک بازعورتوں کے لئے ہیں۔ وہ لوگ اس بہتان سے یاک ہیں جو کچھ یہ (طوفان ا ٹھانے والے ) کہتے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اورعزت کارز ق ہے۔

لغات القرآن آيت نبرا ٢٦١ ٢

كَا تَتَّبغُوُا تم پیچھے نہ چلوئم اتباع نہ کرو۔

خُطُوَاتِ (خُطُوَطُ) قدم نِقش قدم.

اَلْفَحْشَاءُ (فَحُشٌ) بِدِيالُكِكامِ۔

صاف تقرانه بوتا۔ مَازَكِي

لاياتل (إيتلاء) فتمين نه كھائے۔

أُولِى الْفَضُل حيثيت والے

ٱلسَّعَةُ مخبائش والے وسعت والے۔

اَ لَاتُحِبُّوْنَ کیاتم پندئہیں کرتے۔

المُحُصَنتُ (المُحُصَنةُ) إكدامن

الغفلات يخبر انجان - بعولي بعالي -

> اَلْسِنَةٌ (لِسَانٌ) زبانیں۔

اَيُدِي وونول باته-

اَرُجُلُ (رِجُلُ) يا وُل\_

وہ بوراوےگا۔ يُوَفِي

ٱلْخَبِيثَاثُ محندي عورتيس-

اَلطَّيّبٰتُ پاک صاف تقری عورتیں۔

#### برى ہونے والے۔ پاک صاف۔

مُبَرَّءُ وُنَ

## تشريح: آيت نمبرا ۲ تا ۲

شیطان جوانسان کااز لی کھلائٹمن ہےاس کی ہمیشہ ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہوہ اللہ کے نیک بندوں کوراہ حق سے بھٹکا کر د نیااورآ خرت میں ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے تا کہ نیکی ، پر ہیز گاری ، یا کیزگی اور جھلائی کا ہرتصور دھندلا کر رہ جائے لیکن اللہ کے وہ بندے جوشیطانی وسوسوں سے اپنا دامن بچا کر نبیوں اور رسولوں کے راستے پر چلتے ہیں آئیس دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور کامیا بی عطا کردی جاتی ہے۔اس میں شک نہیں کہ انسان کی بنیادی کمزوریوں،خواہشوں اور تمناؤں کی تندو تیز آندھیاں اس کو بیجائی کے راستے سے ڈگمگانے کی کوشش کرتی ہیں تکر جن لوگوں پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے وہ نیکی ، یا کیزگی اور بھلائی اختیار کر کے شیطان کے ہرتش قدم سے محفوظ رہتے ہیں۔ای لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شیطان کے نقش قدم کی پیردی نذکریں کیونکہ وہ بے حیائیوں اور ہرطرح کے گناہوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے جس سے ایک انسان ہرطرح کی خیراور بھلائی سے محروم ہوجا تا ہے۔ فرمایا کہ مومن کے مکارم اخلاق کا تقاضا بیہ ہے کہ اس کے ہر کام میں خلوص نمایاں ہواس کا کوئی کام ریا کاری اور دکھاوے کے لئے نہ ہو بلکہ ہر نیک کام کے پیچے اللہ کی رضا وخوشنودی کا جذبہ موجزن نظر آئے۔مکارم اخلاق کی ای تعلیم برقائم رکھنے کے لئے فرمایا جارہا ہے کہ اہل ایمان میں سے وہ لوگ جوصاحب حیثیت اور دوسروں کی مد دکرنے کی قدرت ر کھتے ہیں وہ رشتہ داروں ،غریبوں اور اللہ کے راستے میں ججرت کرنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں۔ اگر بھی ان سے کوئی الی بات ہوجائے جس سے ان کی دل تھنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ذاتی رجحش کے لئے اپنے بلنداخلاق کی سطح سے پیچے نیاتریں بلکہ ذاتیات سے بلندہ وکرمحض اللہ کی رضاوخوشنو دی کے لئے ہرطرح کی قربانیاں پیش کرتے رہیں۔جس طرح اللہ اپنے بندوں کی ہر غلطی پرفورا ہی گرفت نہیں کرتا بلکہ معافی اور درگذر کا انداز اختیار کرتا ہے اس طرح اللہ کے نیک بندوں کوبھی اللہ کے اس اخلاق کواختیار کرکے عفوودرگذر کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ام المونین حضرت عا کشرصد یقہ بیان فرماتی چیں کہ جب اللہ نے ان کی (حضرت عا کشیکی) بے گناہی ثابت کرنے کے لئے دس آیات نازل فرمادیں توان کے والد (حضرت ابو برصدیق) جوابیے خالہ زاد بھائی حضرت مطح بن اٹا ثہ جومہا جرغریب رشتہ دار تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے جب آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں حضرت منظم بھی شامل ہیں تو انہوں نے حضرت منطح کی ہرطرح کی مدد سے ہاتھ چینج لیالیکن جب بیآیات نازل ہوئیں''اے مومنو! تم میں سے جولوگ بلندر سبر رکھتے ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں، ضرورت مندوں اور اللہ کے راستے میں اجمرت کرنے والوں کی (خدمت سے) ہیے کہہ کرا اٹکار نہ کردیں کہ ہم ان کو پچھند دیں گے۔ انہیں ایسے لوگوں کو معاف کر دینا اور ان سے بسے درگذر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیا ور اللہ تو نہیں ایسے معاف کر روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کو سنا ''کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تنہیں معاف کر دینا معاف کر دینا دی کو سنا نہوں نے حضرت سطح این اٹا شرکی نہ صرف پہلے دینے مصرف کیا اللی ایم ضرور چاہیے ہیں 'اس کے بعد انہوں نے حضرت سطح این اٹا شرکی نہ صرف پہلے میں مدرکرنا شروع کردی بلکہ اپنے اخلاق کر بیانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی مدواور حسن سلوک میں اور اضافہ کر دیا۔

بعض روایات کے مطابق کچھ دومرے اہل ایمان نے بھی الزام تراثی کرنے والوں سے منہ موڑلیا تھا اور ان کی ہد دسے
ہاتھ تھنے لیا تھا لیکن ان آ تیوں کے بعد انہوں نے بھی اپنے عزیز وں ، رشتہ داروں کی پہلے کی طرح مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ بیسب
پچھ انہوں نے بی کریم بھنے کی صحبت سے سیکھا تھا کیونکہ خود نی کریم بھنے اپنے جانی وجمنوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور آپ نے
اپنی ذات کے لئے کسی ہے بھی کوئی انتقام نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالی بھیں بھی زندگی ہے ہر پہلویس بہی حوصلہ اور ہمت عطافر مائے ۔ آبین
صحابہ کرام کے سامنے نی کریم بھنے کا بیار شادگر ای موجود تھا کہ ہر خض کو اپنے درشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ
صحن سلوک اور صلد رقی کرنا چاہیے کیونکہ بیسب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ 'صلہ رحی کرنے والا وہ نہیں ہے جو
رشتہ داروں کے ساتھ صرف احسانات کا بدلہ اوا کر دے بلکہ اصل صلہ رحی کرنے والا خض وہ ہے جو رشتہ داروں کے قطع تعلق کے
باوجود ان سے نعلقات کوجوڑے رکھتا ہے''۔

ان آیات میں دوسری بات بیار شادفر مائی گئی ہے کہ جولوگ بھولی بھالی، بے خبر اور نیک چکن عورتوں پر غلط الزامات اور
ہم منتقب لگاتے ہیں ان پر ضرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی تعنتیں برسیں گی بلکہ ان پر ہر طرح کی ذائش اور رسوائیاں
مسلط کی جا ئیں گی اور وہ حشر میں ذکیل وخوار بوکر رہ جا ئیں گے۔ فرمایا کہ کوئی شخص اس غلط بہتی میں ضربے کہ وہ اپناہ سے
مسلط کی جا ئیں گی اور وہ حشر میں ذکیل وخوار بوکر رہ جا ئیں گے۔ فرمایا کہ کوئی شخص اس غلط بھی ہو جائے گا کہ وہ و دنیا
انگار کر سکے گا کیونکہ اس کی زبان ،اس کے ہاتھ بیرخود اس کے خلاف گواہ بن جا ئیں گے۔ پھر ہرختن کومعلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا
میں کس قدر گھائے اور خسارے کا سودا کر کے آیا ہے۔ جب ایسے لوگوں کے لئے اللہ کا فیصلہ آجائے گا تو ان غالموں کے لئے
سوائے بچیتانے کے اور کوئی کام نہ ہوگا۔ کے ونکہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جو ہر حقیقت کو کھول کر کھودے گا۔

بہ آیات جہاں الزام لگانے والوں کوان کے برے انجام سے آگاہ کرنے کے لئے ہیں وہیں ان آیات میں ام الموشین حضرت عائشہ صدیقت کی نیلی، پاک دامنی، پر ہیزگاری اور نیک چلنی کا اظہار بھی فرمادیا گیا ہے کیونکہ گندہ ذہن رکھنے والی اور بدکار

عورتیں اپنے ہی جیسے بدکاروں کے لائق ہوتی ہیں لیکن نیک چلن عورتیں پاک دامن مردوں سے مناسبت رکھتی ہیں چونکہ
رسول اللہ عظیم اللہ عظیم تیغیم، طاہر وطیب اور سراپا پاکیزگی ہیں لہذا اللہ نے ان کو یویاں بھی ایک عطا کی ہیں جونہایت پارسا،
نیک اور پاکیزہ ہیں۔ خاص طور پرام الموثین حضرت عائشہ صدیقہ جنہیں اللہ نے عظمتوں کا مقام عطا فرمایا ہے وہ الی پاکیزہ اور
بزرگ ہیں جن کی پاک دامنی کے لئے اللہ نے متعدد آیتی نازل فرمائی ہیں۔ علاء کرام نے فرمایا کہ اتنی واضح آیات اور صاف
حقائق کی موجود گی میں بھی اگرام الموثین حضرت عائشہ صدیقہ پرکوئی تبہت لگا تا ہے یا الزام دھرتا ہے یا بغض وعنادر کھتا ہے وہ نہ
صرف اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے بلکہ ذیا اور آخر نے ہیں وہ اللہ کی لعنت کا ستحق بن جا تا ہے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جولوگ پاک دامن عورتوں پرتہت یا الزام لگاتے ہیں وہ سات بڑے بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہتم پاک دامن عورتوں پرتہت نہ لگاؤ کیونکہ تہت ایک سوسال کے نیک اعمال کو غارت کر کے دکھودیتی ہے۔ (طبرانی)

كَايُهُا الَّذِئْنَ امْنُوْا لَا تَدْ خُلُوا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اهْلِهَا ذٰولِكُرْخَيْرُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَدُكُرُوْنَ ۖ فَإِنْ لَا يَجُدُوا فَيْهَا آحَدًا فَلَاتُكُ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُرُّ وَانْ قِيْلَ لَكُمُ الْجَعُوا فَارْجِعُوا هُوَازَكِى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلَيْرُ وَلِنْ يَيْلَكُمُ الْجَعُوا انْ تَدْخُلُوا بُيُونَا فَيْرَمَسْكُونَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُمَا اللّهُ كُونَ وَمَا تَكُمُونَ اللّهَ اللّهُ اللّ

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۲۹

اے ایمان دالو! تم اپنے گھر وں کے سوا دوسروں کے گھر وں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہتم اجازت حاصل نہ کرلواور اس کے گھر والوں کوسلام نہ کرلو۔ اس میں تمہارے لئے بہتری ہے تا کہتم دھیان دے سکو۔ پھراگرتم (ان گھروں میں) کی کونہ پاؤ تب بھی اس دفت تک تم ان میں داخل نہ جب تک تہمیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اور اگریے کہا جائے کہتم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ۔ پس تہمار الوٹ جانا تہمارے لئے بہتر ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو پکھتم کرتے ہو۔ البتہ ایسے مقامات پر تہمیں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی رہتانہ ہواور اس میں تہماری کوئی چیز ہواور اللہ خوب جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جو پکھتم چھپاتے ہو۔

لغات القرآن آيت نبر ٢٩٢٢٧

كَاتَدُخُلُوا تم داخل نهو

بُيُوْتُ (بَيْتُ) كر

حَتَّى تَسُتَأْنِسُوا جب تكتم اجازت ند اور

حَتَّى يُوْذَنَ جبتك اجازت ندى كي مو

اِرْجِعُوا تم لوث جاؤ ـ ليث جاؤ ـ

اَذْكٰی سقرالی اِ كَنْرگى۔

غَيْرُ مَسْكُونَةٍ جهال كولَى ربتانه بورجي مول وغيره

مَتَاعٌ سامان...

## تشريح أيت نمبر ٢٥ تا ٢٩٥

شریعت نے ناجائز جنسی تعلق (زنا) اوراس کی سزا، لعان اور صدقذف کے احکامات بیان کرنے کے بعد چندا سے بنیادی اصول ارشاد فرمائ میں جن سے معاشرہ میں فتنہ و فساد، بے حیائی، بے پردگی تھیلنے کے امکانات ختم کئے جاسکتے ہیں کیونکہ دین

اسلام نے جہاں بدترین گناہوں کی بخت ترین سزا ئیں متعین کی ہیں وہیںان اسماب کوختم کرنے بربھی بوری طرح زور دیا ہےجن سے انسان ان برائیوں کے قریب جاسکتا ہے۔اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں ہرحکومت نا جائز جنسی تعلق اور دومروں کی عزت آ ہر و پرتہت والزام لگانے والوں کی برائیوں کو بیان کرتی ہے لیکن ان برائیوں کو جڑسے اکھاڑنے کی کوشش ٹہیں کرتی جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہر برائی پہلے سے زیادہ طاقت وربن کرمعاشرہ کودیمک کی طرح جائتی چلی جارہی ہے۔شراب، زنا، بدکاری اورسگریٹ نوشی کی برائیوں کو بیان کیا جاتا ہے مگران چیزوں سے چونکہ حکومت کولیس ملتا ہے اس لئے اس کی برائیوں میں ایک منافقت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے مثلاً سگریٹ فروخت کی جاتی ہے۔اس کے کارخانے چلانے کے لئے بنکوں کے مندکھول دیئے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اشتہارات کے بورڈ لگانے کی احازت دی حاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک معمولی سا اشتہار بھی دیا جاتا ہے کہ ''سگریٹ نوشی محت کے لئے مفر ہے۔وزارت محت'' سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چرصحت کے لئے اس حد تک نقصان دینے والی ہے کہ اس سے کینسر جیسا موذی مرض پیدا ہوتا ہےاورلوگوں کی صحت بر باد ہو کررہ جاتی ہے جس سے لاکھوں انسان ہرروز ای کی وجہ سے مرتے ہیں۔آ خرا لی مصراورخراب چیز کو بند کیوں نہیں کیا جا تا؟اس خرا کی کوجڑ و بنیا دے کھود کر کیوں کھینک نہیں دیا جا تا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ کروڑوں اورار بوں رویے کا ٹیکس اور فائدے جو حاصل ہوتے ہیں۔ شریعت اس منافقت کو پینڈنہیں کرتی بلکہ جس چز کو براکہتی اور جھتی ہےاس کو بنیا دوں سے اکھاڑ کر تھینک دیتی ہے۔ چنا ٹیے یہاں کچھا لیے بنیادی اصول بیان کئے جارہے ہیں جن سے گنا ہوں کا راستہ بند ہوجا تا ہے مثلاً آپس میں ملنا جلنا ایک دوسر سے کی خبر گیری کرنا ایک تدنی اور معاشرتی ضرورت ہے کیکن اس میں بھی پچھا ہے پہلو ہیں کہ اگران کا خیال نہ کیا جائے تو اس سے بہت می معاشر تی خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے گنا ہوں کی سز امقرر کرنے کے بعدان کی طرف جانے والے ہرراہتے کو بند کر دیا ہے۔اس کا سب سے پہلا اصول مەمقرر فرماما كەابك دوسرے سے ملنے چلنے میں كوئی حرج نہیں ہے مگراس میں ایک خاص اصول كا خيال ركھا جائے تا کہ نہ کسی کو تکلیف ہواور نہ بے حیائی کا راستہ کھل سکے۔مثلاً عربوں میں طریقہ بیرتھا کہ وہ صبح بخیر اور شام بخیر کہہ کر کسی کے بھی گھر میں بے تکلف داخل ہو جایا کرتے تھے غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص اس کو پسندنہیں کرتا کہ فلاں وقت اس کے گھر میں کوئی بھی آئے مگرمعاشرتی طریقوں کی دجہ سے وہ مجبور ہوجاتا تھا کہ وہ دوسروں کا لحاظ کرے اور آنے والے کا خیر مقدم کرے۔ الله تعالیٰ نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے ایمان والو! اپنے گھروں کےعلاوہ دوسروں کے گھروں میں اس دنت تک داخل نه ہو جب تک اس گھر میں رہنے والوں کی طرف سے مناسب اجازت ندلے لواوران کوسلام نہ کرلو۔اگر وہ خوشی

ہےاجازت دیدیں تو ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤلیکن اگروہ سلام کا جواب نہ دیں یاوہ اس وقت ملنا نہ چاہیں تو دل میں تکل

محسوس نہ کرواوروا پس لوٹ جاؤ کیونکہ ہوسکتا ہے وہ مختص جس ہے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ کسی خاص کام یا آرام میں مصروف ہواوروہ اس وقت ملنا نہ چاہتا ہو۔اگروہ اٹکار کردیتو اس بات کو برامحسوں نہیں کرنا جا ہیے۔

البتہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے ملاقات کے لئے آئے تو اس کواپنے گھر آنے کی اجازت دو کیونکہ تمہارے او پراس آنے والے کا بھی ایک حق ہے۔ اس کو پاس بلا ویابا ہر جا کراس سے ملاقات کرو۔ اس کا اکرام واحرّ ام کرو۔ اس کی بات سنو بغیر کس شدید مجوری کے کسی سے ملئے سے اٹکارنہ کرو۔

نی کریم ﷺ نے ای سلسلہ میں چندار شادات فرمائے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ

- (۱) آپ جس سے ملنے جارہ ہیں اس گھر کے مالک کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں داخل ہونا گناہ ہے۔
- (۲) مستحمر کے باہرایک طرف کھڑے ہوکر سلام کرو۔اگر وقفہ وقفہ سے تین مرتبہ سلام کرنے کے باوجود کوئی جواب نہآئے تو دل میں کسی طرح کی تنگی محسوں کئے بغیرلوٹ جاؤ۔
- (٣) اگرگھر کی بناوٹ الی ہو کہ وہاں تک آپ کی آواز اور سلام کی آواز نہیں پہنے سکتی تو تھنٹی بجا کر بھی اپنی بات پہنچائی جاسکتی ہے جب کوئی شخص باہر آئے تو سلام کر کے اور اپنانام بتا کر دافلے کی اجازت ما گلی جائے۔
- (۳) اگر ٹیلی فون کی سہولت حاصل ہے تو سمی کے گھر جانے سے پہلے اس کوفون کرلیا جائے کیکن اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ فون ایسے دقت ندکیا جائے جو کسی کے راحت وآ رام کا دقت ہو۔
- (۵) گریس داخل ہونے کے لئے والدہ اور بہنوں ہے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے یا کم از کم اپنے گھریس واخل ہونے کے لئے اللہ اور بہنوں ہے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے یا کم از کم اپنے گھریس واخل ہونے کے لئے ایساطریقہ اختیار کیا جائے جس ہے گھر والوں کو پید چل جائے کہ آپ گھریس واخل ہورہ ہیں۔ ایک مرتبہ کی نے رسول الشھائے ہے عرض کیا کہ کیا یاں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ای گھریس رہتا ہوں دن رات والدہ کی خدمت کرتا ہوں ایل این اس بھی جاؤتو اجازت لے کرجاؤ۔ فرمایا کیا تم میر سواان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والدہ کے پاس بھی جاؤتو اجازت لے کرجاؤ۔ فرمایا کیا تم اس بات کو پیند کرتے ہوکہ اپنی مال کو بر ہدد کی بھو۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ این مسعود کا قول ہے کہ دعلیکم ان تعاذ نواامھا تکم واخواتکم ''بینی اپنی والدہ اور بہنوں کے پاس بھی جاؤتو اجازت لے کرجاؤ۔ (ابن کیشر)

حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ اپنے گھریں اپنے بیوی بچوں کے پاس بھی جاؤ تو کم از کم کھنگار دو۔ ان کی بیوی حضرت زینٹ کی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود گھریں داخل ہوتے تو پچھالی آواز پیدا کرتے جس سے معلوم ہوجا تا کہ وہ آرہے ہیں۔ وہ اس کو پسند نہ کرتے تھے کہ کوئی بھی مخض اچا کہ آن کھڑا ہو۔ (ابن جریط بری)

- (۲) البتة اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے یا چور گھس آئیں تو اس وقت اجازت کا انتظار نہ کرے کیونکہ بیا کیہ ایساوقت ہے کہ جس میں فوراَمد د کی ضرورت ہے۔
- (۷) ای طرح جوگھر کسی کی ملکیت نہ ہوں اور نہ کوئی خاص آ دمی یا فیلی دہاں رہتی ہواور داخلے کی بلاروک ٹوک عام اجازت ہو تو دہاں بغیرا جازت کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے مساجد ، خانقا ہیں یا ہوٹل وغیرہ۔
- (۸) البیته اگر مساجد، خانقابوں پا ہوٹلوں میں پچھالیی جگہیں مخصوص ہوں جو کسی وجہ سے خاص طور پر متعین ہیں تو ان میں بغیر اجازت داخلے کی اجازت نہیں ہے۔

ان تمام اصولوں کا بنیا دی مقصد ہے ہے کہ ہر خض ایک دوسرے ہے میل ملا قات رکھے گرکوئی شخص بھی اس سے ملا قات کے وقت ایساانداز اختیار نہ کرے جس سے دوسرے کو کسی طرح کی بھی تکلیف یا کسی کے معالمے میں بے جامدا خلت ہو۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَيَعْفَظُوا

فُرُوْجَهُمْ ﴿ لِكَ اَذَكَى لَهُمْ إِنَّ اللهُ خَبِيرٌ كَبِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ
لِهُمُوْمِنْتِ يَغْضُصْ مِنْ اَبْصَارِهِنَ وَيَحْفُظُن فُرُوجِهُنَّ وَلايبُدِينَ
لِهُمُومِنَّ عَلى جُهُنَّ وَلايبُدِينَ
رِئِنتَهُنَّ الْآمَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَصْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُهُو بِهِنَّ وَلا
يَبْدِيْنَ رِئِنتَهُنَّ الْآلِهُ عُولَتِهِنَّ اَوْلَيَصْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُهُو لَتِهِنَّ اَوْلا لِمُعُولَتِهِنَّ اَوْلَا يَهِنَ اَوْلَا إِهِنَ اَوْلَا إِهِنَ اَوْلا لِمُعُولَتِهِنَّ اَوْلا لِمُعَولِتِهِنَ اَوْلا لِمُعُولِتِهِنَّ اللهُ عُولِتِهِنَّ اَوْلا لِمُعَولِتِهِنَ اَوْلا لِمُعَولِتِهِنَ اللهُ اللهُ عُولِتِهِنَّ الْوَلِمُ اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

#### ترجمه أيت نمبروم تاام

#### لغات القرآن آيت ١١٥٣٠

يَغُضُّوُا يَخِيرَكِسِ۔ فُرُوجٌ(فَرُجٌ) شَرَمٌ گائيں۔ لَائينُدِيْنَ طَاہِرِندَرے۔ ظَهَرَ كَالْرِبَاہے۔

د و پ خصو دوپے داوڑھنیاں۔

جُيُوْبٌ سِنے۔

بُعُوْلَةٌ عُورِ

اَبْنَاءٌ عير

إِخُوَانٌ (اَخٌ) بِمَالُ

نِسَاءٌ عورتيل۔

مَلَكُتُ أَيْمَانٌ واكس مِاته كَاللَّت بانديال

تَابِعِينَ يَحِي عِلْنَ والــا\_

غَيْرُ أُولِي الإربية جوورة سكام بين ركت

لَمْ يَظُهَرُوا والفَّنيس بوئــ

عَوُراتُ چمپانے کی چیز۔

كَايَضُوبُنَ نمارے۔

تُوبُوا توبرُو۔

## تشريخ: آيت نبر ١٤٣٠

دین اسلام نے ایک ایسے صاف تھرے، پاکیزہ اور تقویٰ سے بھر پور معاشرہ کا تصور عطا فر مایا ہے۔جس میں ہر مخص ایک دوسرے کے جان، مال،عزت اور آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بہتے کاعظیم جذبہ موجزن ہوتا ہے جس سے ہرخص اطمینان وسکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔

. قر آن کریم اور سنت رسول الله علی کی روشی میں بیر حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگران چھوٹی چھوٹی باتوں میں احتیاط برتی جائے تو انسان ہر بڑے گناہ سے فی سکتا ہے۔ ان آیات میں نامحرس پریری نظر ڈ النااس بڑے گناہ کی ابتدا ہے جس سے دنیا اور آخرت تباہ دیر با دہوکررہ جاتے ہیں۔ کی نامحرم کے چہرے پرٹگا ہیں ڈالنے اور اس میں احتیاط نہ کرنے سے انسان بدکاری میں جتال ہو سکتا ہے۔ اس لئے غیر ارادی طور پرااگر کوئی نظر پڑجائے تو پہلی نظر معاف ہے لیکن ارادہ کرکے دوسری مرتبہ نامحرموں کے چہرے پرٹگاہ ڈ النا جائز نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پر اہل ایمان کو اپنی نظرین چھیر لینی جائیں۔

نی کریم ﷺ نے ایک حدیث قدی میں ارشا وفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نظر شیطان کے زہر ملے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔: دھجنس خواہش اور دلی تقاضے کے باوجودا پی نظر چھیر لے گاتو میں اس کے بدلے میں اس کوایک ایسا معنبوط ایمان عطا کروں گاجس کی حلاوت اور لذت کووہ اپنے قلب میں محسوں کرسکے گا۔ (این کثیر)

ان آیات میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے مردوں کوان کی ذمددار یوں پر آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ (۱) وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔

کو نیچے رکھیں (۲) اور اپنے ستر ڈھانپ کر رکھیں۔ مراد سی ہے کہ جیب مردوں اور گورتوں کا سامنا ہوتو مردا پی نظروں کو نیچے رکھیں۔
اگر مردکی نگاہ کی نامحرم پر پڑجائے تو وہ اس کوفو را چیرے سے ہٹا لے اور ارادہ کر کے دوبارہ ندد کیھے۔ نی کریم کیلئے نے فرمایا ہے کہ مردوں کا سترناف سے کھٹے تک ہے (بیٹی دا قطنی ) سترکوا پی ہیوی کے علاوہ کی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ میں جہاں مردوں کی ہیذ مدداریاں ہیں وہیں مورتوں سے اس سے بھی زیادہ باتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

(۱) کہلی بات ہیہ کہ جس طرح مردوں کو نا محرم موروں پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے ای طرح موروں کو بھی ہے تھم دیا گیا ہے کہ
دہ اپنی نگا ہوں کو نا محرموں پر نہ ڈالیس۔ چنا نچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میونہ نی کریم ہے تھے کہ
پاس پیٹی تھیں۔ ای وقت نا بینا صحابی حضرت عبداللہ این ام مکتوم جمی آگئے۔ آپ نے دونوں از واج مطہرات سے فرمایا
کہ ان سے پر دہ کرو ہیو یوں نے مرض کیا یا رسول اللہ تھا تھے کیا ہی نا بینا نہیں ہیں؟ بینہ تو جمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ
پہلیان سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو نا بینا نہیں نہیں ہو؟ کیا تم ان کونیس دیکھتیں؟ حضرت ام سلمہ
نے فرمایا کہ بیال وقت کا واقعہ ہے جب پر دے کے احکامات آپکے تھے۔ (تر نہ کی۔ ابوداؤد۔ منداحم) اس مدیث
سے معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کو نامحرموں پر نگاہ ڈالنے کی ممانعت ہے ای طرح مورتوں کے لئے بھی جائز نہیں ہے
کہونا محرموں پرنگا ہیں دوڑا کیں۔

- (۲) دوسراتکم بیدیا گیا ہے کہ وہ سوائے شوہر کے اپنے چھپے ہوئے اعضاء کی حفاظت کریں۔کسی کے سامنے ان اعضاء کو کھولنے اور خاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
- ا تیسراتھم بیدیا گیا ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر ندہونے دیں۔البتہ کام کاج میں یا نقل و حرکت میں عاد تا جو اعضاء کھل جاتے ہیں جیسے چہرہ ، ہتھیا یاں ، باز واور پاؤں وغیرہ تو محرموں کے سامنے ان کا کھولنا جائز ہے۔ یا باہر نکلتے وقت ہاتھ ، پاؤں اور چہرہ جو ہوا سے یا غفلت سے کھل جاتا ہے وہ جائز ہے۔ اصل بیہ کہ کورتیں ہروقت اور تھنوں اور دوپٹوں سے اپنی زینت کو چھپائے رہیں۔ اسی لئے فر مایا گیا کہ اپنے سینوں پر دوپٹوں کا آئی فی ڈالے رکھیں۔ (جن سے سینہ ، کان اور بال ڈھکر ہیں ) زمانہ جا ہا ہیت میں مورتیں اپنی زینت کو چھپانے کے لئے نہیں بلکہ فیشن کے طور پر دوپٹہ سینہ ، کان اور مال کھلے میں اس طرح ڈال لیتی تھیں کہ دو ہے کے دونوں کنارے اپنی پشت پر چھوڑ دیا کرتی تھیں جن سے گا ، سینہ ، کان اور بال کھلے رہتے تھے۔اللہ تعالی نے اہل ایمان خوا تین کو تھم دیا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ دو پٹے یا چا در کے دونوں پلوا کیک دوسرے پر اس طرح الٹ لیا کریں جس سے زینت کے تمام اعضاء چھپ جائیں۔
- (٣) چوتھا تھم بیددیا ہے کہ بعض وہ رشتے ہیں جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے ان کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرموں کے سامنے ستر کھولنے یا ظاہر کرنے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن بقیہ جسم پر نگاہ ڈالنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اگر محرموں کے سامنے ہاتھ ، بازو، پاؤں، ہتھیلیاں کھلی رہیں تو وہ جائز ہے۔ سوائے شوہر کے کسی کے سامنے ستر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر سے بیوی کے کسی عضو کا برد نہیں ہے بقیہ بحارم میں مندرجہ ذیل لوگ شامل ہیں۔
  - (۱) باپ، دادا، پردادا، تانا، پرتانا
    - (۲) سراوران کے باب دادا
  - (٣) این اولاد ہیں۔ان میں بوتے ،نواسے سب شامل ہیں
  - (٣) شوہر کے دوائر کے جوکی دوسری یوی سے بول یعنی سوتیلے بیٹے ، پوتے ، نواسے
    - (۵) ایخ سگ بهانی، باپ شریک بهانی یا مان شریک بهانی
    - (٢) ہمائيوں كارك (جيتيج) حقيقى بھائى يامان يابات شريك بھائيوں كے بيٹے
  - (۷) بہنوں کے لڑکے (بھانج )اس میں حقیقی ماں یاباپ شریک بہنوں کے لڑکے مرادییں

بیندکورہ سب کے سب پردے اور تجاب کے احکامات سے منتلی ہیں۔ مگرستر اس سے بھی منتلیٰ نہیں ہے۔ (ان رشتوں کی بقی تفصیل فقد کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے)

- (۵) پانچوال تھم بید یا گیا ہے کہ لونڈی اور غلام ہے بھی پردہ نہیں ہے۔ دین اسلام کی برکت ہے اب دنیا میں لونڈی اور غلام کا وجود نہیں ہے۔ دین اسلام کی برکت ہے اب دنیا میں لونڈی اور غلام کا دواج تھا اس کے ان کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے۔
- (۲) چھٹا تھم ان لوگوں کےسلسلہ میں بیان کیا گیا ہے جو عورتوں سے یاان کی پوشیدہ باتوں سے کوئی دلچی نہیں رکھتے جو تھن کھانے پینے کے واسط فیلی کے طور پر گھروں میں آتے جاتے ہیں ان سے بھی پر دہ نہیں ہے۔
  - (٤) ساقوال علم دیا گیا ہے کہ ورتیں مورتوں سے پردہ شکریں لینی ان کے لئے پردے کی پابندی نہیں ہے۔
- (۸) آٹھوال علم ان نابالغ بچوں کے لئے دیا گیا ہے کہ ان سے بھی پردہ نہیں ہے جوائر کے ابھی تک ان باتوں سے ناواقف بیں جومردوں اور عورتوں کے چھیے ہوئے بھید ہیں۔ لیکن فقہانے لکھا ہے کہ اگر نابالغ لڑ کے بھی عورتوں مردوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہوں تو ان سے بھی پردہ کیا جائے گا۔
- (۹) نوال تھم بیدیا گیا ہے کہ وہ اپنے پاؤل یا ان میں پہنے ہوئے زیور یا جوتوں کواتنی زور سے نہ چیونکا کمیں جن سے خواہ مخواہ بھی غیر مرد متوجہ ہوجا کمیں اور برائی کا دروازہ کھل جائے۔
- (۱۰) دسوال حکم بید دیا گیاہے کہ جو بھی صاحبان ایمان ہیں وہ اگر حقیقی فلاح اور کامیا بی چاہتے ہیں تو ان کو ہروقت اللہ سے تو بہ کرتے رہنا چاہیے۔

ان احکامات کے علاوہ نبی کریم عظیم کی احاد ہے سے چند اور بھی احکامات سامنے آتے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلم خاتون کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً وہ خوشبولگا کر گھر سے باہر نہ لکلیں۔ ایسے بھڑک دار، چست اور خوبصورت بر تعے اسبتعال نہ کریں جن سے دیکھنے والے خواہ خواہ بھی متوجہ ہوجا ئیں اور گناہ گار ہوں۔ای طرح اتنابار یک لباس نہ پہنیں جس ہے جم جملکا ہو۔ وہ اپنی آواز کا بھی پردہ رکھیں کیونکہ مورت کی آواز سے بھی اکثر فتنے جنم لیتے ہیں۔ یقینا جومرداورخوا تین نہ کورہ تو انین کی پابندی کریں میں دنیا اور آخرت کی حقیق کامیا بی حاصل کر سی میں اس

وَانْكِوْوا الْآيَا فِي مِنْكُرُوالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُهُ وَالمَّا لِمُوْلُوا فَقُرَاءَيُغُنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيُمُونَ فَضَلِمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيُمُونَ وَلَيَسْتَعُفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَعِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغُنِيهُمُ اللهُ مِن وَلَيَسْتَعُفِفِ الَّذِيْنَ يَنْبَعُونَ الْكِيْبُ مِمّا مَلَكَتُ ايْمَانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ مِن فَضَلِمْ وَاللّا لِللهِ اللّذِيْنَ اللهُ مِن الْكِيْبُ مِمّا مَلَكُتُ ايْمَانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ مِن عَلَمُ مُونَ عَلَمُ اللهُ مِن عَلَمُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن ال

#### ترجمه آیت نمبر۲۲ تا ۳۴

اورتم میں سے (جومرد اور عورتیں) بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ اور تہاری لونڈیوں اور غلاموں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا نکاح بھی کر دیا کرو۔ اوراگروہ غریب ومفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل وکرم سے ان کوغنی (بے نیاز) کردےگا۔اللہ بہت وسیع علم رکھنے دالاہے۔

اورجن لوگوں میں نکاح کی طاقت نہ ہووہ اپنے آپ کواس وقت تک قابو میں رکھیں جب تک اللہ تعالی ان کواپ فضل و کرم سے مال دار نہ کر دے۔ اور (لونڈی غلاموں میں سے) جومکا تب (غلای سے نکلنے کے لیے لکھنا پڑھنا) ہونا چاہتے ہیں اگرتم ان میں بہتری پاتے ہوتو ان کومکا تب بنا دو۔ اور اللہ فیمیں مال دے رکھا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف کھلی کھی آیات

نازل کی ہیں اورتم سے پہلے جولوگ گذر گئے ہیں ان کے حالات (بیان کئے گئے ہیں) اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٣٥ ٢٣٥

أَنْكِحُوا تَاحَرُدو\_

اَ لَا يَامِي (أَيِّمْ) بناح مردياعورت

عِبَادٌ (عَبُدٌ) عُلام-

إِمَاءٌ (أَمَةٌ) لوندُيال علام عورتيل

يَسْتَعْفِفُ وهِ يِحَامِ۔

النُّوُ تُم دو\_

كَاتُكُوهُوا تمزيردى ندكرو\_

فَتَيتُ جوان\_(جوان لوعر يال)\_

اَلْبِغَاءُ بركاري

تَحَصُّنّا ياكدامني

مَثَلاً كم مَثَلاً مُثَلاً مُثَلاً مُثَلاً مُثَلاً مُثَلاً مُثَلِّد العات

تشريح أيت فمراه تامه

قرآن كريم اورمتعددا حاديث مين اس بات برزورديا كما ہے كہ مرخص نكاح كے ذريعة اپنا كمربها كرضح راسة اختياركرے

جونس انسانی کی بقا کاسب بن سے۔ بے نکاحی کی زندگی گذار نا ایک غلط طریقہ زندگی ہے جس سے تختی سے نتح کیا گیا ہے۔ ای لئے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ کی بیذ مدداری ہے کہ وہ اپنے درمیان ایسے لوگوں کو نکاح پر آمادہ کریں جواس قابل میں کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکتے ہیں۔

غربت وافلاس کابہانہ بنا کروہ اس فرض زندگی ہے فرار کے راستے تلاش نہ کریں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ زندگی کی اس اہم تبدیلی سے اللہ دونوں میاں ہیوی کے حالات کواس درجہ تبدیل فر مادیں کہ فقر وفاقہ کی جگہ خوش حالی نصیب ہوجائے۔اس محم میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا اور وہ بھی شامل ہیں جوشو ہرکی وفات کی وجہ سے بنکا تی کی زندگی گذار رہی ہیں۔ اس مضمون کی وضاحت درج ذیل احادیث سے بخو بی ہوجاتی ہے۔

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ تھ نے فرمایا نکاح کرو، بے نکاحی کی زندگی گذار ناسخت منع ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کے پاس (بقد رضرورت) مال ہوا وروہ نکاح نہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ نبی کریم تھا نے ارشاد فرمایا ایک عورتوں سے نکاح کروجن میں کثیر النسل ہونے کی قابلیت وصلاحیت ہونسل بڑھاؤ کیونکہ میں تمہاری کثرت سے گذشتہ امتوں پر فخر کروں گا۔

نی کریم ﷺ نے حضرت علی کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا اعلی ! تین کاموں میں بھی دیر نہ کرو() فرض نم از ، جب اس کاونت ہوجائے (۲) جناز ہ ، جب بھی موجود ہو (۳) ہیوہ عورت جس کا ہم کفو (ہم پلہ ) مل جائے۔

ایک اورجگہ نو جوانوں کے گروہ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایاتم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہووہ نکاح کرے کیونکہ نکاح سے حرام نظر کی بندش ورکاوٹ اور نہایت احسن طریقہ پرشرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔

نی کریم ملک نے ارشاد فرمایا جبتم میں سے وہ مخص جس کے دین اور اخلاق کوتم پیند کرتے ہووہ نکاح کی درخواست کرے تو نکاح کردوور نیذمین ہر بڑا فتنہ وفساد ہوگا۔

نی کریم ﷺ کا ارشادگرای ہے تین آ دی ایسے ہیں جن کی مدداللہ تعالی خود فرماتے ہیں (۱) و وضح جو پاک دامن رہنے کے لئے نکاح کرتا ہے (۲) دوسرے و وضح سی جواللہ کی راہ میں جہا دکے لئے لکا ہے (۳) تیسرے وہ مکاتب جو مال کتابت اداکرنے کی نیت رکھتا ہے۔ (این کیٹر۔ ابوداؤد۔ ترنہ کی) مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے بیر معاہدہ کرلیا ہو کہ جب وہ آقا کی طرف سے مقرر کی ہوئی رقم ادا کر
دے گایا آقا کی طرف سے متعین خدمت سرانجام دے لیے گا تو وہ آزاد ہوجائے گا اس معاہدہ کی لکھت پڑھت کو مکا تبت کہا جاتا
ہے۔ عرب میں لونڈی اور غلاموں کو مال تجارت اور مال کمانے کا ذریعہ مجھا جاتا تھا۔ آئیس اس سے کوئی غرض ٹیس تھی کہ وہ انسان ہیں
ندوہ ان سے انسانوں جیسا معاملہ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی لونڈیوں کواس بات پر مجبور کرتے تھے کہ دہ کسی طرح اور کسی بھی
طریقے سے مال کما کر لا نمیں جس سے وہ غلام عور تیں جن کولونڈی کہا جاتا ہے پیشہ تک کرنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھیں۔
دیس المنانقین عمد اللہ این الی کے ماس چندلونڈیال تھیں جن سے وہ ہے گراتا تھا اور ان کی کمائی برگذار اراکتا تھا۔ جن بیں

رئیس المنافقین عبداللہ این ابی کے پاس چندلونڈیاں تھیں جن سے وہ پیشہ کراتا تھا اوران کی کمائی پرگذارا کرتا تھا۔ جن بیس سے ایک لونڈی کو اللہ ان اپنی تعلیم کے پاس چندلونڈیاں تھیں جن سے وہ پیشہ کراتا تھا اس پرنا قابل تصورت در کرنا شروع کے کردیا۔ جب نبی کریم سے اور اس کاملم ہوا تو انہوں نے ایک رقم وے کراس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ اور اس طرح کے بیشاروا قعات تھے جن میں یہ مظلوم عورتیں زندگی گذارری تھیں لیکن نبی کریم سے نے امت کو ایسے طریقے عطافر مائے کہ جس سے کسی کی ملکیت بھی متاثر نہیں ہوئی اور ہزاروں لاکھول کی تعداد میں غلام اور بائدیاں آزاد ہوتی چلی گئیں۔

روایات کے مطابق خلافت راشدہ کے اختتا م تک تقریباً غلاموں اور باندیوں کا رواج وم توڑ چکا تھا۔ دین اسلام نے غلاموں اور باندیوں کو اسانوں کا اعلیٰ درجہ دے کران کے انسانی حقوق متعین فرمادیے ہیں۔ اللہ تعالی نے مظلوم غلاموں اور باندیوں کی آزادی کوعبادت کا درجہ عطا فرمایا اور ہرزکوۃ اوا کرنے والے کی بیذ مہداری لگا دی کہوہ اور مصارف زکوۃ کے ساتھ دیمرونیں چھڑانے، بعنی غلاموں، باندیوں کا آزاد کرانے میں زکوۃ اور صدقات کی رقبوں کوٹرچ کرسکتا ہے۔خلاصہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول حضرت جم مصطفیٰ عیات نے

- (1) فلامول اور بانديول كوانساني درجه اورمقام عطاكيا ـ ان كے حقوق متعين فرمائے ـ
- (۲) اگرکوئی محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کوغلای کی لعنت سے چیٹر انا چاہتا ہے اور اپنے مالک سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے قاسل می معاشرہ کی بید خدداری ہے کہ زکوۃ ،صد قات اور عطیات کے ذریعیاس مکا تب غلام کی آزادی کی فکر کی جائے تاکہ دہ بھی آزادہ کو کرزندگی کی دوڑ میں شریک ہوجائے۔ البتہ غلاموں کے مالکوں کی بیذ حدداری بھی لگائی گئے ہے کہ وہ بید کیے لیس کہ اگر اس غلام کی آزادی سے اسلامی معاشرہ کو کوئی نقصان بیٹنچنے کا اندیشہ ہوتو سوچ سمجھ کر قدم بڑھایا جائے ورنہ عام حالات میں غلاموں کے مالکوں کو مہر بانی اور ہمددی کا معاملہ کرنا چاہیے۔

(۳) الله تعالی نے بیفر مایا ہے کہ اگر ایک پاک دامن با عدی اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کے لئے فکر مند ہوتو اس کی

ہدد کرنی چاہیے کیونکہ بیتو انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک لڑی پاک دامن رہنا چاہتی ہے اور ما لک اس کو بدکاری اور حرام کمائی پر

مجود کر تارہے۔ بدکاری کی کی حال میں اجازت نہیں ہے لین وہ لڑی جو پاک دامن رہنا چاہتی ہے اپنی عفت وعصمت کی حفاظت

کرنا چاہتی ہے اس میں معاشرہ کے ہرفرد کی بیز دمدداری ہوجاتی ہے کہ وہ ایک لڑکیوں کی آبروکی حفاظت کے لئے جدو جہد کرے۔

(۴) ان آیات میں بیچی بتایا گیا ہے کہ جولوگ نکاح پر قدرت نہیں رکھتے وہ صبر وقت کا انتظار کریں۔ نبی کریم تھات نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کش سے دوزے رکھا کریں تاکہ ان کے اس میں کوسکون مل سکے۔

شہوانی جذہوں کوسکون مل سکے۔

آخریں بیارشادفر مایا گیا کہ اللہ نے کھلی کھلی اور واضح آیات اور گذشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے تا کہ ہرموش اور مقی ان ادکا مات اور گذرہے ہوئے واقعات سے عبرت وقعیحت حاصل کر سکے۔

## اَللَّهُ نُورُ السَّمَوْتِ وَ

الْرَضْ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ الْرَضْ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ اللَّهُ اللَّجَاجَةُ كَا نَهُ كَا نَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَنَّ اللَّهُ الل

رِجَالٌ لَا تُلْمِقُ مِعَارَةٌ وَكُر بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَاقَامِ الصَّلْوَةِ وَ الْمَا تُوَلِّمُ وَيُعَا وَلَا الْمَاكُ وَ الْمَا الْمُعْ الْمُورِيَّ وَالْمَاكُ وَ الْمَا الْمُعْمُ اللهُ وَالْمَاكُ وَ الْمُعْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

#### يرجمه: آيت نمبره ۳۰ تا ۴۰

اللہ آسانوں اور زمین کا نور (ہدایت) ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق۔
جس طاق میں ایک چراغ ہو۔ وہ چراغ ایک شیشے کی (قندیل میں) ہواور وہ شیشہ ایک چمکہ ہوا
تارہ ہو۔ وہ روثن کیا جاتا ہوا کیک مبارک ورخت زیون سے جبکا رخ نہ مشرق ہے نہ مغرب۔
قریب ہے اس کا تیل خو وہ ہی روثن و بے لگے اگر چراس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ وہ سرا سرنو رہی
نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چا ہتا ہے ہدایت و بتا ہے۔ اللہ نے لوگوں (کو سمجھانے) کے لئے
مثالیں بیان کی ہیں۔ اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ چراغ ان گھروں میں روثن کیا جاتا ہے جن کے
متعلق اللہ نے علم دیا ہے کہ ان کی قدر و منزلت کی جائے۔ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان

مکانوں میں صبح وشام اس کی پاکی وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید وفروخت اللہ کی یا دے ، نماز کوقائم کرنے سے اور زکوۃ دیئے سے عافل نہیں کرتی (بیدہ لوگ ہیں) جنہیں اس دن کا خوف ہے جس دن بہت سے دل اور آئکھیں الٹ پلٹ دی جا کیں گی۔ تا کہ اللہ ایسے لوگوں کو بہتر سے بہتر بدلہ اور اپنے فضل وکرم سے اور بھی زیادہ عطافر مائے۔ اور اللہ جے چا ہتا ہے بہتر سے بہتر بدلہ اور ایٹ جے

اورجن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک چیٹیل میدان کے سراب (چیکتے ریت کے دھوکے) کی طرح ہیں۔ جے پیاسا پانی سمجھ کراس کے قریب جاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اس نے اللہ کو اپنے پاس پایا تو اللہ نے اس کا حساب برابر کردیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ (یا ان کے اعمال ایسے ہیں) جیسے گہرے دریا ہیں اندھیرا ایک موج دوسری موج پر چھائی ہوئی ہے اس کے اوپر بادل ہے۔ تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ اگر وہ اپنا ہاتھ تکالے تو اسے بھی دیکھنے نہ یا کے اوپر بادل ہے۔ تاریکی روشنی نہدے اس کو کہیں روشنی نہیں ملتی۔

لغات القرآن آیت نبر ۱۳۵۳ میمشکلوة طاق۔ مِصْبَاحٌ چراغ۔ وُجَاجَة شیشہ و تندیل۔ کُوکُ کُبٌ سارہ۔ دُرِی موتی کی طرح چک دار۔ یُوفَقَدُ روثن کیا جاتا ہے۔ زَیْتٌ تیل۔

روش کیاجا تاہے۔ يضيء لَمُ تُمُسَسُ نه چھوا ہو۔ يَضُرِبُ يان كرتاب مارتاب ١ؘۮؚڹؘ اجازت دی ہے۔ تُرُفَعَ بلندكياجا تاب\_كياجاك\_ ٱلغُدُوُّ صبح-اَ ٱلْمَصَالُ شام۔ لاتُلُهِي غافل نہیں کرتی۔ تجارت \_لين دين \_ قِيْعَةُ (قَاعُ) چٹیل کھلاریت کامیدان۔ اَلظُّمُأْنُ بياما-لُجَىٰ مراياني-سَحَابٌ لَمْ يَكُدُ قريب بيں ہے۔

## تفريخ آيت نبر ٢٠٥٣٥

آسانوں، زمین اور کا تات کے ذری ذری میں اللہ کی ہدایت کا نور موجزن ہے۔ جہال بھی اس کی ہدایت ورہنمائی کا نور نیس پہنچتا وہیں اند جر اظلمت اور تاریکی ہے۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اس کے ہدایت کے نور کو دیکھنا ہوتو

اس کے مراکز وہ گھر (مساجد) ہیں جونہایت قابل احترام ہیں جو ہرطرح کی غلاظت و گندگی اور خرابیوں سے پاک ہیں۔انسان کی سیسب سے بڑی سعادت ہے کہ ان مجدول کو اللہ کی یا دسے ،اس کے ذکر اور عبادت و بندگی سے آباد کرنے کی جدوجہد کر سے کیونکہ جسم انسانی ہیں جو مقام دل کا ہے وہ می مقام انسانی بستیوں ہیں مجد کا ہے۔ جس طرح انسان کا دل ایمان سے روشن و منور ہوتا ہے ای طرح مسجد میں اللہ کی مضاونو شنود کی لئے ان مساجد کی تغیر کرتے اور شیح و اسلامی رضاونو شنود دی کے لئے ان مساجد کی تغیر کرتے اور شیح و شام ( سیاجد ) جمع ہوتے ہیں۔ اپنے کا روبار اور اس کی مشغولتیوں کی پرواہ ندکرتے ہوئے وہ ان گھروں ( مساجد ) کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ نماز دن کو قائم کرتے اور نکو قدیتے ہیں اور اس دن کی تیاری میں لگے رہتے ہیں جب آئیں اپنی زندگی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ نماز دن کو قائم کرتے اور نکو قدیتے ہیں اور اس دن کی تیاری میں بالے رہتے ہیں جب آئید کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں وہ برحق ہے اور اس کے سواد وسر اکوئی خاتی و ما لک اور مجبوذ تیں ہے تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ السیسلوکوں کو ان کی تو تو تو سے بی وہ برحق ہے اور اس کے سواد وسر اکوئی خاتی و ما لک اور معبوذ تیں ہوتوں سے ہم کنار ہوں گے۔ السیسلوکوں کو ان کی تو تو تعین کی تو وہ سے میں وہ برحق ہے وہ دو سے اور اس عطافر مائے گا اور وہ جنت کی ابدی راحتوں سے ہم کنار ہوں گے۔

ہدایت سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگراس کا نور ہدایت نہ ہوتو پھر سوائے تاریکیوں اور اندھیروں کے پچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ زندگی کے اندھیروں میں بھکتے والوں کے لئے اس نے اپنے نور اور روثنی سے جرپور کلام کو نازل کیا ہے جس میں تھی رہنمائی کے سپچ اصول بیان فرما دیے ہیں۔ انسانوں کے دلوں پراگر بری خواہشات اور گنا ہوں کا اندھیر چھایا ہوا نہ ہوتو یہ اللہ کا کلام اس کی زندگی کے اندھیروں سے اس کو نجات دلاسکتا ہے۔ اللہ نے اللہ نے کلام کے ساتھ پاکیزہ نفوس انبیاء کرائم کو بھیجا جنہوں نے اللہ کے کلام کے در بیجانسانوں اور دنیا کے اندھیروں کو دور کر کے انسانوں کو ان کی تھی منزل سے آشنا کیا اور اب اللہ نے آخری نبی اور رسول حضرت محمصطفیٰ بھی کو بھیجا ہے جن کی زندگی نور علی نور ہے جن کا دامن تھا سے بھی کا کنات اور انسانوں کے دلوں سے اندھیرے دور ہو کتے ہیں۔

سورهٔ نورکیان آیان ہے متعلق چند ضروری باتوں کی وضاحت بھی پیش نظر د کھیئے۔

(۱) علاء مقد من بین نے سورہ نور کی ان آیات کی تشریح نہایت وضاحت نے فرمائی ہے اور کافی بحثیں بھی کی ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس جگہ نور سے مراداللہ کی ہدایت کا نور ہے جو کا نتات کے ذر سے ذر سے میں موجز ن ہے اور ہر طرف اس کی روشی کھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی کی ذات ایک ایسے صاف شفاف اور چک داراور دوشن چراخ کی طرح ہے جس سے ہدایت و رہنمائی لئے بغیر انسان جہالت کی تاریک ول سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنے نور ہدایت کو ایک محسوں مثال کے ذریعہ سجھایا ہے۔ فرمایا ہے کہ ایک طاق ہے جس میں اگر تر قون جیسے مبارک تیل سے مسلسل جل رہا ہے اور دوشن ہے جو نمی ایس ایس ایس ہیں۔ سے مسلسل جل رہا ہے اور دوشن ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا زیتون کا وہ دوشت جو نہ تو مشر تی رخ پر ہے اور نہ مغربی سے مسلسل جل رہا ہے اور دوشن ہے جو نمی کا نام نہیں لیتا زیتون کا دور دوشت ہونے تو مشر تی رخ پر ہے اور نہ مغربی کتا ہے کا نور ہواور اس کے طرح ہرانیان کا بدن ایک طاق کی ما نند ہے اور اس کا دل ایک قندیل کی روشنی کا کیا ٹھکانا ہے وہ تو در حقیقت نور علی نور ہے۔ پھر کا نات میں بھر کھری ہوئی حقیقتوں اور اس کے علوم کا بھینا بھی آ سان اور صراط متنقم پر چلنا بھی ہم سے ہو وہ وہ اس کے بر ظلاف جولوگ اس میں بھی اور آخرت میں تیں اور آخرت میں تو ان کوسوائے ٹھوکروں اور جہنم کی میں تیں اور آخرت میں تو ان کوسوائے ٹھوکروں اور جہنم کی میں کی سے کی جو میں بھی بیں اور آخرت میں تو ان کوسوائے ٹھوکروں اور جہنم کی آگوگی میں کی سے کے کی میں بیں وہ اس دنیا میں جہالت اور نادائی کی تاریکیوں میں بیں اور آخرت میں تو ان کوسوائے ٹھوکروں اور جہنم کی اس کیا گوگو

بیددنیا کی زندگی اوراس کی راحتیں ان کے لئے صحرا کے اس چیکتے ریت سے زیادہ ثابت نہ ہوں گی جودور سے پانی نظر آتا ہے گر قریب چینچنے پروہ فریب نظر سے زیادہ کچھٹیں ہوتا۔

(۲) ان آیات میں دوسری بات بیفر مائی ہے کہ اللہ کے اس نور ہدایت کے مراکز وہ گھر (مساجد) ہیں جو ہراعتبار

جو شخص اللہ سے مجت رکھتا ہے اس کو چا ہے کہ وہ جھ سے مجت کرے اور جو شخص بھے سے مجت کرتا ہے اس کو چا ہے کہ وہ میر سے محبت کرے اور جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہیں کو چاہیے کو وہ قرآن مجید سے مجبت کرے اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہیاں کو چاہیے کہ وہ مجدول سے محبت کرے کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں اللہ نے ان کی تعظیم کا تھم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی چاہیا کہ وچاہیں کو جا ہے کہ وہ محبدول سے محبت کرے کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں اللہ نے ان کی تعظیم کا تھم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہیں ہیں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہے۔ وہ بھی بابرکت ہیں اور وہ اللہ کی مفاظمت میں ہیں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے پیچھے ان کی جو جی بی اللہ تعالی ان کے پیچھے ان کی جو جی وں کی مفاظمت کرتا ہے۔ چیزوں کی مفاظمت کرتا ہے۔

(۳) تیسری بات بیفر مانی که ده لوگ جوالله کے گھروں کی تنظیم اوراحترام کرتے ہیں تو ان کی تجارت اور لین دین ان کواللہ کی یاد سے عافل نہیں کرتی بلکہ دہ اللہ کا ذکر کرتے ، نماز قائم کرتے اور زکوۃ ادا کرتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسے شخت دن (قیامت) سے ڈرتے رہے ہیں جب لوگوں کے دل اور آئکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ تعالی اپنے گھروں کے اس احترام اورخوف کی وجہ سے ان لوگوں کو فوب نواز تے ہیں اوران کوان کے تصور سے زیادہ اس دنیا ہیں اور آخرت ہیں جزائے خیرعطا فرما کمیں گے۔
لیکن وہ لوگ جو اپنے کفر وشرک سے باز نہیں آتے اور اس میں سرگر داں رہتے ہیں ان کو اس دنیا ہیں اور آخرت میں کچھ کے ہیں ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں کچھی ہاتھ نہ گئے گا۔ ان کی اس دنیا کی راحتیں قیامت کے دن سراب سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں گی جس طرح ایک پیاسافخص دور سے چکتی ریت (سراب) کو پانی سجھ کر اس کی طرف بے قراری سے دوڑ تا ہے گروہاں سوائ

چکتی ریت کے اور پچر بھی حاصل نہیں ہوتا ای طرح جب بیلوگ قیامت کے ہولناک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو دنیا کے اسباب اور عیش وآ رام ان کے پچھ بھی کام نہ آسکیں گے۔

## اكمرتزان

اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْرَرْضِ وَالطَّايُرُ ضَفَّتٍ كُلُّ قَدْعَلِمُ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيغَةٌ وَاللهُ عَلِيْمُ إِمَا يَفْعَلُونَ @وَيِتْهِمُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْكَرْضِ وَلِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ الْمُرْتَرُ أَنَّ اللهُ يُزْرِقَ عَالِمًا مُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعُلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِللِمْ وَيُزَلِّ مِنَ السَّمَاءِمِنْ جِهَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيْبُ بِهِمَنْ يَشَاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مِّن تَيْنَا أَوْ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿ يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً رِّلُولِي الْكَبْصَارِ ٩ وَاللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءً فَمِنْهُمْ مِّنْ يُمْشِي عَلَى بَطْنِهُ وَ مِنْهُمْ مِّنْ يَمْشِي عَلى رِجُكَيْنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمْشِي عَلَى ٱرْبَعْ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْنُ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آلِتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَاللَّهُ يَهُدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ®

#### ترجمه آيت نمبرا الأتالا الأ

کیا تمہیں بیمعلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے ہیں ان سب نے اپنی عبادت کا طریقہ اور اپنی تیج کوجان رکھا ہے اور جو پچھوہ کرتے ہیں ان سب باتوں کاعلم اللہ کو ہے۔ اور آسانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کے لئے ہے اور اللہ ہی کی طرف (سب کا) ٹھکانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بادلوں کواللہ ہی چلاتا ہے پھر وہ انہیں تہہ بہ تہہ کرتا ہے پھر ان کے درمیان سے بارش کو برستے دیکھتے ہو۔ اور آسان میں جواولوں کے پہاڑیں تہہ بہ تہہ کرتا ہے پھر ان کے درمیان سے بارش کو برستے دیکھتے ہو۔ اور آسان میں جواولوں کے پہاڑیں پھر جس پر چاہتا ہے ان کوگراتا ہے اور جس سے چاہتا ہیں بالہ دیتا ہے۔ اور اس کی بکی کی چک اللہ ہی رات اور دن کو بدل رہتا ہے۔ اور اس کی بکی کی چک الی ہے جیسے آسموں کوا چک کرلے جائے گی۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدل رہتا ہے۔ بعض ان میں سے جار ہوں کے لئے عمرت ہے۔ اور اللہ نے ہر جان دار کو چلتے ہیں۔ اور جودہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ بیش اللہ ہی قد رت رکھنے والا ہے۔ یقینا ہم نے آستوں کوصاف صاف نازل کیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے مراطم منتقیم کی ہدایت عطا کر دیتا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبرا ١٦٣٣

صْفّْتِ (صَافَّةٌ) مفي بناني واليد ير يهيلاني واليد

يُزُجِيُ (إِزْ جَاءً) وه مانكتا ب- چلاتا ب-

يُؤلِّفُ ملاديتاب۔

رُكَامًا تهددرتهدايك كاويردوسرا

اَلُوَ **دُق** بارش۔

خِلا ً ل درمیان۔

بَوَدٌ اولي رف

يَصُوِف وه پيرديتام-پاڻاديتام-

يُقَلِّبُ وهبرات -أولِي الله بُصَارِ آم محمول والي عشل ركف والي -دَابَةٌ جان وار \_زين پِريَكُ والا مَطُنٌ بِينِ

چک۔

رِ جُلَيْنِ دونوں پاؤل۔

#### تشريح: آيت نمبر ۲۱ تا ۲۹

اس سے پہلے آیات میں نہایت وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کا نئات میں صرف ایک اللہ کا نور ہدایت ہے جس کی روثنی اور رہنمائی میں سارانظام کا نئات چل رہا ہے۔ اس بات کو ذرااور تفصیل سے ارشاد فرمایا جارہا ہے کہ اس کا نئات میں جشنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کے نور ہدایت سے فیش حاصل کر کے اس کی عبادت و بندگی ، حمد وثناء اور تبیع میں مشغول ہیں۔ جس کی جو ذمہ داری لگا دی گئی ہے وہ اس کو نہایت احس طریقہ پر انجام دے رہا ہے۔ لیکن وہ انسان جس کے لئے اس پوری کا نئات کا نظام بنایا گیا ہے اور اس کی رہبری ورہنمائی کے لئے صراط متنقم پر چلنے کے لئے واضح آیات اور نشانیوں کو بھیجا گیا ہے وہ ان پر نہ تو عمل کرتا ہے۔ کرتا ہے اور اس کی رہبری ورہنمائی کے لئے صراط متنقم پر چلنے کے لئے واضح آیات اور نشانیوں کو بھیجا گیا ہے وہ ان پر نہ تو عمل کرتا ہے۔

ز مین ،آسان ، چا کہ ،سورج اورستارے چر کہ ، پرند ، در کہ خطکی ، تر ی ، جوااور پانی میں بے والی بے شار مخلوقات ہیں جو ہر وقت اللہ کی جمد و شاء اور عبادت و بندگی میں گئی ہوئی ہیں۔جو اپنی ذ مدداری کو پہچانتی اور عمل کرتی ہیں کیکن انسان ان باتوں سے بے پرواہ غفلت اور غیر فرمدداری کا انداز اختیار کئے ہوئے ہے۔ فرمایا کہ انسان آگر ذراغور وفکر اور تد برسے کام لے تو اس پر بیر حقیقت پوری طرح کھل کرسا نے آجائے گی کہ اس کار خانہ قدرت کو اللہ دب العالمین اپنی الامحدود طافت وقوت سے چلار ہا ہے اور اس نے قدم قدم پر عبرت وقعیت کے ہر پہلو کو اجا گر کر دیا ہے اور اس نے اپنی نعمتوں کو ساری کا کنات میں بھیر دیا ہے۔و فعیش کیا ہیں ؟ ان میں سے چند چیزوں کو بطور مثال بیان کر دیا گیا ہوئے ہے۔ فرمایا کہ تم دن رات اپنی آتھوں سے پرندوں کو پر پھیلائے اور شفیس بنائے ہوئے دیون از تے دیکھتے ہو۔ان کو فضا میں کون سنجالے ہوئے ہے۔ یقینا ایک اللہ کے سواد وسراکون ہے۔فرمایا کہ وہ پرندے ہروقت

اس کی شیخ اور عبادت و بندگی میں مشغول ہیں۔ان کے منہ سے لگلنے والی آوازیں ورحقیقت اللہ کی حمد وثنا کی گونخ ہیں جنہیں عام آدی سیختے سے قاصراور مجبور ہے۔البتۃ اگر اللہ کی کواس بات کی صلاحیت عطافر مادے کہ وہ ان کی شیخ کو سجھ سکے تو میکن ہے۔جس طرح حضرت سلیمان کو اللہ نے تمام جان داروں کی بولیاں سبجھنے کی صلاحیت دی تھی۔اس طرح رسول اللہ سیکٹے کے دست مبارک میں کنگریوں کا شیخ کرنا جس کو صحابہ کرام نے بھی اپنے کا نوں سے سنا۔ فرمایا کہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ان پر عموں کو پیدا کی مناسب رہنمائی فرمائی جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرتے ،گھونسلے بناتے اور اپنا ٹھکانا تلاش کر لیتے ہیں۔اللہ نے ان کی فطرت میں میصلاحیت عطافر مائی اور اپنی قدرت کا ملہ کا ظہار فرمایا ہے۔

بادلوں اور بارشوں کی مثال دے کرفر مایا کہ اللہ نے کیسا جیب نظام بنایا ہے کہ سمندر سے مون سون افتتا ہے اور وہ بادلوں
کی شکل میں تہد در تہدیہاڑوں جیسے بن جاتے ہیں۔ جو فضا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ زیادہ گہرے ہوں تو وہ کالی گھٹا بن کر چھاجاتے
ہیں۔ ان بی میں بچلی کی تیز چک اور ہیبت ناک کڑک ہوتی ہے۔ بھی وہ بادل بوندیں بن کر برستے ہیں اور بھی موسلا دھار بارش
بن کر۔ بھی وہ اولوں کی شکل میں اور بھی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جم جاتے ہیں جن سے پورے سال انسان اور جانورا پٹی زندگی کا
سامان حاصل کرتے ہیں۔ بیسب اللہ کی نشانیاں ہیں۔

ہے کہ وہ راستہ بھٹک کراپئی منزل ہے بہت دورنگل جاتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ایک اللہ بی ہے جس نے اس سارے کارخانہ کا کنات کو پیدا کیا ہے۔ وہی سب کا مالک اور خالق ہے اور کچی رہنمائی صرف وہی ہے جواس نے انسانوں کوعطافر مائی ہے۔

## وَيُقُولُونَ الْمِنَّا

بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْعُنَا ثُمَّرَيْتُولَى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذلك ومَا أوليك بالمُؤمِنين ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ®وَإِنْ يَكُنْ لَهُوا لَحْقَ يَأْتُوا النَّهُ مُذْعِنِينَ اللَّهِ قُلُوبِهِ مُرَّضًا مِلْ تَالُوا الْمُرْيَحَافُونَ اَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَرَسُولُهُ اللهُ أُولِيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ٥ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بينهُ هُرانَ يَقُولُوا سَمِعُنا وَاطَعْنَا وَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ @وَمَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَإِكَ هُمُ الْفَالِرِزُونَ ١ وَاقْسُمُوْا بِاللَّهِ جَهُدَ اينما نِهِمْ لَيِنَ امْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْلًا تُقْسِمُوا كَاعَةً مَّعُرُونَةً ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ ٱطِلِيْعُوا اللهُ وَٱطِلِيْعُوا الرَّسُولَ ۚ فِإِنَّ تَكَرُّواْ فَاتَّمَا عَلَيْهِ مَاحُول وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِلْتُكُو وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُولُ وَمَاعَلَى الرُّسُولِ إِلَّالْبَلْغُ الْمُبِينِ،

1

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۵۴

اوروہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ براوررسول برایمان لے آئے اور ہم نے فرماں برداری قبول کرلی۔ پھران میں سے ایک فریق اس کے بعد پھر جاتا ہے اور بیدہ اوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ادر جب ان کواللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کردیں تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔اوراگران کے لئے حق (پہنچا) ہوتو وہ اس کی طرف گردن جھائے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیاان کے دلوں میں کوئی مرض ہے یاوہ شک میں بڑے ہوئے ہیں یاوہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان برظلم کریں گے (نہیں) بلکہ وہی ظالم لوگ ہیں۔ایمان والوں کی بات تو بہوتی ہے کہ جب انہیں الله اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کدان کے درمیان فیصلہ کردیا جائے تووہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنااور ہم نے اطاعت کی اور يمي وه لوگ بيں جوفلاح يانے والے بيں۔ اور جولوگ الله اور اس كے رسول كى اطاعت كرتے بيں اللہ کی نافر مانی اور ناراضگی ہے ڈرتے ہیں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔اور وہ لوگ بڑی تاکید سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر انہیں حکم دیا گیا تو وہ (جہاد، ججرت كرنے) نكل يزيں عے -آب كهدد يجئے كمتم قسميں ندكھاؤ كيونكه تمهاري فرمال برداري معلوم ے۔ تم جو کچھ کرتے ہواللہ کواس کاعلم ہے۔ آپ کہدد بیجے کہتم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگرتم نے منہ پھیراتورسول براس قدر ذمدداری ہے جوان برڈالی گئ ہے۔ اورتم بردہ (لازم ہے) جوتمهارے ذے کیا گیا ہے۔ اگرتم اطاعت کرو گے توہدایت یالو گے اور سول پرصاف صاف پہنچا وینے کی ذمہداری ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ٥٣١٨٥

بلايا حميا-

دُعُوا

مُذُعِنِيُنَ گردن حھکانے والے۔ ارْتَابُوا فنك ميں يو محقه يَحيف ظلم كرے گا۔ يخش وہ ڈرتا ہے۔ نافر مانی ہے بیٹا ہے۔ اَلْفَائِزُ وُ نَ كامهاب ہونے والے۔ مضبوطشمين جَهُدَايُمَان مَعُرُوْفَةٌ مشهور\_معلوم\_ محمّل بوجه ذالا گما\_

## تشرق آیت نبر ۵۴۲۲

جب نی کریم علی نے اعلان فرمایا تو ایمان و گل صالح کے پیکرا پے لا تعداد صحابہ کرام شخیے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ ،اس کے رسول ، آخرت اور دین اسلام کی تمام تعلیمات کو قبول کر کے اپنی دنیا و آخرت کی کامیا بیوں کی سعادت حاصل کر گئی لیکن ان مخلف مسلمانوں کے برخلاف ہمیشہ سے ایک طبقہ رہا ہے جس نے دنیاد کھاو ساور ذاتی مفادات کے لئے اسلام قبول کر لیا تھا مگر وہ اسلام کے بارے میں بھی مخلف نہیں رہا تھا بلکہ ایسے لوگوں کو جب بھی موقع ملاانہوں نے دین اسلام کے سچ قبول کر لیا تھا مگر وہ اسلام کے بارے میں بھی خلف نہیں رہا تھا۔ شریعت کی زبان میں ایسے لوگوں کو ''منافق'' کہا جاتا ہے جن کا اصولوں کو اپنے ذاتی مفادات ، لا کی اور خور غرضی پر قربان کر دیا تھا۔ شریعت کی زبان میں ایسے لوگوں کو ''منافق'' کہا جاتا ہے جن کا کام بیہ ہے کہ وہ زبانی طور پر قوبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ،اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ۔ وہ ہر موقع پر لیمی چوڑی قسمیں کھا کر اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آئیس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی تھم دیا جائے مگا وہ اس کی

تغیل کریں گے۔اورگھربار، بھیتی باڑی تو کیا چیز ہیں۔

اگرجان و مال اور قیتی سے قیتی اشیاء کوچھوڑنے کے لئے بھی کہا جائے گا تو وہ کی قربانی اور ایثاریس پیچے ندر ہیں گے۔ میتو ان کی زبانی باتیں ہیں کین جب عمل کرنے کا دفت آتا تو وہ طرح کے حلے بہانے اور جھوٹی قسموں کے سہارے ادھرادھر کھسک جاتے تھے۔ ایمان اور عمل صالح کے دعوے کرنے کے باوجود وہ سرکٹی ، ضداور ہٹ دھری سے بازند آتے تھے۔ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف سے بلانے کا حکم دیا جاتا کہ آؤجس کلام اللہ پہتم ایمان رکھتے ہواس کے مطابق زندگی کے ہر معاطے کا فیصلہ کرلیا جائے تو وہ لوگ چالاکی اور مکاری سے اپنا پہلو بچا جاتے تھے۔

فر مایا کہ ایسے لوگ موس کیے ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایمان ویقین کے نور سے ان کے دل روثن ومنور ہوتے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی شکرتے فر مایا کہ ان کی منافقت کا بیعالم ہے کہ ویسے تو وہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا دعو کی کرتے ہیں لیکن جہاں دین کے اصول ان کے مفادات سے تکراتے ہوں اور آئیس اندیشہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم مانے میں ان کا دنیا دی نقصان ہو جائے گا تو وہ اللہ ورسول کے فیصلوں کو چھوڑ کر کفار ومشرکیین کے در بار میں حاضری دینے سے مجی شرم محسوس ٹیس کرتے تھے۔

علاء منسرین نے احادیث کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے کہ بشرنا می ایک منافی شخص تھا اس نے کسی یہودی کی زمین ہتھیا لی اور اس پر قبضہ تھا اس نے کسی یہودی کی زمین ہتھیا لی اور اس پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے آپس میں جھڑ ابڑھ گیا تو یہو دی نے کہا کہ تم اس بات کا فیصلہ کر آنے کے لئے اپنے پیٹیم (حضرت محمد ﷺ) کے پاس چلووہ جو بھی فیصلہ دیں گئے میں اس کو مان لوں گا۔ یہودی اس بات کواچھی طرح جا نتا تھا کہ اللہ کے بیٹی پیٹیم جو بھی فیصلہ کریں گے۔ وہ عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور وہ فیصلہ دینے میں مسلم غیر مسلم کی طرف داری نہ کریم سی تھا کہ نبی کریم سی تھا تھیں اور اس نے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اصراریہ تھا کہ کھی این اشرف یہودی مردار کے باس چلتے ہیں اور اس نے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے ممل پر تقید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جوزبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے تابع ہیں ہمیں جیسا کرنے کا تھم دیا جائے گا دیسا ہی کریں گے لیکن جب معاملہ کی بات آئی تو وہ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی پراتر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی منافقت کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہوگا کہ اگر ان کے فائدے کی بات ہوتی تو سے گردن جھکا کر چلے آتے لیکن جب ان کے مفاد پرضرب پڑتی نظر آتی ہے تو پھروہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت وفرماں برداری کاعہد کیا ہوا تھا۔ ا

نشد تعالی نے فرمایا کہ وہ بیسب کچھ یا تو اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں منافقت کا مرض بل رہاہے یا ان کودین اسلام کے سچے اصولوں پریقین نہیں ہے اور وہ شک وشبہ میں مبتلا ہیں یا وہ سجھتے ہیں کہ الشداور اس کے رسول ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کریں گے فرمایا کہ جولوگ خود بی ایپے او پرظلم وزیادتی کررہے ہوں اللہ کوکیا پڑی ہے کہ ان پر مزیزظلم کرےگا۔

الله تعالى نے فرمایا كه ایك طرف تو بینام نهاد مسلمان بین جن كمل سے ان كى منافقت كھى آكھوں سے نظر آتى ہے دوسرى طرف وہ تلق صاحبان ایمان بین كه جب آئيس الله اور اس كے رسول كى طرف بلایا جاتا ہے تاكہ ان كے درمیان جو بھى جھكؤ ہے اور اختلافات ہوں وہ دوركر ديئے جائيس اور مناسب فيصلے كئے جائيس تو وہ اہل ایمان دوڑكر الله اور رسول كے احكامات كى تقيل كرتے ہیں۔

فرمایا کہا ہے ہی لوگ وہ ہیں جن کو دنیا میں عزت وسر بلندی اور آخرت میں ہمیشہ کی راحتیں عطا کی جا کیں گی بید نیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں۔

الله تعالی نے صاف صاف فرما دیا کہ جولوگ بڑی بڑی تنہیں کھا کراس بات کا لیقین دلاتے ہیں کہ انہیں جہاد، بجرت اور ہرطرح کی قربانیاں دینے کے لئے کہا جائے گا تو وہ اپناسب کچھچھوڑ چھاڑ کرنگل کھڑے ہوں گے۔

فر مایا کرا بے نبی عظی آپ ان سے کہدد بیچے کدوہ بڑی بڑی قسمیں کھا کرانداوررسول کی اطاعت کی باتیں نہ کریں کیونکہ ان کاعمل ان کے ہردموے کی تردید کر رہا ہے۔فر مایا کہ اے نبی تھی آپ کی فرمدداری بیہے کہ آپ حق وصداقت کی ہر بات کو پہنچانے کی فرمدداری پوری فرماتے رہیں آگے ان کا کام ہے کدوہ اس پڑمل کرکے اپنی فرمددار یوں کو پورا کرتے ہیں یانہیں۔

بہر حال آخرت کی کامیا بی ان ہی لوگوں کا مقدر ہے جوابیان وٹل صالح کے پیکر ہیں۔اگرانہوں نے عمل نہ کیا تو ان کی زندگیاں عبرت کانمونہ بن کررہ جائیں گی۔

# وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امْنُوْامِنْكُمْ وَ

### ترجمه: آیت نمبر۵۵ تا ۵۷

الله نے ان لوگوں سے جوائیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے یہ وعدہ کرلیا ہے کہ وہ ان کوز بین پراس طرح حکمران بنایا تھا جوان سے پہلے گذر یہ بین پراس طرح حکمران بنایا تھا جوان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے لئے جس دین (وین اسلام) کو پہند کرلیا ہے وہ اس دین کوان کے لئے مستحکم ومضبوط بنا دے گا۔ اور ان کے خوف کوامن میں بدل دے گا۔ لہذا وہ میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کریں۔ اور اس کے بعد جولوگ ناشکری کریں گے وہی فاس و نافر مان ہوں گے۔ اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور رسول ( ﷺ) کی اطاعت کرتے رہوتا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کا فرید نہ جھیس کہ وہ ہمیں زمین میں ہے بس کر دیں گے۔ ان کا شمکا نا جہنم ہے جو بدترین محکانا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٥٤ ١٥٥٥

وَعَدَ وعده كرايا\_

اِسْتَخُلَفَ پہلوں کا جائشین بنایا۔

يُمَكِّنَنَّ وهضرور جماد عالي

إِرْ تَضْى الله نيندكيا ـ

لَاتُحُسَبَنَ بِرُلِكُانِ نَدُرِي كِـ

مُعْجِزِيْنَ عابر كن واليدب بركر في واليد

### تشريخ أيت مبره ۵ تا ۵۷

اعلان نبوت کے بعد کفاروشر کین عرب نے دین اسلام ،حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ اور آپ کے جال نٹار صحابہ کرام کا کاراستہ رو کئے کے لئے ہروہ کوشش کرڈالی جس سے اسلام کے اس پود کو جڑو بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے لیکن نبی کریم ﷺ اور آپ کے محابہ کرام ٹے نے ان تمام جارحانہ اور طالمانہ کوششوں کا نہایت صبرواستقلال جلم مخل اور برداشت سے ڈٹ کرمقا بلہ کیا۔

اگرچہ تیرہ سال تک مکہ کرمہ اور پھر جمرت کے بعد مدید منورہ ش ایسے حالات پیدا ہوگئے تھے جس سے خوف اور اندیشوں کے سائے ہروقت سروں پر منڈلاتے رہے تھے اور اکٹر صحابہ کرام ہتھیار بندر ہاکرتے تھے۔ مشرکین اور یہود ونصاری نے ایک طویل عرصہ تک خوف و دہشت کا ایسا ماحول تیار کر دیا تھا کہ صبر واستقلال کے پیکر صحابہ کرام یہ بچھنے گئے تھے کہ ان کی یہ آزمائش کم می ختم نہ ہوگی اور وہ بھی سکون واطمینان سے زندگی نڈ ارسکیس گے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ آپ کے ایک جا س خار صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ( ﷺ ) کیا ہم پر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم (اپنے ہتھیار کھول کر) امن و سکون کی زندگی گذار سکیس کے؟ آپ تھی نے فرمایا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم نہا یہ سکون واطمینان سے رہ سکیس گے۔ دین اسلام غالب آجائے گا اور اہل ایمان کو کفار پر غلب عطا کیا جائے گا۔ یہ وہ حالات تھے جس میں یہ آیات نازل ہو کئیں۔

الله تعالی نے رسول اللہ ﷺ اور ایمان وعمل صالح اختیار کرنے والوں سے تین چیزوں کا وعدہ فر مایا ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کے نور ہدایت کی پیروی کرس کے تو

- (۱) آپ تاللهٔ کی امت کوزمین برخلافت (حکومت وسلطنت)عطاکی جائے گی۔
- (٢) دين اسلام جوالله كالبنديده اورمحبوب دين باس كوبردين وفد بب برغلب عطاكيا جائے گا۔
- (۳) اورانل ایمان کواتی طاقت وقوت دی جائے گی جس سے انہیں ہر دشمن سے خوف اور اندیشہ نہیں رہے گا اور وہ سکون سے زندگی گذا سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ دعدہ اس طرح پوراہوا کہ دنیادی زندگی میں پورے جزیرۃ العرب کوآپ کا مطیح وفر ماں بردار بنادیا گیا اور ہر طرف امن وسکون کی فضا کیں عام ہو گئیں۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین نے اس قدر تیزی سے پیش قدمی فر مائی کہ قیصر و کسر کی کے تاج و تخت ان کے پاؤں کی دھول بن کررہ گئے۔ اور بڑی بڑی مطنتیں اور ان کے حکمر انوں کواس سےے اور آخری دین کسر کی کے تاج و تخت ان کے پاؤں کی دھول بن کررہ گئے ۔ اور بڑی بڑی کسلطنتیں اور ان کے حکمر انوں کواس سے اور آخری دین کے قدموں میں جھکنا پڑا۔ قر آن کریم کی یہ پیش گوئی پوری ہوکررہ کی کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ عدل وانصاف کا نظام تائم ہوا اور دنیا نے ظالم تعمر انوں سے نوات یا کرامن وسکون کا سانس لیا۔

الله تعالی نے نہایت وضاحت ہے یہ بات بتا دی کہ اگر مسلمان نماز کو قائم کرتے رہے، زکوۃ اوا کرتے رہے، رسول الله علیہ علی کے فرماں برواری کرتے رہے اوان پراللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی لیکن اگرانہوں نے الله ورسول کے راستے کو چیوڑ کر ہیں گی کی اگرانہوں نے الله ورسول کے راستے کو چیوڑ کر ہیں گا کہ اللہ ایمان کو کفار اوران کی طاقتوں سے خوف ذوہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کفارکوں اللہ کی ان رحمتی طاقت وقوت حاصل کر لیس وہ دنیا کے مضبو طاقعوں میں ہندہوکرا پنے آپ کو محفوظ کیوں نہ سمجھ لیس ۔ وہ دنیا کے کسی کو نے میں چلے جائیں ان کو پناہ نہیں کل سکتی ۔ اللہ کو وہ عاجز و بے بس نہیں کر سکتے ۔ البتہ اللہ تعالی ان کو کیفر کردارتک پہنچا کر چیوڑ ہے گا۔ یہ رہ تا ان کا اس دنیا میں ہوگی اور آخرت میں ان کا تھواڑے ہے برترین جگہ ہے۔

ان تمام باتوں کی طرف اللہ نے آیات قرآنی میں بیفر مایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں سے اللہ نے بید وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اس نور ہدایت کی اجاع و پیروی کریں گے جواللہ کا پہند بدہ دین ہے تو ان کوز مین پر توت وطاقت اور حکومت وسلطنت اسی طرح دی جائے گی جس طرح ان سے پہلی امتوں کوعطا کی گئتی ۔ اور بیپ تجمیر بھائے کے جائشین بن کر اس دین حق وصداقت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کریں گے ۔ خشکی ، تری اور ہواؤں پر ان ہی کا سکدرواں ہوگا۔ انہیں سوائے ایک اللہ کے دین حق وصداقت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کریں گے۔ خشکی ، تری اور ہواؤں پر ان ہی کا سکدرواں ہوگا۔ انہیں سوائے ایک اللہ کے کسی کا خوف واندیشر نہ ہوگا۔ اور آج وہ جس خوف اور اندیشوں میں زندگی گذار رہے ہیں وہ اس وسلامتی سے تبدیل ہوجائے گا۔

فر مایا وہ صرف میری ہی عبادت و بندگی کریں گے۔ میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کریں گے۔ میری ناشکری کر کے وہ فاسقین میں شامل نہ ہوں گے۔ فر مایا کہ اےمومنو! تم نماز کو قائم کرو، زکوۃ ادا کرتے رہواوراس کے رسول کی اتباع و پیروی کرتے رہوتو امید ہے تم پر دم وکرم کردیا جائے گا۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ کفاراس تھمنڈ میں ندر ہیں کہ وہ اپنی قوت وطاقت سے اللہ کو عاجز کردیں گے۔ ان کفار کا ٹھکا نا جہنم ہے جو بدترین ٹھکا نا ہے۔

<u>يَ</u>اَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُو الِيَسْتَ أَذِثُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ ايْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ وَلَكَ مَرْتِ مِنْ قَبْلِصَلْوةِ الْفَجْرِوَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِصَلْوَةِ الْعِشَاءِ تَكُلْثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لِلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ كَاعَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بُعْدَهُنَّ طُوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُّ الْأَيْتِ وَاللهُ عَلَيْمُ عَكِيْمُ @ وإذا بكغ الأطفال مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنْوَاكُمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ النيه والله عليم حكيم والقواعدم السِّكاء الَّي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَ جُنَاحً أَنْ يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَكَرِّجْتٍ وِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ تَحِنْزُ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْدُونَ

#### ترجمه: آیت نبر ۵۸ تا ۲۰

اے ایمان والو ا تمہارے فلام اور وہ جوتم میں سے بالغ نہیں ہوئے تین وفت ایسے ہیں کہ اس میں انہیں تم سے اجازت لے کرآتا چاہیے ۔ نماز فجر سے پہلے ۔ اور دو پہر کو جب تم اپنے کہار کی سے اتار کرر کھو ہے ہواور عشاء کے بعد ۔ بیتین وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں ۔ ان اوقات کے علاوہ تمہارے اوپر یاان (غلاموں اور لڑکوں) پر کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس کرت سے آتے جاتے رہتے ہیں ۔ اس طرح اللہ نے تمہارے گئے آیات کوصاف صاف بیان کردیا ہے ۔ اور اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے ۔

اور جبتم میں سے لڑکے بالغ ہونے کی عمر تک پہنے جا کیں توجس طرح ان سے پہلے بالغ مرداجازت لیتے تھے ای طرح یہ بھی اجازت حاصل کریں۔اس طرح اللہ تمہارے لئے آیات کو کھول کھول کو بیان کرتا ہے اور اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔ اور تہاری وہ (بڑی بوڑھی) عور تیں جو (گھروں میں) پیٹے رہی ہیں۔جنہیں نکاح کی (اب) کوئی امیڈ ہیں ہان پر کوئی گناہ خبیں ہے کہ اپنے زائد کپڑے اتار دکھیں بشرطیکہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔اور اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور اللہ سننے والا اور جائے والا ہے۔

لغات القرآن آية نبر١٠٢٥٨

لَمْ يَبُلُغُوا نيس بَيْجِ-بالغنيس موت-

اَلْحُلُمُ سَجِه عِقْل شعور

مَوَّاتُ (مَوَّةٌ ) كَلْمُرتبد باربار ـ

تَضَعُونُ مَم اتاركرد كادية بور

فِيَابٌ (فَوُبٌ) كَرْد\_

عَوُرات (عَوُرَةً) چمانے کی چیزیں۔

طَوَّافُونَ چراكرة بين-آة باترج بين-

اَ لَا طُفَالُ (طِفُلٌ) عِــ

اِسْتَأْذَنَ اجازت، آگی۔

الْقُوَاعِدُ (قَاعِدَةً) بين ريخواليان بري بورهيان

كَايَرُ جُونَ وهاميرنيس ركعة ـ توقع نيس ركعة ـ

غَيْرُ مُتَبَوِّ جَاتٍ ظَابِرند كُرتي مول-

اَنُ يَّسْتَعُفِفُنَ يِكُوهُ كِيلٍ

### تشرق: آیت نمبر ۱۰ تا ۲۰

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اور احادیث میں رسول اللہ علیہ نے ایسے قاعدے طریقے مقرر فرما دیے ہیں جن کی پابندی کرنے سے انسان کوانتہائی پاکیزہ، کامیاب اور پرسکون زندگی نصیب ہوسکتی ہے۔ اگر اللہ ورسول کے بتائے ہوئے مقررہ اصولوں کو تو ڑا جائے گایا ان کی خالفت کی جائے گی تو اس سے انسانی زندگی کے تمام معاملات میکڑ سکتے ہیں اور اس کو آخرت کی راحتوں سے محروم کر سکتے ہیں۔

چنا نچیسور و نور میں ابتداء بی سے نہاہت اہم احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں زنا، اس کی سرنا، پاک وامن مورتوں پر تہمت اور الزام لگانے کی سرنا، لعان کے احکامات دوسروں کے گھروں میں وافل ہوتے وقت اجازت لے کرجانا، مردوں اور مورتوں کوا کیک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نگاہیں پنچی رکھنا، زیب وزینت کا نامحرموں پر طاہر نہ کرنا، بے نکاحوں کا نکاح کرنا، خلام اور با تدیوں کے حقوق کا تحفظ، ان کوزنا پر مجبور نہ کرنا، نور ہدایت کی وضاحت، مخلص مومنوں کی صفات، کفار کے برے اعمال کی بدترین سرنا کیں وغیر واحکامات بیان کرنے کے بعد دواہم احکامات ارشاد فرمائے جارہے ہیں۔ (۱) انسان جب تھکا مائدہ اپنے گھر کے اندر پہنچتا ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے معمولات اور پہننے اوڑھنے میں نہایت سادگی ، آزادی اور بہننے اور اپنے اور ھنے میں نہایت سادگی ، آزادی اور بہنظفی سے رہنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچا تک آجائے تو وہ اخلا قاتو کچھ نہ کہے گا مگر دل میں محسوس ضرور کرے گا۔ اس لئے بیتھم دیا گیا کہ جب کسی کے گھر جا کیں تو اجازت لے کر جا کیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے اس وقت مانا پرندئیس کرتا تو اس کو واپس لوٹ جانے میں اپنی تو ہیں محسوس نہ کرنا چا ہے۔ لیکن تین وقت ایسے ہیں جن میں ایک نابالغ بچے یا لوغری غلام کا بے تکلف چلے واپس لوٹ جانے میں ایک نابالغ بچے یا لوغری غلام کا بے تکلف چلے آتا بھی ناگوارگذر سکتا ہے۔

اس لئے فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے، دن میں دوپہر کواس وقت جب آدی بے تکلف اپنے گھر میں زائد کپڑے اتار کر آرام کرتا ہے یا نماز عشاء کے بعد اپنے گھر میں رہتا ہے فرمایا کہ ان تین اوقات میں گھر کے لونڈی، غلاموں اور تابالغ بچے بھی اجازت لے کرآئیں کیونکہ یہ تین اوقات انسان کے لئے بے تکلفی اور آزادی سے رہنے کے اوقات ہیں۔ البتہ ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں نابالغ بچے اور مملوک (غلام ، لونڈی) اگر کھر یلوکاموں ہے آئیں جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب بچے بالغ ہوجائیں بعنی ان میں جنسی شعور بیدار ہوجائے تو ان کو دوسرے مردوں کی طرح اجازت لے کر آئالازی اور ضروری ہے۔

(۲) دوسراتھم مید دیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جنہیں نکاح کی امید ندر ہی ہولیتی وہ اتی بوڑھی ہوگئی ہوں کہ نی آو ان کوایا م آتے ہول نہ بڑھا ہے کی وجہ سے عام طور پر ان کی طرف کی کورغبت ہوتی ہوتو ان بوڑھی عورتوں کے لئے جائز ہے کہ وہ گھر کے اندر یا باہر جاتے وقت اپنے زائد کپڑے یعنی او پر کی چا در (اوڑھنی) نہ لیس تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن میٹرط ہے کہ وہ اس طرح نہ دبیں کہ ان کے بدن کی بناؤٹ، بناؤسٹ، بناؤسٹی کھاراور زیب وزینت کا اظہار ہوتا ہو لیکن اس اجازت کے ساتھ ہی میہ فرما دیا گیا کہ اگر وہ اس سے بچیں یعنی خوب پہن اوڑھ کر نکلیں تو بیزیا وہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی نہایت اعلیٰ ہے۔

بوڑھی عورتیں جن کی طرف عام طور پر کسی کی رغبت نہیں ہوتی جب ان کے لئے اسنے واضح احکامات ہیں تو وہ جوان لؤکیاں جو دوسری قو موں کی نقل میں بے پردگی کی انتہاؤں تک پہنچ گئی ہیں ان کو بے پردگی کی کسے اجازت دی جاسکتی ہے۔ اصل میں اس بے پردگی نے ہمارے معاشرہ میں بھی ہزاروں وہ خرابیاں پیدا کردی ہیں جن کی وجہ سے دوسری قو میں پریشان، شرمندہ اور فکر مند ہیں۔ جب ہم یدد کھھتے ہیں کہ اگر کہیں چند بوڑھی عورتیں جا رہی ہوں اور ان کے ساتھ چند جوان لڑکیاں ہوں تو بوڑھی عورتیں جا رہی ہوں اور ان کے ساتھ چند جوان لڑکیاں ہوں تو بوڑھی عورتیں پردے کی پابندی کرتی نظر آتی ہیں جن کے دیکھنے سے آزاد مزاج کی عورتیں پردے کی پابندی کرتی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے کیونکہ بے پردگی جتنی تیزی کے ساتھ عام ہور ہی ہے نجانے وہ کس انجام تک پہنچا کرچھوڑ ہے گی۔

# لَيْسَ عَلَى الْكَعْمَٰى

### ترجمه: آیت نمبرا۲

کھانا کھالیا کرو۔اورتمہارےاویراس بات کا گناہ نہیں ہے کہتم سب ل کرکھاؤیاا لگ الگ کھاؤ۔ پھر جبتم گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں کوسلام کرلیا کرو۔ بیسلام برکت والا یا کیزہ تخذاور دعاہے جوالله كي طرف سے ہے۔اس طرح الله ائي آيات كوكھول كھول كربيان كرتا ہے تا كمتم سجھ سكو۔

### لغات القرآن آيت نبرالا

اً لَاعُمٰى

حَرَجٌ

اَ لَاعُوجُ

اَنُ تَأْكُلُوُا

أُمُّهَاتٌ (أُمُّ)

إِخُوَانٌ (اَحْحُ)

اندھے۔ مناه- دل کی هنن ۔ لتكزا\_ ىيەكىتم كھاؤ۔ مائيں۔ بھائی۔ مېنىل-أَخُوَاتٌ (أُخُتٌ) اَعُمَامٌ (عَمٌّ) -13, عَمَّاتُ (عَمَّةٌ) پوپال۔

> أَخُوَالٌ (خَالٌ) مامول-خَالَاتُ (خَالَةٌ) خَالَاتُي \_

مَلَكُتُمُ تم ما لک ہوئے۔

> مَفَاتِحٌ (مِفْتَاحٌ) جإبيال\_

صَدِيْقٌ دوست. اَشُتَاتٌ الگالگ. سَلِّمُوُا اللهَ عِبُو. سَلِّمُوُا اللهَ عِبُو. تَجَعِيَّةٌ دعا عادت.

# تشرق آیت نبراد

زندگی کی خوش گواری آپس کے میل جول اور تعلقات میں اصولوں کے تحت جتنی سادگی ہوگی زندگی اور اس کے معاملات میں ای قدر لطف اور کیف پیدا ہوگا۔

نی کریم می کالی بابندی نقی کے اعلان نبوت کے وقت عرب معاشرہ بہت زیادہ سادہ اور تکلفات سے دور تھا کھانے پینے ،آنے جانے اور طنے جلنے بیں کوئی پابندی نبھی۔ جہاں اس کے کچھ فائدے سے دہاں صدے برحمی ہوئی نے تکلفی کے فقصانات بھی ہے جب دین اسلام نے طنے بیل کچھ پابندیاں لگائیں اور حکم دیا کہ برخص مندا ٹھا کر دوسرے کے گھر بیں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک صاحب خانداس کو اجازت نددے۔ خاص طور پر تین وقت ایسے ہیں جس بیل چھوٹے نابالغ بچوں اور گھر کے مملوک غلاموں اور بائد یوں پر بھی یہ پابندی لگا دی کہ وہ ان اوقات بیل کی کی ٹی زندگی بیل کسی طرح کی مداخلت نہ کریں۔ اس کے ساتھ بی پر دے کے احکامات بھی نازل فرمائے گئے جس سے حابہ کرام بیل بیا حساس شدت اختیار کر گیا کہ اس طرح تو ان کی زندگی باب کے بیٹ ہوکردہ جا کیں گ

الله تعالی نے ان آیات میں بالکل داشتے اورصاف انداز سے ارشاد فرما دیا محمد یہ احکامات تمہاری زندگیوں کی خوش کواریوں کو چھینے کے لئے نہیں بلکہ تمہاری بے ترتیب اور بے بتکم زندگی میں تکھار پیدا کرنے اورمنظم کرنے کے لئے ہیں تاکہ تمہاری ندگیوں میں تچی مجبت، ہمدردی اور غم کساری کے صیون رنگ پیدا ہو جا کیں ۔ کھانے پینے، طنے جلنے اور رہنے بینے میں اعتدال اور تو ازن سے معاشرہ میں خوش کواریاں اور ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نہ زیادہ بے تکلفی انچی

ہوتی ہے اور نہ تکلفات۔

دوسری بات بیتی که عرب معاشرہ میں غریب اور معذروں سے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ تیسری بات بیتی کہ قدیم عرب قبائل میں بعض قبائل کی تہذیب بیتی کہ وہ الگ الگ کھاتے تھے اور ایک جگہ بیٹھ کر کھانے کو پہندنہ کرتے تھے۔ کہیں بیرواج تھا کہ جب تک کوئی اور کھانے والا نہ ہوتا تو وہ بھوکار ہنا پہند کرتا مگر کھانا نہ کھاتا تھا۔

ایک ادب بیسکھایا گیا کہ جبتم ان میں ہے کسی کے بھی گھر میں داغل ہوتو ان کوسلام کرد کیونکہ سلام کرنا برکت ، پا کیزہ تخذاور دعاہے جیے اللہ نے عطافر مایا ہے۔

اس لئے نی کریم ﷺ نے فرمایا کہتم آپس میں ایک دوسرے کوسلام کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پانچ ہاتوں کا حکم دیا ہے۔

فرمایا کهاے انس

- (۱) کامل وضوکرواس ہے تہاری عمر پڑھے گ
- (۲) میراامتی ملیقواس کوسلام کرونیکیاں برهیں گی
- (٣) گھرمیں سلام کر کے جایا کرواس سے گھرمیں خیروعافیت نصیب ہوگی
- (٣) صنحٰ (اشراق، چاشت) کی نمازیر ها کروکیونکه تم سے پہلے صالحین کا یہی طریقہ تھا
- (۵) اے انس چھوٹوں پر دم کرو، بروں کی عزت واحر ام کروتو قیامت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ نے اپنی آیات کو واضح اور کھول کربیان کر دیاہے تا کہ تم عقل و بمجھ حاصل کرسکو۔

رِتْمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِذَا كَانُوْا مَعُهُ عَلَى اَمْرِجَامِع لَّوْرِيدُهُمُوا حَتَّى يَسُتَأْذِنُوهُ الآنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهُ اللّٰذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهُ اللّٰذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَفُورً لَاحِيْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَفُورً لَحَيْمُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَفُورً لَحَيْمُ اللّٰهُ اللّٰذِينَ وَالسّتَغُفِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَفُورً لَحَيْمُ اللّٰهُ اللّٰذِينَ اللّٰهُ اللّٰذِينَ اللّٰهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللّٰهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللله

### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا ۱۲

جولوگ اللہ پراوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں آئییں جب بھی رسول ( ﷺ ) کی اہم کام کے لئے جمع ہونے کا عکم دیتے ہیں تو جب تک رسول ( ﷺ ) سے اجازت نہیں لیتے وہاں سے نہیں جاتے۔ بے شک جولوگ آپ ﷺ سے اجازت ما تکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جواللہ پر ایمان اوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) جب وہ آپ سے کسی کام کے لئے جانے کی اجازت ما تکسی تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجے اوران کے لئے جشش کی دعا کیجئے۔ بے شک اللہ بخشے والا اور نہایت مہریان ہے۔ اورتم رسول (ﷺ) کے بلانے کوابیانہ مجھوجیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے شک اللہ ان لوگوں کواچھی طرح جانتا ہے جوتم میں سے کسی کی آٹر لے کر بغیرا جازت چیکے سے کھسک لیتے ہیں۔ وہ لوگ جوان کے تھم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کوائں بات سے ڈرنا جا ہیے کہ ان بیکوئی

آفت نه آن برے یان پر در دناک عذاب نازل نہ ہوجائے۔

سنو! جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اس کی ملیت ہے۔اللہ تمہاری ہراس حالت سے واقف ہے جس پرتم ہوتے ہو۔اوروہ دن جب بیلوگ اس (اللہ کی) کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہ انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔اوراللہ ہر چیز کو جائے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٢ تا١٢

المُورِّ جَاهِعٌ الهم كام- المُعاكر في والحكام-

اشان کام۔

دُعَاءُ الرَّسُول رسول كابلانا\_

يَتَسَلَّلُونَ (تَسَلُّلُ) كَمَكَ جات بير عِلْجات بير

ی روز س ایک دوسرے کے پیچے چینا۔ آزلینا۔ ناہ لینا۔

آلا سنوغورسے سنو۔

يُنبِّني وه بتاد عاد آگاه كرد عاد

### تشريخ: آيت نمبر١٢ تا١٧

جب نی کریم ﷺ کے سامنے کوئی اہم ، ضروری اور اجنا کی مسئلہ در بیش ہوتا تو آپ مشورے کے لئے صحابہ کرامؓ کو جمع فرماتے اور مشورے کے بعد کوئی فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرامؓ کو یہ بتاتے تھے کہ فلال کام کواس طرح کرو۔ادب یہ سکھایا گیا کہ جب لوگوں کو بلایا جائے تو وہ حاضر ہوجا نیس اور اس وقت تک اس محفل میں شریک رہیں جب تک بات مکمل نہ ہو جائے۔اگر کی شدید ضرورت کی وجہ سے جانا ہی پڑجائے تو اجازت لے کرجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔لیکن اجنا کی اور ملت کی ضروریات کے سامنے اپنی ٹمی اور ذاتی ضروریات کوتر چیج نہیں دینی چاہیے۔ پچھالیے منافق بھی موجود تھے جورسول اللہ ﷺ کے بلانے پرآجاتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے طرزعمل اور روش بلانے پرآجاتے تھے کین وہ موقع پاکر کسی کی آٹر لے کر بغیراجازت کھسک لیتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے طرزعمل اور روش زندگی کو بخت نالپند کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کی ناراضگی ،رسول کی نافر مانی اور اجتماعی ضروریات سے فرار کا جوراستہ اختیار کررہے ہیں وہ کسی بدی آزمائش اور اللہ کی طرف ہے کسی در دناک عذاب کا سیب بن سکتا ہے۔

ان ہی باتوں کواللہ تعالی نے زیر مطالعہ آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔

فرمایا کہ جولوگ اللہ اوراس کے رسول ( ﷺ ) پرایمان لا چکے ہیں جب ان کوکوئی اجتماعی مہم در پیش ہوتو اطاعت رسول کا تقاضا ہے ہے۔ جب بھی ان کو بلایا جائے وہ ای وقت حاضر ہوجا ئیں اوراس محفل سے اس وقت تک ندجا ئیں جب تک اجازت نہ دیری جائے ۔ کیونکہ اپنی خواہش اور ذاتی ضروریات کا سہارا لے کراٹھ جانا اول تو تہذیب، شائنگی اور آ داب محفل کے خلاف ہے لیکن اگر واقعی کوئی فوری اور شدید پر سوروں اللہ تھا تھے مناسب مجھ کران کو جانے کی اجازت دیدیں تو اگر چہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نافر ملن کی ایک شکل تو ہاس لئے نبی کریم تھا ہے ضرما دیا گیا کہ آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہیں ۔ اللہ بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ بخشش کی دعا کرتے دیا اللہ بھی دریان ہے۔

ان آیات میں امت کوایک ادب ہی بھی سکھایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ادب واحرّ ام کا ہمیشہ خیال رکھیں کیونکہ ان کا کسی محفل میں بلانا اور ذمہ داروں کوطلب کرنا عام لوگوں یا حکمر انوں کا بلانا یا طلب کرنانہیں ہے بلکہ آپ کی اطاعت وفر ماں برداری ہی دین کی بنیا دہے۔

فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی کی آٹر میں یا بہانہ بنا کر آپ کی محفل سے کھسک لیتے ہیں یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی بڑی مصیبت یا آز ماکش میں پڑ کر اللہ کے شدید عذاب کا شکار ند ہوجا کیں۔ کیونکہ اللہ کسی طاقت ور کے سامنے عاجز اور بے بس نہیں ہے بلکہ زمین و آسان اور کا نئات کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز سے بوری طرح واقف ہے۔

جب دنیا کے تمام انسان اللہ کی طرف لوٹ جا کیں گے تو وہ ہرا یک کا کچا چٹھا کھول کر اِس کے سامنے رکھ دے گا اور ہر ایک کواس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

ان آیات ہے متعلق چند باتیں اوران کی تفصیل

(۱) دراصل مومن وہی لوگ ہیں جواللہ اوراس کے رسول ﷺ کے ہرتکم کودل و جان سے تنلیم کرتے ہوئے انہیں جب بھی کسی اجتماعی کام کے لئے بلایا جاتا ہے تو وہ اسی وقت حاضر ہوجاتے ہیں اپنے تجی اور ذاتی کا موں کوملت کے اجتماعی کاموں پر قربان کرنے کاعظیم جذبہ رکھتے ہوں۔

- (۳) الل ایمان سے فرمایا گیا کہ اسے مومنو! تم رسول اللہ تھاتھ کے بلانے یا طلب کرنے کوآپی میں ایک دوسر سے جیسا بلانا مت مجھو کیونکہ رسول اللہ تھاتھ کا بلانا در حقیقت ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ درسول کی اطاعت وفر مال برداری میں ذرا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسا کا م سرز دنہ ہوجائے جس سے اللہ درسول کی اطاعت وفر مال برداری میں ذرا مجھی فرق آجائے۔ نی کریم تھاتھ کا ادب واحر ام ایمان اور عمل صالح کی بنیاد ہے۔
- ") آداب محفل میں ہے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ اجتماعی کاموں میں بے دلی ہے شرکت یا مخالفت برائے مخالفت کا طرزعمل اختیار نہ کیا جائے بلکہ محفل میں ہر طرح اللہ ورسول کی اطاعت کا حق ادا کیا جائے۔ جواس فکر میں رہتے ہیں کہ موقع ملے تو اس محفل ہے جان چیزائی جائے قرمایا کہ بیطر زعمل منافقین کا ہوسکتا ہے کین صاحبان ایمان کا مجتبیں۔جولوگ ایما کریں گے وہ کسی بری آزمائش یا اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔
- (۵) آخریس فرمایا که زمین و آسان کی ملکیت الله بی کی ہے۔ دو ہندوں کے ہرحال اور کیفیات سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب دہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو دہ ان کے کئے ہوئے کاموں کو سامنے رکھ دے گا اور پھر دہ نیکی اور برائی سے کئے گئے کاموں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس سے کوئی چیزیا کی چیز کا انجام پوشیدہ نہیں ہے۔
- (۲) اب الله کے رسول عظی و دنیا وی حیات کے ساتھ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں لہذااب ان کے قائم مقام جو بھی لوگ بیں اگروہ کی اجتماعی کام کے لئے بلا کیں تو اس میں شرکت لا زمی اور ضروری ہے تا کہ ملت اسلامیہ کے اہم کا مصبح طور پر سرانجام دیے جاسکیں۔

الحمدللهسورة النوركي آيات كاترجمه اورتشريج يحميل تك بينجي

 باره نمبر ۱۸نا ۱۹ • قدافلح • وقال الذين

> سورة نمبر ٢٥ الفرقان

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



سورة نمبر

كلدكوع

الفاظ وكلمات

حروف

# هج اتعارف مورة الفرقان **الجه**

# بِسُ وَاللَّهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ عِ

الله تعالى نے نبى كريم علية كوده مقام اور عظمت عطافر مائى ہے كه آپ علية اور انبياء كرام كى طرح كى خاص توم، نسل، يا خطے كے ليے نبيس بلكہ قيامت تك پورى انسانيت كى اصلاح كے ليے بيمجے محتے ہيں۔ چنانچوارشاوفر ماياگيا؟

" آپ كهد يجيكدا كوكوايس تمسب كى طرف رسول بناكر بهيجا كيا مول "

دوسری جگهارشادفرمایا گیا؟

''(اے نی ﷺ) ہم نے آپ کوتمام انسانوں کی طرف مبشرونذیرینا کر بھیجا ہے۔'' سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا ہے اے نبی ﷺ! آپ'' نذیر اللعالمین'' یعنی تمام جہان والوں کے لیے (برے انجام ہے) ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو صرف عرب والوں یا کسی خاص قوم کی طرف

سورة الفرقان مدینه منوره میں نازل موئی اس میں اور سورتوں کی طرح تو حید ورسالت، قیامت، جزاوسزا، کفر وشرک کی برائی اور مشرکین کی ندمت کاگئ ہے۔

25

77

906

3919

رسول اور نبی بنا کرنبیں بھیجا بلکہ قیا مت تک ساری انسانیت کی اصلاح اور راہ ہدایت متعین کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب نبی کریم ﷺ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش فرماتے تو کفار مکہ آپﷺ کے مقام عظمت کو پیچانے کے

بجائے طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے کفار کے تمام اعتراضات کے جوابات عطافر مائے ہیں۔

کفارومشرکین بھی طفر کرتے ہوئے یہ کہتے کہ اچھا یہ ہیں وہ جن کواللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بھی کہتے کہ یہ کیمارسول ہے جو کھا تا پیتا ہے اور بازاروں میں چاتا پھر تا ہے؟ بھی کہتے کہ ان کے ساتھ کوئی ٹرزانہ کیوں نہ بھیجا گیا جس سے بیخوب آرام سے کھاتے پیتے ؟ وغیرہ وغیرہ ۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اس نے حضرت محمد علیہ کورسول بنا کر بھیجا ہے بدانسان ہی ہیں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ اپنی ضروریات اور تجارت کے لیے بازاروں میں بھی جاتے ہیں جس طرح ان سے پہلے تمام نبی اور رسول انسان ہی تتھ اور ان کے ساتھ جو بھی ضروریات تھیں اور بشری تقاضے تھے وہ ان کو پورا کرتے تھے۔اس سے ان کی شان رسالت و نبوت بیل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس قتم کی بہت ی با تیں سمجھانے کے باوجود یہ کفارا بحان ندلاتے تو نبی کر بھی تھی ان نجیدہ ہوجاتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ تھی کہ کہ دیتے ہوئے ان کے بیاعتر اضات محض عمل سے بھا گئے اور سچائی سے منہ موڑنے کے لیے ہیں۔اگران کواس بات کا ذرا بھی احساس ہوتا کہ ان کوم نے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اپنے آگیہ ایک عمل کا جواب دینا ہے تو بیا گئے۔ ایس نہر کرتے۔

نہ کر یم تھی ہے فرمایا گیا کہ آپ ان کی طرف نہ دیکھیے بلکہ اللہ کے ان نہی بندوں کی طرف نہ دیکھیے بلکہ اللہ کے ان نہیں بندوں کی طرف دیکھیے جوز عیاد الراض نہیں نے مایا کہ اللہ کے ان کی بندوں کی طرف بہ نیک بندے وہ ہیں کہ

الله تعالی نے نبی کریم ﷺ کوکی ماص فطے کے فاص ذبانے اور کی خاص فطے کے لیے نبیت کی ماص فطے کے لیے نبیت کی ماص فطے کے لیے نبیت کی ماص فطے کے بیت کی الله تعالی ہے بیت کی الله تعالی ہے نبیت کی الله تعالی ہے نبیت کی الله تعالی ہے نبیت کی مالی کہ اس ماری و نبیا کہ اس انوان کو برے امال اعمال کے برے نباتی ہے تا گاہ کر اعمال کے برے نباتی ہے تا گاہ کر دیجے شایداس طرح وہ حق اور باطل میں فرق کرسکیں۔

(۱) جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نہایت عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں غروراور تکبر کا کوئی اندازان میں موجودنہیں ہوتا۔

(۲) جب وہ جاہلوں اور نا دانوں سے بات کرتے ہیں تو ان سے الجھنے کے بجائے نہایت نرمی ادرا خلاق سے کہد دیتے ہیں کہ''تم سلامت رہوتم پرسلامتی ہو۔''

(۳)ان کی را تیں غفلت اور ستی کے بجائے اللہ کے سامنے تجدے کرنے اور نماز کو قائم کرنے میں گزرتی ہیں۔

رحمٰن کے بندے وہ ہیں جھوٹ، فریب، بے ہودہ مشغلوں اور ناجائز حرکتوں سے دورر ہجے ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں تو نہایت عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں۔ رحمٰن کے بندوں کے تی میں عمل تکبر اور غرور کا کوئی انداز نہیں ہوتا۔

(٣) وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جہنم سے پناہ ما تکتے رہتے ہیں اور ہراس عمل

سےدوررہتے ہیں جس سےان کاربان سےناراض ہوجائے۔

(۵) الله کے بندے وہ ہیں جواپنا مال خرچ کرنے میں اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار کرتے ہیں نہ تو

فضول خرچی میں سب کھھاڑا دیتے ہیں اور نہ تجوی کرتے ہیں بلکہ وہ درمیان کاراستہ اختیار کرتے ہیں۔

(٢) وہ بدعقیدگی اور برے اعمال سے دور رہتے ہوئے شرک اور بدعات اور کفر کے ہرانداز سے اپنے آپ کو پچا کر

توحیدخالص پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(٤) دوانسانی جان کااحر ام کرتے ہیں اور قل ناحق سے دوررہے ہیں۔

(٨) نا جائز جنسى تعلق (زنا) اور بدكارى اور جرطرح كـ گناجول سے اسپے وامن كو بچائے ركھتے ہيں۔

(١٠) اگر وہ کسی غلط اور بے ہودہ جگہ ہے گزرتے ہیں تو اس میں الجھنے کے بجائے متانت ، شجید گی ، اور وقار

ہے گزرجاتے ہیں۔

(۱۱)جبان كرامة الله كاكلام يزهاجاتا بقوه واس كونهاية غور فكرسي من كراس كاحكامات يمل كرت بيل-

(۱۲) وہ اسے لیے اسے گھروالوں اور متعلقین کے لیے دعا کیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ان کوئیکیوں اور پر ہیزگاری

ككامول كے ليے ثابت قدم ركھے گا۔

الله تعالی ان' عباد الرحمٰن' (رحمٰن کے بندوں) کواس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں بلندترین مقامات عطا کئے جائیں گے اور جنہوں نے کفر و شرک کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں اور الله کے دین اور رسولوں کی عظمت کا اٹکار کرتے ہیں تو ان کا بیا ٹکار اور بدعملی قیامت میں وبال جان بن جائے گی۔ اس سے ان کو واسطہ پڑے گا اور ان کو عذاب بھکتنا پڑے گا۔

#### المُورَةُ الفُرُقَان

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَالِ الرَّحَالِ الرَّحِيَ

تَارِكُ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبُدِمِلِيكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرُكُ إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنَّ لَهُ شَرِيْكِ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا ۞ وَاتَّخَذُوامِنْ دُونِهَ الِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ ضَرًّا قَلانَفْعًا قَالا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَّلَاحَيْوةٌ وَّلَانْشُورًا ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَكُفُرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِنْكُ إِفْكُ إِفْكُرْيَهُ وَلَمَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخْرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْ طُلْمًا وَزُوْرًا ﴿ وَقَالُوا السَاطِيرُ الْاَوْلِيْنَ ٱلْسَتَبَهَا فَهِي تُمْلِي عَلَيْهِ وَبُكُرَةً وَآصِيلُا قُلُ انْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمْوْتِ وَالْكُنْ ضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے (حضرت مجمع ﷺ) پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل فرمائی تا کہ وہ تمام اہل جہان کو ڈرستانے والے ہوں۔ آسانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور اس نے کسی کو اپنا بیٹانہیں بنایا اور نہ اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو

معانفه

پیدا کر کے اس کومناسب ومتوازن بنایا ہے۔

اورانہوں نے اللہ کو چھوڑ کران کو معبود بنار کھا ہے جو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں۔وہ اپنے کسی نفع اور نقصان تک کا اختیار نہیں رکھتے ۔نہ وہ موت اور زندگی کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرکر دوبارہ زندہ ہونے کا۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بیر قرآن) تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ کے جے اس شخف نے خود گھڑ لیا ہے۔ اور دوسرے کچھ لوگوں نے اس کے گھڑنے میں اس کی مدد کی ہے۔ پس یقیناً وہ زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بیتو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کواس نے کھوالیا ہے۔ پھروہی مجتوشام اس کو پڑھ پڑھ کرسنادی جاتی ہیں۔

(اے نی ﷺ) آپ کہدد بیجئے کہ اس (قرآن) کو اس نے نازل کیا ہے جوآ سانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کاعلم رکھتا ہے۔وہ بہت بخشے والا اور نہایت رحم وکرم کرنے والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمراتا

تَبَارَکَ برکت والا نود بخو د برط ف والا الْفُولُ قَانُ حَن وباطل مِیں فرق کرنے والا الْفُولُ قَانُ الله الطنت عکومت الله فقر الله الله الله الله الله فقر الله الله الله فقر الله الله فقر الله الله فقر الله الله فقر ال

| ہو کراٹھنا۔ | دوباره زنده | شُورٌ   |
|-------------|-------------|---------|
| بإدبات      | جھوٹ ۔۔۔    | فُکُ    |
| -14         | اسنے گھڑ    | فُتَراى |
| ی۔          | اس نے مدو   | عَانَ   |
| طبات.       | حجفوث _غل   | ؙۯڗؙ    |
| ، جاتی ہیں۔ | پڑھی اور رڈ | مُلْی   |
| با تیں۔     | بھید۔ چھی   | ليِّرُ  |

## تشريخ: آيت نمبرا تا1

دنیااور آخرت میں وہی افراداور تو میں کامیاب و بامراد ہوتی ہیں جواللہ کی ذات وصفات کو مان کراس کے بیعیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی کممل اطاعت وفر ماں برداری کرتی ہیں۔ کین جنہوں نے اللہ کی ذات وصفات میں شرک کیااور اس کی بیعیجی ہوئی تعلیمات ، اس کے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا ، ان کا فداق اڑایا اور اٹل ایمان کے رائے کورو کئے کی کوشش کی اور بے حقیقت چیزوں اور بتوں کو معبود بنایا ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی۔ چنانچیان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اللہ وہ با برکت ذات ہے جو تمام بھلا کیوں ، خوبیوں اور قدرت وطاقت اور عظمتوں والی ذات ہے۔

اس نے اپ فضل وکرم سے اپنے محبوب بند ہے حضرت مجم مصطفیٰ علیہ پروعظیم کتاب (قرآن مجید) نازل فرمائی ہے جس نے حق و باطل، پچ اور جمود، اچھے اور بر ہے کو واضح طریقے پر بیان کر کے اس کے اچھے اور بر سے انجام کو بیان فرما دیا ہے تا کہ دنیا بحرکوان کے بر سے اور بدترین انجام سے ڈرایا جاسکے۔اللہ کے نور ہدایت سے بید نیاروثن ومنور ہے۔وہ اپنی قدرت کا ملہ سے اس پوری کا کنات کو اس طرح چلا رہا ہے کہ وہ اس کے چلانے میں دنیا کے کی بھی خض یا اسباب کامختاج نہیں ہے، نہ کوئی اس کے کام میں شریک ہے نہ دوہ اولا دیا بیوی کامختاج ہے۔وہ ساری مخلوق کو ایک خاص انداز اور مقدار کے ساتھ ورزق پہنچار ہا ہے۔ اس

نے ہر چیز کو ایسا ماپ تول کر بنایا ہے کہ اس کی تقدیر اور انداز ہے ہے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی لیکن وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کوچھوڑ کرچا ند ، سورج ، ستاروں ، پانی ، ہوا ، آگ اور مٹی کو اور ، پقر ،کلڑی سے بنائے گئے بے جان بتول کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے اور ان سے اپنی مرادوں کے پورا ہونے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں فور کرنے کی بیہ بات ہے کہ جوا پنے پیدا ہونے میں بھی انسانی ہاتھوں کے متابح ہیں وہ دنیا کے ایک معمولی سے ذرے کو پیدا کرنے کی بھی اہلیت وصلاحیت نہیں رکھتے ۔ جوا پنے نقع نقصان کے بھی ما لک نہیں ہیں ۔ جن کے ہاتھ بیس کسی کی زندگی یا موت کا اختیار نہیں ہے۔ نہید دنیا ہیں کسی کے کام آئیں گیا ورنہ ہیں۔ آخرت میں کسی کے کام آئیں گیا ورنہ ہیں۔

ا پیےلوگ نہصرف ان بےحقیقت چیزوں سے امید لگائے زندگی گذار رہے ہیں بلکہ وہ حق وصداقت کی ہر بات کو جھٹلاتے جھٹلاتے قرآن کریم جیسی ہےائی کوجھٹلانے سے بھی یا زنہیں آتے۔

قرآن کریم جس کی ایک آیت بنا کرلانے سے عرب کے بڑے بڑے فیج و بلیخ ادیب وشاع روہ جن کوا پی زبان دانی پر اتنافز وغرورتھا کہ اپنے سواسب کو وجھ کے ایک گوتھا کہا کرتے تھے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے خود ہن کو سکتے ہو کررہ گئے تھا در پوری کوشٹوں کے باو جود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ساری دنیا مل کر بھی قرآن جیسی ایک سورت یا ایک آیت بنا کرنیس کے اور پوری کوشٹوں کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ساری دنیا مل کر بھی قرآن جیسی ایک سورت یا ایک آیت بنا کرنیس کو سکتی اس حقیقت کی موجود گی میں کفار و منافقین کا یہ کہنا کہ نبی کریم بھیلا نے خور فیل اس کیا ہے۔ اور اس کلام کو اللہ کی طرف سے منسوب کر دیا ہے کا نکات کا سب سے بڑا جموف ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ بیکلام اس علیم وجور ڈوات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جوز مین اور آسانوں کے تمام جیدوں سے واقف ہے۔ وہ قرآن مجید جس کی عظمت، بلندی مضامین اور الفاظ کی شان و شوکت کوکوئی نہیں چکئی سکتا وہ اس قدر معمولی کلام نہیں ہے کہ جے کچھ تجی کر تو اس کی عظمت، بلندی مضامین اور الفاظ کی شان و شوکت کوکوئی نہیں چکئی سکتا وہ اس نے عاجز و بے اس جور دو ہا تھی طرح موقع و بینا چاہتا ہے کہ وہ اس بات پر خوب غور و گلر کر لیں تا کہ ان کی عاقبت خراب نہ ہو۔ اس کے دوہ اس بات پر خوب غور و گلر کیلیں تا کہ ان کی عاقبت خراب نہ ہو۔ اس کے وہ اس سے آگے سوچ بی نہیں گئی تھوٹ اور فریس کا خور کی گئی ار نے والے لوگ اس سے آگے سوچ بی نہیں گئی اور آس کھی غور و گلر سے کام لیتے تو قرآن مجیو ملم و حکمت اور الگ کی اس سے آگے سوچ بی نہیں سکتے حالا نکہ آگروہ کھا رومشر کین ذرا بھی غور و گلر سے کام لیتے تو قرآن مجیو ملم و حکمت اور عشل و بصیرت سے بھر لور ترزان فراخ ال کا کہ آگروہ کی نادر کر اس کا میں دو تیں۔ اللہ کا بی وہ دو میں۔ اللہ کا بی وہ میں نہیں راشیں مطلوب و محبوب ہیں۔ اللہ کا بی وہ میں میں۔ اللہ کا بی وہ سے میں میں انہوں کی راشیں مطلوب و محبوب ہیں۔ اللہ کا بی وہ موسون کی دور میں میں۔ اللہ کا بی وہ میں۔

ہے کہ جو بھی اس قرآن کریم اور نبی کریم ﷺ کی شان نبوت کی تمل اطاعت کرے گا اس کو جنت کی ابدی راحتیں عطاکی جا کیں گی۔

کین اگر جھوٹ ، فریب اور شک وشبیس زندگی گذار دی جائے گی تو ایسے لوگوں کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہر باد ہوکررہ جائے گی۔

وَقَالُوا مَالِ هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَرُويَمُشِي فِي الْكَسُواقِ \* لُوْلِا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ﴿ أَوْيُلْقَى النه كَنْزُ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةُ يَاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِمُونَ ان تَتَبِعُونَ إِلَا رُجُلُامُّسُحُورًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْكُمْثَالَ فَضَلُّوا فَكَلايَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَلْرُكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بالشَّاعَةُ وَاعْتَدُنَا لِمَنْ كُذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ٥ إذَا رَاتُهُ مُونِ مُكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَنَ فِيرًا ١ وَإِذَا ٱلْقُوامِنْهَا مَكَانًاضَيَّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمِ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا ﴿ قُلْ أَذْلِكَ خَيْرًا أَمْرِجَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً قَمَصِيرًا ﴿ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُونَ ڂڸؚڍؚؽڹ ۠ػٲڹؘعلى رَبِّكَ وَعُدًّا مَّسْئُوْلُ۞

وا

#### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۱۸

انہوں نے کہا یہ کیسارسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چاتا پھرتا ہے۔اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نیا تارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتایا ہے کوئی فزانہ دے دہا ہوتایا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور بیرطالم کہتے ہیں کہتم ایک جادو میں مبتلا شخف کے پیچیے چل رہے ہو۔ (اپ نبی ﷺ) آپ ذراد یکھئے رکیسی (فضول اور بے ہودہ) ماتیں کررہے ہیں (حقیقت ہیہ کہ) بدلوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔اب بدکوئی راستنہیں یا سکتے۔اللہ برى بركت والا ب\_اگر چاہة تمہار بواسط اس سے بہتر (ایسے) باغات بناد بے جن كے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور تمہارے لئے بہت سے محل بنا دے (اصل بات مدے کہ) بدلوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔اورہم نے ایسے لوگوں کے لئے جو قیامت کو جھوٹ سجھتے ہیں بھڑ کتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب دور سے دو زخ انہیں دیکھے گی تو وہ اسے جوش مارتا اور چنگھاڑتا سنیں گے۔ادر جب بیاس جہنم کی نگک جگہ میں ہاتھ یاؤں جکڑ کرڈال دیئے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت یکاریں گے (ان سے کہا جائے گا کہ ) آج تم ایک موت کونہیں بلکہ بہت ی موتوں کو یکارو۔ (اے نبی ﷺ) آب ان ہے یو چھے کہ جہنم کا عذاب بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت کا جس کا وعدہ پر ہیز گاروں سے کیا گیا ہے وہ ان ( کی نیکیوں) کا صلہ اورٹھکا ناہوگا۔وہ اس جنت میں جوخواہش کریں گےان کو ملے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جس (کا یوراہونا)لازم ہےاور ہو چھے جانے کے قابل ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٩١٧

مَالِهِلْدَالرَّسُولِ يكيارول بـ

يَمْشِي چانا ہے۔

أَلَّا سُوَاقَ (سُوُقٌ) بازار

كَنُورٌ فزاند

مَسَحُورٌ جادويس پيسابوا

ضَلُّوا وهمراه موسحے۔

قُصُورٌ (قَصُرٌ) محل محل محلات

سَعِيْرٌ بَرُكَيۡ آكُ۔

تَغَيْظُ غُصيت جوش مارنا ـ

ضَيّقٌ عَد

مُقَوَّ نِيْنَ آپ مِن جَكِرْ بِهِ عِنْ۔

نبور موت بلاکت۔ قبور موت بلاکت۔

مايَشَآءُ وُنَ جُو كِهُوه مِا بِي كَــ

مَسْنُولًا سوال كيا گيا۔ درخواست كاحق۔

### تشريح آيت نمبر ٧ تا ١٦

تجی اور عظیم تحریک اور مضبوط دلاکل کے سامنے فکست کھاجانے والے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ برخض متاثر ہور ھاہے تو وہ قرح طرح کے اعتراضات ، الزامات اور ذاتیات پراتر آتے ہیں چنا نچے جب قرآن کریم کی واضح اور کھلی کھی آیات اور نی کریم ﷺ کی پرتا میر مخصیت اور اعلیٰ ترین سیرت نے ہرخض کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا تو کھار ومشرکین نے قرآن كريم اورني كريم عظي كاذات كواعتراضات كانشانه بناناشروع كرديا تقا

چنا نچ قر آن کر یم جیسی عظیم کتاب جس کے سامنے وقت کے شام اور زباں داں عاجز اور بے بس ہو کررہ گئے تھے اس
کو پرانے زمانے کے قصے اور کن گھڑت کہانیاں قر اردینے کا پروپیگنڈ اشروع کردیا گیا۔ نی کریم سے کھٹے کوشاع مبجنون ، کا بن اور
نجانے کن کن القابات سے یاد کیا جانے لگا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان کا کوئی شاہانہ انداز ہونا چاہیے
تھا، خوب ٹھا نے بائ ہوتے ، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ، مال ودولت کا زبردست نزانہ ہوتا جس کو وہ ودؤوں ہاتھوں سے
خوب لٹاتے ، خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے یا کوئی خوبصورت ساباغ ہوتا جس میں ہر طرف سر سزی وشادابی ہوتی ۔ لیکن
یہاں تو صورت حال ہے ہے کہ نبی کر یم تھے اور آپ کے اور ایمان لانے والے غریب مسکین اور پھٹے حال لوگ ہیں جن کے پاس
نہ کھانے کونہ پنے کو ہر طرف فقر وفاقہ بی فقر وفاقہ ہے۔ وہ یہاں تک گتا فی پراتر آئے تھے کہ لوگوں سے کہتے کہ کیا تم ایسے خض کی
بات کا یقین کرنے جلے ہوجس پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کے ہوٹن وحواس مجر بھے ہیں۔

الله تعالى ففرمایا كدائ بى تلك از راد كھے توسى بدلوگ جوكل تك آپ كوسادق، امين اور د بين و بجھداركها كرتے تھ آج كيسى پھبتياں كس رہے ہيں، كيے كيے القابات دے رہے ہيں۔ فرمایا كدآپ اس كى پرواند كيج كونكد بدلوگ رائے ہے بحك بچكے ہيں مذخود مراط متنقم پر چلنا چاہتے ہيں اور ندو دروں كواس سيدھى تجى راہ پرد كھنا گوارا كرتے ہيں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اے نی تھے اگر اللہ چاہتا تو آپ کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح دولت وسلطنت سے نواز سکتا تھا۔ وہ آپ کوا سے سرسبز وشاداب اور ہرے بھرے باغات عطا کرسکتا تھا کہ جس کے بنچے سے نہریں جاری ہوتیں اور دہنے کے لئے عالی شان محلات اور حسین ترین مکانات ہوتے لیکن میسب پچھ تعصود نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کرنا اصل مقصد ہے۔

فرمایا کہ بیلوگ جس بات کوظاہر کررہے ہیں اور اعتراضات کررہے ہیں بات مینیس ہے بلکہ اصل بات میہ کہ بیلوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت، آخرت اور تمام اعمال کی جز اوسز اپر یقین نہیں رکھتے۔وہ دنیا کی زندگی ہی کوسب کچھ

سجھتے ہیں اور پہ کہتے ہیں کہ ہمارامرنا جینااس دنیا تک محدود ہے۔ آخرت، جنت ، جہنم اورا چھے برےا عمال کی سز ااور جزا کوئی چیز نہیں ہے۔

فرمایا کہ ان لوگوں کے اس طرح سوچنے ہے حقائق تبدیل نہیں ہوں گے کیونکہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر جب ان کو جہنم کی وہ آگ جوان کے لئے تیار کی گئی ہے اس میں جھونکا جائے گا اس وقت ان کی آنکھوں سے سارے پر دے جث جائیں گے۔ جہنم کی کیفیات کوظا ہر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بیے جہنم کفار کو دکھے گی تو وہ غیض وغضب کے ساتھ ایک ڈراوئی اور ہیبت ناک آواز سے دھاڑنا شروع کر دے گی اور اس کے جوش کا ٹھکا نا نہ ہوگا۔ اس کی ہیبت ناک آواز وں کو بیکفاروشر کیون خودا پنے کا ٹو لی سے نیں گے۔

فرمایا کہ ان مجر مین کو جب زنجیروں میں جکڑ کرجہنم کے تنگ و تاریک حصے میں پھینک دیا جائے گا تو پھران کی بے چینی اور گھبرا ہے اپنی انہاؤں پر ہوگی۔وہ روئیس گے، چلائیس گے اور شدیدترین اذیت کی جہے موت کو یاد کر کے کہیں گے کہ اس سے بہتر بھا کہ ہمیں موت آجاتی۔ ہماراوجود مث جاتا اور اس کی اذیت ومصیبت سے جان چھوٹ جاتی گر اس وقت ان کارونا، چلانا، چیخنا اور دھاڑ نا ان کے کام نہ آسکے گا۔

اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ آج کے دن تم صرف ایک موت کو نہ پکا رو بلکہ بہت ی موتوں کو آواز دو۔ اللہ تعالیٰ نے نی کریم ﷺ نے کہ آج کہ آج کہ دن تم صرف ایک موت کو نہ پکا رو بلکہ بہت ی موتوں کو آواز دو۔ اللہ تعالیٰ نے بی کریم ﷺ موت کے رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی دجہ ہے جہنم کی جس اذیت میں جتال ہوگا کہ ہوئے ہیں۔ ان جنتوں میں ان کو بہتر بن بدلہ اور جز اعطاکی جائے گی جس میں بمیشہ بمیشہ دیں گے۔ ان جنتوں کا بی حال ہوگا کہ اہل جنت جس چیزی خواہش اور تمناکریں گے ان کوعطاکی جائے گی جس میں بمیشہ بھیشہ ہے دور اور اموکر دہنے والا ہے۔ اللہ جنت جس چیزی خواہش اور تمناکریں گے ان کوعطاکی جائے گی ۔ بیاللہ کا سے احمدہ ہے جو پورا ہوکر دہنے والا ہے۔

ويؤمريخشرهم

وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَ انْتُمُ اَضَلَلْتُمُ عِبَادِى هَوَ كُلَةِ المُرهُمُ مُصَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿ قَالُوا السُّبِحْنَكَ مَا كَانَ يَنْبُغِيْ لَنَا آنُ تَتَخِذَمِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِياءَ وَ لكِنُ مَّتَعْتُهُمْ وَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواالدِّكُوَ وَكَانُوا قَوْمًا الْمِنْ مَّتَعْتُهُمْ وَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواالدِّكُو وَكَانُوا قَوْمًا الْمُورُونَ فَمَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْقًا وَكُونَ فَمَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْقًا وَلا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمْ مِنْ لَكُمْ نُذِقَهُ عَذَا بُا كَبِيرًا ۞ وَمَا آرُسُلُنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الْآرَانَهُمُ لَيَاكُونَ وَمَا آرُسُلُنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الْآرَانَهُمُ لَيَاكُونَ وَمَا آرُسُلُوا قِنْ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِللَّا عَامَرُو يَمُشُونَ فِي الْاسْتُوا قِنْ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِللَّا عَامَرُو يَمُشُونَ فِي الْاسْتُوا قِنْ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِلْكُونَ وَلَا مَا وَكُونَ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا الْمُعْمَلُونَ فَي الْوَلْمُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَعْضَكُمْ لِلْمُونِ فِي الْمُعْرَالِ فَي الْمُعْرَالُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا فَي الْمُعْرِقُ فَي مُعْلَقًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرَالُ وَعَلَيْكُونَ الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْمَلُونَ وَلَا الْمُعْمَالُونَ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْلِقُ فَى الْمُعْلِقُونَ وَلَا الْمُعْمَالِ وَالْمُولِ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُونَ وَلَا الْمُعْلِقُ فَى الْمُعْلِقُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ فَى الْمُعْلِقُ فَى الْمُعْلِقُونَ وَلَا الْمُعْلِقُونَ وَلَالُولُكُونَ وَكُونَا وَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُولُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْع

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۲۰

اورجس دن (آپکارب) ان کواکھا کرے گا اورجنہیں وہ اللہ کسوابی جے تھے۔ اکھا کرے گا تو پھر اللہ ان سے بی چھے گا کیا تم نے میرے بندول کو بہکایا تھایا وہ خود ہی رہتے ہے بھٹک گئے تھے؟۔وہ کہیں گے کہ (اے اللہ) آپ کی ذات ہرعیب سے پاک ہے۔ ہماری بیجال نگھی کہ ہم آپ کسوا دوسروں کو مددگار بناتے بلکہ آپ نے ان کواور ان کے باپ دادوں کوخوش حالی عطا کی یہاں تک کہوہ آپ کو بعول گئے اور بیخود ہی ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ (اللہ تعالی فرمائیں گے کہ) وہ تہمیں تہماری اس بات میں جھٹلا چکے ہوئم کہتے ہوا ہم نہ تو اپنے اوپر سے عذا ہ کوٹال سکتے ہوا ور نہ کم کی طرح کی مدد کئے جاسکتے ہو۔ اور تم میں سے جو ظالم ہوگا ہم اسے تخت عذا ہ کا مزہ چھا کیں گے۔ اور بازاروں میں چلے تھے۔ اور ہم نے تہمیں ایک دوسرے کے جانچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو کیا اور بازاروں میں چلے چر کے میڈولا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٠٥١ ت

تم نے مراہ کیا تھا۔ أضُلَلْتُهُ ضَلُّو السَّبِيلَ رائے ہے کھک گئے۔ مَا يَنْبَغِيُ مناسبنہیں ہے مَّدِي مَتِعِينَ تمهيس خوش حالي دي گئي۔ نَسُوُا وه بحول محته\_ بري تناه و پر باد ہونے والے۔ نُذِق ہم چکھائیں گے۔ فتنة آزمائش مانچ۔

## تشريح أيت نمبر ١٤ تا ٢٠

ان آیات میں دو با تیں ارشاد فر مائی گئی ہیں ایک تو میدان حشر میں وہ سوال کہ بدلوگ جو بے حقیقت چیز وں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھاس پران کو کس نے مجبور کیا تھا؟ دوسرا میسکلہ کہ انبیاء کرائم جوانسان ہوتے ہیں مگران پرانسانیت ناز کرتی ہے کیاوہ انسانی ضروریات سے بے نیاز تھے؟

جب الله تعالی پوری کا نتات کی بساط الث دیں گے اور تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دیں گے تو اس وقت کفار ومشرکین جن کے سامنے ان کا بھیا تک انجام نظر آ رہا ہوگا وہ گھبراہٹ میں مجنو تا نہ حرکتوں میں جہٹا ہو جا کیں گے۔اس وقت اللہ تعالیٰ تمام کفار ومشرکین کواوران لوگوں کو جمع فر ما کیں گے جوایک اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ کرغیراللہ کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تتھ اوران کو اس بات پر نازتھا کہ بیغیراللہ ان کے کام آئیں گے اوران کو اللہ کے عذاب ہے بچالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان جموٹے معبودوں سے پوچیس کے کہ پرلوگ جوتمہارے سامنے کھڑے ہیں کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ایک اللہ کوچھوڑ کر تمہاری عبادت و بندگی کریں یا پرلوگ خود ہی تمہاری بندگی کرنے گئے تھے اور تمہارے دھوکے ش آگئے تھے؟۔ان سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اے اللہ آپ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، آپ کی بوی شان ہے، آپ کی بری شان ہے، آپ کی جورکی شروع کے ایس کے جم تو بے بس اور مجبور تھے۔انہوں نے خود ہمیں اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر ہماری عبادت و بندگی شروع کر دی تھی۔ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آئیس اپنی عبادت و بندگی پرمجبور کر سکتے۔

اصل بات بیہ کدان لوگوں نے اپنی دولت اور راحت و آرام کی دیوانگی میں آپ کی بندگی چھوڑ کرہمیں اپنا معبود بنالیا تھا۔ بیخوداس کے ذمہ دار ہیں۔اللہ کے بعرے دربار میں جب بیچھوٹے معبودان کو نکا سے جواب دیں گے اس وقت حق تعالیٰ ارشاد فرما کیں گے کہ اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ معبود جنہیں اپناسہار ااور سب کھ سمجھ رہے تھے وہ تو تمہاری عبادت و بندگی کو جمافت و جہالت اور ناوانی قرار دے رہے ہیں۔

ارشادہوگاتمہارااعمال نامة بہارے سامنے ہےاب اس کے مطابق سارے فیصلے کئے جائیں گے ابتمہاراکوئی حامی اور مددگارنییں ہوگا۔

دوسرے مسئلے کا اللہ نے بیہ جواب دیا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انسانوں ہی کو نجی اور رسول بنا کر بھیجا ہے کیونکہ انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انسانوں کی ہدایت ورہبری کے لئے انسان ہی ایک نموز عمل بن سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوع ،حضرت ابرا ہیم طلیل اللہ،حضرت اساعیل ،حضرت اسحاق ،حضرت موٹی اور حضرت عید تی اور دوسرے بہت سے انبیاء کرائم کو بھیجا ہوسب کے سب انسان ہی تھے جو کھانا بھی کھاتے تھے ، باز اروں میں چلتے پھرتے بھی تھے اور بیوی بچے بھی رکھتے میں انسان ہی خور کی جاتی تھی جو ان کا اتنا بڑا امتیاز اور عظمت ہے کہ اس کے سامنے بہت می عظمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

اگراللدتعالی کی فرشتے یا مال دار مختص کو نبی بنا کر میسیج جوز بردی لوگوں پر رعب جما کردهونس اور دھاندلی سے اپنی بات منوا تا تو یہ بات اللہ کی مسلحت کے خلاف ہوتی کیونکہ اللہ تعالی ہے جا ہتے ہیں کہ ہرخص اپنی عقل وقہم استعال کر کے ایمان کا راستہ منتخب کرے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور ابدی راحتی نصیب ہوجا کیں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلِآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَيْكَةُ أَوْنَزِي رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْ افِيَّ ٱنْفُسِهِ مُوعَتَوْ عُتُوًّا كَيْبُرُّا ﴿ يُوْمَ يُرُونَ الْمُلْيِكَةُ لَا بُشْرَى يُوْمَيِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُونَ رِجْرًا مَّحُجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مُّنْتُورًا ﴿ اصْلَالُ الْجَنَّةِ يُوْمَعِ ذِخْيَرُمُّ سُتُقَرًّا وَّاحُسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومُ نَشَقُقُ التَّمَا ﴿ بِالْغَمَامِ وَثُرِّلَ الْمُلْلِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَمِ ذِ إِلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿ وَيُوْمَ لِعِكُمُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يْلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُولِيْلَيْ لَيْتَنِي لَمْ ٱتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيُلُا® لَقَدُ ٱضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَٰنِيْ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلُا®

### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا۲۹

اور جولوگ ہم سے ملنے کی تو قع نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہمارے او پر فرشتے کیوں نازل نہیں کئے جاتے؟ یا ہم اپنے رب کو (کھلی آٹکھوں سے) کیوں ہیں دکھے سکتے؟ بے شک انہیں اپنے بارے میں بڑا گھمنڈ ہے اورشرارت میں وہ بہت سرچڑھ گئے ہیں۔ اور جس دن وہ فرشتوں کود یکھیں گے تو وہ دن مجرموں کے لئے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ (اے پروردگار) ہمارے اور اس (عذاب) کے درمیان کوئی پناہ کی جگہ ل جائے۔اور ہم ان کے کئے ہوئے کا موں کی طرف متوجہ ہوں گے ہم ان کے اعمال کواڑتا غبار بنادیں گے۔

اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے اور عمدہ آرام گاہوں میں ہوں گے۔اور جس دن آسان بادل کے اوپر سے بھٹ جائے گا۔اور لگا تار فرشتے اتارے جائیں گے اس دن کی تچی بادشاہت رحمٰن کے لئے ہوگی۔اور وہ دن کفار پر بڑا مشکل دن ہوگا۔اوراس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چباڈالے گااور کہا گا کہ اے کاش! میں رسول کے ساتھ ہو کر صبح راستہ اختیار کر لیتا۔ ہائے میری برفعیں بیرے لئے کیا اچھا ہوتا کہ میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے اس وقت برفعیں جب کہ مجھے تھے جسے کہ گئی ہوئکا دیا اور شیطان تو انسان کے لئے بڑا دیا باز ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمرا ٢٩١٢

لاَ يَرْجُوْنَ

لِقَاءً الماقات. عُتُوٌ كَبِيْرٌ بهت زياده ـ عدسے زياده بڑھنا۔ لاَ بُشُریٰ خشخری نیس ہے۔

وه امیز نبیس رکھتے ہیں۔

جِجُون كولَى روك رولَى آثر

مَحْجُورٌ آزُكُرْي كردي كي ـ

قَدِمُنَا مَ آكَآكِ

هَبَاءٌ وه ذرات جوسورج تيك ع نظرات بير

مَنْتُورٌ ارْايابوا ـ پھيلايابوا ـ

215

| ئىھكا ئاپ               | مُسْتَقَرُّ |
|-------------------------|-------------|
| آ دام کی جگہ۔           | مَقِيُلٌ    |
| پھٹ جائے گی۔            | تَشَقَّقُ   |
| باول_                   | ٱلْغَمَامُ  |
| سخت مشكل -              | عَسِيْرٌ    |
| كالحكا                  | يَعُضُّ     |
| اسے کاش کہ میں۔         | يلَيْتَنِيُ |
| ہائے میری بنھیبی۔       | يۇيُلَتىٰي  |
| دوست.                   | خَلِيُلٌ    |
| مجھے بہکادیا۔           | اَضَلَّنِي  |
| دغابا ز۔چپوڑ جانے والا۔ | خَذُوُلٌ    |

## تشريح: آيت نبيرا ۲۹ تا ۲۹

جولوگ اللہ پر، آخرت اوراس کے رسول پرایمان ویفین رکھتے ہیں انہیں کی محسوں دلیل اور مجرے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جن لوگوں کو مطالبہ کرتے ہیں ان کی غیر سنجیدگی اور اور جن لوگوں کو مطالبہ کرتے ہیں ان کی غیر سنجیدگی اور بعظی کی انتہا یہ مطالبہ ہے کہ ہم رسولوں کو مان تو لیس مگر اس کی شرط ہیہ ہے کہ یا تو فرشتے خود آ کر ہمیں بتا کیں کہ بیاللہ کے رسول ہیں ۔ یا خود اللہ تعالیٰ بی آ کر اس کی تقد ہی کر دیں تو ہم مانے کے لئے تیار ہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملنے کی امیر نہیں ہیں ۔ یا خود اللہ تعالیٰ بی آ کر اس کی تقد ہی کر دیں تو ہم مانے کے لئے تیار ہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے لینی وہ اپنے تکبر، غرور اور بڑائی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ انہیں ہیں بھی یا دنہیں رہا کہ جب اللہ کے فرشتے اور خود

اللہ رب العالمين ان كے سامنے ہوں كے تو ان مجر مين كے لئے وہ كوئى خوش خبرى كا دن نہ ہوگا بلكدان كو جب سامنے ہے آتا ہوا
عذاب اوراس كى ہولنا كى نظر آئے گى تو وہ چلا الحيس كے كدا ہے ہمارے رب ہم سے خطا ہوگئ ہے اور وہ چلا چلا كركيس كے كدا ہے ہمارے رب ہم سے خطا ہوگئ ہے اور وہ چلا چلا كركيس كے كدا ہوگا كہ لوگوں
ہمارے پروردگار ہمارے اوراس كے درميان كوئى پناہ كى جگہ بنا ديجئے جس ميں ہم چھپ كيس ليكن اس دن بي حال ہوگا كہ لوگوں
ہمارے پروردگار ہمارے اوراس كے درميان كوئى پناه كى جگہ بنا ديجئے جس ميں ہم جھپ كيس ليكن اس دن بي حال ہوگا كہ لوگوں
ہمان ہوگا ۔ اس دن كرايك رقيق بادل كي شكل اختيار كر لے گا۔ جس كے چاروں طرف فرضتے ہوں گے۔ بيب بادل ايك سائے كى طرح
ہمان ہوگا ۔ اس دنت كفار و مشركين اور گناہ گاروں كى سارى خوش كمانياں دور ہوجا كيں گى اور انہيں معلوم ہوجائے گا كہ تھي بادشا ہت وہ ہوگا ۔ اس دينا گاروں كى سارى خوش كمانياں دور ہوجا كيں گى اور انہيں معلوم ہوجائے گا كہ تھي بادشا ہت وہ سالے كا كرتے ہوگا ہوتا اور ان پر صرف ہى ہوگا كہ كاش ہم نے درول كى سارى خوش كان ہوگا جب بيلوگ رئے فہم ميں اپنے ہا تھوں تك كو چبا ذاليس كان كى زبان پر صرف ہى ہوگا كہ كاش ہم نے درول كى اطاعت وفر ماں بردارى كا افراد كرايا ہوتا اوران لوگوں كا كہا نہ مانا ہوتا جنہوں كى دراست بى ہوگا كہا تہ ہوتا جنہوں كى ہوا ہت كى ہوا ہوتا جنہوں كى دراست بى كہا دراست تى ہوا ہوتا ہوں كومراط شقتم سے جوئوگوں كومراط شقتم سے قرگاد يتا ہے۔

وَقَالَ الرَّسُولَ لُيرَتِ إِنَّ

قَوْمِى اتَّخَدُوْ الْهُذَا الْقُرْانَ مَهُجُوُرًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ كَبِي عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنُ وَكَفَى بِرَيِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الّذِينَ حَكَمُ لَهُ وَقَالَ الّذِينَ حَكَمُ لُولًا ثُرِينَ كَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَقَالَ الّذِينَ حَكَمُ لَهُ وَقَالَ الّذِينَ حَكَمُ لَهُ وَقَالَ اللّذِينَ حَكَمُ لَهُ الْمُحْمِدَةُ وَلَا يُرْتِيكُ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ž

4

#### زجه آیت نبر ۳۵۲۳

اوررسول ( ﷺ ) کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ (اے نبی ﷺ) ہم اس طرح گناہ گاروں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں۔اور آپ کا بروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لئے کافی ہے۔

اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو اس پر ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا بیاس لیے ہے تاکہ ہم اس قرآن کو دریع آپ کے دل کوقوی رکھیں اور ہم نے اس قرآن کو آن کو آس کے آہتہ آہتہ پڑھ کرسنایا ہے۔ یہ کفار آپ سے کیسے ہی انو کھے اور بجیب سوال کریں۔ ہم اس کا ٹھیک اور بہتر جواب دے ہی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جواپنے چروں کے بل جہنم میں کھیلے جا کیں گے ان کا ٹھکا نا بھی برا ہے اور یہ داستے سے بھی بھتے ہوئے ہیں۔

## لغات القرآن آية نبر ٢٣٥٣٠

نُعَبّتُ

فُو ادّ

عَلَّ الرَّبِي الْمُحِورُ الْمُهَا الْمُحَورُ الْمَهَا الْمَهُ الْمُحُورُ الْمَهَا الْمَهُ الْمُحُورُ الْمَهَا اللهِ اللهُ ال

ہم مضبوط کریں گے۔

رَقَلْنَا ہم نے آہت ہڑھا۔ آحُسَنُ بہترین۔

## تشريح: آيت نبروس تا٣٢

جب کوئی قوم علم وعمل سے دوراور جہالت سے قریب ہوتی ہے تو ان میں ایک خاص ٹیڑھے پن کا مزان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سوائے بے تکی بحثوں، کٹ جیتوں، ضد، بے فائدہ سوالات اور بے عملی کے پچھ پھی نہیں کرتے۔ان کو سپائی اور بھلی بات سے نفرت اور ہر جہالت سے خاص دلی لگاؤ ہوتا ہے۔وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر تچی بات کولوگوں کی نظروں میں بے قیت بنادیا جائے اور ہر جھوٹی بات کو خوبصورت رنگ دے کرلوگوں کی نگا ہوں میں باعظمت بنادیا جائے۔

چنا نچہ جب نی کریم ملک نے کفار مکہ کے سامنے قر آن کریم کی تھی اور حقیق تعلیم کو پہنچانے کی جدوجہد فرمائی تو جہالت میں ڈوب ہوئے عرب معاشرہ میں ہرایک کی ایک ہی کوشش رہتی تھی کہ نی کریم ملک کی ذات مبار کداور قرآن کریم کی سچائیوں کو بے قیت بنادیا جائے اور است بے تکے اعتراضات اور الزامات کی ہو چھاڑ کردی جائے اور الیسے ایسے سوالات کئے جائیں کہ لوگ سوچنے پرمجبور ہوجائیں کہ ان سچائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

آپ نے گذشتہ آیات میں پڑھ لیا ہے کہ وہ نی کریم ﷺ کو جادوگر، مجنون، کا بن، کی جادو کے زیراثر اور بہکا ہواانسان طابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کولوگوں کی نظروں سے گرانے کے لئے کہتے تھے کہ یہ آن کیا ہے؟ بیاتو ہمارے گذرے ہوئے بزرگوں کے قعے کہانیاں ہیں جن کواللہ کا کلام کہہ کر پیش کردیا جاتا ہے اورنعوذ باللہ اس کلام کو آپ خود ہی گھڑ کر پیش کردیتے ہیں۔ جو نی گذرے ہیں ان پر چندروز میں پوری پوری کہا ہیں نازل کی گئی تھیں سے کیسا قر آن ہے کہ تھوڑا محمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔

الله تعالی نے کفار مکہ کے بے تکے سوالات اور باتوں کا مجر پور جواب دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے ہمارے پیارے حبیب ( پیارے حبیب ( ﷺ) آپ ان کی باتوں کی پروانہ کیجئے کیونکہ بیاوگ اس سے زیادہ نہ سوچ سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش اور جدوجہد کرتے رہیے۔اس طرح کی باتیں تو ہراس مخض کے ساتھ پیش آتی ہیں جوجن وصداقت کے راستے پر چاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں ان پر ان کی قوم کے جاہلوں اور مفاد پرستوں نے اسی طرح کے اعتراضات کئے ہیں اور نبیوں کی دشنی ہیں بہت آگے تک جا پہنچ تھے۔ کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ قر آن ایک دم نازل کیوں نہیں کیا گیا فرمایا کہ اس کا مقصد ہے ہے کہ آپ کا دل قوی اور مضبوط رہے یعنی ہر شخص کے دل میں اس قر آن کی سچائی کو اتا دویا جائے۔ ہر شخص اس کو پڑھ کر سمجھ کر اور کم کر کے نہایت مضبوطی اور اخلاص سے اس کو این جہ لے اور یاد کر لے۔ اگر ذرا ہوئی تھیں میں بھالے اور یاد کر لے۔ اگر ذرا ہمی فور کیا جائے تو یہ تھی تھیں ہے ہوئی گی ہیں وہ وقتی طور پر ہدایت ور ہنمائی کے ایک اتا رک گئی تھیں۔ چونکہ قر آن کر یم کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا تو قر آن کی آیات کو آہت آہت منازل کیا گیا۔ قر آن کر یم کی چند آیات نازل ہوتی تھیں۔ صحابہ کرام ان کو یاد کر لیا کرتے تھے جس کا نہو جہ کا نور بنالیا کرتے تھے جس کا نیجہ یہ ہوا کے ۔ اور جہری نمازوں میں پڑھے جانے دل کا نور بنالیا کرتے تھے جس کا در جاری ہوگیا اور قر آن کر یم کی ہرآیت عمل میں وقعل کر آسان ہوگئے۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جو نبی کریم عظی اور قرآنی تعلیمات سے دشمنی کا انداز اختیار کئے ہوئے تھے فربایا گیا کہ ان کا
انجام بہت بھیا تک ہے کیونکہ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو چہروں کے بل تھییٹ کر جہنم میں جمونکا جائے گا تو اس وقت ان کو
معلوم ہوگا کہ انہوں نے دقتی فائدوں کے چیچے پڑ کراپنے لئے آخرت میں کس قدر برااور گھٹیا مقام بنایا ہے۔ لیکن اس وقت شرمندہ
ہونے سے ان کوکوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ نبی کریم عظی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیشکوہ کریں گے الی اجب میں نے اپنی قوم کو بچائی پر لانا
چاہا تو انہوں نے اس کو مانے اور اس پڑمل کرنے سے صاف انکار کردیا اور قرآنی تعلیمات کے انکار نے انہیں حقیقت سے بہت دور
کردیا۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اے نبی سے ان کی پروانہ کیجئے کیونکہ اللہ نے ہر نبی کے دیمن پیدا کے ہیں کین جن لوگوں نے بھی اسلام دیمنی میں ان شیطانوں کی پیروی کی ہاں کی آخرت برباد ہوکررہی۔ ان ہی باتوں کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ سے موض کریں گے الیی ! میری قوم نے اس قر آن کو چھوڑ دیا تھا یعنی میں نے آپ کا کلام ان تک پہنچانے کی جدد جہد کی مگرانہوں نے اس پڑل کرنے سے صاف انکار کردیا اور دیمنی میں بہت آ کے نکل کے تھے فرمایا کہ اے نبی سے ان انکار کردیا اور دیمنی میں بہت آ کے نکل کے تھے فرمایا کہ اے نبی سے ان انکار کردیا اور دیمنی میں بہت آ کے نکل کے تھے فرمایا کہ اے نبی سے انکار کردیا ور دیمنی میں بہت آ کے نکل گئے تھے فرمایا کہ اے نبی سے انکار کار کی ان اللہ تعالی جن لوگوں اس سے نہ میں کہ دیمنی کی ہے لیکن اللہ تعالی جن لوگوں کو ہمایت دینا جا بہتا ہے اور جولوگ چا ہے ہیں کہ وہ چائی کے راست پر چلیس کیا تو اس کا جواب سے ہے کہ ہم چا ہے ہیں کہ وہ کا سے انسانہ میں جائے آگے جائے رہیں سلہ جتے عرصے بھی قائم رہے گا اس سے آپ کے دل کوقوت وطافت ماتی رہی کیونکہ کفار اسلام دیمنی میں جتنے آگے جائے رہیں سلہ جتے عرصے بھی قائم رہے گا اس سے آپ کے دل کوقوت وطافت ماتی رہی کی کونکہ کفار اسلام دیمنی میں جتنے آگے جائے رہیں سلہ جتے عرصے بھی قائم رہے گا اس سے آپ کے دل کوقوت وطافت ماتی رہی کیونکہ کفار اسلام دیمنی میں جتنے آگے جائے رہیں سلہ جتے عرصے بھی قائم رہے گا اس سے آپ کے دل کوقوت وطافت ماتی رہی کی کونکہ کفار اسلام دیمنی میں جتنے آگے جائے رہیں

گااللہ ان کی بروقت گرفت کر سے گااوراس طرح آہتہ آہتہ قرآن کے اتر نے ہے آپ کی ڈھارس بھی بندھی رہے گی۔ آپ ان کفار کو اعتراضات کرنے دیجے ہم ان کے ہراعتراض کا جواب دیتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا برا جہام سامنے رکھنا چاہیے۔ جب قیامت کے دن فرشتے ان کفار اوراسلام دشمنوں کو چہروں کے بل تھیدٹ تھیدٹ کرجہنم میں ڈالیس کے تو ان کو اندازہ ہوجائے گا کہ انہوں نے اپنے لئے کتنے برے تھکانے کا انتخاب کیا تھا اور داستے سے بھٹلنے کا براانجام کتنا بھیا کہ ہے۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَا مُعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَنِيُراا ﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُو إِيالِيْتِنَا فَدَمَّرَنَّهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقُوْمَ نُوْمٍ لَمَّا كُذَّ بُوا الرُّسُلَ اعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَامُ لِلتَّاسِ أَيَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِيْنَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ وَعَادًا قَتُمُودَا وَأَصْلِ الرَّبِينِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَبْنُيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ الْكِمُثَالُ وَكُلَّا تُنْبِينًا تَتْبِينًا ﴿ وَلَقَدُ اتَّوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِينَ المُطِرَتُ مَظَرَالسَّوْءِ أَفَكَمْ يَكُونُوْا يَرُونَهَا عَبِلُ كَانُوْا لَا يرجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلَّا هُزُولًا أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَلَيْضِلْنَا عَنَ الِهَتِنَا لَوُ لَا أَنْ صَابِرْنَا عَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعِذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلُا ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَا لَهُ هَوْلَهُ \* أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيثُلا ﴿ الْمُ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ لِيسْمَعُونَ الْمُرْهُمْ لِيسْمَعُونَ ٱۉؽۼۊؚڵۅ۫ڹٝٳڽۿڡٞڔٳڵڒڰٳڵڒۼٵۄؚڔ؈ۿ؞ٳۻڽؙڛؠؽٳڒۿ

#### رّجمه: آیت نمبره ۳ تا ۲۸

اور بے شک ہم نے موٹ کو کتاب دی تھی اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کوان کا مددگار بنایا تھا۔ پھر ہم نے کہا کہتم دونوں ان (لوگوں) کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ پھر ہم نے ان (منکرین حق) کو تباہ وہر باد کر کے رکھ دیا۔

اورقوم نوع (کوبھی ہم نے ہلاک کیا) جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کردیا۔اورہم نے فالموں کے لئے برت ) بنادیا۔اورہم نے فالموں کے لئے برترین عذاب تیار کررکھاہے۔

اورقوم عاد،قوم شموداور کنویں والے اور ان کے درمیان اور بہت ی قویش تھیں ہم نے ہرایک کے واسطے طرح طرح کے مضامین بیان کے اور ہم نے (ان کی نا فرمانی پر) ہرایک کو تہس نہس کر ڈالا اور بید (کفار مکہ) اس بستی پرسے ہو کرگذرتے ہیں جس پر بری طرح پقروں کی بارش کی گئی کیا پھروہ اس کو دیکھتے نہیں رہتے۔ بلکہ بات بیہ کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پریفین نہیں رکھتے۔

اور جب وہ آپ کود کیھتے ہیں تو آپ کا نداق اڑاتے ہیں۔(طنزیہ یہ کہتے ہیں کہ) یکی دہ ہے۔ جس کواللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں کی طرف سے ہٹادیا ہوتا اگر ہم اس پر جمے ندر ہتے۔(اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ) وہ بہت جلد جان لیں گے جب وہ عذا ب کودیکھیں گے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔

(اے نی ﷺ) کیا آپ نے اس فخص کی حالت کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو کیا آپ ایسے (خواہش پرستوں کی) ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ کیا آپ بھستے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یاعقل سے کام لیتے ہیں وہ تو محض چو پائے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گذرے۔

لغات القرآن آيت نمبره ٢٣١٣

اس کا بھائی۔

آخاهُ

وَزِيْرُ يوجها نھانے والا۔ مددگار۔ دَمَّرُنَا ، ہم نے تباہ کردیا۔ تَدُمِيُرٌ الچى طرح تاه كرنا۔ أغتذنا ہم نے تیار کردیا۔ قُرُونٌ (قَرُنٌ) قومیں۔جماعتیں۔ أصْحُبُ الرَّسِ كُوي والــــ الحچى طرح نتاه كرنا ـ أمطرت برسایا گیا۔ مَطَرُ الشُّوءِ برترين بارش\_ نُشُورٌ م نے کے بعد زندہ ہونا۔ هُزُو غراق بلى الزانا بَعَث اس نے بھیجا۔ كادَ قريب صَبَرُنَا اَضَلُ زياده كمراه-

## ומ ל זוב את מחשים

دنیامیں ہرظالم وجابراور توت وطاقت رکھنے والے فض کی بید لی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی خواہش کے غلام اور عظم

کے بندے بن کر رہیں۔ وہ لوگوں کو جدھر چلانا چاہیں لوگ ای طرف چلیں۔ ہر جگہ ہر موقع پر اس کی ہربات کو مانا جائے۔لیکن اگر

اس کے برخلاف ہوتو وہ غرور و تکبر کا پیکر بن کر ہے کس و ہے بس لوگوں کو زبر دتی اپنے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرنے کی ہر ممکن

کوشش کرتا ہے۔اس خواہش کو پورا کرنے اور اپنے اقتد اروقوت کو پچانے کے لئے نضے اور معصوم بچوں کو ذرج کرنا پڑے تو اس میں

ذرا بھی شرم محسون نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کی گرونوں پر سوار رہنے کے لئے بھی چھوٹے معبودوں بھی چاند ، سورج ، ستاروں اور پھر کے

زرا بھی شرم محسون نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کی گرونوں پر سوار رہنے کے لئے بھی چھوٹے معبود وں بھی چاند ، سورج ، ستاروں اور پھر کے

ہوجان بقوں کے سامنے جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔آگ کی پرستش اور شجر و چرکوان کا معبود بنا دیتا ہے۔ بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور اقتد ارکے نشے میں خود بنا دیتا ہے۔ بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور اقتد ارکے نشے میں خود بنا دیتا ہے۔

لیکن ایسے لوگ وقتی خوش حالیوں میں ایسے بدمست ہوجاتے ہیں کہ ان کو اپنا انجام یادنیس رہتا۔ وہ ہراس تحریک کیکو کیل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی خواہشوں میں رکاوٹ بنتی ہے۔غرضیکہ وہ مال و دولت اور حکومت وسلطنت کے حاصل کرنے کے لئے جانوروں کی سطح سے بھی نیچے بیخ جاتے ہیں۔

جب نی کریم ﷺ نے جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کودین اسلام کی جائیوں کی طرف بلانے کی جدوجہد کی قواہندا میں کھار میں ا کفار مکہنے آپ کا اور آپ کے ارشادات کا غداق اڑایا۔ آپ پر پھبتیاں کسیں اور یہاں تک کہددیا کدان پر کسی جن یا جادو کا اثر ہو گیاہے جس سے بیر بہلی بہلی باتیں کردہے ہیں۔

الله تعالی نے نبی کریم ملک کو کی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب بھی ا آج یہ کفار جو پھے کررہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جواس سے پہلے ابنیاء کرام سے نہ کئی گئی ہو۔ ایسا ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا کیونکہ جن وصدافت کی ہرآ واز سے باطل پرستوں کے ایوانوں میں زلز لے آجاتے ہیں اور وہ بچھتے ہیں کہ نبیوں کی چی بارسی کی گئ قو پھر ہماری سردار یوں اور چودھر ابھوں کا کیا ہوگا۔

فر مایا کہ اہل مکہ تو شام وفلسطین جاتے ہوئے ان بستیوں کے کھنڈرات کواپئی آتکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو کبھی آباد تھیں، لوگوں کی چمل کہالمتھی، مال ودولت کے ڈھیر تنے ،لوگ خوش حالیوں میں مست تنے لیکن جب انہوں نے اللہ کی تافر مانیوں کی انتہاء کردی تب اللہ نے ان کی بستیوں کوان کی نافر مانیوں اور گناہوں کی وجہ سے مٹی کا ڈھیر بنا کرر کھ دیا اور آج ان شہروں کے کھنڈرات عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں لیکن کھر بھی یہ کھاراس بچائی پرغور دفکانیس کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان ہی سب باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے حصرت موسی کوتو رہے جیسی کتاب عطافر مائی اوران کے بھائی حصرت ہارون کو نبی بنا کران کا مددگار بنایا۔ دونوں ہمارے تھم سے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کو

سمجھایا مگروہ اپنے اقتدار کی بدمستی میں حق وصداقت کی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہ ہوااوراس نے ہرطرح کے ظلم وستم کی انتہاء کردی۔ آخر کاراللہ کا وہ فیصلہ آگیا جونا فر مان قو موں کا مقدر ہوا کرتا ہے اوراللہ نے حضرت موکن اوران پر ایمان لانے والوں کو خوات عطافر مادی اورفرعون ، اس کے ساتھیوں اورقوت اقتد ارکوسمندر میں غرق کر کے نشان عبر ت بنادیا۔

حضرت نوٹے نے ساڑھے نوسوسال تک مسلسل اللہ کے دین ادراس کی بچائیوں کو دلوں میں اتارنے کی جدوجہد فر مائی۔ آپ نے ہر طرح اپنی قوم کو سمجھایا مگر دہ کسی بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے تھے۔اللہ تعالی نے حضرت نوٹ کوایک بوی مشی بنانے کا تھم دیا جس میں تمام اہل ایمان کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کور کھنے کا تھم دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوٹ کی مشتی میں کل تین سوتیرہ اہل ایمان سوار ہوئے بقیہ تمام لوگوں کو یانی کے اس طوفان میں غرق کر کے مقام عجرت بنادیا۔

قوم عادنے دنیا پرائی ہزار سال تک حکومت کی ۔قوم شمود نے اپنے معیار زندگی کو انتہائی بلند کیا۔ وہ صنعت وحرفت میں بہت آ گے جاچکے تقے اور ہیں ہیں منزلہ بلڈ تکیں پہاڑ کاٹ کاٹ کر بنایا کرتے تقے۔ بہت سے انبیاء کرامؓ نے ان کی اصلاح کرنا چاہی مگر جب بیقو میں بھی اللہ کو بھول گئیں اور انہوں نے انبیاء کرامؓ کی تعلیمات کو چھٹلانا شروع کیا تو اللہ کا قہر وغضب ان قوموں پر نازل ہوااوران کو جڑو بنیادسے کھودکرر کھ دیا گیا۔

حفرت لوظ کی قوم کاذکرکرتے ہوئے فر مایا کہ اٹل مکہ سے قوم لوط کی برباد بستیاں اور کھنڈرات دور نہیں ہیں وہ جب بھی شام وفلسطین کاسفرکرتے ہیں قوراستے میں قوم لوط کی بستیاں بھی پڑتی ہیں جن کوالٹ کر پھروں کی بارش کی گئی تھی۔ آج ان کی آباد بستیوں کی جگہ ایک ایسا بے جان (بجرمردار) سمندر ہے جواپنے اندر کسی جان دار کو برداشت تک نہیں کرتا۔

الله تعالى نے ان قوموں كا ذكركرنے كے بعد فرمايا كدا ہے بي ﷺ ايرسب پيھاس لئے ہے كدان كواس بات پريقين نہيں ہے كہ جب بيرمرجائيں گئے ہے كدان كواس بات پريقين نہيں ہے كہ جب بيرمرجائيں گئے ہے كہ ان كواس بات كانقين ہوتا كہ جب بيرمرجائيں گئے ہے كا جواب دينا ہے قوان كى يہ كيفيت نہ ہوتى ۔ آج وہ كفار كم آپ كافدات كواللہ كے كا جواب دينا ہے قوان كى يہ كيفيت نہ ہوتى ۔ آج وہ كفار كم آپ كافدات الراحة ہيں اور كہتے ہيں كہ اچھاتوں ہوں ہوں كواللہ نے اپنارسول بنا كر بھيجاہے؟ بيتوا چھا ہوا كہ ہم اپنے معبودوں پر جے بيشے ہيں اور كم تاكہنا كو اللہ كا كہنا مان ليت تو نجانے ہما را اور ہمار ہوں كا كيا انجام ہوتا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ دراصل بیلوگ اپنی خواہشوں کے غلام بن کررہ گئے ہیں۔ ان کی خواہشات ہی ان کی معبود ہیں۔ جب بیصالت ہوجائے تو ان خواہش پرستوں سے کیا امیدر کھی جاسکتی ہے جو دیکھ کرس کر بھی سچائی کو قبول نہیں کرتے تو وہ ان چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو کم از کم کہیں تو اپنی گردن جھا دیتے ہیں۔ ان کا تو بیصال ہے کہ ان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کوئی جذب ہی باتی نہیں رہا ہے۔ ان کا انجام گذشتہ قوموں سے مختلف نہ ہوگا بلکہ اگر انہوں نے حضرت مجمد صطفیٰ ﷺ کی اطاعت وفر مال برداری نه کی توان کی زندگیاں بھی مقام عبرت بن جائیں گا۔

اَكُمْ تَرَالْى رَتِكَ كُيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ ثَنَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمْمَ جَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمْمَ وَكُولُونَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيُلَافِ ثُمُّ وَتَجَمَّىٰ الْكُولُونَا فَبْطًا يَسِنَكُا ﴿ وَهُوَ الْكَيْلُ لِبَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ الْكِيْلُ لِبَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي الْبَاسُ الرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي الْمُسَلِ الرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى لَكُومَ النَّهُ الْمُؤْكِلُ وَلَا النَّهُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَلَا النَّاسِ الْمُعْلَقُورًا ﴿ وَلَقَدُ مَا الْمُعَالِقُ النَّاسِ وَلَقَدُ النَّاسِ الْالْمُفُورُا ﴿ وَلَقَدُ مَرَّوْنَا فَيَا اللَّهُ وَالنَّاسِ الْالْمُفُورُا ﴿ وَلَقَدُ مَرَّوْنَا فَيَا اللَّهُ اللَّاسِ الْالْمُفُورُا ﴿ وَلَقَدُ مَرَافِ اللَّاسِ الْالْمُفُورُا ﴿ وَلَقَدُ اللَّاسِ الْالْمُفُورُا ﴿ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبره ۴۵ تا ۵۰

کیا آپ ایس نے اسے بروردگار کی (قدرت کی طرف) دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا۔ اگر وہ چا ہتا تو سائے کو ایک حالت پر شہرائے رکھتا۔ پھرہم نے سورج کواس کا راستہ بتانے والا بنایا۔ پھرہم اس سائے کو آہت آہت اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے گئے رات کولباس کی طرح، نیندکو سامان راحت اور دن اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ وہی تو ہے جس نے اپنی رحمت (بارش سے) آگے آگے خوش خبری دینے والی ہوا کیں جمیس۔ اور بلندی (آسان) سے پاک وصاف پانی برسایا تا کہ اس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چو پایوں اور بہت سے آدمیوں کو اس سے سیراب کریں۔ اور ہم نے اس پانی کوان کے درمیان اس طرح تقیم کردیا ہے تا کہ وہ وھیان رکھیں۔ پھر کھی اگریں۔ اور ہم نے اس پانی کوان کے درمیان اس طرح تقیم کردیا ہے تا کہ وہ وھیان رکھیں۔ پھر کھی اگری کو گئوگ ناشکری سے باز نہیں آتے۔

#### لغات القرآن آيت نبره٥٠٥٠٥

مَدُّ پَسِلایا۔

اَلظِّلَّ سايد

سَاكِنٌ تُراہوا۔

دَلِيْلٌ نثانى دراسته متانے والا۔

قَبَضْنَا مم نِسْمِ لَادِ

سُبَات آرام وراحت كي چز-

اَلْرِیُاحَ ہوائیں۔

طَهُورٌ پاکنره۔صاف تحرا۔

بَلُدَةٌ بستى شهر

اَنْعَامٌ جويائ عِانور

اَبنی انکارکیا۔

## تشريح: آيت نمبره ٢٠ تا٥٠

الله تعالیٰ کا نظام وا تظام ایبا ہے کہ وہ ہرآن اس کا نئات کی کیفیات اور حالات کو تبدیل کرتا رہتا ہے تا کہ انسان کیسانیت سے اکنا نہ جائے بھی دن بھی رات، کہیں بہار اور کسی جگہ خزاں، بھی سردی بھی گرمی یا برسات۔ اگر الله تعالیٰ ایک ہی کیفیت رکھتا تو زندگی بے کیف ہوکر رہ جاتی۔

الله تعالى في سائ كي مثال ويت موع فرمايا كم مرجيز كاايك سابيهوتا ب جو محتار بتا ب اورجب ون كالورا

277

ا جالا پھیل جاتا ہے تو سابی تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ سائے کا پیدا ہونا، گھٹٹا، بڑھنا اور سکڑنا سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آسان پر باول چھا جائیں تو سورج ہونے کے باوجو دسائے کا وجو ذمیں ہوتا۔ اس طرح کا نئات پر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں۔ اللہ کواس بات پر پوری قدرت حاصل ہے کہ آگروہ چاہتا تو بیرسا بیدا یک ہی طرح رہتا مگراس نے ہر جگدا پی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے تا کہ ہر مختص اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے اور ذہن میں بٹھالے کہ بیرسب کا رغانہ فد قدرت اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال رات اور دن کے آنے جانے کی بیان کی ہے۔ فرمایا کہ دن اور رات کے آنے اور جانے میں بھی اللہ کی قد رتیں صاف نظر آرہی ہیں۔ فرمایا کہ نینداس لباس کی طرح ہے جوانسانی وجود کو ڈھانپ لیتی اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ جب یہ نیندا تی ہے تو انسان کتنا ہی تھکا مائدہ ہووہ کچھ دیر میس پرسکون اور تازہ دم ہوجا تا ہے۔ اس کے اعضا کو سکون مائتا ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو آدمی تھک کراپنا وجود کھو بیٹھتا۔ معلوم ہوا کہ رات دن کی تبدیلی میں انسان کے لئے معاشی اور جسمانی سکون سے جواللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

تیسری مثال بارش سے دی گئی ہے کہ جب آ دی زمین کی خشکی اورگری سے نڈھال ہوجا تا ہے تو اللہ ایس مضندی مضندی ہوتی ہیں ہوتی ہیں کہ جب آ دی زمین کی خشکی اورگری سے نڈھال ہوجا تا ہے تو اللہ ایس کے اللہ تعالی ہوائیں بھی ہوتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی بارش کے ذریعہ نصرف مردہ زمین کوایک نئی زندگی عطافر ماتے ہیں بلکہ بارش کا صاف سقر ااور پاکیزہ پائی جو ہرطرح کی گندگی سے پاک وصاف ہوتا ہے وہ زمین میں ہی نہیں بلکہ پیاسے انسانوں اور جانوروں میں بھی ایک نئدگی چھونک دیتا ہے۔ پھر پائی کو بھی اللہ تعالی ایسے انداز سے اور مقد ارسے برساتے ہیں کہ جہاں جشنی ضرورت ہے اتناہی پائی برستا ہے تا کہ یوانسانوں کے لئے باعث سکون ہو کیونکہ بہت زیادہ یائی کابرس جانا بھی ایک شکل اور مصیبت بن جانات ہیں۔

ایک مرتبہ نی کریم ﷺ نے حضرت جرئیل سے بادلوں کے متعلق پوچھا۔ حضرت جرئیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں پرجس فرشتے کے مقرر کیا ہے وہ حاضر ہے۔ آپ اس سے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ فرشتے نے عرض کیا اے اللہ کے مار کیا ہے اللہ کے مار کیا ہے اللہ کے مار کیا ہے کہ فلال کہتی ہیں استے استے بانی کے قطرات پہنچا دوتو ہم اللہ کے مام کے مطابق اس کی تقیل کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ عظائیے نے فرمایا کہ یہ جھنا کہ یہ بارش فلال فلال ستارے کی وجرسے ہوئی ہے بہت غلط ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ یہ لیے لیم سائے ، دن اور رات کا بدل بدل کر آنا ، نیند کے ذریعے سکون اور دن کے اجالے میں فکر معاش اور بادلوں کا اٹھنا ان کا برسنا یہ سب چیزیں اللہ کو پہچانے کی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی غور وفکر سے کام لیو کا کنات

میں بھری ہوئی بیتمام حقیقیں ایک اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں۔

وَلُوْشِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيْرًا ﴿ فَكُلِ الْكُفِرِينَ وَ جَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْن لَهُذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهٰذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْهُمَا بَرْزُخُاوَجُرًا مَّحُجُورًا ﴿ وَهُوالَّذِي خَلْقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسُبًا قَ صِهْرًا وَكَانَ رُبُّكَ قَدِيْرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَايننفَعُهُمْ وَلَايَضُرُّهُمُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى لِيِّهِ ظهنيًا@وَمَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّامُنِيِّرًا وَّنَذِيْرًا ۞ قُلْمَا ٱسْتَلْكُمْرُ عَلَيْهِ مِن اجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءً أَنْ يَتَخِذَ إِلَّا رَبِّم سَبِيلًا وَتُوكُلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونُ وُسَيِّحْ بِحَمْدِهُ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِمِ خَبِيُرِا أَلَيْ إِلَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ أَلَرَّ مَنْ فَسْكُلْ بِهِ تَحْبِيْرًا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ السُّجُدُ وَالِلرَّحْمَلِ قَالُوا وَمَا الرِّحْدِنُ ٱلنَّحُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُوْرًا ﴿

ترجمه: آیت نمبرا۵ تا ۲۰

اوراگر ہم چاہتے تو (آپ کی مدد کیلئے) ہربستی میں ایک ڈرانے والا بھیجے۔ پس آپ ان کی

ميلية م

بات نه مانے اوران کا پوری قوت ہے تخت مقابلہ کیجئے۔ وہی تو ہے جس نے دودریاؤں کو ملا کر چلایا۔

ان میں سے ایک کا پانی میٹھا، پیاس بجھانے والا اور ایک کھاری کڑوا پانی اور ان دونوں کے درمیان ایک بردہ اور ایک مضبوط آثر بنادی۔ وہی ہے جس نے آدی کو یانی (نطفہ) سے بنایا۔ پھراس نے اس

کے نسب (نسبی رشتے )اوراس کوسسرال والا بنایااورآپ کا پروردگار بردی قدرت والا ہے۔

اور بیکافرالله کو چھوڑ کران کی عبادت و بندگی کرتے ہیں جونہ تو ان کوکوئی نفع پینچا سکتے ہیں اورنہ بی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور کا فراللہ کے مقابلے میں اس کا (شیطان کا ) مددگار ہے۔

(اے نبی ﷺ) ہم نے آپ کوخوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہدد بیجئے کہ میں اس پرتم سے کوئی اجرت نہیں ما نگما (میں تو صرف میہ چاہتا ہوں کہ ) جو چاہے اپنے رور دگار تک چینجنے کاراستہ بنالے۔

(اے نی علیہ) آپ اس اللہ پر بھروسہ سیجے جوزندہ ہے اور اس کوموت نہ آئے گی آپ اس کی پاکی بیان سیجے وہ خود اپنے بندوں کی خطاؤں کی خبرر کھنے کے لئے کافی ہے۔ وہ اللہ جس نے آسانوں اور زبین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے ان کو چھدن میں پیدا کیا۔ پھروہ عرش پر جلوہ گر ہوا۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے متعلق کمی باخبر سے پوچھے ۔ اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ رحمٰن کو بحدہ کروتو وہ کہتے ہیں رحمٰن کیا ہے؟ کیا ہم اس کوہی سجدہ کرنے گئیں جس کوتم کہو گے؟
سیجدہ کا تھم ان کی نفرت کو اور بڑھا دیتا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٠٢٥١

لَوُشِئْنَا الرَّبِم جائِ۔

عَثْنًا البته بم ضرور بهجة\_

لَا تُطِعُ كَهَانَهَ النَّهُ -

جهَادٌ كَبِيُرٌ زوردارمقابليه مَرَجَ اس نے ملایا۔ ٱلۡبَحُرَيۡنِ دودريا وُل كو\_ عَذُبٌ فُوَاتُ خوش گوار لی کرمزہ آئے۔ مِلْحٌ کھاری۔ أَجَاجٌ كروا آڑ۔رکاوٹ۔ مَحُجُورٌ جوخودا أرميس مو نَسَبٌ نىپ نىبى دىنى د صِهُرٌ شادی کے دشتے۔سرال۔ ظَهِيُرٌ سرکش \_مقامل \_ پشت بناہی کرنے والا \_ مَا اَسْتُلُ میں نہیں ما نگتا۔ ذُنُوُ بٌ ﴿ ذَنُبٌ ﴾ گناه \_خطائیں \_ سِتَّةُ اَيَّامِ - 500 اِسْتُوای وه برا برجوا \_ جلوه گرجوا \_ تأمَرُنَا توجميں علم ديتا ہے۔

#### نفرت \_ نا گواری \_

نُفُورٌ

# تشریح: آیت نمبرا۵ تا ۲۰

اللہ تعالیٰ نے راہ سے بھکے ہوئے انسانوں کوراہ ہدایت اور صراط متنقیم پر چلانے کے لئے ہرز مانداور ہر ملک میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجا ہے جو ساری انسانیت کے فیرخواہ غم خوار بخلص مسلح اور بدا عمالیوں کے برے انجام سے ڈرانے اور نیکیوں پرابدی جنت اور اس کی راحتوں کے عطاکتے جانے کی خوش خریاں سنانے آتے ہیں۔ جن کی کوئی دنیاوی غرض اور ال جی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کے لئے دن رات مخلصانہ جدو جہد کرتے رہتے ہیں تا کہ ان کو شیطان کے راستے سے بچا کر رحمٰن کا بندہ بناد ہیں۔ تمام نہیوں اور رسولوں کے لئے دن رات مخلصانہ جدو جہد کرتے رہتے ہیں تا کہ ان کوشیطان کے راستے سے بچا کر رحمٰن کا بندہ بناد ہیں۔ تمام نہیوں اور رسولوں کے آخر میں اللہ نے اپنی رہمت خاص سے حضرت مجمد مطاق کو اپنا آخری نی بنا کر بھیجا ہے تا کہ ساری انسانیت پر اللہ کے پیغام کی بحکیل ہوجائے اور ان کی امت ان کی لائی ہوئی ہدایت سے قیامت تک ساری انسانیت کی رہنمائی کا فرض سرانجام و بی رہے۔ انہیاء کر اللہ کی طرف ہوگئی تک رہنمائی کا فرض سرانجام و بی رہنے اور کی کی پروانہ کیجئے سے حکم نہیں آجا تا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ اے نی تعالیہ ایک کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کا ڈٹ کرمقا بلہ سے بچئے۔

ان ہی باتوں کوان آیات میں بیان کیا گیاہے۔ارشادہ

اے نی ﷺ اگرہم چاہتے تو آپ کی مدد کے لئے ہرستی میں ایک مددگار اور ڈرانے والے کو بھتے ویے لیکن میہ بات اللہ کا بینا میں بہت اللہ کا بینا میں بہتے ، اللہ کا بینا میں بہتے ، اللہ کا بینا میں بہتے ، اور پوری قوت وطاقت سے کفر وشرک کر ڈٹ کا مقابلہ کیجئے سیداں اللہ کا دین ہے جس نے ساری کا کنات کو پیدا کیا ہے اور اس کے انظام کو وہ بغیر کسی کی مشراکت کے چلا رہا ہے۔ اس نے پوری دینا کے نظام کو پوری طرح تھا مرکھا ہے جواس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس نے دور ریا بیانی بھا ہے جس سے انسان اور جانور فائدہ عاصل کرتے اور اپنی بیاس بھاتے ہیں۔ دوسرا در یا کھارے یا کی کا ہے دونوں دریا اس طرح بہدرہے ہیں کہ پیشااور کھا رایا فی آپس میں نہیں ماتا۔

علاء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سیکڑوں ایسے مقامات ہیں جہاں دومخلف پانی بہدر ہے ہیں گروہ آپس میں نہیں ملتے اور دونوں دریاؤں کی تمام خصوصیات اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں۔ فرمایا کہان کوسنعیالنے والا کون ہے؟ اگر اللہ کی قد رت وطاقت نہ ہوتی توانسان کو میٹھا پانی تک نصیب نہ ہوتا کیونکہ سمندروں اور کھارے پانی کے دریا ہیٹھے پانی میں اس طرح مل جاتے کہ میٹھے یانی کا وجود تک مٹ جاتا۔

الله تعالی نے اپی قدرت کاملہ کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ خودانسان کا وجوداللہ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اس کو ایک معمولی قطرے سے جیتا جا گھا انسان بنا دیا۔ وہ جوان ہو کرشادی کرتا ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے، یہوی، بیچے نہیں اورسسرالی رشتہ داریاں بنتی چلی جاتی ہیں جس سے انسان معاشرہ کا ایک بہترین اور معزز فرد بن کر ابھر تا ہے۔ بیسب پھے اللہ کی قدرت کا ملہ سے ہوتا ہے اس میں انسانی کوشفوں کو فل نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے محر بعض ایسے لوگ ہیں جواللہ کی قدرت کو جانتے ہو جھتے جب اس کے سامنے سر جھکانے اور بندگی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے حقیقی مالک اللہ کو بھول کر غیراللہ کی عبادت و بندگی کرنے لگتے ہیں۔ حالا نکہ وہ'' غیراللہ'' نہ تو ان کو کوئی نفع پہنچانے کے قابل ہیں اور نہ ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ در حقیقت بنوں کی ٹہیں بلکہ شیطان کی پیروی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں وہ شیطان جوانسان کا کھلا ہوااز کی دشمن ہے۔

فر مایا کدا نے نی تھا آپ نہایت وضاحت سے اس بات کا اعلان کرد یجئے کہ میں تمہار امخلص ہوں تا کہ تمہیں خیر خوا ہی کے ساتھ سید ھے راستے کی ہدایت کروں۔ اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے میں تم سے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کا کوئی معاوضہ یا بدلہ نہیں چاہتا۔ میں تو صرف بیچاہتا ہوں کہ سب ل کراس راستے پرچلیں جوان کوجہنم سے بچاکر جنت کی راحتوں ہے ہم کنار کردے۔

فرمایا کہ اے نی بھاتھ ! آپ تمام معاملات میں اس اللہ پر بھروسہ کیجے جوزندہ ہے جس کو موت نہ آئے گی۔ وہی تمام حمدوثنا کاستی ہے اللہ وہ ہے کہ حمدوثنا کاستی ہے اللہ وہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ اللہ اور نظام کا کافی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ آپ اور نظر اس نے جدوث کا کاستی ہے اللہ وہ ہے کہ آپ اور پھر اس نے جدوث میں اس ونیا کو پیدا کیا اور پھر اس نے اور اور زمیں میں اور ان کے درمیان جو کہے بھی ہے وہ سب اس کا ہے۔ اس نے چودن میں اس ونیا کو پیدا کیا اور پھر اس نظام کا نئات کو خود سنجال کر بغیر کی شرکت اور مدد کے وہ خود اس کی دکھی بھال کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے جس کو ہر باخر آدی انجھی طرح جانتا ہے۔ وہ اللہ رحمٰن ورجم ہے جو تمام عباد توں کا مستقل ہے۔ لیکن ان کفار کا بیر حال ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ رحمٰن کو بجدہ کریں تو وہ پوچسے ہیں کہ بیر دمن کی دور ہیں اور کیا ہم ای لئے رہ گئے ہیں کہ اپ کہتے ہیں کہ رحمٰن کی بندگی کر وکیا آپ کے گئی گئی معبود ہیں اور کیا ہم ای لئے رہ گئے ہیں کہ آپ جس کی بندگی کر وکیا آپ کے گئی گئی معبود ہیں اور کیا ہم ای لئے رہ گئے ہیں کہ ہیں کہتے ہیں کہ اپ جس کی بندگی کر دکھ کے گئی گئی معبود ہیں اور کیا ہم ای لئے رہ گئے ہیں کہ تیں کہ اپ حس کی بندگی کر دکھ کے لئے اور کھی کہتے ہیں کہ رحمٰن کی بندگی کر دکھ کے کہتے ہیں کہ اور کھی کہتے ہیں کہ رحمٰن کی بندگی کر دکھ کے گئی گئی معبود ہیں اور کیا ہم ای لئے کہ دور کی کی بندگی کر دکھ کے کہتے ہیں کہ رحمٰن کی بندگی کر دکھ کیا گئی گئی معبود ہیں اور کیا ہم کی دور کی کی کھی کے کہتے ہیں کہ دور کیا تا ہوں کی بندگی کر دیا ہم کیا کہ کو کیا تا ہم کی کھر دور ہیں اور کیا ہم کیا کہ کی کو کہتا ہم کو کو کیا تا ہم کی کہتے ہیں کہ کو کیا تا ہم کی کہتے ہیں کہ کیا گئی کی کہ کو کیا تا کو کو کیا تا ہم کو کو کیا تا کہ کی کھر کی کو کیا تا کہ کو کیا تا کیا کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کی کو کیا تا کہ کی کو کیا تا کہ کی کو کیا تا کہ کو کیا تا کہ کی کی کی کی کی کو کیا تا کہ کی کی کو کیا تا کہ کی کر کیا تا کہ کی کی کو کیا تا کی کو کیا تا کہ کی کے کہ کی کر کیا تا کی کی کو کیا تا کی کی کی کی کی کر کیا تا کی کی کی کی کی

کہیں ہم ای کی بندگی شروع کردیں۔اللہ تعالیٰ نے ان عقل کے اندھوں سے بیفر مایا ہے کہ اللہ اور دمن بیدو ذاتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ ایک بی ذات ہے اور دمن اس کی سب سے اعلیٰ صفت ہے ۔لیکن ان کفار کا تو بیا کم ہے کہ جب ان سے اللہ دمن رحیم کی عبادت و بندگی کے لئے کہا جاتا ہے تو ان کی ضداور ہٹ دھری کا بیصال ہوتا ہے کہ ان کی نفر توں میں اضافہ بی ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی اور مجدہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

## تُبْرَكَ الَّذِي

جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُونِ جَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجَا وَقَمَرًا مُّنِيْرًا ۞ وَهُوا لَّذِيْ وَيُهَا سِرْجَا وَقَمَرًا مُّنِيدًا وَهُوا لَّذِيْ وَيَجَعَلَ الْيُلُ وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِمَنْ ارَادَ انْ يَذَكَّرُ اوَ ارَادَ شُكُونًا وَ وَعِبَادُ الرَّخِمْنِ الدِّيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الرَّضِ هُونًا وَارَدَ شُكُونًا وَالْجَهِلُونَ وَالْوَاسَلَمًا ۞ وَالدِيْنَ يَعُولُونَ يَبِينَتُونَ لِمَنْ الْمُرِقِ عَنَا لَوْ مَنَا اللَّهِ وَلَا يَكُونَ يَعَمُولُونَ وَيَنَا الْمُرِقِ عَنَا لَكُونَ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّه

### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا۲۷

وہ بہت برکت والا ہے جس نے آسان میں برج (بڑے بڑے سارے) بنائے اوراس نے اس میں چمکتا سورج اور روشن چاند بنایا۔ وہی ہے جس نے رات دن کوایک دوسرے کے چیچھے آنے والا بنایا۔ بیاس کے لئے ہے جوسو چنے سجھنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر اداکرنا چاہتا ہو۔اور دحمٰن کے بندے وہ ہیں جوز مین پروقار (عاجزی و تواضع) کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ اور جواپنے رب کے سامنے مجدے کرنے اور کھڑے رہنے ہیں رات گذار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہارے پرور دگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنے گا۔ بے شک عذاب جہنم ہمیشہ کی تباہی ہے۔ بے شک وہ کھیرنے کی جگہ بھی بری ہے اور اس کا مقام بھی براہے۔

#### لغات القرآن آيت نبرا٢ ١٢٢

بُورُوجُ (بُوجٌ) تلعه برك برك ستارك

سِوَاجْ چاغ-سورج-

قَمَرُ مُنِيرٌ

روش جاند۔

خِلْفَةٌ ایک دوم ے کے پیچے آنے دالے۔

عِبَادُ الرَّحُمٰنِ الله ك بند رحل ك بند \_ \_

يَمْشُونَ عِلَة بِن ـ

هَوُنَّ وقار-آ سِتداورزي\_

خَاطَبَ خطاب كبارٌ لفتاكوي ـ

سَكُلامٌ سلام حالاتي-

يَبِينُتُونَ رات كُرارت إلى \_

اِصْوِفْ دوركردك پيردك

غُواهٌ ليك جانا - چيك جانا -

سَاءَ تُ براـ مُسْتَقَوَّ مُعاناـ

## تشريح: آيت نمبرا٢ تا٢٧

آپ نے اس سے پہلی آیات میں کفار کا بیا نداز ملاحظہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو بھول کر بے حقیقت چیز وں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ رحمٰن کی بندگی کریں تو وہ اس سے منہ پھیر کر نفرت و حقارت سے کہتے ہیں کہ کون رحمٰن ؟ ہم تو نہیں جانے کہ رحمٰن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کا کنات کی مختلف نشانیوں کو بیان کر کے فر مایا کہ رحمٰن وہ ہے جس نے اس پورے نظام کا کنات کو سنجیال رکھا ہے۔ وہ بڑی برکت ورحمت والی ذات ہے جس نے نیصرف زمین و آسان کو پیدا کیا بلکہ اس نے بڑے بڑے بڑے ستارے اور سیارے بنائے۔

چانداورسورج سے زمین وآسان کے اندھیرے دور کر کے روشنیاں پیدا کی ہیں۔اس نے دن اور رات کے نظام کواس طرح ترتیب دیاہے کدرات کودن کے پیچھے اور دن کورات کے پیچھے لگا دیاہے جولگا تارا کیک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔اس طرح انسان دن میں محنت مزدوری کر کے اپنی روزی پیدا کرتا ہے اور دن بحر تھکنے کے بعدرات کوآرام کرتا ہے جس سے وہ تازہ دم ہوجاتا

اللہ تعالیٰ نے چا نداور سورج کی مزدلیں بنائی ہیں جن میں بیسیارے حرکت کردہے ہیں جس کے نتیجے میں دن اور دات کے علاوہ موسم پیدا ہوتے ہیں بھی سردی بھی گری بھی جاڑا اور بھی برسات اور بینظام بھی اس طرح مرتب انداز پر چل رہاہے کہ وہ نیا کی گھڑیاں اور حساب غلط ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے چا ند ، سورج کے لئے جو بھی وقت مرتب کردیا ہے اس میں ایک سینڈ کی کی بیش نہیں ہوسکتی ۔ سورج کس رفتار سے گھوم رہے ہیں ، موسم بننے کے نہیں ہوسکتی ۔ سورج کس رفتار سے چلی رہا ہے ، چا ند کن منزلوں سے گذر رہا ہے ، سیار کس رفتار سے گھوم رہے ہیں ، موسم بننے کے اسباب کیا ہیں آگران چیزوں کو آئی ہوں کی آنگھوں سے دیکھوں سے دیکھا جائے تو انسان ہے ساختہ پکارا شعتا ہے ''وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے جو پیدا کرنے میں سب سے بہتر ذات ہے'' ان تمام چیزوں میں اللہ نے انسان کے لئے بڑے فائدے دیکھے ہیں گر فائدے عاصل کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ بیسب پچھ کس نے پیدا کیا ہے اور شیطان کے بہکائے میں آگر بے حقیقت می کہ خور اور لکڑی کے بتوں کو اپنا معبود بچھنے گھا ہے۔

اگران تمام چیزوں کواستعال کرتے ہوئے ذراجھی اس بات پردھیان دے لے کہ جمارا مالک و آقاصرف اللہ ہے تو ہی تو ہیں تو حید ہے اس کا نام علم وعرفان ہے۔ لیکن اگرانسان کا کئات کی ان شانیوں کودیکھنے اور تیجھنے کے باوجود چیگا دڑکی طرح آتکھیں بند کر لیتو دہ بڑی سے بڑی حقیقت پرگذر نے کے باوجودان سے لاعلم اور بے خبر رہتا ہے۔ فرمایا کہ بیکا کئات میں ہر طرح کی تبدیلیاں اس لئے ہیں تاکہ انسانوں کوفائدہ پنچاور اللہ کی دی ہوئی فعقوں پرشکر اداکر سے۔

کفارنے پوچھاتھا کہ دخم'ن کون ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ یہاں فر مایا کہ دخمٰن کے بندے کون ہیں؟ ان کی کیاصفات اورخصوصیات ہیں؟

(۱) فرمایا کردمن کے بندےوہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تکبر، غروراور بڑائی کے انداز پڑ ہیں بلکہ نہایت عاجزی اورا کساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ان کی ہرادا میں تواضع اور عاجزی ہوتی ہے۔

(۲) فرمایا کروہ جاہلوں سے الجھنے کے بجائے یہ کہ کرگذر جاتے ہیں کہ بھائی تم پرسلائتی ہومرادیہ ہے کہ دمان کے بندے نہوں دور کے بیں اور نہ جاہلوں کی سطح پراتر کربات کرتے ہیں بلکہ نہایت وقار، عاجزی اور اکساری سے اللہ کے بندوں میں دلے ملے رہتے ہیں اور جب کوئی جاہل پی جہالت کی سطح پراتر کربات کرتا ہے واس سے الجھنے کے بحائے یہ کہ کرگذرجاتے ہیں کہ میں تمہارے لئے سلائتی جاہاں وں۔

(۳) تیسری صفت رحمٰن کے بندوں کی ہیہ ہے کہ وہ را توں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر اس کی رضا وخوشنو دی حاصل کرتے ہیں اور طویل رکوع و بچود کر کے اپنی را توں کو زندہ کرتے ہیں۔

نی کریم ﷺ راتوں کواس طرح اللہ کے سامنے قیام فرماتے سے کہ طویل قیام کی وجہ سے پاؤں پرورم آجا تا اور بھی بھی تو وہ ورم پھٹ کرر سنے لگتا تھا۔ آپ کے بجد سے طویل ترین ہوتے سے یہاں تک کہ ام المونین حضرت عا کشرصد یقیہ فرماتی ہیں کہ بھی مجھی تو میں ہیے بھتی کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں پاؤں کا انگوٹھا بلاکر یکھتی تو اطمینان ہوتا تھا۔ کاش نی کریم ﷺ کی اس سنت اور اللہ کے تھم کی قبیل میں ہم بھی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑ ہے ہوکر اور بجدے کر کے رحمٰن کے بید سے بن جا کیں۔ (م) وہ رحمٰن کے بندے اللہ سے بہی درخواست کرتے ہیں کہ الہی! ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا جو ہمیشہ کی تانی اور بدترین محمالات

رطن کے بندوں کی بیچارصفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ بقیصفات کاذکراس کے بعد کی آیات میں فرمایا گیا ہے۔

وَالَّذِيْنَ إِذًا ٱنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها اخْرَوَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمُ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَنْعَلُ ذَٰلِكَ يَـٰلُقَ آثَامًا ﴿ يُّضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَوَامَنَ وَعَمِلَ عَمَالُاصَالِحًا فَأُولَلِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنْتُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَانَهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورُ وَ ٳۘۮٳڡؘڗؙۏٳؠٳڵڰۼٛۅڡڒؖۏٳڮۯٳڡٵڰۏٲڷۮ۬ؽڹڶۮ۬ڋڴڒۉٳۑٳڸؾؚٮؘڗؚؚۿؚڡٝڵٙۿ يَخِرُ وَاعَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَا مِن أزْولجِنا وَدُرِيْتِنا قُرَّةَ اعْدُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا الْ ٱوللَّكَ يُجُزُّونَ الْعُرْفَة بِمَاصَبُرُوا وَيُلَقُّونَ فِيْهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَّمُا اللَّهِ خلديْنَ فِيُهَا حُسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِيْ لَوْ لَا دُعَا قُكُمْ فَقَدْ كُذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا أَ

ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۷۷

اوروہ لوگ جوخرج کرتے ہیں نہ تو فضول خریم کرتے ہیں۔ندوہ تنگی اختیار کرتے ہیں اور

وہ اس کے درمیان اعتدال قائم رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جواللہ کے ساتھ کی اور معبود کوئیس پکارتے اور جس شخص کے قبل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے وہ کسی کو تنہیں کرتے ۔ نہ وہ نز اکرتے ہیں۔ اور جوشخص زنا کرے گا تو اس کو ہوی سزا دی جائے گا۔ قیا مت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل وخوار ہوکر رہے گا۔ سوائے اس کے جس نے تو ہہ کر لی۔ ایمان لے آیا اور اس نے عمل صالح اختیار کے تو بے شک اللہ ان کے گنا ہوں کی جگہ نئیاں عطافر مائے گا۔ اور اللہ ہوا بخشے والانہایت مہر بان ہے۔ اور جوشخص تو ہر تا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اور عمل صالح کا حتیار کے تو ہے شک وہ اللہ کی طرف پوری طرح لوٹ تا ہے۔

اور وہ لوگ جونضول اور جھوٹ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کی بے ہودہ چیز پر سے گذرتے ہیں تو سنجیدگی (وقار) سے گذر جاتے ہیں۔اور جب ان کوان کے رب کا کلام سنایا جاتا ہے تو وہ اس پر بہر بے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پر وردگار ہمیں ہمیں ہماری ہولیوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آتھوں کی شنڈک عطافر مااور ہمیں بہیں ہماری ہیں فیابنادے۔

یمی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔وہ تلم بنے کی بہترین جگداورر ہنے کاعمدہ ترین مقام ہے۔

(اے نی ﷺ) آپ کہدد بیجئے کہ اگرتم میرے دب کی عبادت و بندگی نہیں کرو گے تو میرا رب بھی تمہاری پرواہ نہ کرے گائم نے جھٹلایا۔ پس بہت جلداس کی سز الازمی طور پردی جائے گا۔

لغات القرآن آيت نمبر ٢٤١ عدد

انہوں نے خرچ کیا۔

أنفقوا

انہوں نے بے جانہیں اڑایا۔

لَمُ يُسُرِفُوا

لَمُ يَقُتُرُوا نەانبول نے تنگی کی۔ قَوَامٌ مخرا ہوا۔اعتدال ومیانہ روی۔ يَلُقَ وہ پڑےگا۔ ٱثاُمٌ يُضْعَفُ دوگنا کردےگا۔ ذليل وخوار مُهَانٌ مَتَابٌ لوثنے والا ۔ توبہ کرنے والا۔ كايَشْهَدُوْنَ وه موجودتين بين-ٱلزُّوْرُ لَغُوِّ فضول\_بيهوده كِرَامٌ سنجيرگي \_عزت \_ لَمُ يَخِرُّوُا وہ ہیں گرتے۔ عُمْيَانٌ اندهے هَبُ عطافرماروب ديجئر قُرَّةٌ مھنڈک۔ ٱلْغُرُفَةُ اونچامکان۔

تَحِيَّةٌ دعا۔

مَا يَعْبَوُّ ا وه برواه نبيس كرتا\_

لِزَامٌ چِنْنے والى۔

## تشريخ: آيت نمبر ٢٧ تا ٧٧

ان آیات سے پہلے میدیان کیا گیا ہے کہ رحمٰن کے بندے کون ہیں؟ ان سے پہلی آیت میں رحمٰن کے بندوں کی چارصفات کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۵) پانچوں صفت ہیہ ہے کدوہ مال ودولت کے خرچ میں راہ اعتدال اختیار کرتے ہیں نہ تو نضول خرچی میں اپناسب پھے لئا بیٹھتے ہیں اور نہ کنچوی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پراس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں سب سے اچھی عادت اعتدال وقوازن کی ہے کہ نہ تو اس قدر کنچوی اختیار کی جائے کہ وہ کی پرایک بیسہ بھی خرچ نہ کریں اور ندان فضول خرچوں کی طرح بن جاتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو بیٹیس سوچتے کہ کہیں ان کو کل دومروں کا مختاج نہ جو تا بیٹیس موجعے کہ کہیں ان کو کل دومروں کا مختاج نہ جو تا بیٹیس میں خرچ نہ کہ کہیں ان کو کل دومروں کا مختاج نہ جو تا بیٹو جائے۔

(۲) رحمٰن کے بندوں کی چھٹی صفت ہیہے کہ وہ کی کی ناحق جان نہیں لیتے۔البتہ اگر جان لینے کاحق ہوتو عدالت کے ذریعہ جان کی جانمیں ہوتا علی ہے۔ البتہ اگر جان لینے کا اختیار نہیں دریعہ جان کی جانمیں ہوتا ہے۔ شریعت نے تو ہمیں کی جانور کی بلاویہ جان لینے کا اختیار نہیں لیتے۔ دیاہے۔انسان تو شریعت کی نظر میں نہایت اہم ہے لہذار حمٰن کے بندوں کی ایک صفت ہیہے کہ وہ ناحق کی کی جان نہیں لیتے۔

(۷) رحمٰن کے بندوں کی ساتویں صفت ہیہے کہ وہ نا جائز جنسی تعلق قائم نہیں کرتے (زنانہیں کرتے) کیونکہ یفعل انسانی محاشرہ کو تباہ و ہرباد کر کے دکھودیتا ہے۔ جو بھی ایسا کرے گاوہ یقیناً گناہ گارہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت ویتا ہے اور قیامت میں اس کو دوگئی سزادی جائے گی۔

(۸) آ ٹھویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشد حق وصدافت کے پیکر بنے رہتے ہیں اور جھوٹ اور فریب کے قریب سے بھی نہیں گذرتے۔ نہ وہ جھوٹی کو اہی دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکے بازی اور فریب کا معاملہ کرتے ہیں۔ (9) رحمٰن کے بندوں کی نویں صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی فضول محفل یا جگہ سے گذرتے ہیں تو نہ اس میں شرکت کرتے ہیں نہ ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں نہ جھڑتے ہیں بلکہ بڑے وقار وسنجیدگی سے وہاں سے گذر جاتے ہیں اورا بی منزل کی فکر حاری رکھتے ہیں۔

(۱۰) رحمٰن کے بندوں کی دسویں صفت بیہ ہےک جب ان کے سامنے اللّہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کوان آیات پر دھیان دینے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس کونظر انداز نہیں کرتے یا ان پر اندھے بہروں کی طرح بے تو جہی ہے نہیں گرتے بلکہ یوری یوری قوجہ سے سی کر اس برعمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۱۱) رحمٰن کے بندوں کی گیار ہوں صفت ہیہ ہوتی ہے کہ وہ ہروفت اللہ کی بارگاہ میں بید عاکرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری اولا داور گھر والوں میں الی برکت عطافر ما کہ جس سے ہماری آٹکھیں شھنڈی رہیں اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تو نیتی عطافر ما۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ رحمٰن کے بندے ہیں ان کوان کی نیکیوں کی وجہ سے اور صبر وَحُمْل کی وجہ سے ایسے بلند و بالا مکانات اور جنت کی راحتیں عطا کی جا کیں گی جن کا وہ اس دنیا میں نضور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر طرف دعا کیں اور محبت وسلامتی کے پیغام ہوں گے۔ان راحتوں اور سکون میں وہ بمیشہ ہمیشہ رہیں گے جوائل ایمان کے لئے بہترین ٹھکانا ہوگا۔

آخریں بیفر مایا ہے کہ وہ رب العالمین بے نیاز ہے اگر ساری دنیا مل کر بھی اس کونہ پکارے گی تو اس کی شان اور عظمت میں کوئی فرق پیدا نہ ہوگا۔ البتہ وہ لوگ جو اللہ کو پکارنے کی سعادت حاصل کر سکتے تھے اور وہ نہیں پکارتے تو وہ اس نیکی سے محروم رہیں گے اور آخرت میں وہ شخت سزا کے ستحق ہوں گے۔

رحمٰن کے بندوں کی ندکورہ صفات پرسورۃ الفرقان کوختم فر مایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کورحمٰن کا سچا بندہ بننے کی تو فیتی عطا فر مائے اور آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب فرئے۔ آمین

پاره نمبر۱۹ وقالالاين

سورة نمبر ٢٦ الشعراء

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

.



# بست والله الزَّمُ زُالرَّهِي

کفار کمہ کے سامنے جب اللہ کا اہدی پیغام پہنچانے کے لیے بی کریم ملک کوشش فرماتے تو آپ ملک پرطرح طرح کے اعتراض کیے جاتے اور کفار طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے بھی کہتے کہ اے بی!اگر آپ سے ہیں تو کمہ کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا کرمیدان بنا دیجیے، چاروں طرف ریگتان ہے ان میں پانی کی نہریں بہا دیجیے یا کم از کم

| 26   | سورة نمبر    |
|------|--------------|
| 11   | كل ركوع      |
| 227  | آيات         |
| 1347 | الفاظ وكلمات |
| 5689 | حروف         |

سورة الشعراء مكه مرمه كے درممانے

دور میں نازل کی گئی ہے جس میں

سات جلیل القدر پینمبروں کی دین

ایک پہاڑسونے کا بنادیا ہوتایا کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا جو آپ کے ساتھ چالا۔

اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجید اور ان کی قوم کی نا فرمانیوں کا ڈکر کیا ایمان ندلا کمیں گے۔ ان قوموں کو چڑو بنیاد ہے اکھاڑ کر پھینک دیا اور آج ان کے کھنڈرات ان کی نافرمانیوں کی داستان بن کر کیم لائی کی نافرمانیوں کی داستان بن کر کیم میں متعدد مقام

ان آیات کو پڑھ کربعض حضرات مجوات نبوی ﷺ کا اٹکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کوقر آن کریم کے سوا کوئی مججوہ نہیں دیا گیا حالانکہ یہاں اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسام جوہ ہے جس کے سامنے ساری دنیا کو گونگا کہنے والے خود جیران ہیں کہ ہم وہ زبان کہاں سے لائیں جوقر آن

جیسی کتاب کو پڑھ کراس جیسا قرآن لانے کی کوشش کرسکے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ کولا تعداد مجزات دیے ہیں جن کی تفعیلات احادیث میں بیان فرمانی گئی ہیں۔ بہت کم ایبا ہوا ہے کہ آپ علیہ نے اپنے معجزات لوگوں کی فرمائش پر دکھائے ہوں لیکن اللہ نے آپ علیہ سے سیکڑوں معجزات صادر فرمائے ہیں جن کے گواہ لا کھوں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کریم نے
اس بات پر زور دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پہلے بہت سے انبیاء کرام سے مجزات طاہر ہوئے
ہیں لیکن اس کے باوجود کفاران پرائیمان ندلائے۔ دوسری بات بیہ کدا گر معجزات آنے کے
ایعدقوم ایمان ندلائے تو پھر اللہ کا شدید ترین عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کوئی
مجائش باتی نہیں رہتی اور ایمان ندلائے والوں کو تخت سزادی جاتی ہے۔

چنا نچیسورۃ الشعرابیں سات انبیاء کرامٌ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے ان سے مججزات کے مطالبات کیے جب اللہ نے وہ مججزات دکھادیئے تو کفاروشر کین نے ان کوجادوگری، کہانت اور شعروشاعری قرار دیا اور ایمان نہلائے جس کا نتیجہ بیہ وا کہ ان نافر مان قوموں کو تناور دیا گیا۔

فرمایا گیا که بیر قرآن کریم قیامت کلی ساری انسانیت کی رہبری کرتا رہبی کہ است کی رہبری کرتا کتاب ہے یہ شعر ہے نہ سخر نہ کہانت ہے یک بیدہ کلام الحق ہے ۔ اب بیر ہرانسان کا اپنا کام ہے ۔ اب بیر ہرانسان کا اپنا کام ہے کہ اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے دنیا و آخرت کی سعاد تیں حاصل کرے یا ہے لیے دنیا اور آخرت کی برباد ہوں اور دنیا ور آخرت کی برباد ہوں اور دنیا ور آخرت کی برباد ہوں اور خوستوں کو وجت دے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ان آیات کوسامنے رکھ کر مجوزات نبوی ﷺ کا انکار کرنا ایک بہت بڑی جہالت اور نا واقفیت ہے البُستہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پرزورد سے کرفر مایا ہے کہ مکہ والوائم گزشتہ تو موں کا جیسا مزاح نہ بنا وَجنہوں نے اپنے اپنے نبیوں سے مجوزات کے مطالبات کیے اور پھر بھی وہ ایمان نہلائے جس کی وجہ سے ان کوہس نہس کردیا گیا۔

اگر حقیقت میں کسی کوایمان لانا ہے اور اس میں ایمان لانے کی طلب اور تڑپ ہے تو فرمایا کہ بیتر آن میین موجود ہے اس کی آیات، اس کے احکامات بالکل صاف صاف اور واضح میں اور حق و باطل کو چھانٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کی تعلیمات اس قدر صاف، سیدھی اور کچی ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد ہر مخص نہایت آسانی سے بھی سکتا ہے کہ قرآن کریم انہیں کس چیز کی طرف بلار ہا ہے اور کن باتوں سے روک رہا ہے۔ اگروہ اس واضح سچائی کو مانتا ہے قدیداس کی سعادت ہے لیکن اگروہ نہیں مانتا تو کم از کم وہ یہ نہیں کہیسکتا کہ قرآن کریم کی باتیں میری سجھ سے باہر ہیں۔

فرمایا کدیکیسی عجیب بات ہے کہ کفار مکداس کلام الی کو پڑھنے ، سیجھنے اور ممل کرنے کے بجائے اس کوشعروشاعری قرار دیتے ہیں ۔ فرمایا کہ قرآن کریم نیشعر ہے ند بحر ہے نہ کہانت ہے بلکہ زندگی کی سچائیاں ہیں۔

فرمایا که عام طور پرشاعرتو وہ ہیں جو گم راہی کے پیروکار ہوتے ہیں ان کے شعروں میں ذاتی کخر وغرور، قومی جہالت،

عورتوں کے حسن و جمال ، عشق بازی ، شراب نوشی اور فسق و فجور کے سوا کیا ہوتا ہے اور جو بات وہ کہتے ہیں عام طور پروہ اس پڑل بھی نہیں کرتے۔ شاعروں کی زندگیاں بے عملی کا شکار ہوتی ہیں البتہ اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ شاعری ہوتو وہ دوسری بات ہے کیونکہ اس میں شاعری کا انداز بے حقیقت نہیں ہوگا بلکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا انداز جھلکہ ہوانظر آئے گا۔

فرمایا کہ نبی کریم ﷺ پرایک شاعر ہونے اوراشعار کہنے کا جوالزام لگایا جاتا ہے وہ بنیا دی طور پراس لیے غلط ہے

کہ قرآن کریم کی تعلیمات راہ ہدایت اور صراط متنقیم ہیں اور حضرت محمد ﷺ کی زندگی ہرشض کے سامنے ہے آپ میں نہ
شاعروں کی اوا ئیں ہیں اور نہ ہے ملی کی زندگی بلکہ آپ ﷺ تو سرایا حسن عمل ہیں۔ آپ ﷺ کا شعروشاعری اوراس طرح کی گمراہی
سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### ﴿ سُورَةُ الشَّعَـرَاءَ

# بِسَدِ والله والرَّحُنُو الرَّحِينَ

طستة وتلك النك الحيش المُمنِين العُلك بَاخِعُ عَنْسَكَ الآيكُونُوا مُؤَمِنِينَ ﴿ إِنْ تَشَا نُنَزِلُ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَا وَايدة فَظَلَّتَ اعْنَا فَهُمْ لَهَا خَضِعِيْنَ ﴿ وَمَا يَا تِيهُمِ مِنْ فَقَدُ كُذُرُقِ مَنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثِ اللَّكَ الْوَاعِنَهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَقَدُ كُذُرُونَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثِ اللَّكَ الْوَاعِنَهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَقَدُ كُذُرُونَ الْسَيَاتِيْهِمْ الْنَافَعُامِنَ كُولُوا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ الْمَا كَانُونُ مِنْ اللَّهُ الْمَعْرِفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرِفِي اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۹

ط س م سیایک کھلی ہوئی واضح کتاب کی آیات ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ تو (ان کا فروں کے )ایمان ندلا نے (کے غم میں) اپنی جان گھلاڈ الیس گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بردی نشانی نازل کردیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جسک جا کیں۔ اور ان کے پاس مرحمٰن کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نسیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یقییناً وہ جمثلا پھے۔ جس کا وہ فذاتی اڑا تے تھے آئییں بہت جلداس کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ کیا ان لوگوں نے زمین کوئییں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہرقتم کی چیزیں اگائی ہیں۔ بے شک اس میں بھی ایک

المنزله

م روس

نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک آپ کا پروردگارز بروست (قوت والا) اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبراناه

الكيكتاب المُبين كلى اورواضح كاب

بَا خِعْ كَادُالْ الْخُوالا

ظَلَّتُ موكَّى (بوجا كين)

أَعُنَاقَ (عُنُقٌ) كردنين

خضِعِين جُعَنے والے

مُحُدَث نيات ني سُعت

آنُبؤُا خبري

أَنْبُتنا بم نے اگایا

زَوْجْ كُوِيْمٌ عده دياكنزه جوڑے

# تشريح آيت نمبراتا ٩

سورۃ الشعراء کی ابتداء حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ اس سے پہلے وضاحت کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کی انتیس (۲۹) سورتوں کی ابتداء میں ان حروف کولایا گیا ہے۔ ان حروف کے کیامعنی ہیں؟ علاء کرام نے فرمایا ہے کہ ان حروف کے معنی کاعلم اللہ رب العزت کو ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے معنی نبی کریم عظی کے ان حروف کے معنی بتا نا امت کے لئے ضروری ہوتا تو آپ اپنے جال خارول کو ضرور بتا حروف کے معنی بتا نا امت کے لئے ضروری ہوتا تو آپ اپنے جال خارول کو ضرور بتا

دیتے۔علاء مفسرین نے حروف مقطعات کوآیات منشابہات میں ثار فر مایا ہے۔

الله تعالى نے قرآن كريم ميں اس حقيقت كوبار باربيان كيا ہے كرقرآن كريم اور نبي كريم علي كي صحبت سے ان ہى لوگوں کو ہدایت اور صراطمتقیم پر چلنے کی روثنی عطاکی جاتی ہے جواینے دلوں میں حق وصداقت کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں لیکن جنہوں نے ضد، بہت دھرمی اور رسول مشنی کا مزاج بنالیا ہے وہ بڑی سے بڑی سے اُلی اور صداقت کو کھی آئکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس پرایمان لا کرایک الله کی عبادت و بندگی اور نبی آخر الز مال حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ کی اطاعت و محبت اختیار نہیں کرتے حالانکہ كائنات كاذره ذره خوداي مندسالله ك خالق ومالك مونى كى كوابى پيش كرد باب لنت وشيريني سے بعر پورطرح طرح کے پھل،میوے،تر کاریاں اور غلی،مرسز وشاداب درخت، یودے اور قتم قتم کے نباتات،لہلہاتے کھیت، زمین، یانی، ہوا ایک ہونے کے باوجودرنگ برنگ کے پھول، ہے۔ پہاڑ، دریا، جاند، سورج، ستارے، مجو وشام اور رات دن کے آنے جانے کا نظام اورخودانسان كااپناه جوداوراس كےارد كردى پيلى بوئى سيكرون نشانيال عقل فنم اورتفكرو تد بركودعوت نظار و دي نظر آتى بين كهاس پورى کا ئات کانظم دانتظام صرف اللہ تعالیٰ فرمار ہاہے جوتمام عبادتوں کامستحق ہے کیکن کھلی آٹکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ ان سجائیوں پر ا پمان نہیں لاتے۔ جب نبی کریم ﷺ کفار مکہ کے سامنے قر آن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے تو کہتے کہ بہ قر آن تو محض شعروشاعری ہے۔ بھی کہتے کہ یہ تو کوئی جادویا کہانت ہے حدتویہ ہے کہ آپ مطاق کوشاع و مجنون قرار دیتے تھے۔ آپ کی بیان کی ہوئی سچا ئیوں کا افکار کر کے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ قر آن کریم کی کھلی اور واضح آیات جو ا کیے معجزہ ہی تھیں ان کی موجود گل میں کسی طرح کے معجز ہے کا مطالبہ کرنامحض ایک بچکاندی بات تھی جس کا کوئی جواز نہ تھا گران کے لئے عمل ہے بھا گئے کا اس ہے بہتر راستہ کو کی نہ تھا۔

نی اپنی امت کاسب سے زیادہ فیرخواہ اور بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے اور دین اسلام کی سچائی پھیلانے کی دن رات عدو جہد کرتا ہے لیکن سوائے چند سعادت مندوں کے ہرایک انکار کرکے نبی کے پر خلوص جذبے کی ناقدری کرتا ہے۔ نبی کریم سکتات کو بہت نے جب اعلان نبوت فر مایا تو علاوہ شدید مصائب اور پر بیٹانیوں کے اپنے بھی غیر بن گئے سے جس کی وجہ سے نبی کریم سکتات کو بہت صدمہ پنچا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے نبی کریم سکتات کو سلی دیتے ہوئے فر مایا کہ قرآن کریم کی تمام آیات واضح اور صاف صدمہ پنچا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے نبی کریم سلی گذار نے کے برتا شراور بھر پور طریقے ارشاوفر مائے گئے ہیں جن کی صاف احکامات پر مشتل ہیں جن میں پاکنرہ اور کامیاب زندگی گذار نے کے برتا شراور بھر پور طریقے ارشاوفر مائے گئے ہیں جن کی وضاحت آپ اپنے حسن ممل اور اعلی کر دار ہے بھی فرمار ہے ہیں۔ اگر وہ قرآن کریم کا انکار کریں اور آپ کو جھلا کیں تو آپ اس پر انتائم نہ سیجے کہ فیر وہ ملائی سے دور بھا گئے والوں کے چھچے اپنی جان گھلا ڈالیس۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو آسان سے اتنائم نہ سیجے کہ فیر فرمایا کی سے دور بھا گئے والوں کے چھچے اپنی جان گھلا ڈالیس۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو آسان سے

کوئی الیی نشانی نازل کردیتے جس کے سامنے تکبراور غرور سے گردنیں اکڑانے والوں کی گردنیں جھک جاتیں کیکن ہم زبردتی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے کیونکہ ہم تو بید و کچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے افقیار اور اراد ہے کوکس ہدتک اور کہاں تک استعمال کرتے ہیں کیونکہ قیامت ہیں اس بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس فخف نے اپنے لئے کونسا راستہ افقیار کیا تھا۔ یقیقا فیکیوں کا راستہ افقیار کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کا میاب و بامراد ہوں گے۔

فرمایا کہ اے نی ﷺ؛ آپ اللہ کا دین پہنچاتے رہے اور ان کی فکر چھوڑ دیجئے جو دین کی ہر سچائی سے منہ پھیر کر چلنے والے اور دین کا فہ اق اڑانے والے ہیں۔اس کے برخلاف وہ لوگ جوعش وفکر رکھنے والے سعادت مند ہیں وہ بغیر کی مجزے اور نشانی کے بھی ایمان لے آئیں عے کیکن جو ضدی ، ہٹ وھرم اور بے انصاف لوگ ہیں اگران کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں بھی رکھ دی جائیں قودہ اس خیر اور چھلائی سے محروم ہیں رہیں گے۔

نی کریم عظی کوتلی دینے اور کفار و مشرکین کو برے انجام سے آگاہ کرنے کے لئے اس سورت میں اللہ تعالی نے سات انجیاء کرام کے حالات اور واقعات کا ذکر فرمایا ہے جس میں اس حقیقت کو کھول کر وضاحت سے بیان فرما دیا ہے کہ جن لوگوں نے عقل وقکر اور انجیاء کرام کی اطاعت و فرمال برداری کا راستہ اختیار کیا تھا ان کی دنیا بھی بہتر ہوگئی اور آخرت کی کامیا ہی بھی بھی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے وقتی مفادات اور فائدوں کے سامنے انجیاء کرام کی خالفت کی اور دین اسلام کی جائی کا فہ اق اڑا یا ضد، بھی وہ جس دھری اور رسول وشنی کا طریقہ اختیار کیا ان کی دنیا ان کے سامنے تی اجاڑ دی گئی یا پانی میں غرق کردی گئی اور آخرت میں بھی وہ ہرطرح کی خیراور بھلائی سے محروم رہیں گے۔

یہ ایس کھلی حقیقیں ہیں جن پر گذشتہ امتوں کی زندگیاں اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں اور عبرت و نصیحت کے لئے کائی
ہیں۔ اکثر لوگ ان باتوں پرغور وفکر کر کے ایمان نہیں لاتے لیکن اللہ جو زبر دست حکمت و دانا کی والا ہے اور اپنے بندوں پر مہر بان
ہے وہ قیامت تک انسانوں کی ہدایت و رہنما کی کرتارہے گا۔ نبوت کا سلسلہ تو سر کار دوعالم حضرت مجر مصطفیٰ علیہ پرختم ہوگیا ہے اب
قر آن کر ہم جیسی واضح کما ب اور نبی کر ہم علیہ کی سنتوں کی موجودگی ہیں کسی نئے نبی یارسول کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب
آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو لے کرآپ کی امت کے علاء کرام دین کی سچائیوں کو پھیلاتے رہیں گے اور ہر دور ہیں ایسے تخلص اور
کما ہوں میں بہتے والے علماء رہیں گے جو اللہ کے دین سے ساری دنیا کے اندھیرے دور کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔
کارم ہی دنیا کے کوئے نو سے کہ بڑار سال سے نبی کر یم علیہ تھی کی لائی ہوئی تعلیمات کو تلص اور کتاب و سنت پر چلنے والے علماء

وَإِذْ نَاذَى رَبُّكَ مُوْسَى آنِ

ائْتِ الْقُوْمِ الظُّلِمِينَ فَقُوْمَ فِرْعَوْنَ الْايتَّقُوْنَ وَالْكِيرِ إِنَّى كَنَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِينُ صَدْرِى وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَأَنْسِلُ إِلَىٰ هُرُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ فَأَنْسِلُ إِلَىٰ هُرُونَ ﴿ قَالَ كَالْأَفَاذُ هَبَابِالْيِتِنَآ إِتَّامَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ@فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلِ إِنَّارَسُوْلُ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ أَنَ ارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيُلْ فَ قَالَ ٱلمُزُرِّبِكَ فِيْنَا وَلِيْدُا وَلِيَدُا وَلِيَدُا وَلِيَنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكَفِرِينَ®قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ أَنَامِنَ الضَّا لِينَ فَ فَوَرْتُ مِنْكُولَتَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِيْ حُكُمُا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ® وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ ٱڹٛۼؾۮؾؘڹۼۣٞٳڛٛڒٳٚۼؽڵ۞

# ترجمه: آیت نمبروا تا۲۲

(اے نبی ﷺ) یا دیجیج جب آپ کے رب نے موٹی کو پکارا کہ تم ظالم قوم لین قوم فرعون کے پاس جاؤ کیا وہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے بیڈر ہے کہ وہ مجھے جٹلا کیں گے۔ (بیسوچ کر) میراسید نگ ہونے لگتا ہے اور (اچھی طرح) میری زبان نہیں چلتی ۔ ہارون کے پاس بھی وی بھیج د بیجے ۔ اور میرے او پران (فرعونیوں) کا ایک الزام بھی ہے جمجے بیڈر ہے کہ وہ جھے آل کردیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہر گرنہیں۔ تم دونوں ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ۔ ہم
تہرارے ساتھ سننے والے موجود ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤاور کہو کہ ہم رب العالمین کے
بھیج ہوئے ہیں۔ اس لئے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ فرعون نے (احسان جناتے
ہوئے) کہا کہ کیا ہم نے اپنے درمیان تہراری پرورش نہیں کی تھی ؟ تم برسوں ہمارے اندررہے ہو۔
وہ کام کرگئے تھے جوتم نے کیا اور تم بوے ناشکرے ہو۔ موئی نے کہا کہ وہ میں نے اس وقت کیا تھا
جب میں راہ سے بخبر تھا۔ جب مجھے تم سے ڈرلگا تو میں یہاں سے فرار ہوگیا۔ پھر میرے رب
نے جھے حکمت و دانائی عطافر مائی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اور وہ احسان جوتو مجھ پر رکھ رہا
ہے (اس لئے تھا کہ) تو نے بنی اسرائیل کوخت ذلت ورسوائی میں ڈال دیا تھا۔

## لغات القرآن آيت نبر١٢٢١٠

نَادِي

تک ہوتا ہے۔ محملتا ہے يَضيقُ صَدُرِي ميراسينه لساني ميرى زبان حَلا برگزنہیں مُستَمعُو نَ سننے والے ئرَ بّک ہم نے تھے یالا۔ برورش کیا وَلِيُدٌ بجين لَبثُتَ توربا

آوازدي

| سِنِيُنَ (سَنٌّ) | سال                       |
|------------------|---------------------------|
| فَعَلْتَ         | تونے کیا                  |
| الضَّآلِيُنَ     | به مشکنے والے             |
| فَرَرُثُ         | میں بھاگ گیا              |
| رَ <b>هَ</b> بَ  | ديا_عطاكيا                |
| <u>َ مُنُّ</u>   | تواحسان جماتا ہے          |
| عَبُّدُتُ        | تونے غلام بناما۔ ذلیل کیا |

# تشريح: آيت نمبر ١٠ تا٢٢

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جولوگ نبی اور رسول کی بات پر کھمل یقین رکھنے والے بیں ان کوابمان لانے کے لئے کسی نشانی اور بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چن کو کمل اور ایمان سے زیادہ اپنے وقئی مفادات عزیز ہوتے ہیں وہ مجوزات اور کھلی نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور دین اسلام اور اس کو لانے والے انبیاء کرام کا نہ اق اڑاتے ہیں۔ چنا نچہ جب نبی کریم عظیہ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت مکہ میں یہی صور تحال تھی کہ وہ عمل اور ایمان سے بھا گئے کے لئے نبی کریم عظیہ اور اس کو است مجد پر طرح طرح کے اعتراض کر کے گذشتہ انبیاء پرجس طرح مجوزات نازل کے گئے تھے اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس تحقید پر طرح طرح کے اعتراض کر کے گئے شتہ انبیاء پرجس طرح مجوزات نازل کے گئے تھے اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آیات میں اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کی مجوزے کا مطالبہ کرتی ہے اور این کے مطالبہ کرتی ہے اور این کے مطالبہ کرتی مطالبہ کیا کہ بیاتی ہے۔ کہ جب کوئی تو من سے بہلے آیات ہے اور بھی بھی ان کو صفح ہوتی دیاجا تا ہے اور بھی بھی ان کو صفح ہوتی مشالبہ میں اس بات کی رہبری اور رہنمائی کی ذمہ داری سپر دی طرح آپ کی امت بھی آخری امت ہی آئی اس اس بے ایک اس کوئی مجرد و دکھا دیا جا تا کہ ان کی فرمہ داری سپر دیا گئی ہے۔ اگر کفار مکہ کا بیم طالبہ مال لیا جا تا کہ ان کی فرمہ کئی مجرد و دکھا دیا جا تا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو اس امت کوئی

کر دیا جا تا لیکن بیاللہ کی مصلحت کے خلاف ہوتا۔اس لئے کفار مکہ کے کہنے برآپ نے کسی معجز و کی درخواست نہیں فر مائی۔البت آپ ہے وہ سکٹروں معجزات ظاہر ہوئے ہیں جن کوصحابہ کرام ٹنے اپنی کھلی آٹکھوں سے دیکھا ہے جن کی تفصیلات برعلاءامت نے بری تفصیل ہے تمابیں کلھی ہیں۔قرآن کریم خودا تنابر اعلمی مجز ہے جس کی موجود گی میں کسی اور مجز ہ کا مطالبہ کرنا ہی احتمانہ مات ہے کیونکہ جس قرآن کی آبات کے سامنے وقت کے بڑے بڑے شاع ،ادیب اور زبان داں عاجز تھے اور قرآن کریم کی چھوٹی ہے چھوٹی ایک آیت یا سورت بنا کرلانے سے بھی عاجز ومجبور تھے ان کوکس مجزہ کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔خود نی کریم ﷺ کی ذات یاک ایک مجزه ہے کیونکہ آپ نے مکہ کے لوگوں میں ساراوقت گذارا تھاوہ لوگ جانتے تھے کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیمها تھا۔وہ ایک چھوٹا سامعاشرہ تھاجس میں کسی شخص کی زندگی کے حالات دوسرے سے جھیپ نہ سکتے تھے لیکن چالیس سال کی عمر مبارک میں وحی ٹازل ہونا شروع ہوئی تو اللہ نے آپ کے قلب مبارک پر ایسے ایسے مضامین ٹازل فر مائے کہ جب آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تو اس کلام کی فصاحت وبلاغت خود کی معجز ہ سے کم نتھی اور آپ نے اللہ کے تھم سے امت کو ا پے ایسے مضامین عطافر مائے کہ آپ کے الفاظ بھی دنیا بھر کی زبانوں پر غالب آگئے ۔غرضیکہ قر آن کریم اور نبی کریم ﷺ کی ذات ا یک مجز ہتھی۔ جب کفار مکہ نے بید یکھا کہان کےاس مطالبے کا بھی کوئی اثر نہیں ہے جس میں مجزات دکھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا تو انہوں نے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام مع کوطرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ جب حالات انتہائی تنگین ہو گئے اس وقت اللہ نے نی کریم مالی اور صحابہ کرام اور اس دینے کے لئے سورة الشعراء کی ان آیات کونازل فرمایا۔سورة الشعراء میں سات انبیاء کرام اور ان کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔حضرت موٹی ،حضرت ابراہیم خلیل الڈ ،حضرت نوخ ،حضرت ہودّ ،حضرت صالح ،حضرت لوظ اور مفرت شعيب كواقعات كى كچتففيل ارشادفر مائى كئ ہے۔

ان آیات میں سب سے پہلے حضرت موسی کا ذکر فر مایا گیا ہے۔ جب حضرت موسی کا واللہ نے بیٹھ دیا کہتم فرعون کے پاس ہماری نشانیاں لے کر جا وَ اور اس سے بیا جہدو کہ اے فرعون تو بی اسرائیل پرظلم وستم کا سلسلہ ختم کر دے اور بنی اسرائیل کو میر سے ساتھ فلسطین کی طرف جانے میں رکاوٹ پیدا نہ کر حضرت موسی نے عرض کیا الی ! میں حاضر ہوں مگر جھے ہے نا دانستگی میں ایک نظلی ہوگی تھی کہ قبطی اور اسرائیلی میں جھٹر اہور ہا تھا۔ میں نے دونوں کولڑ نے سے روکا اور اس دوران میر سے ایک ہی تھونے سے تبطی مرکبیا تھا اور میں خوف کی وجہ سے مدین چلا گیا تھا۔ الی ! جھے اندیشہ ہے کہ فرعون میر نے فریفتہ تبلیغ کورو کئے کئے اس واقعہ کو بہانہ بنا لے گا۔ دوسر سے میر کے بھائی ہاروں کو میرادست باز وینا دیں تو میں پوری توت سے آپ کا پیغا م فرعون تک بہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حضرت ہاروں کونہ

صرف آپ کے لئے قوت کا سبب بنارہ ہیں بلکہ ان کے سر پرتاج نبوت بھی رکھ رہے ہیں تا کہ نبی کی حیثیت ہے وہ آپ کے معاون و مددگار بن جا ئیں فرمایا کہتم دونوں نہایت اطمینان سے فرعون کے دربار میں جاؤ اوراس کوانسانوں پرظلم وستم سے روکو۔ میں خودتمہاری نگرانی وحفاظت کروں گا کوئی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔

جب بید دونوں بھائی فرعون کے دربار میں بہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور بیہ پیغام لے کرآئے ہیں کہ تو بی اسرائیل پرظلم وہتم سے بازآ جااور بی اسرائیل کو ہمارے ساتھ (فلسطین کی طرف جانے کی )اجازت دیدے۔اس وقت کے فرعون نے حصرت موسی کو بیجان لیا کہ بیتو وہی موسی میں جن کونہایت ناز ونخروں سے ہمارے محل میں یرورش کیا گیا تھااوران کا بچین فرعون کے گھر میں گذراتھا۔اس نے کہااے موٹی کیاتم وہی نہیں ہوجس کو بڑے نازاورنخ وں سےاس گھر میں پرورش کیا گیا تھااورتم نے برسوں ہمارے درمیان گذارے ہیں کین تم نے ان احسانات کا بدلہ بید یا کہ ایک قبطی کو مار ڈالا اورآج ہمارے ہی سامنے کھڑے ہو کرہمیں ظالم و جابر کہدرہ ہو؟۔اے موٹی تم بہت ہی ناشکرے آدمی نظے۔حضرت موٹی کو وضاحت کاموقع مل کمیا آپ نے فرمایا کہ جس قبطی کافل میرے ہاتھوں ہے ہواہے وہ جان بو جھ کرنہیں ہواتھا بلکہ میں توان دونوں کے درمیان سے جھگڑا دورکرانے کی کوشش کرر ہاتھا اتفاق سے میراہاتھ قبطی کےلگ گیا جس سے وہ مرگیا۔جس کا مجھے افسوس بھی ہے مگر میں نے جان بو جھ کراپیانہیں کیا تھا۔ میں ای خوف ہے کہیں مجھے اس کے بدلے میں قبل نہ کر دیا جائے مدین کی طرف جلا گیا تھا۔ اور یہ بات مجھ سے اس وقت ہم ز دہو کی جب میں اس راہ سے بے خبرتھا۔ اب میرے برورد گارنے مجھے حکمت و دانا کی عطافر ما دی ہے اور مجھے رسولوں میں ہے ایک رسول بنایا ہے۔ تو نے جن بنی اسرائیل کوابناغلام بنارکھا ہے وہ خود بہت بوی زیادتی ہے۔ کہنے لگا کہ رب العالمین تو میں خود ہوں تم نمی رب العالمین کا ذکر کر رہے ہو؟ اس کا جواب تو اس کے بعد کی آیات میں دیا گیا ہے۔ يهال تك كي آيات كاخلاصه يه ب كه حضرت موسى في فرمايا كه مجه ي ايك قبط فحض كاقل توبلا اراده واختيار كي مواتها جس برتواتنا شور کررہا ہے لیکن تونے یوری قوم بنی اسرائیل کوغلام بنار کھاہے۔اتنی خد مات کے بعد بھی ان پرشد پرظلم کیا جاتا ہے اوران کے بچوں کوان کی ماؤں کی گود ہے چھین چھین کرقل کیا جار ہاہے۔اس ظلم کی وجہ سے میری والدہ نے مجھے یانی میں بہادیا تھا تا کہ میں تیرے ظلم ہے بئ جاؤں۔ جب مجھے یانی ہے نکال کرتم نے اپنے گھر میں رکھا تو یہ مجھ پرکوئی احسان نہ تھا کیونکہ اگر میری والدہ مجھے و ہاں سے نہ ہٹالیتیں تو میں بھی قبل کر دیا جاتا۔ اس لئے بیاللہ کافضل و کرم ہے ور نہ تو نے توظلم وستم کی انتہا کر دی تھی ۔ فرعون اس طنز کو ہر داشت نہ کر سکا۔ کہنے لگا کہ اچھا یہ بتا ؤ کہ بیتم کس رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے؟ وہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ الله نے ان ہاتوں کا جواب اگلی آیات میں دیا ہے۔

قَالَ فِرْعُوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِ بَنِ شَقَالَ وَمُوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِ بَنِ ﴿
قَالَ رَبُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَنْ كُنْتُومُّ وُوَنِيْنَ ﴿
قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ الْاِسْتَمِعُونَ ﴿
قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ الْاِسْتَمِعُونَ ﴿
قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ الْاِسْتَمِعُونَ ﴿
قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَمَا اللّهِ هُمَا أَنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿
قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَمَا اللّهُ هُمَا أَنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿
قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَمَا اللّهُ هُمَا أَنْ كُنْتُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾
قال رَبُ الْمَسْجُونِينَ ﴿
قَالَ لَإِنِ الْقَنْ فَي اللّهُ عَنْمِ فَى لَوْجُعَلَنَكُ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴾
قال المَنْ وَالْمُسْجُونِينَ ﴿
قَالَ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُسْتَعْمُونِينَ ﴿
قَالَ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُسْتَعْمُونِ أَنْ قَالَ فَالْتِي بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُسْتَعِيْدُ اللّهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمُسْتَعْمُ الْمُنْ الْمُسْتُمُ وَلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُسْتَعِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتَ مِنَ الْمُسْتَعِينَ اللّهُ الْمُسْتَعِينَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

الصّدِقِيْنَ ۞ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانَ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنْ عَيدُهُ

فَاذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِيْنَ اللَّ

الرجمه: آیت نمبر۲۳ تا۳۳

اور فرعون نے کہا کہ "رب العالمین" کیا ہے؟ (کون ہے) موسی نے کہا تمام آسانوں،
زمین اور جو پھھان کے درمیان ہے ان سب کا پرور دگار ہے۔ اگرتم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون
نے اردگر دوالوں ہے کہا کیا تم سنتے ہو؟ موسی نے کہا کہ وہ تبہارااور تم سے پہلوں کا پرور دگار ہے۔
فرعون نے کہا پیشخص جو تمہارے پاس تمہارارسول بن کر آیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ موسی نے کہا وہ اللہ مشرق و مغرب اور جو پھھاس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ اگر تم (پھھ بھی) عقل رکھتے ہو فرعون نے کہا اگر تو نے میر سے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تھے جیل خانے بھیج دول گا۔ موسی نے کہا اگر تو نے کہا گریں ملکے دول گا۔ موسی نے کہا اگر تو نے کہا گریں کھی دلیل پیش کروں تب بھی ؟ فرعون نے کہا دلیل پیش کرا گرتو سے لوگوں میں

سے ہے؟ پھرمونیؓ نے اپناعصا پھینکا تو وہ بڑاا ژدھا بن گیااوراس نے (اپنے گریبان سے) اپنا ہاتھ نکالاتو وہ دیکھنے والوں کے لئے زبر دست چیک دار بن گیا۔

لغات القرآن آيت نبر٣٣٥ ٢٣٥

مُوُ قِنِيْنَ يقين كرنے والے

حَوْلَهُ اسكااردرد\_آسياس

اً لَا تُستَمِعُونَ كياتم في الآ

إِتَّخَذُتَ تُونِيا

ٱلْمَسُجُونِيْنَ تيدك ك

عَصَا لأَحْي

ثُعُبَانٌ الرُومَارِ بِرَاسانِ

نَزَعَ السنة تكالا-اسنة كيشي

بَيْضًاءُ سفدروثن

نظِرِينَ ويصفوال

# تشريخ آيت نبر٢٢ تا٢٣

جیسا کہ گذشتہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہوئی اور حضرت ہارون اللہ کا پیغام لے کرفرعون کے بھرے دربار میں پہنچے قوفرعون بو کھلا گیا پہلے قواس نے اپنی کمیٹکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان احسانات کو یاد دلایا کہ جب حضرت موئی کو پانی سے نکال کر بڑی محبت اور شفقت سے اس کے کل میں عیش و آرام سے رکھ کر ان کی پرورش کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ یاد دلائی گئی کہ جب حضرت موئی نے بغیرارادہ کے ایکے قبطی کو آل کر دیا تھا اور اس خوف سے کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری ان سے ناحق بدلہ نہ لے لیس مدین کی طرف تھر ہف لے کھے تھے۔

فرعون کے کہنے کا مطلب بیرتھا کہ موٹی ان مہر پانیوں کو بیاد تو کر وجو ہم نے آپ کو پال پوس کر اتنا ہوا کیا تھا اور تم نے احسان مانے کے بجائے ایک قبطی کو بھی گی کر دیا تھا۔ کیا احسانات کا بدلدا م طرح دیا جاتا ہے؟۔حضرت موٹی نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فرعون جھ سے تو بغیر کی قصد واراد ہے کے ایک قبطی کا قبل ہوگیا تھا کیکن تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا فلام بنا کران کے بچی کو ذرح کیا تھا۔ آگر میری والدہ نے جھے ایک صندوق یا ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں نہ بہادیا ہوتا اور (ایک لاوارٹ) بچید بچھے کر جھے تبارے کی میں یرورش نہ کرایا ہوتا تو میر احشر بھی بنی اسرائیل کے اور بچوں کی طرح ہوتا۔

فرعون بچھ گیا کہ حضرت موئی پران باتوں کا کوئی اثر ہونے والانہیں ہے اس نے فورا انداز گفتگو بدل دیا اور کہنے لگا کہ ساری دنیا کا'' رب اعلی'' تو میں ہوں۔ میرے علاوہ بیرب العالمین کون ہے؟ کیا ہے؟ حضرت موئی نے بیان کرنا شروع کیا۔ فرعون درمیان میں ٹو کتار ہاتا کہ آپ کی گفتگو ہے اثر ہوجائے اور درباری اس سے متاثر نہ ہوں لیکن حضرت موئی نے اپنا خطاب جاری رکھا۔

آپ نے فرمایا کہ اگرتم یقین کرنے والے ہوتو یہ بات بن لو کہ زمین ، آسان اور اس کے درمیان جو بھی مخلوق ہان سب کا پروردگار صرف الله رب العالمین ہے۔ فرعون نے طنز بھرے انداز میں درباریوں سے کہا کہتم نے بیا کیہ جیب بات می ہے کہ میرے سوابھی کوئی رب العالمین ہے؟ حضرت موئی نے گفتگواور خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہوہ تہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا پروردگار ہے یعنی جب فرعون ٹیس تھاوہ اس وقت بھی مرف اس لوگوں کا پروردگار ہے یعنی جب فرعون ٹیس تھاوہ اس وقت بھی رب العالمین تھا اور جب یے فرعون ٹیس رہے گا اس وقت بھی صرف اس الکہ اللہ کی عکومت اور سلطنت ہوگی۔

فرعون کچر بولا کہ لوگو! اس کی بات مت سنو جھے تو ایسا لگتا ہے کہ موئی پر دیوا تکی طاری ہے اور وہ اپنی عقل کھو بیٹھا ہے حضرت موئی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہر ست کا مالک ہے خواہ وہ مشرق ہو یا مغرب یا اس کے درمیان کی ہرطرح کی تخلوق وہی سب کارب العالمین ہے اگرتم ذرا بھی عقل سے کام لو سے تو بیر حقیقت تبہار ہے اور پکل جائے گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موئی کی باقوں کا اثر درباریوں پر ہور ہا ہے تو اب وہ عصد میں آگیا اور کہنے لگا کہ اے موئی ایمام موئی اپنا معبود کہا تو بیل تو میں میں میں میز ادوں گا اور تخت سز ادوں گا۔ حضرت موئی نے بہلے تو فرمایا

کہ اچھامیہ بتا کہ اگر میں تیرے سامنے بچائی کی دلیل پیش کروں کیا اس وقت بھی تو میرے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرے گا؟ فرعون کہنے لگا کہ اگرتم واقعی کسی رب العالمین کے نمائندے ہوتو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے اگرتم اپنے وعدے میں سچے ہوتو وہ دلیل اور مجزہ پیش کرو۔

حضرت مولی نے اپنا عصاجیے ہی زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا خوف ناک اڑ دھا بن گیا۔فرعون اور درباری سنائے میں آگئے۔ جب اس اڑ دھے نے ادھرادھر دوڑ نا اور پھنکا رنا شروع کیا تو پورے دربار میں بھگدڑ کچھ گی اورا لیک دوسرے پر گرتے، پڑتے، چینتے، چلاتے سب کے سب بھاگ نکلے۔ جب اس بڑے سانپ اڑ دھے نے فرعون کے شاہی تخت کی طرف رخ کیا تو فرعون مارے خوف کے تخت شاہی کے پیچھے چھے گیا۔

یدوہ دو جوات سے بن وقر تون اور درباریوں ہے گا تھوں سے دیکھا ھا۔ مران جوات وویھ تر کی وہ ایمان ندلائے سے جس کے نتیج میں اللہ نے فرعون اور اس کے درباریوں کوائی پانی میں غرق کر دیا تھا جس پانی نے اللہ کے حکم سے بنی امرائیل کو سمندر کے دوسری طرف تھا ظت سے پہنچانے کا انتظام کر دیا تھا۔ اہل مکہ سے کہا جارہ ہا ہے کہ تم جو نبی کریم تھے ہے ہر دوز کسی نہ کسی معمدر کے دوسری طرف تھا لئہ کرتے ہو کیا فرعون اور اس کے درباری بھی ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لائے تھے؟ البتہ اللہ نے جب جادوگروں کو ایمان کی تو فیق عطافر مائی تو وہ اس ظالم فرعون کے سامنے ڈٹ کر کھڑ ہے ہو گئے اور فرعون کی دھمکیوں سے ان کے ایمان پر کوئی ارٹنہیں پڑا۔

کفار مکہ کو بتایا جارہا ہے کہ جس طرح نبی کریم بھاتھ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اپنے ایمان کی طاقت سے پورے عرب کے کفار کے مقالبے میں کھڑے ہیں اور صبر وخل سے جرطرح کی تکالیف برداشت کررہے ہیں۔ کفار مکہ کی دھمکیاں اور تکالیف ان کوراہ حق سے بعث کا نمیس گی کیونکہ جب ایمان دل میں پختہ ہو کرآ جا تا ہے تو پھر اہل ایمان کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کے سی اور کا کوئی خوف نہیں رہتا۔

اللہ نے کفار مکہ کے سامنے اس آئینہ کور کھ کر فر مایا ہے کہ تم فرعون اوراس کے درباریوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہویا ان سچمسلمانوں کی طرح جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کیس اوران کی دنیا افرآخرت دونوں سنور گئیں؟۔

# قَالَ لِلْمَلَلِحَوْلَةَ إِنَّ هٰذَالَلْحِرُّ

عِلْيُكُرِفُ يُرِيْدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ أَرْضِكُمْ إِسِخِرِمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوَا ارْجِهُ وَآخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَايِنِ خَشِرِيْنَ ﴿ يَا ثُولَ بِكُلِّ سَحَارِعَلِيْمِ فَجُمِعَ التَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمِرَّمُعُلُوْمِ ﴿ وَقِيْلَ لِلتَّاسِ هَلَ اَنْتُمُرُمُّ جُمِّعُوْنَ ﴿ لَعَلَّنَا كَثَبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْاهُمُ الْغَلِبِيْنَ @فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْ الفِرْعَوْنَ آيِنَ كَنَا لَكَجُرًا إِنْ كُنَّا ثَحْنُ الْغَلِيبَينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَلِأَنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ®قَالَ لَهُمْ مِثْوَسِي الْقُوْامَ آنَتُمْ مُّلْقُوْنَ ® فَالْقَوْاحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ الْغَلِبُوْنَ @ فَالْقِي مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سِعِدِينَ فَقَالُوٓ الْمَتَابِرَبِ الْعَلَمِينَ فَرَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ @ قَالَ امنتُمُرِلَهُ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لَكُبْيُرُكُمُ الَّذِي عَكَّمَكُمُ السِّحْزُ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ هُ لِأُقَطِّعَنَ ايْدِيكُمْ وَانْجُلَكُمْ مِّنْ خِلافٍ وَلاُوصَلِبَنَكُمُ اجْمَعِيْنَ ﴿ قَالُوْ الاَضْيُرُ اِتَّا إِلَىٰ رَبِّنِامُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطْلِنَاۤ أَنْ كُنَّاۤ أَقُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞

## ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا ۵

فرعون نے اپنے اردگرد کے سرداروں سے کہا کہ بیتو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔وہ بیر چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تہمیں تمہاری سرز مین سے نکال دے۔تم سب کا کیا مشورہ ہے۔ کہنے گے کہ اس کو اور اس کے بھائی (ہارون) کو مہلت دیدے۔اور دوسرے شہروں سے (جادوگروں کو) اکٹھا کرنے والوں کو بھتے دے۔تا کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کولے آئیں۔

چنا نچی تمام جادوگرایک متعین دن اور متعین وقت جمع ہوگئے۔لوگوں سے پوچھا کہ کیاتم بھی جمع ہوگے؟ تا کہ اگر جادوگر چھا جا کیں تو ہم ان ہی کے راستے پر ہیں۔ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا لیتی طور پر ہمارے لئے انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں کیون ہیں۔اس وقت تم میرے مقربین میں سے ہوجاؤ گے۔

موسی نے ان سے کہا کہ تم جو پچھ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ پھرانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینیکیں اور انہوں نے کہا کہ تم جو پچھ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ پھرانہوں نے اپنی رسیاں اور الشھیاں پھینیکیں اور انہوں نے کہا کہ فرعون کے جاہ وجلال کی قتم بے شک ہم بی غالب ہونے والے ہیں۔ پھرموسی نے اپنا عصا پھینکا تو اچا تک اس نے ان کے بنائے ہوئے (ساپیوں کو) نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے گئے کہ ہم ' در بالعالمین'' پر ایمان لے آئے جو موکی وہارون کارب ہے۔ فرعون نے کہا کہتم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو؟ (ایمالگنا ہے کہ) یہتم سب کا استاد ہے جس نے تہیں جادوسکھایا ہے (اس کے نتیج کو) تم بہت جلد جان لوگے۔

یقیناً میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خالف سمتوں سے کاٹ کرتم سب کو بھانی پر چڑھا دوں گا۔ کہنے لگے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کے پاس لوث کر جانے والے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارارب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا کیونکہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر١٥٥ ١٥

سَاحِوْ عَلِيْم الرجادوكر - بهت جان والاجادوكر

مَا ذَا تَا مُرُونَ تَم كيامشوره دية بوتم كيا كتي بو

اَرْجهُ . چھوڑ دےاس کو۔اس کومہلت دے

جمع كرنے والے \_ بركار ب خشِرِيْنَ

> مِيُقَاتُ مقررونت مقررجكه

مُجْتَمِعُوْنَ جمع ہونے والے

ٱلۡمُقَرَّبِينَ قريب بيضے والے

حِبَالٌ (حَبُلٌ)

رسیاں

عِصِيِّ لالخصيال

تَلُقَفُ نكلنے لگا

يَاُفِكُونَ وه کھیل کھلونے بناتے ہیں

كِبَيْرُكُمُ تمهارا بزايتهارااستاد

. أُقَطِّعَنَّ ميل ضرور كاث و الول كا

أَيْدِى (أَيْدِيْنَ) دونول الله

أرُجُلُ (رِجُلُ) ياؤل

نَطُمَعُ

اُصَلِّبَنَّ میں ضرور پیانی چڑھادوں گا کلا طَبُ ک کوئی حرج نہیں

مُنْقَلِبُونَ لِيك كرجان وال

ہم تو قع رکھتے ہیں۔ہم لا کچ رکھتے ہیں

# تشريح: آيت نمبر٣٣ تا٥

فرعون اوراس کے درباریوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت موٹی کے اس عصا کو جوایک بڑا سانپ یعنی اڑ دھابن گیا تھا اوروہ ید بیضا یعنی چک دارہا تھ جو چا نداور سورج کی طرح چک رہا تھا دیکھ لیا تھا۔ جب بڑی بڑی ڈیکٹیس مارنے والے فرعون اور فخر وغرور کے پیکر وزیروں اور درباریوں نے حضرت موٹی کے ان مججزات کو دیکھا تو سب کے سب استے خوف زدہ ہوگئے کہاپٹی جان بچانے کے لئے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور فرعون کو تنہا چھوڑ گئے۔

جب اس بڑے سانپ نے فرعون کی طرف رخ کیا تو دھشت کے مارے فرعون تخت شاہی کے پیچھے چیپ کر کہنے لگا کہ اے موئی اس مصیبت کو ہم سے دور کرو۔ حضرت موئی نے اثر دھے کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ پھر سے عصا (لاٹھی) بن گیا۔ ایک دفعہ پھر در بارلگایا گیا اور ان تمام در باریوں سے جوان کھلے ہوئے مجرات کود کھی کر بہت متاثر ہوئے تھے۔

اں اثر کوزائل کرنے کے لئے فرعون کہنے لگا کہ لوگو! جو پچھتم نے دیکھا ہے بیم بچزات نہیں ہیں بلکہ ایک کھلا ہواجا دو ہے۔ بیسب پچھ دکھا کر دراصل موکیٰ اور ہارون تنہاری سرز مین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بے مثال تہذیب اور ترقیات کوختم کرکے ان پراپنی اجارہ داری قائم کرلیں۔اس نے درباریوں اور مشیروں سے بوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح تو موکیٰ وہارون کی ہمستیں بڑھتی چلی جائیں گی۔

درباریوں نے کہا کہ اس معالمے میں تختی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کو پچھودفت تک نظر انداز کرکے پچھ مہلت دے دو۔ جادو کا جواب جادو سے ہی ہوسکتا ہے۔ ملک میں ایسے ماہر جادوگروں کی کمینیں ہے جوان کے جادو کا تو ژکر سکتے ہیں۔ چنا خیفر مون نے پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کرنے کا تھم دیا اورلوگوں سے کہا کہتم سب بھی جمع ہوجا وَ۔اوراس کے لئے وہ دن زیادہ بہتر ہے جب کہ ہماراسب سے بڑامیلہ ہوتا ہے۔

حفرت موسی کوبھی یہ بتا دیا کہ ''یوم الزینہ' لیتی میلے والے دن تمہارا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔حضرت موسی نے نے اس کے چیلنے کو قبول کرلیا۔ جب میلے والے دن صح کے وقت سب ماہر جادوگر جمع ہوگئے تو جادوگر کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا نہ صرف تنہیں انعام واکرام سے نوازا جائے گا بلکہ تنہیں قرب شاہی بھی عطا کیا جائے گا۔ بیدن چونکہ قبطیوں کے قومی عید کا دن تھا اس لئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے گئے۔

اس موقع پر حفرت موئی نے پورے جمع سے اور خاص طور پر جا دوگروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگو! تم اللہ کے دین پرآ جاؤادراس پر جھوٹی با تنس نہ گھڑ و کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے او پر اللہ کا عذاب آ جائے جو تہمیں بنیا دوں سے اکھاڑ کر پھیک دے گا۔ حق وصدافت کی بات میں ہمیشہ ایک جان اور قوت ہوتی ہے سب کے دلوں پر اثر ہوا اور خاص طور پر جادوگر بھی کا فی متاثر ہو چکے تقے گر دنیا وی لالح اور فرعون کے قرب کی تمنا ان کوراہ حق سے روک ربی تھی۔

حفرت موئی سے جادوگر کہنے گئے کہ اے موئی تم جادوڈ النے کی ابتداء کرتے ہویا ہم کریں۔ حضرت موئی نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ تم پہل کرو۔ جادوگر جنہیں اپنے کمالات پر بڑا نازتھا انہوں نے نہایت فخر کے ساتھ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کیں جن پروہ جادوکا منتر پڑھتے جاتے تھے جس سے ایسامحسوں ہوا جیسے پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں سے ایم گیا ہے۔

جاد دگر جانتے تھے کہ حقیقت میں وہ سانپ نہ تھے بلکہ نظر ہندی کا کھیل تھا جولوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے مگر جاد دگروں کو رسیاں اور لاٹھییاں ہی نظر آ رہی تھیں ۔

جب پورامیدان سانپوں سے بھر گیا تو بشری نقاضے کے تحت حضرت موئی کچھ پریشان ہوگئے۔ مگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موئی آپ نہ مھبرا کیں اب آپ اپنا عصا بھینکا تو وہ ایک اور ہماری قدرت دیکھئے۔ جیسے ہی حضرت موئی نے اپنا عصا بھینکا تو وہ ایک زبردست اثر دھابن گیا جس نے جادوگروں کے پھیلائے ہوئے سانپوں کوٹگنا شروع کیا تھوڑی دیر بیں پورامیدان صاف ہوگیا۔ جب لوگوں نے بیمنظر دیکھا تو وہ بو کھلا گئے۔ لیکن جادوگر جو اب تک نظر بندی کا کھیل دکھا رہے جب انہوں نے اس عصا کو

ا ژ دھا بنتے دیکھاتو وہ مجھ گئے کہ بیواقعی مجز ہ ہے نظر بندی یا فریب نظر ہیں ہے۔

وہ تمام جادوگرفور آاللہ کے سامنے تجدے میں گریڑے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موئی اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ اس اعلان سے پورے جمح پر سناٹا چھا گیا۔ فرعون اپنی بے عزتی بر داشت نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ہی ایمان قبول کر لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تبہاری کی بھگت ہے یہ موئی تم سب کا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ شہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ اس غداری کی سز اکتنی تخت ہے۔ میں تبہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ کر تبہیں سولی پر افکا دوں گا۔

حقیقت بیہ کہ ایمان اور سچائی کی طاقت کا اندازہ لگا نامشکل ہے۔ وہی جادوگر جو کچھ در پہلے تک انعام واکرام اور باوشاہ کے قرب کے لئے بے قرار تھے جب سچائی ان کے سامنے آگی اور انہوں نے ایمان قبول کرتے ہوئے فرعون کی دھمکیوں کونظر انداز کر کے کہنا شروع کیا کہ اے فرعون! تو جو کچھ کرسکتا ہے وہ کرڈ ال اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم قبل کردیے جائیں گے یا سولی پر چڑھا دیے جائیں گے تو ہم اپنے پروردگار ہی کے پاس جائیں گے جو ہمیشہ جنت کی ابدی راحتوں میں رکھے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کردے گا کیونکہ اس وقت ہم تمام لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔

اس واقعہ کی تفصیل تو اگلی آیتوں میں آ رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسان میں سچا ایمان گھر نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ دنیاوی لالچ اور عہدول کی گلر میں لگار ہتا ہے لیکن جب ایمان کے نور سے دل روثن ومنور ہو جاتے ہیں تو پھران دلوں میں سوائے اللہ کے خوف کے کسی دوسر سے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔

نی کریم ﷺ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے آپ کو ہر طرح تنگ کیالیکن جن سعادت مندوں کے حصے میں ایمان کی دولت آگئی تنتی تو وہ ای طرح کفر کے مقالبے میں ڈٹ گئے تنتے جس طرح فرعون کے مقالبے میں ایمان لانے والے جادوگر ڈٹ گئے تتھ اور انہوں نے اپنی جان و مال اور گھریار کی کوئی پرواہ نہیں کی تنتی۔

الله تعالیٰ نے صحابہ کرام می کو دنیا میں بھی عزت وسر بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں ان کا وہ عظیم مقام ہو گا جس کا اس دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی بیر طاوت وعظمت نصیب فرمائے۔ آمین

وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْرِيعِبَادِي إِنْكُورُمْ تَبْعُونَ @ فَٱرْسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ لَحِشِرِيْنَ اللَّهِ لَوْ لَوْ لَشِرْذِمَةً وَلِيْلُونَ فَوَانْهُمْ لِنَا لَغَا يِظُونَ فَوَانَّا لَجَمِيْعٌ خَذِرُونَ فَ ٷٛڎڒڿڹۿ؞ؙۄؚڽڹۼۺؾٷڠؽۏڹڞٷڵڹٷۯۊڡڡٵۄڲڔؖؽڿڞٚػۮٳڬ وَاوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَاوِيْلَ فَالْتُبْعُوْهُمُومُّشْرِوْيْنَ ﴿ فَلَمَّا تُرَاءُ الْجِمَعٰن قَالَ اصْعَابُ مُوْسَى إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ ﴿ قَالَ كَالْأُ إِنَّ مَعِي رَبِّيُ سَيَهُدِيْنِ ﴿ فَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوْسَى آنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفِكُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْاِحْرِيْنَ ﴿ وَانْجَيْنَامُوسَى وَمَنْ مَعَةُ اَجْمَعِيْنَ ﴿ ثُمَّ اغْرَقْنَا الْاخْرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَا يَدُّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَ

## ترجمه أيت نمبراه تا ١٨

اورہم نے موٹی کی طرف وی بھیجی کہ داتوں دات میرے بندوں کو لے کرنکل جاؤ بے شک تہارا چیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہر کارہے بھیجے (اور کہلا بھیجا کہ ) یہ لوگ ایک چھوٹی می جماعت ہیں اور بے شک یہ لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ اور ہم ان سے خطرہ محسوں کرتے ہیں۔ (اللہ نے فرمایا) پھر ہم نے (فرعون اور اس کے مانے والوں) کو باغات سے چشموں سے خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے نکال باہر کیا اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان

ξ/γ Λ چیزوں کا مالک بنادیا۔ پھرانہوں نے سورج نکلنے تک ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موٹی کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ہم تو پکڑے گئے موٹی نے کہا ہر گزنہیں۔ بے شک میرارے میر سے ساتھ ہے۔ (وہ مجھے فئے نکلنے کے لئے جلد) راستہ دکھا دےگا۔

پر ہم نے مونی کی طرف وی بھیجی کہتم اپنا عصاسمندر پر مارو۔ چنانچہ وہ سمندر پھٹ کر بوے بوے کو بھر ہم نے اس بوے بوے بوے کر بوے بوے ہوئی ہو گیا۔ پھر ہم نے اس جگہ دوسروں کو (فرعونیوں کو ) بھی قریبلے آئے۔ اور ہم نے موئی کو اور جولوگ ان کے ساتھ تھے سب کو بچالیا۔ پھر ہم نے دوسروں (فرعونیوں) کو غرق کردیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور بے شک آپ کا پروردگار بوی قوت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبر ١٨٢٥ ٢٨٢

مَقَامٌ كُرِيُمٌ

أُوْحَيْنَا ہم نے وحی کی راتول رات نکل حا پیچھا کئے جانے والے متبعون اَدُسَلَ بھیج دیے مَدَائِنٌ (مَدِينَةٌ) شهرول جماعت گروه شرُ ذمَةٌ غَا تُظُوُّ نَ غصه دلانے والے احتباط كرنے والے ربيخے والے خذرون چشے غَيُونٌ (عَيْنُ) كُنُوزٌ (كُنُزٌ) خزانے

عمده یا کیزہ ٹھکانے

## آشريخ: آيت نمبر۲۵ تا۲۸

جب نی کریم ﷺ نے مکمیں دین اسلام پھیلانے کی جددجہد کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے ہر طرح نداق اڑایا۔ایمان لانے والوں کوطرح طرح سے ستایا اوردین کی جائیوں سے دور بھا گئے اور بے عملی کی زندگی گذارنے کے لئے ایسی ایسی باتیں کی بیٹی بیٹر جائے۔علاوہ اورکوشٹوں کے ایک کوشش بیٹی کھیلانے کی کوششیں کی گئیں جن سے نبی کریم بیٹی اوردین اسلام کی روثنی پھیکی پڑجائے۔علاوہ اورکوشٹوں کے ایک کوشش بیٹی کہ کفار مکہ برروز نئے نئے مجوزات دکھانے کی فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔

د کیولیا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ حضرت موٹی نے جوعصا اور ید بیضا کا مجزہ دکھایا ہے اس کا مقابلہ کیے کیا جائے؟ درباریوں نے مشورہ دیا کہ کچھ دن الیابی رہنے دیا جائے اور پورے ملک سے ماہر جاددگروں کوجھ کیا جائے۔ جب موٹی کوسب کے سامنے ذالت ہوگی تو ہمارا مسئلہ طلے ہوا گر وہاں فرعون اور کوس اور کیا ہوگی کہ جن اس کے سامنے ذالت ہوگی تھا۔ اس کے سامنے ذالت اور کیا ہوگی کہ جن جادوگروں کی مہارت پر ناز تھا وہ سب کے سب ایمان تجول کر کے فرعون ، اس کی طاقت وقوت اور دھمکیوں کے سامنے ڈٹ کر جادوگروں کی مہارت پر ناز تھا وہ سب کے سب ایمان تجول کر کے فرعون ، اس کی طاقت وقوت اور دھمکیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوگئے سے جس سے پورے ملک میں ایک ہنگامہ بہا ہوگیا تھا۔ اور لوگوں کے سامنے جائی کھل کر آگئی تھی ۔ فرعون نے پورے ملک کے نازید کے اور ہرکارے تھے کر اعلان کرا دیا کہ موجودہ حالات میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے موٹی اور اس کے مانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو ہماری طاقت وقوت کا مقابلہ نہیں کر عتی بہت جلد کی ضرورت نہیں ہے موٹی اور اس کے مانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو ہماری طاقت وقوت کا مقابلہ نہیں کر عتی بہت جلد کی ضرورت نہیں ہونے والا ہے۔

الله تعالیٰ نے ان آیات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ فرعون کے اس واقعہ میں عبرت ونصیحت کے بے شار پہلو ہیں مگر

ان کو و کی کربھی بہت ہوگ ایمان قبول نہیں کرتے اور اپنی روش زندگی کو درست سیحتے ہیں اور بدنصیبی کے اندھیروں میں بھتک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیفر مادیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان ہجا کیوں کود کی کربھی جوایمان نہیں لائے ان کو ہلاک و برباد کر دیتا کیکن وہ برطرح کی قدرت و طاقت کے باوجود نہایت مہربان ہے اوروہ ان کو مہلت پر مہلت و بے جارہا ہے تا کہ وہ منتبل کر اور سیجھ کر اللہ کے دین کی سچا کیوں کو قبول کرلیں۔ بیاللہ کی قدرت ہے کہ اگر انہوں نے گذشتہ قوموں جیسا طریقہ اختیار کیا اور سیدھی تھی راہ کونہ اپنایا تو ان کا انجام بھی گذری ہوئی قوموں سے مختلف نہ ہوگا چربیان کی دولت بڑے بڑے گل، مال ودولت اور سرداریاں ان کے کام نہ تکمیں گی۔

ان آیات میں نی کریم ﷺ اور جان نار صحابہ کرام گوجھی تیلی دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ موجودہ حالات سے رنجیدہ اور پریشان نہ ہوں کیونکداس طرح کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ۔ بہت جلدا سلام کا بول بالا ہو کررہے گا۔ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطاکی جائیں گی اور کھاروشرکین کی دنیا اور آخرت دونوں پر بادہوکر دہیں گی۔

# واتُلْ عَلَيْهُ مَنْ بَالْهُ وَيَعُوهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعُبُدُونَ ۞ قَالُوْ انَعُبُدُ الْمَنْ الْمُا فَنَظَلُّ لَهَا غَلِفِيْنَ ۞ قالَ هَلْ يَتُمُعُونِكُو إِذْ تَدْعُونَ ۞ اوْ يَنْفَعُونِكُو اوْ يَضُرُونَ ۞ قالُوْ ابِلَ وَجَدُ كَا ابَاءَ كَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قالُوْ ابِلَ وَجَدُ كَا ابَاءَ كَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قالُوْ ابِلَ وَجَدُ كَا ابَاءَ كَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قالُوْ ابِلَ وَجَدُ كَا ابْكَ عَلَيْ الْكُونَ كُونَ وَالْمَا عَلَيْ الْكُونَ كُونَ فَا وَيَعْمَلُونَ ﴾ وَابْعُونُ مَنْ وَابْكُونُ كُونَ فَالْوَيْمُ وَيَعْلَمُ مَنْ وَالْمَا وَالْمُولِ الْمُولِي الْمُعْلِي فَلَى اللّهُ وَيَعْلَمُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ الْمُعْلِي فَلَى الْمُولِي اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا الْمُولِي اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلِي اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلِي اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَلِكُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّه

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْإِخِرِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ فَ وَاغْفِرُ لِاَ بِنَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّا لِكُنَّ فَ ۅؘٙڒڗؙڿ۫ڔڹ۬ؽۅؘٛۯؽڹۼٛٷٛڽ؋ٚڽۅٛۯڒؽڹ۫ڡٛڠؙڡٵڷؙۊٙڒڹڹٷٛؽۿٳڷۜۮ مَنْ أَتَّى الله بِعَلْبِ سَلِيْمِ وَأُزْلِفَتِ الْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَبُرِّ زَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغُوِيْنَ ﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُ وَنَكُمْرً أَوْ يَنْتَصِرُ وَنَ اللهِ هَلْ يَنْكُرُوْ إِفْهَا هُمْوَالْغَاوْنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيْسَ آجُمَعُونَ ﴿ قَالُوا وَهُمْ وَيُهَا ؽۼٛؾڝؚؠؙۏٛڹۜ۞۫ڗٵۺۅٳڹػؙڗٵڵڣؽۻڵڸ؞۫ؠؽڹ۞ۨٳۮ۬ڛٛۅؾڲۯ۫ڔڔؖڗؚ الْعَامِيْنَ ®وَمَا اَضَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ®فَمَالَنَا مِنْ شَفِعِيْنَ ۞ وَلاصَدِيْقِ حَمِيْمِ ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُ فُوفِينِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَ

## ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا۱۰۴

(اے نی ﷺ) آپ ان کوابرائیم کا داقعہ سائے جب انہوں نے اپنے دالدادرا پی تو م کے لوگوں سے بوچھا تھا کہ یہ کیا ہے جس کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو؟ کہنے گئے کہ یہ کچھ بت ہیں جن کی ہم بوجا کرتے ہیں اور ان کے پاس جے پیٹے رہتے ہیں۔ابراہیم نے بوچھا جب تم ان کو یکارتے ہوتو کیا بہماری یکارکو سنتے ہیں یا تنہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے گگے کہ ہم نے اسية باپ دادا كال كواس طرح كرتے ديكھا ہے۔ ابرائيم نے يو چھا كياتم نے بھى اس بات برغور کیا ہے کہتم اور تمہارے باپ دادا پہلے سے جن کی عبادت و بندگی کرتے رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے بعد (حضرت ابراہیم نے کہا) سوائے رب العالمین کے بدسب میرے دشمن ہیں۔وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا بھروہی میری رہنمائی کرتا ہے۔وہی مجھے کھلاتا اور بلاتا ہے اور جب بیار ہوجا تا ہوں تو دہی مجھے شفادیتا ہے۔ پھروہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندگی دے گااورای سے میں قیامت کے دن اس بات کی امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کومعاف کردے گا۔اےمیرے بروردگار مجھےعلم وحکمت عطا فر ہااور مجھے نیک اورصالح لوگوں میں شامل فر ہااور بعد میں آنے والوں میں میراذ کرخیر جاری فر مااور مجھے راحت بھری جنتوں کاحق دار بنادے اور میرے والد کومعاف فرمادے۔ بے شک وہ گراہوں میں سے ہے اور اس دن مجھے رسوانہ سیجے گا جس دن سب زندہ کر کے اٹھائے جا ئیں گے۔وہ دن جس میں نہ تو مال نفع دے گا اور نہ سیٹے کا م آئیں عے۔ سوائے اس کے جو یاک اور بےعیب دل لے کر حاضر ہوگا۔ اوراس دن اہل تقویٰ کے لئے جنت قریب کردی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے سامنے جہنم کھول دی جائے گی۔اور ان سے یو چھاجائے گا کہتم اللہ کوچھوڑ کرجن کی عبادت و بندگی کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا (آج کے دن) وہتمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خوداینے آپ کو (اللہ کے عذاب سے) بچاسکتے ہیں؟ پھروہ،ان کے جھوٹے معبود اور شیطانوں کالشکر سب کے سب اوند ھے منداس جہنم میں ڈال دیجے جا کمیں گے۔وہاں پیسب لوگ آپس میں جھڑیں گے گم راہ لوگ اپنے (جھوٹے) معبودوں سے کہیں کے کہ اللہ کی قتم ہم تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برا برکا درجد دیا تھا۔ اور ہمیں صرف مجرموں نے مم راہ کیا تھا۔ اب تو ہمار انہ کوئی سفارش ہے اور نہ کوئی جدر دی کرنے والا کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم بھی ایمان والوں میں ہے ہوجاتے۔(لوگو!)اس میں ایک نشانی ہے۔ گران میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یقین نہیں رکھتے۔اور بے شک آ پ کا پروردگارز بردست قوت والا اور نہایت رحم وکرم کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٩٥ ١٠٥٢

اتل الاوت كر ـ سناد ب

اَصْنَامٌ (صَنَمٌ) بت

نَظَلُّ ہم رہے ہیں

عْكِفِينَ (عَاكِفٌ) جَمَر بيضُ والے

يَشْمَقُوْنَ ووسْنة بِن

وَجَدُنَا مَمْ نَا بِا

اَ لُاقُدَمُونَ يَهِلِ

يُطْعِمُنِي وه جِمَعَ الله

يَسْقِينِ (يُسْقِينِي) وه جھے پلاتا ہے

يَشُفِينِ (يَشُفِينني) وه جُم شفا (صحت) ديتا م

يُمِيتَنِي وه بي وه ي وي

يُحْيِينِ (يُحْيِينِينَ) وه جُھےزندگی دےگا

أَطُمَعُ مِين الميدرة مول مِين وقع ركمة مول

حُكُماً علم وحكت (فيعله)

اَلْحِقُنِي جَصِلادے

لِسَانُ صِدُق ذكرخير\_احِماذكر\_ تجي زبان لَا تُخُزِنِي مجهر روانه يجيح كا يبُعَثُونَ وہ اٹھائے جائیں کے مَنُ اَتِيٰ جوآيا\_(جولايا) قَلُبٌ سَلِيُمٌ پاک،صاف،سچادل أزلِفَتُ قريب كردى گئي ظا بركردي كئي بُرِّ زَ*ت*ُ غٰوِیۡنَ مم راہ ہونے والے يَنْتَصِرُوْنَ بدله لیں مے۔بدلہ لے سکتے ہیں كُبُكِبُوُا اوندھے تھنکے گئے جُنُودٌ ( جُنُدٌ) يَخُتَصِمُوُنَ وہ جھکڑتے ہیں تَاللَّهِ اللدكيتم نُسَوِّيَ ہم نے برابر کردیا۔ برابر کا درجددیا أضَلْنَا ہمیں تم راہ کیا غم خوار مخلص دوست

كَرَّةٌ دوباره

# تشريح: آيت نبير ٢٩ تا ١٠٠١

سورۃ الشعراء میں سات انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر خیر فر مایا گیا ہے۔ حصرت موکیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد اب ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ان قربانیوں کا ذکر کیا جارہا ہے جس میں انہوں نے کفر وشرک، بدعات اور نضول رسموں کے خلاف نہ صرف آ وازا تھائی بلکہ حق وصداقت کی سربلندی کے لئے اپنی قوم، گھر اور خاندان کی راحتوں اور سکھ چین کوچھوڑ کرفلسطین کی طرف جمرت فرمائی۔ اور ساری زندگی کفروشرک کے خلاف جنگ کرتے رہے۔

قرآن کریم میں انبیاء کرام علیم السلام کی بعثت کا نبیادی مقصدیہ بتایا گیاہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھلا کر کفر، شرک رسم ورواج اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کو زندگی بچھ بیٹھے ہوں ان کو یا دولا دیا جائے کہ اگر انہوں نے اپنی روش زندگی کو خہ بدلا تو ان کوجہنم کی آگ اور دنیاوی ذاتوں سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جنت کی ابدی راحتوں کی خوشبوسے بھی محروم رہیں گے۔

ای توحید خالصی تعلیم کے لئے وہ اپنی دعوت کا آغاز 'لا الدالا اللذ' ہے کرتے ہیں یعنی اس بات کا لیقین کا الی پیدا کرتا کداللہ کے سواکوئی عبادت و ہندگی کے لائق نہیں ہے۔اس کا کنات کا ''الہ''اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہی ہے جس کا کوئی کسی طرح شریک نہیں ہے وہی ہرطرح کی حدوثناء اور تعریفوں کا مستق ہے اور بے شارصفات کا مالک ہے۔

دوسرے بیکدانبیاء کرام خوداللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اوراپنے ماننے دالوں کواس بات کا درس دیتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی رسموں کے بجائے صرف اس ایک اللہ کوا پنا خالق و ما لک سبحمیں جس نے اس کا نئات کو پیدا کر کے اس کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔وہ اس نظام کے چلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔

جب اس نظریے پرایک جماعت تیار ہوجاتی ہے تو ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا یقین دلایا جاتا ہے کین جولوگ انبیاء کرام کا بتایا ہوارات چھوڑ کررسم ورواج کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں اوروہ نبیوں کا نام تو لیتے ہیں اور ان کی عظمت کے ترانے بھی گاتے ہیں گرعملاً وہ ہراییا کام کرتے ہیں جس سے انبیاء کرام نے زندگی بھرمنع کیا ہو۔

چنانچہ جب خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت پوری قوم الله اور اس کے احکامات کو بھول کرغیراللہ کی عبادت وبندگی کفر،شرک اوربری رسموں کی اس طرح عادی ہو چکی تھی کہ اس کے خلاف بولنے والوں

کود بوانہ کہا جاتا تھا۔ مکہ کرمہ اور اس کے آس پاس بنے والے بے ثارخاندان اور قبیلے تھے جن کو بینا زتھا کہ ہم ابرا ہیمی ہیں محرعم لا ہروہ کام کرتے تھے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف منع کیا تھا بلکہ تو حید خالص کے نظام کو قائم کرنے کے لئے پوری زندگی وہ قربانیاں چیش کیس جن کی عظمت کا اعتراف خوداللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ' اللہ نے ابراہیم' کو طرح طرح سے آزمایا جس میں وہ پورے انرے ۔ جس کے صلے میں اللہ تعالی نے آئیس چیثوائی وامامت کا وہ مقام عطا کیا جو کی دوسرے کو نصیب نہ ہوسکا۔' (بقرہ)

حضرت ابراہیم خلیل الله کی زندگی کے ان بی پہلوؤں کا ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم بھائے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی کی بھٹے ان الله کی عظمت کیا ہوئے فرمایا کہ اے نبی بھٹے ا آپ ان لوگوں کو جو کفر وشرک اور رسم وروائ میں مبتلا ہیں بتا دیجے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزراورا پئی بت پرست قوم سے لوچھا کہ تم کن فضول چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے کہ کہ مبتوں کی لوجا کرتے اوران بن کی خدمت میں گے رہتے ہیں ۔حضرت ابراہیم نے لوچھا کہ اچھا بتا وجب تم انہیں پکارتے ہوں جوتور تینہاری پکار سنتے ہیں؟ یا تہمیں کو کی فقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟

رسم ورواج کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے لوگوں کا جواب پیتھا کہ ہم صرف اتنا جائے ہیں کہ ہما ے باپ داداای طرح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیاتم نے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادانے آتکھیں طرح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیاتم نے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادانے آتکھیں کھول کر بھی دیکھا ہے کہ تم کن چیزوں کی عبادت و بندگی کررہے ہو؟ می وصدافت کی اس آواز کو سنتے ہی اپ نے پرائے سب دہشن ہوگئے اس وقت ابراہیم علیا اسلام نے فرمایا کہ سوائے رب العالمین کے برخض میری دہشنی پر آمادہ نظر آتا ہے۔ رب العالمین جس نے بچھے پیدا کر کے میری سجے رہنمائی کی ہے۔ جو جھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر میں بیار ہوجاتا ہوں تو وہی جھے شفا اور صحت عطافر ہاتا ہے۔ وہی جھے موت دے گا اور وہی جھے دوبارہ زندگی دے گا۔ جھے صرف اس رب العالمین سے امید ہے کہ قیامت کے دن میری بھول چوک کومعاف فرمادے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے پروردگارے دعا کرتے ہوئے عرض کیا۔ الی ابجہ بھے محملہ موسید میں جھے مام دری عطافر مائے گا۔ اور جھے اس دن رسوانہ بھی کا دارت بیا گا۔ اور جھے اس دن رسوانہ بھی کا دارث بنا سے گا۔ اور جھے اس دن رسوانہ بھی کا دارث بنا سے گا۔ الی میرے باپ کومعاف فرماد بھے کی کہ دو گرائی کے داستے پرچل رہا ہے۔ اور جھے اس دن رسوانہ بھی گا۔ الی عب کہ دیکا کہ دو گرائی کے داستے پرچل رہا ہے۔ اور جھے اس دن رسوانہ بھی گا۔ اس کی دورٹ میں بال کا دارث بنا سے گا۔ الی عب کورٹ کی کا مند سے کہ گا۔

البتة وہ جو' قلب ملیم' (لین ایسادل لے کر حاضر ہوگا جوکفر وشرک، حسد ، پخض اور انبیاء کی دشنی سے پاک ہوگا)۔ بیدہ دن ہوگا جب تقویٰ اور پر ہیر گاری اختیار کرنے والوں کے قریب جنت کولا یا جائے گا اور گمرا ہوں کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے اب حقیقت ہم پرکھل گئی ہے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جا کرا پئی اصلاح کرنے کا موقع مل جا تا تو ہم اپنی اصلاح کر کے ایمان والوں میں شامل ہوجاتے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کے واقعہ کوجس آیت پرختم کیا ہے ای آیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو مجمی ختم فرمایا ہے کہ بے شک اس میں سمجھ اختیار کرنے والوں کے لئے ایک زبردست نشانی ہے۔ گران میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بیرسب کچھ دیکھنے اور تبھنے کے باوجو داپی ضعر پر قائم رہیں گے اوروہ ایمان نہ لائیں گے۔

فرمایا کہ اللہ ہرطرح کی طاقت وقوت اور قدرت رکھنے کے باوجود نہایت مہربان اور کرم کرنے والا ہے اس کی بیہ زبردست مہربانی ہے کہ وہ کسی گناہ گاراور کفروشرک اختیار کرنے والے کوفورا آئی نہیں پکڑتا بلکدان کو تنصلنے، بیجھنے اور فورو فکر کرنے کی مہلت برمہلت دیتے جاتا ہے۔

ان آیات میں ایک مرتبہ پھر نبی کریم ﷺ اور آپ کے جان نا رصحابہ کرام کوتیلی دی گئی ہے کہ بدلوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کانام قولیتے ہیں اور اپنے ابراہیم مونی ہوتی ہے۔ یہی ان کی گراہی کاسب ہے۔ یہی ان کی گراہی کاسب ہے۔

لہذااہل ایمان اپنی زندگی کورسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ڈھال لیس اور اس رائے ہے بچیں جس پر چل کر کفار دشرکین اپنے لئے جہنم کمارہے ہیں۔

نجات اور کامیا بی صرف الله ورسول کی اطاعت میں ہے۔جس طرح الله نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مانے والوں پر مہر بانی فر مائی اور وہ کامیاب ہوئے ای طرح رسول الله تائے اور ان کے جاب شاروں کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کی جائیں گی۔ کی جائیں گی۔

كَذَّبُتُ قَوْمُ نُوْجِ إِنْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ ٱخُوهُمْ نُوحُ ٱلاتَتَقُونَ فَإِنَّ لَكُرُرُسُولُ ٱمِينَ فَاتَّقُواللَّهُ وَٱطِيْعُوْنِ ﴿ وَمَا ٱسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِي الْاعَلِي رَبِ الْعَالَمِينَ ١ فَاتَّقُوا اللهُ وَاطِيعُون ١ فَالْوَا انْوُمِنُ لِكَ وَاتَّبَعَكَ الُارْذَكُونَ أَن أَلَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ أَوْلِ حِسَابُهُمْ الْاعَلىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَالَ الْاعْلَى رَبِّي لَا تَعْمُونُ فَانَا الْانَذِيْرُ مُبِيْنُ فَالْوَالَيِنَ لَمْرَتَنْتَهِ يِنُوحُ لِتَكُونَنَ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُونِ ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْعًا وَيَجِيْنَ وَمَن مَعِي مِن الْمُؤْمِنِيْنِ فَانْجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ شَاثُمُ اعْرَقْنَا بَعْدُ الْبَقِيْنَ شَالَ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُّ وُمِنِيْنَ ﴿ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِنْيُ الرَّحِيْمُ ﴿

# ترجمه.: آیت نُمبر۱۰۵ تا ۱۲۲

قوم نوٹ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یا دکر وجب ان کے بھائی نوٹ نے (ان سے) کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں۔ پستم اللہ سے ڈرواور میرا کہا مانو۔ میں اس پرتم سے کوئی اجرت نہیں مانگآ۔میراا جرتورب العالمین کے ذمے ہے تم اللہ سے

(279

النصف

M

ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ کہنے گئے کہ ہم تہارے پیچے کسے چلیں جبکہ تہارے پیچے چلنے والے (اکثر لوگ) گئیا درجہ کے لوگ ہیں۔ نوٹ نے کہا مجھاں بات کاعلم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب میرے رب کے ذیعے ہے۔ کاش تم عقل وشعور سے کام لیتے۔ میرا بیکام نہیں ان کا حساب کتاب میرے دو کر ( نکال دوں ) جو ایمان لے آئے ہیں۔ میں تو صرف ایک صاف صاف (برے انجام سے ) ڈرانے والا ہوں۔ کہنے لگے کہ اے نوٹ اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کرد یے جاؤگے۔ نوٹ نے عرض کیا۔ الی میری قوم نے جھے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اور میری قوم کے درمیان واضح فیصلہ کرد ہے کے۔ جھے اور وہ مونین جو میرے ساتھ ہیں ان کونجات دیدی اور باتی دید ہے۔ پھر ہم نے اس کو اور جولوگ اس کی بھری ہوئی کشتی میں تھے ان کونجات دیدی اور باتی لوگوں کو ہم نے فرق کردیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک آپ کارب قوت والا اور نہایت رتم وکرم کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبره١٠٦٢١

اَلْمَشْحُونُ

أَلْاَرُ ذَلُونَ كُمْنِ الرَّعْمِ لِي لَوْكَ لَوْ تَشْعُرُونَ كَاشْ مِعْلَ وَبْمِ سَكَام لِيَةِ طَارِدٌ بِهِ مُكَانَّ والارد هِ مَكَانِي والا لَمْ تَنْتَهِ تَوْبازنا آيا إفْتَحُ كُول دے

بمرى بوئى \_ بمريور

## تشريخ آيت نمبر١٠٥ تا١٢١

سورۃ الشعراء میں سات انبیاء کرام کے واقعات زندگی میں سے موقع کی مناسبت اور عبرت وقعیحت کے بےشار پہلوؤں کو اجا گرکرنے کے لئے حضرت موتی اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا گیا اور اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافر مانیوں اور ان پرعذاب کاذکر فرمایا جارہا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھ نوسوسال تک مسلسل اپنی تو مکودر س توحید دیالیکن ان کی تو م جوبت پرتی، غیر الله کی عبادت و بندگی، بری عبادت و بندگی، عبادت یہ بری اور دیانت وامانت کی زندگی گز ارنے کی بات کی تو پوری قوم نے آپ کا نداق اڑا نا،ستانا، حق وصد اخت کی راہ میں رکاوٹیس ڈالنا شروع کردیں۔ ان کی لائی ہوئی تغلیمات کو بانے کے بجائے ان کا افکار اور حضرت نوح پر ایمان لانے والوں سے حقارت کا معاملہ شروع کردیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ

- ا۔ اےمیری قوم تمہیں کیا ہوگیا ہے تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟
- ٢- ميس پوري ديانت وامانت سے الله كاپيغام تك كنجار بابول -
  - س- تم سے میں کوئی صلہ بدلہ یا اجرت تونیس ما تک رہا ہوں۔
- ۳ منتهیں صرف اس ایک اللہ سے ڈرنا چاہے جوہم سب کا خالق اور مالک ہے۔
  - ۵۔ تمہیں میری اطاعت وفر ماں برداری کرنا جاہے۔

قوم کا جواب بیقا کرا ہے نوٹے ہم آپ کے پاس کیے آسیں جب کہ معاشرہ کے وہ لوگ آپ کے اردگر دموجود ہیں جن کا معاشرہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب بیقا کر اگر تبہاری باتوں میں واقتی کوئی صدافت یا بھلائی ہوتی تو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ جو انتہائی ذہین ہیں اور ہر بات کی گہرائی تک چنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لاتے وہ آپ کا کہا مانتے لیکن معاشرے کے ان لوگوں کے برابرہم کیے بیٹے کر آپ کی باتیں من سکتے ہیں جن کے پاس بیٹھنا ہماری تو ہین ہے ایمان لاتے ہمارے مرتبے اور مقام کے فلاف ہے۔ ٹھیک میں صورت حال نی کر یم صلی الشعلیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھی جب کفار اور مردار ان تریش ہے کہتے تھے کہ بلال حبثی ، عمار اور صہیب رومی جیسے فلام اورغریب ومفلس لوگ آپ کے اردگرد بیٹھے رہتے ہیں یہ ہماری شان کے فلاف ہے کہ ہم ایسے معمول لوگوں کے برابر بیٹھیں اور آپ کی باتیں سنیں۔ پہلے آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیجے پھر

ہم آپ کی بات سننے رغور کریں عے۔اللد تعالی نے سورہ انعام میں اس کا میہ جواب دیا ہے کہ

اے نبی ﷺ! جولوگ رات دن محض الله کی رضا وخوشنودی کے لئے اس کو یکارتے ہیں ان کواپنے پاس سے نہ ہٹا ہے کیونکدان میں ہے کسی کا حساب آپ کے ذیے نہیں ہے۔اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا شار بے انسانوں میں ہوجائے گا۔ہم نے توای طرح بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے آنر مایا ہے تا کہ وہ دیہ کہنے لکیس کے ''کیا ہم میں سے صرف یک لوگ رہ گئے تھے جن پراللہ اپنا فضل وكرم نازل كرتا ہے " فرمايا بال مال كون نبيس ، كيا الله اسے اليے شكر گرار بندول سے واقف نبيس ہے۔ (الانعام آيت ٥٢) حضرت نوح علیه السلام نے ان بت پرستوں کووہ ہی جواب دیا جو ہر نبی سے اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو دیا گیا ہے کہ۔ ا۔ جھے اس سے کوئی بحث یامطلب نہیں ہے کہ (ایمان لانے والے فلص) کیا کرتے ہیں۔ان کامشغلہ ما پیشہ کیا ہے؟ ۲۔ وہ دل سے ایمان لائے ہیں وہ اپنا حساب خود ہیں گے میرے ذھے ان سے حساب لیمانہیں ہے۔ ٣ تبهارے كہنے ہے ميں ان صاحبان ايمان كودوزنيس مجينك سكتا جوايمان لے آئے ہيں كيا تنہيں اتنا بھی شعوز نيس ہے۔ سم میں تو صرف اللہ کے احکامات کے ذریعہ برے اعمال کے برے انجام سے کھول کرڈرانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس دوٹوک جواب سے مایوں ہوکروہ جاہلانہ دھمکیوں براتر آئے۔ کہنے لگے کہ اپنوٹ اگرتم اپنی باتوں ہے باز نہآئے لینی ہارے بتوں اور رسموں کو برا کہنا نہ چھوڑا تو ہم تہمیں پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے۔ حضرت نوح علیه السلام توم کی نافر مانیوں اور دھمکیوں کے باوجود اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔علاء مفسرین نے فرمایا ہے کہ ساڑھے نوسوسال میں حضرت نوح علیہ السلام کی جدوجہد کے نتیج میں ایک سوآ دمیوں سے بھی کم لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت نوح علیدالسلام کے بیٹے نے بھی ایمان قبول نہیں کیا اور اس قوم نے نافر ماندوں کی حدکردی۔اللہ تعالی انہیاء کرام علیم السلام میں صبر، برداشت اور بے انتہا عمل کی قوت عطا فرماتا ہے اس لئے وہ دن رات جدوجہد کرتے اوراین قوم کی برعملی پرروتے اور گڑ گڑ اتے رہے ہیں۔ووا بنی امت کےسب سے زیادہ خلص ہوتے ہیں لیکن اگر وہ مایوں ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھادیتے ہیں تواللد تعالی ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے چیانچے قوم سے قطعا مایوں ہو کر ایک دن حضرت نوٹے نے بارگاہ البی میں درخواست پیش کر دی كەلىي! مىرى قوم مجھىمسلسل جھٹلار بى ہے اوركہتى ہے كەاپۇخ اس روز روز كے جھڑے كوختم كرواورتم جس عذاب كى باتيں كرتے ہووہ لے آؤ۔اے اللہ ان كاور ميرے درميان آپ سے بہتر فيصلہ كون كرسكتا ہے؟ مجھے اور ميرے ساتھ ايمان لانے والوں کونجات عطافر ماد يجيئے -جبيها كرقرآن كريم ميں دوسرى جگهاس كا تفصيل آئى ہے كداللہ تعالى نے حصرت نوح عليه السلام سے فرمایا کہ اپنوح تم ایک الی کشتی تیار کروجس میں تمام اہل ایمان اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھا جاسکتا ہو۔ حضرت نوح علیه السلام نے جب کشتی (جہاز ) بنانا شروع کی تو کفار نے ہر طرح نداق اڑ ایا مگر حضرت نوح اور اہل ایمان ان لوگوں

ے بے پرداہ ہوکراس کشی کو تیار کرنے میں گے رہے۔ جب کشی کھل ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بھی اللہ و اللہ تعالیٰ نے اپنی تعارب کو بھی اللہ و میں اللہ میں نہیں سے پانی نکلنا شروع ہوا اللہ نے پانی کے چشموں کو اہل پڑنے اور بادلوں کو برسنے کا تھم دیا۔ پانی اس قدر تو و فی ہے بوستا شروع ہوا کہ منکرین تیزی سے پہاڑوں کی طرف دوڑ نے لگے گر بتدری کی پانی نے بردشان کو منا کر رکھ دیا۔ اہل ایمان جو میں گئی میں و وب گئیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نافر مان قوم اور ان کی بیش پرتی کے ہرنشان کو منا کر رکھ دیا۔ اہل ایمان جو میں گئی میں سوار تھان سب کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطافر مادی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس آ یہ کو دھرایا ہے کہ بھی اس کی تعدید کو میں کہ میں گئی ہو تھی میں کہ بھی تھا لیے بھی ایمان کی تعدید کو وہ بین کہ سب پھید کی تھے تھا لیے بھی ایمان کی تعدید کی میں میں سب بھید کے بھتے تھا لیے بھی ایمان کی تعدید کی میں اس کے بیت ایمان کی تعدید کی میں سب بھید کی تھا تھا گئی تھی ایمان کی تعدید کی میں اس کے بھتے تھا لیے بھی ایمان کی تعدید کی میں اس کے بیت ایک اللہ کا فی ایمان کی تعدید کی میں اس کے بیت ایک اللہ کا فی کھی تھا گئی تھی ایمان کی تعدید کی میں آ یہ بھی ایمان کی تعدید کی میں اس کے بیت کی ایمان کی تعدید کی تھی تھا گئی تھی ایمان کی تعدید کی تھی تھا گئی ہے بھی ایمان کی تعدید کی میں آ یہ بی سند کی سب بھی دیاں کی تعدید کی تھی تھا گئی تھی ایمان کی تعدید کی تھی تھا گئی دی تھی ایمان کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی ایمان کی تعدید کی ایمان کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی اس کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی اس کی تعدید کی تعدید

# كَذَّبُتُ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ أَوْ إِذْ

قَالَ لَهُمْ اَنْحُوْهُمْ هُوْدًا الاتَتَقُوْنَ ﴿إِنَّ لَكُونُ الْوَالْمَامِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ وَالْطِيْعُونِ أَوْمَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْزَانَ أَجْرِي ٳڷڒۘۼڵؽؾ۪ٳڷۼڵۄؽؽ۞ٲؾؘڹٛٷٛؽڔڰؙڷۣڔؽٝۼٳؽڐؙؾڠؠؾؙٛۏٛؽ۞ٚۅ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخْلُدُوْنَ ﴿ وَإِذَا بِطَشْتُمْ بِطَشْتُمْ جَبَّارِئِنَ ﴿ فَا تَتَقُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُونِ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِينَ آمَدَّ كُوْمِمَا تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهَا مِر قَابَنِيْنَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ الْعَامِرِ قَابَنِيْنَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ قَالُوْ اسْوَآءٌ عَلَيْنَا ٱوْعَظْتَ امُركَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِيْنَ ﴿ إِنْ لَمُذَا الْاَحُلُقُ الْاَوَلِيْنَ ﴿ وَ مَا فَعُنْ مِعُمَدَّ بِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَاهْلَكُنْهُمْ النَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَ مَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُثُومِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿

## ترجمه: آیت نمبر۱۲۳ تا ۱۸۰

قوم عادنے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی ہوڈ نے کہا کیاتم اللہ سے خہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لئے امانت دار پی جبر ہوں۔ اللہ سے ڈرداور بری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی صلو تو نہیں مانگا۔ میرااجر تو رب العالمین پر ہے۔ کیاتم ہر باندی پر بیشر کی ضرورت کے ایک یا دگار بنا دیتے ہو۔ اور تم مضبوط اور شان دار کل بناتے ہو۔ جسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے۔ جب تم کسی کو پکڑتے ہوتو ظالم اور بے رحم بن کر پکڑتے ہوتم اللہ سے ڈردو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مددی ہے جنہیں تم جانے ہو۔ اس نے مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مددی ، باغات اور چشے عطا کے بے شک جانے ہو۔ اس نے مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مددی ، باغات اور چشے عطا کے بے شک جانے ہو۔ اس نے موان کے مالہ کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہاتم ہمیں شیحت کر ویا کا فروں ) کو ہلاک کر دیا جس میں ایک نشانی ہے۔ اکثر ان میں سے وہ جیں جو ایمان لا نے والے نہیں جیں بیں جو ایمان لا نے والے نہیں جیں بیں جو ایمان لا نے والے نہیں جیں جو ایمان کا بیات میں بیں بیں جو ایمان کا ب

## لغات القرآن آية نبر١٢٣ تا١٠٠

| کیاتم تعمیر کرتے ہو | ٱتَبُنُوُنَ |
|---------------------|-------------|
| بلندى اونچائى       | ڔؽؙڠ        |
| بلاضرورت کام کرتے ہ | تَغُبَثُونَ |
| شان دار _مفبوط      | مَصَانِعٌ   |
| تم بمیشه رموگے      | تَخُلُدُونَ |

بَطَشْتُمُ

جَبَّادِیُنَ زبردَی کرنے والے خالم لوگ اَمَدًا کُمُ اَس نِتَهاری مدی اس نِتَهاری مدی اَنْعَامٌ مولی جانور اَنْعَامٌ مولی جانور بَنْ ) جیئے سَوَاءٌ ہرار سَوَاءٌ ہرار وَعَظُتَ تُونَعَاتُ تُونَاتِعَاتُ عادِیْں رَسِیں ۔ اخلاق عادِیْں ۔ رَسِیں ۔ اخلاق عادِیْں ۔ رَسِیں ۔ اخلاق

تم نے پکڑا۔ گرفت میں لیا

# تشريح: آيت بمر١٢٣ تا١٨٠

سورة الشواء میں حضرت موئی ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیم السلام چیے جلیل القدر پیغیروں کی دین اسلام کی مربلندی کے لئے جدوجہد، کی لوگوں کا ایمان لاکر نجات پاناوران کی قو موں کی نافر مانیوں اورا نکار کی وجہ سے جوشد بھر ترین عذاب آئے ان کا ذکر کرنے کے بعداب قوم عاد کا ذکر کیا جار ہاہے جن کی اصلاح اور ہدایت کے لئے اللہ نے حضرت ہودعلیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قوم عاد جوظیم الشان تہذیب و تدن ، حکومت و سلطنت اور بے پناہ قوت و طاقت کی ما لک تھی وہ بنیادی طور پراللہ کی ہتی اور اس کی قدرت و طاقت کی الک تھی وہ بنیادی طور پراللہ کی ہتی اور اس کی قدرت و طاقت کا اٹکار تو نہ کرتی تھی مگرا ہے ہاتھوں سے بنائے گئے ان بے شاریتوں کو اپنا مشکل کشااور سفار تی تھی جن کی قدرت و طاقت کا اٹکار تو نہ کرتی تھی مگرا ہے ہاتھوں سے بنائے گئے ان بے شاریتوں کو اپنا مشکل کشااور سفار تی تھی جن سے بجات دلا کیل متعلق ان کا کہ یہ ہرخوا ہش اور تمنا کے لئے الگ الگ بت بنا رکھے تھے جن سے اپنی منتیں اور مرادیں ما نگا کرتے تھے اللہ کے بیشیر حضرت ہودعلیہ السلام نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے فر مایا کہ اسے میری قوم کے لوگو اتم ایک اللہ کی عبادت و برستش نہ کرو۔ بیگر ابنی ہے اس راستے کو چھوڑ دو۔ برسوں سے ان بتوں کی ہوجا کرنے والے بیشار بتوں کی عبادت و پرستش نہ کرو۔ بیگر ابنی ہے اس راستے کو چھوڑ دو۔ برسوں سے ان بتوں کی ہوجا کرنے والے

جران و پریٹان ہوکر کہنے گئے کہ کیا ہم اپنے ان معبودوں کی عبادت چھوڑ کرایک بن دیکھے معبود کی عبادت و بندگی کریں۔جبکہ ہمارے باب وادا ان بتوں سے اپنی حاجات اور مرادیں مانگ کرکا میاب ہوئے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ ان کو جوطا تت وقوت اور عظم معلم معلم معلم معلم معلم معلم علم معتبر الله کی عبادت واطاعت قبول کرنے کواپنی عظم معتبر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ ان بتوں کو چھوڑ کرایک الله کی عبادت واطاعت قبول کرنے کواپنی باتوں کو کہنا شروع کیا تو قوم عاد کے لوگوں کا غصہ بر هنا شروع ہوگیا۔ ابتداء میں ان لوگوں نے حضرت ہوڈ اور ان پر ایمان لانے والوں کا نمذاق اڑانا شروع کیا۔ ہم جیاں کیس بر وہان اور مجموز کہا جب ان لوگوں نے تحریک کی شجیدگی اور پھیلا و کود یکھا تو اللہ نے والوں کا نمذاق اڑانا شروع کیا۔ ہم جیاں کیس دیوانا ور جمون کہا جب ان لوگوں نے تحریک کی شجیدگی اور پھیلا و کود یکھا تو اللہ ایمان کو متاز کر دیا۔ انہیں اپنی قوت و طاقت پر برانا زاور گھمنڈ تھا کہنے گئے کہ اے ہوڈ! ''من اشد منا قوق'' الی ایمان کو متاز کے دو تو ت و طاقت والا اور کون ہے؟ کہنے گئے کہ تم جس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہواس کی کوئی اس مقال کہ یہ جہاں ہے ہواں جو بولوں جائے جس نے ہواں رہے کہ ہوا ور بھی کہ درہے ہوتو اس مدار جینا دو جس کے دارا جینا دو جس کے دارا جینا دو جس کے درا اس قوم پر انا شد یہ عذاب آیا جس نے ان کو صفی جس منادیا۔ کو حضرت ہوڈ نے فر مایا کہ واقعی تمہارے ان کو صفی جس کے منادیا۔

روایات پیس آت تا ہے کہ قوم عادجہ مانی طور پر مضبوط ، نہایت لیے چوڑے ، طاقتور جسین وخوبصورت بہادراور جنگ جو
لوگ تھے۔خوش حالی ، مال ودولت کی ریل بیل اور کثر ت ، سر سبز وشاداب علاقے بلند و بالاستونوں والی عمارتیں ، شاندارتر قیات نے
ان کونٹس پرتی اور مادہ پرتی پیس اس تدر ڈبود یا تھا کہ دنیا کی چیز دں اور فضول بلڈگوں کی دوڑ نے ایک جنون کی شکل اختیار کرلی تھی۔
ان کی بلند و بالاعمارتوں کا مقصد محض ایک دوسرے کودکھا کر فخر و خرور کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ معیار زندگی کو بلند کرنے کی
عمل ودو پیس انسانی ہدر دی ۔ معیار اخلاق اور انسانیت کی حدود کو بھلا نگ کراس قدر کر ور ، پست اور ذکیل ہو چکے تھے کہ وہ غریوں ،
عمل ودو پیس انسانی ہدر دی۔ معیار اخلاق اور انسانیت کی حدود کو بھلا نگ کراس قدر کر ور ، پست اور ذکیل ہو چکے تھے کہ وہ غریوں ،
عمل جن سرس پر ظلم وستم کرنے میں ذرا بھی شرم محسوں نہ کرتے تھے ان کے نزد یک ایک غریب آدی کی ہمدر دی اور انسان کی کا میس شار لہذاوہ کر وروں کے حقوق کو فصب کرنا اور ان پر ہر طرح کے ظلم وستم کو جائز بیجھتے تھے۔وہ کو گو دولت کے نشے میں
مستحق نہیں تھا۔ لہذاوہ کر ورون کے بیکر بن چکے تھے۔قوم عاد کے اس فخر وغرور ، تکبر اور جھوٹے اعتاد نے بھی ان کو پیغیر برحق
حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے ہے دور کر دیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے قوم عاد کا زمانہ حضرت میں شیخ کی پیدائش سے تھر بیا وہ میں شار کیا ہے۔قوم عاد کے اس کی بیس آت نے والی قوم بھی شار کیا ہے۔قوم مال پہلے تھا۔قرآن کر بھم میں ''دمن بعد قوم نو میں'' کہہ کران کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم بھی شار کیا ہے۔قوم مال پہلے تھا۔قرآن کر بھم میں ''دمن بعد قوم نوح'' کہہ کران کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم بھی شار کیا ہے۔قوم مال پہلے تھا۔قرآن کر بھم میں ''دمن بعد قوم نوح'' کہہ کران کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم بھی شار کیا ہے۔قوم

عادی بستیاں حضر موت اور یمن میں فلیج فارس کے ساحلوں سے عراق کی صدود تک چھیلی ہوئی تھیں اور یمن ان کا دار الکومت تھا۔
جب قوم عاد کا اخلاق بگاڑ اور روحانی گراہی اپنی انتہاؤں پر پہنچ گی تو اللہ تعالی نے اس قوم کوخواب غفلت سے جگانے،
آگاہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلانے کے لئے حضر سے ہوڈ کو بھیجا۔ حضر سے ہوڈ کوئی اجبنی شخص نہ ستے بلکہ اس قوم کے وطنی اور قومی بھائی ہے۔ حضر سے ہوڈ جون کی عمر مبارک تقریباً پونے پانچ سوسال کی ہوئی۔ پوری زندگی لوگوں کو گھر آخرت، قیامت کی ہولنا کی اور تو حید ورسالت کی عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہے جانخر وغرور، تکبیر، مال و دولت پر تھمنڈ ، نضول بلڈگوں کی تعیم اورظلم وستم سے دوسے دورسالت کی بھر پورکوشش فرماتے رہے گر قوم کی ہے جس کی بایوں کا اثر لینے کے بجائے نہ ان اور اس محرب سے متاتے اور حضر سے ہوڈ کو دیوانہ تیجھتے تھے۔

حضرت ہوڈ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نہایت دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت وفرماں برداری افتیار کرو فرمایا بیسب کچھ کہنے اور سجھانے کا مقعد بیٹیں ہے کہ میں اس اصلای کام پرتم سے کی صلہ بدلہ یا اجرت کا طلب گار ہوں کیونکہ میر ااجرتو اللہ رب العالمین کے ذم ہے وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ فرمایا کہ دنیا دکھا وے، شہرت اور نام وہمود کے لئے او نچے او نچے ٹیلوں پر بلند و بالا عمارتیں، بینار اور سیرگا ہیں اور فضول اور بے ضرورت بلڈ کسی منانا بیتم ہارے کام نہ آئے گا۔ اپنے اعمال کی فکر کرو کیونکہ اگر تمہاری نافر مانیوں کی وجہ سے وہ عذاب آگی جوقو موں کو ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے وہ عذاب آگی کی اور کو میں کو ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے اور براد کر کے رکھ دیتا ہے تو بیتم ہاری بلند و بالا بلڈ کسی اور مال ودولت تمہارے کی کام نہ آسکیں گے۔ شہیں نافر مانیوں کی وجہ سے اور ان کی میں اور کسی کام نہ آسکیں کے شہیں نور سے نواز ا ہے۔ اس پر اگر شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا بلکہ آخر ت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی عطا فرمائے گا بلکہ آخرت کی کام یابیاں بھی اورائی طرح اللہ کی کھی ہوئی نافر مائیوں میں گئے رہے تو جھے آبیں بہت بورے دن کے عذاب کا اندر شرے۔

قوم عاد کا جواب بیرتھا کہ اے ہوڈ اہم جمیں فیسحت کرویانہ کروہ ہارے لئے کیساں ہے تم جو پچھ کہ رہے ہووہ پہلے کے لوگ کھی کہتے آئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تم جس عذاب کی با تیس کر رہے ہووہ ہمارے او پڑئیس آئے گا کیونکہ قوت وطاقت میں ہم سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے۔ اس طرح وہ حضرت ہوڈ کو مسلسل جھٹلاتے رہے اور کہنے گئے کہ اے ہوڈ !اگر واقعی کوئی عذاب آئے والا ہے تہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے تم وہ عذاب بس لے بق آؤجس کی دھمکیاں سن کرہمارے کان کیگ گئے ہیں۔

حضرت ہوڈ نے فرمایا کہ میں تنہیں ہرطرح سمجھاچکا ہوں مگر تنہاری نافر مانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب

تم ہے دورنہیں ہے۔اللہ نے ان کی ان نافر مانیوں برفور آہی اپناعذاب نازل نہیں کیا بلکہ ان کوآ گاہ کرنے کے لئے ان برخشک سالی کاعذاب مبلط کیا۔ ہارش برسنا ہند ہوگئی جس ہے ان کی تھیتیال اس طرح خشک ہوگئیں کہان کے تھیتوں میں سوائے کا نیے دار درختوں کے کچھ بھی نیاگ سکا۔اس عذاب ہے گھبرا کرانہوں نے حضرت ہوڈ سے اس قحط سال کے دور ہونے کے لئے دعا کی درخواست کی چونکہ اللہ کے پیغیبرا ٹی قوم برانتہا کی شفیق ،مہر بان اوران کے خیرخواہ ہوتے ہیں لیذ اانہوں نے قوم کی اس مشکل کے دور ہونے کی دعا کی جو قبول کر لی گئی۔اس طرح وقتی طور پر قبط کا خطرہ ٹل گیا گران کے کھیتوں کی روفقیں بحال نہ ہوئیں۔ ہرروز وہ امید بھری نظروں ہے آسان کی طرف دیکھتے کہ شاید ہارش ہوجائے مگر یہ خشک سالی بڑھتی گئی۔ ایک دن اھا تک آسان پر مادل آٹا شر دع ہوگئے اور وہ ما دل گیرے ہوتے جلے گئے ۔اس وقت بھی وہ اللّٰد کاشکر اُ دا کرنے کے بحائے اپنے کھیل کود، رنگ رلیوں اور بدستوں میں لگ کرخوشیاں منانے گلے مگراس وقت ان کی امیدوں پر یانی پھر کیا جب ان بادلوں سے بارش ہر سنے کے بجائے تیز ہواؤں کے جھو نکے آیا شروع ہو گئے ۔اور آ ہتہ آ ہتہاں ہوانے آیندھی اورطوفان کی شکل اختیار کرلی۔ تیز طوفانی ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ کئیں، بوے بوے درخت ٹوٹ ٹوٹ کر کرنے اور چڑوں ہے اکھڑنے گئے۔ آندھی کی شدت کا بیعالم تھا کہ اس نے لوگوں کواٹھااٹھا کر پھروں ہے نکرا دیا جن ہےان کی گردنیں ٹوٹ گئیں۔مکانوں کی دیوار س اور چھتیں گر کرا ژنا شروع ہو کئیں۔غرضیکداس آندھی اورطوفان کی شدت نے ان کے فخر وغرور کی ہر چیز کو تبس نہس کرڈ الا۔ بیہ آندھی اورطوفان مسلسل آٹھ دن اورسات را تون تک جاری رہا۔ جب تک اس قوم کا نافر مان ایک ایک فردختم نه ہوگیا اس وقت تک اس طوفان کی شدت میں کی نہیں آئی۔اللہ نے بتادیا کہاس نافرمان قوم کی ترقیات، تہذیب وتدن، بلندو بالاعمار تیں کسی کام نہ آسکیں اور کھنڈر بن کران کے انجام کی داستانیں سنانے کے لئے کھڑی رہ تنیں۔اس کے برخلاف الله تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضرت ہوڈ اوران برایمان والول کونجات عطافر مادی اوران کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس واقعہ میں عبرت ونصیحت کے بے شار پہلوموجود ہیں۔لیکن ان نشانیوں کے باوجود جولوگ ان سچائیوں کونہیں مانتے جن پر تاریخ کے اوراق بھی گواہ ہیں تو بیان کی بذھیبی ہے گھر اللہ تعالی جوساری طاقتوں کا مالک ہے اپنے بندوں کو منبطلنے کی مہلت دیئے چلا جارہا ہے۔اگر انہوں نے ان واقعات سے عبرت ونصیحت حاصل کر لی تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔

ان آیات میں کفار مکداور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جب تک انسان کے پاس تو ہدکا وقت موجود ہے تو وہ تو بہ کر کے ایمان اور ممل صالح کاراستہ اختیار کرلے لیکن اگریدوقت نکل گیا تو پھرسوائے پچھتانے اور شرمندہ ہونے کے کچی بھی ہاتھ ندآئے گا۔ اگر کفار مکہ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری ندکی اور تاریخ کی ال سچائیوں سے عبرت حاصل ندکی تو چھران کا انجام گزری ہوئی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

كذَّبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ إِخُو مُرْضِعِ الْاِتَّتَقُونَ اللَّهُ الْاِتَّتَقُونَ الْ ٳؽٞڵڴؙۯڒڡٛۅٛڷڰٳمِيْنْ فَاتَقُوا اللهُ وَاطِيْعُونِ فَوَمَا ٱسْعُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِيْ إِنْ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ ٱثُثَّرَكُوْنَ فِي مَا هَهُنَا امِنِينَ ﴿ وَا جَنْتِ وَعُيُونِ ﴿ وَارْدُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيْمُ ﴿ وَتَنْعِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فرهِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَكَا تُطِيعُوا امْرَالُمُسْرِفِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ كَرِيْصُلِحُونَ ﴿ قَالُوَ النَّمَا آنْتُ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ ﴿ مَا آنْتَ إِلَّا بَشُرُ مِّتْلُنَا ۚ فَأْتِ بِأَيْةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُوْمِ إِفْ وَلَا تُمَثَّوُهَا لِمُوْءِ فَيَ أَخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيْرِ ﴿ فَعَقُرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِمِيْنَ ﴿ فَكَنَاهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ آكُثُرُهُمُ مُّؤُمِنِ أَنَى ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ هُ

ترجمه: آیت نبرایما تا۱۵۹

قوم شمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیاتم (الله

ے) ڈرتے نہیں ہو۔ میں تمہارے لئے امانت دار پینمبر ہوں۔پس اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرواس پر میں تم ہے کوئی صانبیں ما نگیا، میراا جرتو اللّدرب العالمین کے ذیعے ہے۔ کیا تہمیں ان نعتوں کے ساتھ (عیش وعشرت کے لیے ) بے فکر چھوڑ دیا جائے گا۔ باغوں اور چشموں میں، کھیتوں میں اوران کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور (کھلوں سے )لدے ہوئے ہیں۔اور كياتم يهازون كوتراش تراش كرهريناتي بو؟ پس الله سے درواور ميرا كہنا مانو۔اور حدسے بردھ جانے والوں کا کہانہ مانو۔ جوز بین میں فساد میاتے ہیں اور اصلاح (کی فکر) نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہتم پر جادوکر دیا گیا ہے اورتم ہمارے ہی جیسے بشر ہو کہنے لگے کہ اگرتم سے لوگوں میں سے ہوتو کوئی مجزہ پیش کرو۔ (حضرت صالح نے) کہا یہ ایک اوٹنی ہے۔ پانی پینے کے لئے ایک دن اس (اوٹنی) کا ہے اور ایک مقرر دن تمہارے مویشیوں کے لئے ہے اور اس (اوٹنی) کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تنہیں ایک بہت بڑے دن کا عذاب آ تھیرے گا۔ پھران لوگوں نے اس (انٹنی) کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور پھروہ بچھتانے والے بن کررہ گئے۔ پھران کوایک عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔اوران میں سے اکثر وہ ہیں جوایمان نہیں لاتے۔اور بے شک آ پ کارب زبردست اور نہایت رحم وکرم والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبرا ١٥٩٥ ا

اَلْمُسُوفِيْنَ حدت برصة والے اَلْمُسَحَّوِيُنَ جادوك مارے بوع ناقَةٌ اوْتُی شِرُبٌ پان پیا عَقَرُوا انہوں نے پاؤں کا طوالے ناچھیئن شرمندہ ہونے والے کچھتانے والے

### تشريخ: آيت نجبرا ١٢ تا ١٥٩

سورۃ الشحراء میں جن سات انبیاء کرام کے واقعات کوعبرت ونھیحت کے لئے بیان فرمایا گیا ہے ان میں سے چارانبیاء کرام کاذکر ہو چکا ہے۔اب تو مثمود کے حضرت صالح علیہ السلام کاذکر مبارک کیا جارہا ہے۔ قوم عاد کی طرح قومثمود کے لوگ بھی بہت زیادہ صحت مند، طویل عمروں والے، لیے چوڑے،مضبوط اور طاقتور تھے۔جنہیں ہرطرح کی خوش حالی عطا کی گئی تھی۔ ہرطرف سرسبر وشاداب باغات کھیت، باغیے، چشے، بلندو بالاعمارتیں اور دولت کی رمل پیل تھی۔ جس نے ان کومغرور اور متنکبرادر زندگی ہے بیش و آرام اوراس کے دسائل نے ان کوآ رام طلب بھی بنا دیا تھا۔ قومثمود ذنیا بھر سے تحارت کرنے اور فن تقمیر میں ساری دنیا ہے بہت آ عے تھے۔ پھروں کوتراش کراوریہاڑوں کوکاٹ کرنہایت شانداراورمضبوط بلژنگیں بنانے کے ماہر تھے۔ ہمارے دور میں تو دس بیں منزلہ بلڈگوں کی تقیر کوئی ایسی جیرت انگیز بات نہیں ہے کیونکدان ہے بھی زیادہ او چی عمارتیں بنانے کے تمام وسائل موجود ہیں لیکن اس دور میں ہیں ہیں منزلہ عمار تیں بنانا یقینا حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن تمام مادی ترقیات کے باوجود دہ اینے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی اور کا ئنات کی سیڑوں چیزوں کی عیادت ویرستش کرتے وقت یے مملی کا مظاہرہ کرتے اور ان کواپنامعبود تیجھتے تھے۔قوم عادتو اللہ کی ذات ادرہتی کو مانتے تھے،ا نکار نہ کرتے تھے وہ بتوں کواپناسفار ٹی تیجھتے تھے۔ان کا گمان بیتھا کہ اگریہ بت اللہ کے پاس ہماری سفارش نہ کریں تو ہمارا کوئی کا صحیح نہیں ہوسکتا۔ اس کے برخلاف تو مثمود اللہ کی ہستی کا انکار کرتے اور بتوں کواپنامعبود بچھتے تھے۔ تو م عاد کی تاہی کے بعدان کی جگہ قوم ثمود نے لی جن کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہالسلام کومبعوث فرمایا۔حضرت صالح شمودی کی قوم اور قبیلے کی جانی پیجانی معتبراور قابل اعتاد شخصیت تھے۔ ہر فخص ان کی دیانت وامانت، نیکی، پر بیز گاری اورعقل وفهم کواچھی طرح جانتا تھا بلکدان سے بہت اچھی تو قعات بھی رکھتا تھا۔لیکن

جب انہوں نے اس بڑی ہوئی تو م کواس بات کی تھیجت فر مائی کہ دہ اپنی روش زندگی پرغور کریں۔اللہ نے جن نعمتوں سے نوازر کھا
ہے اس پر وہ اللہ کاشکر ادا کریں۔ اس کی عبادت و بندگی کریں۔ بے حقیقت ککڑی، پھر کے بتوں کی عبادت چھوڑ دیں۔حضر ت
صالح نے فر مایا کہ بیں اللہ کا بھیجا ہوا دیا نتدار رسول ہوں۔اللہ سے ڈروا در میری اطاعت وفر ماں برداری کرو۔ میں بیرسب پچھاس
سالح نے فر مایا کہ بیں اللہ کا بھیجا ہوا دیا نتدار رسول ہوں۔اللہ سے ڈروا در میری اطاعت وفر ماں برداری کرو۔ میں بیرسب پچھاس
سے نہیں کہدر ہا ہوں کہ بچھے تم سے اس کا کوئی بدلہ یا صلہ چاہئے کہ میں اجر تو اللہ رب العالمین کے ذے ہے۔ میں تو تمہاری خیر
خواہی کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے تہمیں بہتے چشے ،حسین وخوبصورت باغات ، اہلیا تے کھیت ، پھل پھول ، سبز ہ
دنیا وی مال و دولت اور ہے انتہا صلاحیتیں عطاکی ہیں ان کا بیرش ہے کہ ما لک کے سامنے جھکا جائے اور اس کاشکر ادا کیا جائے۔
مہیں اللہ نے نتمیر کرنے کاعظیم فن عطاکیا ہے کہ تم پہاڑوں کو تاش تراش کر گھر بناتے ہو۔اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ میرا کہا مانو
کیونکہ میں تنہارا مخلص ہوں خیرخواہ ہوں۔اگر تم ان لوگوں کی باتیں مانے رہے جن کا کام صرف فسائر کا اور تابی مجائل ہے جو ہر کا میں صدے گر رجاتے ہیں تو تنہیں بھی کوئی بھلائی نصیب نہ ہوگی تم ان کے پیچھے نہ چلو۔
میں صدے گر رجاتے ہیں تو تنہیں بھی کوئی بھلائی نصیب نہ ہوگی تم ان کے پیچھے نہ چلو۔

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تمام با تیں من کر کہا کہ ہم یہ تجھتے ہیں کہ جو پھے ہے ہی وہ اس دنیا کی زندگ ہے۔
اس کے بعد پھیٹیں ہے۔ مرکر دوبارہ زندہ ہونا ہہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے اور مرنے کے بعدا سی خاک کا پیوند ہوجا کیں گے۔ وہ کہتے تھے اے صالح ایبا لگتا ہے کہ کس نے تبہارے اوپر جادو کر دیا ہے اس لئے یہ بہتی بہتی بہتی باتی بات کررہے ہو۔ ہم تبہاری کس بات کو سفنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر تبہارے اندروہ کوئی خاص بات ہے جس کی بناء پر ہم یہ مان لیس کہ تم اللہ کے رسول ہو ہم تو یہ و کھتے ہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے آدی ہولیتی اگر اللہ کو اپنارسول بنا کر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو تھی دیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہمیں کوئی الی نشانی دکھاؤ جس کو دیکھ کرہم یقین کرلیں کہ تم جو پھی کہدر ہے ہودہ بالکل بچ ہے۔ کہنے لئے کہا گرتم واقعی سے ہوئے ہوئو یہ سرا منے جو پہاڑ ہے اس سے ایک گا بھن اوٹی نظے اور وہ نظتے ہی بچہ دے۔ اگر ایسا ہوائو ہم ایمان لے آئی کیا گرتا کہ کیں گے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوری صورت حال اوران کے مطالبے کو پیش کردیا۔ اللہ تعالی نے قوم شود

کے مطالبے پر پہاڑی چٹان سے گا بھن اونٹنی کو نکالا۔ اس نے آتے ہی بچہ دیا۔ یہ ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ تھا جس کے دیکھنے

کے بعد ہرخض کو ایمان لے آنا چا ہے تھا گر چندلوگوں کے سواسب نے طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کردیئے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا تھم ہے کہ یہ اونٹنی اوراس کا بچہ ایک دن تبہارے کویں سے پانی پیس گاس دن تم اور
تبہارے مولی پی فی نہیں پیس گے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے اگر کسی نے بری
نیت سے اس کو ہاتھ دیگا یا ذیح کیا تو چھر پوری قوم اللہ کے عذاب سے نہ بھی کے مقرد نے حضرت صالح کی تمام با تیں اور

شرطیں س کر پھے دن تو صبر ہے کام لیا گین جب اس طرح پائی کی قلت ہوئی اوران کے مویش شدید متاثر ہوئے تو انہوں نے اس اونٹنی کو مارڈالنے کی سازشیں شروع کردیں۔ ایک دن شمود کی قوم کے ایک شخص نے اس اونٹنی کی نجیبی کا نے ڈالیس جس سے وہ مرگئ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کا شدیدافسوں ہوا مگر اب پھے نہ ہوسکتا تھا چنا نچہ انہوں نے اعلان فرما دیا کہ اب اللہ کا عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لئے شہیں صرف تین دن کی مہلت دی جارہ بس میں تم عیش کر لواس کے بعد اللہ کا فیصلہ آئے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لئے شہیں صرف تین دن کی مہلت دی جارہ بسلے دن پوری قوم کے چہرے زرد اللہ کا فیصلہ آئے والا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے ہے پہلے علامات ظاہر ہونا شروع ہوگئیں۔ پہلے دن پوری قوم کے چہرے زرد پڑئے۔ دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑگئے۔ اس کے بعد زمین ہلنا شروع ہوگئی۔ زبر دست جھٹے محسوں کے جانے گے۔ اس کے بعد الی بیت ناک چیخ سائی دی جس سے ان پر خوف طاری ہوگیا اور ان کے دل کی دھڑ کنیں بند ہوگئیں۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت خاص سے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی بات مان کرایمان لانے والوں کو اس عذاب سے نجات عطافر مائی سے محسوت مائی حجہ سے اللہ کے گئی۔ اس طرح دنیا کی خوش حال قوم اپنی بدا محالیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو کر بتاہ و پر ری قوم فنا کے گھاٹ اتار دی گئی۔ اس طرح دنیا کی خوش حال قوم اپنی بدا محالیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو کر بتاہ و پر باد ہوگئی۔

یہ چگد آج بھی مدیند منورہ اور تبوک کے درمیان کامشہور علاقہ ہے جوالحجر اور مدائن صالح کے نام ہے مشہور ہے۔ آج اس قوم کے کھنڈرات پکار پکار کر کہدرہے ہیں کہ جوقوم دنیاوی ترقیات میں بدمست ہوکر اللہ کی نافر مانی کرتی ہے تو اس کواس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کاعذاب آتا ہے تو پھر دنیاوی ترقیات، بلنداوراو ٹچی بلڈ تکسِ، تہذیب و تدن ان کے کام نہیں آیا کرتا۔

ان آیات اور واقعہ کے بعد اللہ تعالی نے پھر ان دوآیات کو دھرایا ہے کے اس واقعہ میں عبرت وقعیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔لیکن ان نشانیوں (مجزات) کو دیکھنے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ لوگ ایمان لے ہی آئیں۔ای لئے اکثر لوگ دیکھنے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ لوگ ایمان لے ہی آئیں۔ای لئے اکثر لوگ دیکھنے کی کی کر بھی ایمان نہیں لاتے فرمایا کہ اللہ جوز بردست قوت وطاقت کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کی قوت وطاقت کوئی حثیث نہیں رکھتی چونکہ وہ اپنے بندوں پر مہریان ہے اور ان کی فورا ہی گرفت نہیں کرتا اور ان کومہلت پر مہلت و کے با وجود وہ اپنی روش زندگی تبدیل دیے چلا جاتا ہے تا کہ وہ اس مسلم کی تا ہے جس سے بیانے والا کوئی نہیں ہوتا۔

نی کریم ﷺ اورآ پ کے جان شار صحابہ کرام می گونسلی دی گئی ہے کہ وہ کفار کی افدینوں اورا نکار پر بنجیدہ نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان وعمل صالح بیس آ گے بڑھتے رہیں۔اگر کفار مکہ نے اپنی اس روش کو برقر اررکھا تو وہ وقت دورنہیں ہے جب ان کے لئے اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔

# كذَّبتُ قَوْمُ لُوطِ إِلْمُرْسَلِينَ ﴿

اِذْقَالَ لَهُمُ اِنْفُوهُمْ لُوْظُ الاِتَتَقُوْنَ ﴿ إِنِّ لَكُورُسُولُ اَمِيْنَ ﴾ فَاتَقُواالله وَالْمَيْنَ ﴿ اِنْ اَجُرِى وَاتَقُواالله وَاللهُ وَالْمَيْنَ ﴿ اِنْ اَجُرِى الْاَعْلَى رَبِ الْعُلْمِيْنَ ﴿ اَنَ الْمُؤْنَ اللّهُ كُلُ اللّهُ وَالْمَيْنَ ﴿ وَالْمَالِمُنْ الْعُلْمِيْنَ ﴾ وَالْمُعْلَى رَبِ الْعُلْمِيْنَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَا مُعْلِمُو

### ترجمه: آیت نبر۱۲ تا۵۷

لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا اور جب ان کے بھائی لوظ نے کہا کہتم (اللہ ہے)

نہیں ڈرتے؟ بے شک میں امانت دار پیٹیبر ہوں۔اللہ سے ڈر داور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر

کوئی صلہ نہیں مانگا، میر ااجر تو رب العالمین کے ذمے ہے کیا تم جہان بھر میں مردوں کے پاس

(بدفعلی) کے لئے آتے ہو۔اور تم ان ہیویوں کو چھوڑ دیتے ہوجنہیں رب نے تمہارے لئے بنایا

ہے۔ نہیں، بلکہ تم حدسے بڑھنے والے لوگ ہو۔ کہنے گئے اے لوظ !اگر تم بازند آئے تو تم بھی ان

لوگوں میں شامل ہوجاؤ کے جونستی سے نکال دیے گئے۔ لوظ نے کہا بے شک میں تمہارے فعل (بد) سے نفرت کرتا ہوں۔ اے میرے رب ججھے اور میرے گھر والوں کوان کی بدکر دار یوں سے نجات عطافر ما جووہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کواور ان کے گھر والوں کو نجات عطاکر دی سوائے اس بڑھیا کے جو (حضرت لوط کی یوی تھی ) پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کردیا۔ اور ہم نے ان پر (پھروں کی) بارش کردی۔ پس کیا ہی بری بارش تھی (ان پر جنہیں عذاب سے ) ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا پروردگار قوت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

### لغات القرآن آیت نمبر۱۲۰ تا ۱۷۵

اَتَاتُونَ كياتم آتِهو اَللَّهُ كُوانُ (ذَكَرٌ) مرد تَذَرُونَ تَم چھوڑتے ہو علْدُونَ صدے آگر برصے والے اَلْمُخُورَ جِیُنَ نکالے جانے والے اَلْمُخُورَ جِیُنَ نکالے جانے والے اَلْمُالِیْنُ نفرت کرنے والے

عَجُوزٌ برصا العُبرين ييچره جانے والے

دُمَّوْنَا جم نے ہلاک كرويا

أَمُطُونًا جم نے برمایا اَلْمُنُذَرِیُنَ وُراۓ جانے والے

### تشریح: آیت نبر۱۲۰ تا ۱۷۵

سورۃ الشعراء میں جن سات انبیاء کرامؓ کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے چھٹے نبی حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھیتیج تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام جواللہ کے نبی تقصید دم اور عامورہ کی بستیوں میں رہنے والے بد کر دار لوگوں کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے۔ یہ وہ قومتھی جوا بی شہوت برسی کی صدود کو پھلانگ چکی تھی۔ان کے لئے ان کی عورتیں فطری خواہش کے لئے نا کافی تھیں اور وہ لڑکوں سے غیر فطری فعل بدمیں تھلم کھلا بغیر کسی شرم وحیا کے مبتلاتھی۔ بیقو ماپنی اس نا جائز اورغیر فطری خواہش کے پیچھے ا پیے دیوانے ہو چکے تھے کہ جب حفرت لوط علیہ السلام نے ان سے فر مایا کدا ہے میری قومتہیں کیا ہو گیا ہے کتم اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لئے لڑکوں کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ رہے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جوفطری طریقہ مقرر فرمایا ہے یعنی عورتوں کوتمہارا جوڑا بنایا ہے تا کتم ان سے نکاح کر کے اپنے فطری تقاضوں کوحلال اور جائز طریقے سے بورا کرویتم نے فطرت کے قانون کوتو ژکر جس راستے کواپنایا ہے اس کا انجام بہت بھیا تک ہے۔ میں اللہ کی طرف سے رسول اور امانت دار پیٹیم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔اللہ سے ڈرواورمیری بات مانواورمیری اطاعت کرو۔ میں بیسب کچھ کہنے اور کرنے برتم سے کوئی اجرت اورمعاوضة ونہیں مانگ رہا ہوں میرا صلہ اور بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے گتی بدترین بات ہے کہتم فطری اور جائز راتے کوچھوڑ کرلڑ کوں کے پیچیے لگے ہوئے ہو۔ اس سے باز آ جاؤ۔ یہ تو ماس خبیث اورگند نے فعل کی وجہ ہے بےشرمی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی اس لئے ان کے لئے کسی بڑے سے بڑے ناجائزفعل کوکرگز رنے میں کوئی رکاوٹ ندتھی چنانچے وہ مسافروں کولو شتے ، ڈاکے ڈالتے اور شراب نوثی میں بدمست ہو چکے تھے۔ حضرت لوط عليه السلام كى بير بانتين س كركهنبه كلك كداب لوط اگرتم نے اپني ان تضيحتوں كاسلسله بندنه كيا تو ہم تنهيں اپني بستيوں ہے باہر نکال دیں گے۔حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بے حیائی ، بےشرمی اور خبیث فعل پر برابر ملامت کرتے رہے اوران کو یا کیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہے مگریہ بے حیائی کافعل اس قوم میں اس بری طرح رائج ہوچکا تھا کہ حضرت لوط بھی ان سے مایوں ہوگئے تھے کیونکہ ان بدکر داروں کا کام صرف بیرہ گیا تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہربات کو جھٹلاتے ان کا نذاق اڑاتے اور جہاں اللہ کے دین کی بات ہوتی وہ رکاوٹ بن کر کھڑے ہوجاتے تھے۔

آ خر کار حفرت لوط علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا المی! میں نے دن رات اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگراہیا لگتا ہے کہ بیقوم سوچتے بچھے اور نیک راہوں پر چلنے کی صلاحیت سے محروم ہوچکی ہے۔اب آپ ہی بہتر فیصلہ فرما سکتے ہیں۔

چنانچەلىند نے خوبصورت لڑكوں كى شكل ميں اپنے چندفرشتوں كو بھيجا۔ جب اس بدكر دار قوم كواس بات كى اطلاع ملى كە کچھ خوبصورت اورنو جوان لڑ کے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جوایئے کفروشرک میں مبتلا تھی اس نے قوم کواس بات کی اطلاع کردی تھی کہ حضرت لوط کے پاس کچھاڑ کے آئے ہوئے نہیں۔حضرت لوط علیہ السلام بھی اس صورت حال سے تھبرا المصے اس وقت فرشتوں نے بتایا کہ اے لوظ آپ پریشان نہ ہوں دراصل ہم تو اس بد کر دار تو م کواللہ کی طرف ہے سرادینے پر مقرر کئے گئے ہیں۔فرشتوں نے کہا کہ اے لوظ! آپ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو لے کر کسی دوسرى بستى ميں مطلح جائيس كيونكداس قوم كواللد نے شديدترين عذاب دينے كا فيصله فرماليا ب-البنة آب اين الل وعيال ميس سے اپنی بیوی کوساتھ نہلیں کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہے۔حضرت کوط علیہ السلام کے چلے جانے کے بعداس قوم پرعذاب آناشروع ہوگیا۔ابتداء میں توایک زبردست چخ سائی دی جس نے ان کواوران کے درود یوار کو ہلا کرر کھ دیا۔اس کے بعداس پوریستی کواٹھا کرالٹ دیا گیا اوراوپر سے پھروں کی بارش کردی گئی جس سے اس قوم کا نام ونشان تک مٹ گیا اوروہی سدوم اور عامورہ کی آباد بستیاں جو بھی پر دفق تھیں سمندر کے نیچے چائی تئیں۔ بیعلاقہ جو بھی سرسبز وشاداب علاقہ کہلاتا تھایا توور ان حالت مین نظر آتا ہے اور اس بعثی کا دوسراعلاقہ بحرمردار (Dead Sea) کے یٹیے فن ہے۔ آج اس بحرمردار کا میرحال ہے کہ اس میں کوئی جان دار چیزیہاں تک کہ بیکٹریا تک زندہ نہیں رہتایا یوں کہنے کہ اس جگہ عذاب کے آج بھی استے شدیدا ثرات بین کربیسمندراین اندرکسی جان دار کوقبول تک نبیس کرسکتا۔

اللہ تعالی نے حضرت اوط علیہ السلام کا واقعہ سنا کرایک مرتبہ پھراس بات کو دھرایا ہے کہ اس واقعہ میں بھی غور و فکر کرنے والوں اور عبرت وضیحت حاصل کرنے والوں کے لئے ایک نشانی ہے مگرا کھڑلوگ وہ ہیں جوالی کھلی نشانیوں کو دیکھ کہ ایمان نہیں لاتے۔اللہ کی قوت وطاقت کے سامنے کمی کی قوت نہیں ہے جب قوموں کو ان کی بدعملیوں کی وجہ سے شاہ و برباد کرنے کا ایسا فیصلہ

آ جا تا ہےتو پھرکوئی طاقت اس کے عذاب کورو کنے والی نہیں ہوتی مگروہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔اس کے اس کرم سے فائدہ نہاٹھانے والے ہی بدنصیب لوگ ہیں۔

كذَّكَ أَصْعَابُ لَكِينًا الْمُرْسَلِينَ فَيَالُونَ فَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الا تَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورَكُ وَلُ أَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَٱطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِزانَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَاتَكُوْنُوْامِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُوْابِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ وَلاتَبْخَسُواالتَّاسَ الشَّيَاءَ هُمْ وَلاتَّعْتُوا فِي الْكَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَقَالِينَ ﴿ وَالْجِبِلَّةَ الْاَقَالِينَ إِنَّمَا أَنْتُ مِنَ الْمُستَحِرِيْنَ ﴿ وَمَا آنَتُ إِلَّا بِشَرَّ مِّثُلْنَا وَإِنْ نَظْنُّكَ كَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا لِسَفَّامِّنَ التَّمَا وِلْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّيَّ أَعَلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ @ رِانَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُ وَمَا كَانَ اكْتُرُكُمُمُّ مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَمِا كَانَ اكْتُرُكُمُ مُّ فُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر۲ ۱ تا ۱۹۱

اصحاب الا يكد (بن والول) نے رسولوں كوجھلايا۔ جب فعيبٌ نے ان سے كہا كہتم (الله

سے) ڈرتے نہیں ہو۔ بے شک میں تمہارے لئے امانت دار پیٹیبر ہوں۔ پس اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ اوراس پر میں تم سے کوئی اجرت (صلہ) نہیں ما نگا میرا اجرتو اللہ رب العالمین کے ذھے ہے۔ تم ماپ تول پورا کرواور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ بنو صحیح ترازو سے تولواور کوگوں کوان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اور زمین پر فساد مچانے والے نہ بنو۔ اوراس سے ڈروجس نے متہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ کہنے گئے کہ (اے شعیب) تھے پر کسی نے جادو کردیا ہے اور تو ہم جسابی بشر ہے اور ہم تھے جھوٹے لوگوں میں سے بحصتے ہیں۔ اگر تو سے لوگوں میں سے بحق ہم پر جسابی بشر ہے اور ہم کم تھے جھوٹے لوگوں میں سے بحصتے ہیں۔ اگر تو سے لوگوں میں سے بحق ہم پر کہا کہ میرا پروردگار جانتا ہے جو پہلی کرتے ہو۔ پھرانہوں نے اس کو جھٹایا۔ اور انہیں سائبان (چھتری) والے عذاب نے گیر لیا۔ بے شک وہ پھرانہوں نے اس کو جھٹایا۔ اور انہیں سائبان (چھتری) والے عذاب نے گیر لیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان

لانے والے ند تھے۔ اور بے شک آپ کا پروردگا رقوت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٤١٦١١١١

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ بنوال بِكُلُوال

أوُفُوا تم يوراكرو

ٱلْكَيْلُ اپتول-پيانہ

ٱلْمُخُسِرِينَ نقصان دين والے

وَذِنُوا تم وزن كرو

اَلْقِسُطَاسُ ترازو

لَا تَبْخُسُوا تُمْنَاوُ

سائيان والا \_ چھتري والا ( دن )

### تشریح: آیت نمبر۲ ۱ تا ۱۹۱

يَوُمُ الظُّلَّةِ

جب کوئی قوم ضد، ہٹ دھری ، سرکٹی اور نافر مانی کواپنا مزاج بنالیتی ہے تواس میں بیا حساس مٹ جاتا ہے کہ وہ کس قدر کزور، نا قابل اعتباراور غلط بنیادوں پراپٹی زندگی کی تغییر کررہی ہے۔اس کو ہروہ شخص سخت نا گوارگزرتا ہے جو سحیح رخ پرچل، بہا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صراط متنقیم پر چلنے والوں کو بے حقیقت ظاہر کرنے کی ہرممکن جدوجہد کرے، وہ قوم اپنے حال پراس طرح مطمئن ہوتی ہے کہ وہ غلط تاویلیں کر کے اپنی اصلاح کرنے کی زحمت گوار آئیس کرتی۔

سورة الشعراء ميں سات انبياء كرام اوران كى دعوت كو قبول كركے ايمان لانے والوں اور كفروشرك اورا نكار رسالت پرجم جانے والوں كا حال بيان كيا گيا ہے جس ميں اس حقيقت كى طرف واضح اشارے كئے گئے ہيں۔ان آيات ميں حضرت شعيب عليہ السلام كى قوم كاذكركيا گيا ہے جن كو ' اصحاب الا بكہ'' فرمايا گيا۔' ايكہ'' كے تعلق مفسرين نے مختلف معنى بيان كئے ہيں۔

- (۱) ایکتوک کاپرانانام ہاللہ نے ای قوم کی اصلاح کے لئے حضرت شعیب علیه السلام کو بھیجا تھا۔
  - (٢) ايد جنگل، بن مرسر وشاداب اور درختول كے جيند والے علاقے كو كہتے ہيں۔
- (٣) ایکه والے ایک درخت کواپنا معبود مانتے تھے جوان کے قریب کے بن کا ایک درخت تھا۔حفرت

شعیب اس قوم کی اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے۔

(٣) حفرت شعیب علیه السلام جو حضرت ابرا ہیم علیه السلام کی اولا دیے تھے پوری زندگی اس قوم کی اصلاح کرتے رہے جواپی خوش حالی کی وجہ سے تمام اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس تو می اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے وہ نہایت متمدن خوش حال اور تجارت پیشر قوم تھی جو اپنے ملائے میں رہتی تھی جو نہایت سر سبز و شاداب جھاڑیوں، درختوں کی کشت اور پر فضامقام پر عیش و عشرت کی زندگی گر ار رہتی تھی ۔ پوراعلاقہ نہروں، چشموں اور درختوں کی کشرت کی وجہ سے نہایت حسین نظر آتا تھا۔ خاص طور پر خوشبودار پھولوں کے چس تھے جو بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتے تھے چونکہ بیدقوم تجارت پیٹیتھی اس لئے مال و دولت کی کشرت نے ان کو دنیاوی زندگی کا ایسا و بوانہ بنا دیا تھا کہ وہ بہت کی اخلاق اور معاشرتی خرابیوں میں جتلا ہو بچھ تھے۔ انہوں نے تجارتی بددیا تی کو اختیار کرے ''میزان' بعنی تو ازن واعتدال کو چھوڑ دیا تھا اور بے ایمانی کرنے اور کم تو لئے کو اپنا مزاح بنالیا تھا جس کا نتیجہ بیتھا کہ ان میں خود خرضی ، لا چے اور کر دار کی بزاروں کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔

ند ہی اعتبارے اس قوم میں مشر کانہ رسیس اس قدر کشرت سے پھیل چکی تھیں کہ ان کے نزدیک وہی اصل دین تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ وہ خرید وفروخت میں بددیا نتی مشر کانہ رسمیں اور تجارت کے رستوں کو دوسروں پر بند کرنے کی عادت چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں جس نے بیتما فعتیں عظاکی ہیں۔

حضرت صعیب نے فرمایا کہ میں نہایت دیانت وامانت والارسول ہوں جھے تم سے دنیا کی کوئی چیز بدلہ اور صلہ میں نہیں چاہے وہ تو میرے رب العالمین کے ذہ ہے میں قدیم چاہتا ہوں کہ تم میری بات مانو، پورا تولو، اس میں کی نہ کرو، تر از وکوسیدها رکھو، لوگوں کو کتھا اور کتھا ہوں کہ نہاں کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ فسادی لوگوں کی اجاع نہ کرو۔ تہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق صرف ایک اللہ ہے جو تمام عباوتوں کا مستحق ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی، میری اطاعت نہ کی تو تہارے او پر تباری بدا عمالیوں کی وجہ سے خت عذاب آ سکتا ہے۔ اس برے انجام سے ڈرو۔

سورة الاعراف میں اس واقعہ کو کانی تفصیل سے ارشاد فر مایا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جونہایت شیریں بیان اور عظیم مقرر تھے جن کوعلاء نے ''خطیب الانبیاء'' کالقب دیا ہے جب اپنی بات کہہ چکے تو پوری قوم غیظ وغضب سے پاگل ہوگی، آپ ک قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعب ہم تو تم ہے بہت اچھی امیدیں وابسۃ کئے ہوئے تھے گرتمہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم ہماری ان رسموں کو ہرا کہدرہے ہوجس پر ہمارے باپ واوا چلتے آئے ہیں۔ تم ہمیں تجارتی آ واب سکھانے آگئے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ تم پر کی نے جادو کر دیا ہے جس سے ایسی بہتی بہتی بہتی ہا تیں کر رہے ہو۔ تم ہم چیسے آ دمی ہولینی اللہ کو اگر تبہارے اندر طاقت وقوت ہے تو آسان کا کر بھیجتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم جو کچھ کہدرہے ہووہ سب جھوٹ ہے۔ کہنے لگے کہ اگر تبہارے اندر طاقت وقوت ہے تو آسان کا کوئی کاڑائی ہمارے اوپر گرادو۔

غرضیکہ حضرت شعیب علیہ السلام دن رات ان کو سجھاتے رہے مگروہ اپنی حرکتوں اور غیر اللہ کی عبادت و ہندگی سے باز نہ آئے ، بالآخر اللہ نے ان برعذ اب جیجنے کا فیصلہ فر مایا۔

اس قوم پر عذاب کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ سات دن تک پورے علاقے ہیں اس قدر شدیدگری پڑی کہ پوری قوم بوطل اٹھی۔ وہ ہر طرف اس دھوپ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے مگران کو گھر ہیں یا گھر سے باہر کمیں سکون نہ ملتا تھا۔ جب مسلسل سات دن تک شدید دھوپ اور گری پڑی تو ایبا لگنا تھا کہ آسان آگ برسار ہا ہے کہ اچا تک آسان پر ایک گہری گھٹا اور بادل چھا گئے۔ گری سے پر بیثان حال لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔خوشیاں منانا شروع کردیں اور سب سے سب گھروں سے باہر نکل پڑے اور بادلوں کے ساتے ہیں آگئے۔ اس کے بعدان لوگوں نے دیکھا کہ ابر پھٹا اور اس میں سے آگ برسا شروع ہوگئی۔ زمین مبلنے اور بادلوں کے ساتے ہیں آگئے۔ اس کے بعدان لوگوں نے دیکھا کہ ابر پھٹا اور اس میں سے آگ برسا شروع ہوگئی۔ زمین مبلنے اور زور دور ار اور ہیبت ناک آواز آئی جس سے کا نوں کے پردے پھٹنے گئے۔ بیعذاب اتا ہو ھتا گیا

اس کے برخلاف اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی بات مان کر ایمان لانے والوں کو پوری طرح نجات عطافر مادی۔اس عذاب کو 'لیم الظلہ' ، فرمایا گیا ہے جوعذاب سائے کی طرح ان پرمسلط کیا گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس داقعہ پر آخریں بھی ان ہی دوآیات کوارشادفر مایا ہے کہ اس داقعہ میں عبرت وفیعت کی نشانیاں موجود بیں لیکن ان نشانیوں کودیکھنے کے باوجود بھی اکثر وبیشتر لوگ وہ بیں جو کسی داقعہ سے فیسے مصل نہیں کرنا چاہتے اور اپنی روش زندگی میں کسی تبدیلی کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔ فر مایا کہ اس کا نئات میں ساری قوت وطاقت کا مالک صرف اللہ ہے جوا پے بندوں پر بہت مہر بان ہے۔ اور بالاخرسب کواس کے پاس لوٹ کر جانا ہے جہاں وہ فیصلے فر مادےگا۔ وَإِنَّهُ لَتُأْزِيْلُ رُبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ

الرُّوْحُ الْكَمِيْنُ شَعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ شَبِلِسَانِ عُرِيقِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاَقَالِينَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنُ لَكُنْ أَهُمُ اللَّهُ انْ يَّهُ لَمُ لَهُ عُلَمْوُ ابْنِيَ إِسْرَاءِ يُلَ ﴿ وَلُوْنَدُّ لَنْهُ عَلَى بَعْضِ الْوَجْمِيْنَ ﴿ فَقُرَاهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۞كَذَٰ لِكَسَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُوْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُواالْعَذَابَ الْكَلِيْكُ فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَقُولُوا هَلَ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿ اَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَغَجِلُونَ @افَرَءَيْتَ إِنَّ مَّتَعْنَهُمْ سِنِيْنَ فَ ثُمَّر جَاءَهُرْمًا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ فَى مَا اَغَنى عَنْهُمْمِّنَا كَانُوْا يُمُتَّعُوْنَ فَ وَمَآ اَهُلَكُنَامِنَ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنُذِرُونَ ﴿ ذِكْرِي ۚ وَمَا كُنَّا ظلِمِينَ @وَمَاتَنَزَّكَتْ بِهِ الشَّيْطِيْنُ ۞ وَمَايَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا ؽۺٛڗڟؚؽۼؙۅٛڹ۞۠ٳٮۿؙۯۼڹٳڛۺڣڔڶڡۜڠۯؙۅڷۅٛڹ۞۫ڣؘڵڗؾۮڠ مَع الله إلها أخَرَفَتُكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ١

### ترجمه: آیت نمبر۱۹۲ تا۲۲

اور بے شک (یقر آن)رب العالمین نے نازل کیا ہے جس کو چرئیل امین آپ کے قلب پر کے کرنازل ہوتے ہیں تاکہ آپ ڈرسنانے والوں میں سے ہوجا کیں۔روش اور واضح عربی میں

ہاور بے شک اس کا ذکر پہلے پینمبروں کے حیفوں میں بھی ہے۔ کیاان کے لئے یہ نشانی کا فی نہیں ہے کہ علاء بنی اسرائیل بھی اس کو جانے ہیں۔ اگر ہم اس (قرآن) کو جمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے پھروہ اس کو پڑھ کرساتا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں انکار واغل کردیا ہے۔ وہ اس پر اس وقت تک ایمان نہ لا کیں گے جب تک وہ در دناک عذاب کو (اینی آنکھوں سے ) نہ دیکھ لیس گے۔ جوان پر اچا تک آئے گا اور ان کو خبر بھی نہ

(اے نبی ﷺ) کیا آپ نے دیکھا۔اگر ہم ان کو برسوں فائدہ پہنچا ئیں۔ پھران پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ جس سے فائدہ اٹھاتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

ہوگی۔ پھروہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟

اور ہم نے کسی بہتی کواس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک ہم نے ڈرانے والے نہ بھیج دیے ہوں۔ہم ظالم نہیں ہیں۔اس قرآن کولے کر شیطان نازل نہیں ہوئے ندان کی بیمجال ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ بے شک وہ سننے کی جگہ ہے بھی دور کر دیئے گئے ہیں۔

پستم الله كے ساتھ كى اور معبودكومت بكاروكة مقذاب ميں مبتلالوگوں ميں سے موجاؤ كے۔

لغات القرآن آية نمبر١٩٢ تا٢١٣

زُبُرٌ صحفے کتابیں

أَعُجَمِيْنَ عَجِيلُول \_ كُوكَكَ

سَلَكُنا جمنے چلایا (داخل کیا)

حَتَّى يَرَوُا جب تك وه د مكيوندليس بَغْتَةُ احائك مُنظُرُونَ مہلت دیئے گئے يَسْتَعُجلُونَ وہ جلدی کرتے ہیں مَتْعُنَا ہم نے فائدہ پہنچایا مَا أَغُني كامنةيا يُمَتَّعُونَ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں مُنُذِرُونَ ڈرانے والے ذِکُرٰی نفيحت \_ بإدرهاني مَا يَنْبَغِيُ مناسبنہیں ہے۔شان نہیں ہے وه طاقت رکھتے ہیں يَسْتَطِيْعُوْنَ مَعُزُ وُ لُوْ نَ دور كردية كي لَا تُذُعُ نديكار ٱلمُعَذَّبينَ عذاب ميں متلا كئے مك

# تفریخ: آیت نمبر۱۹۲ تا ۲۱۳

الله تعالى نے سورة الشعراء ميں سات انبياء كرام كاذكر فرمايا بيتا كدان كى قوم كى مسلسل نافر مانيول اوران يرجوعذاب

سے تباہی و بربادی آئی تھی اس سے عبرت ونصیحت حاصل کی جاسکے۔اب فر مایا جارہا ہے نبی کریم ﷺ انبیاء کرام علیم السلام کی اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔

اللہ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ ایک معتبر اور امانت دار فرشتے جبریل کے ذریعہ قلب مصطفیٰ ﷺ پر نازل کیا گیا ہے جونہایت صاف اور واضح عربی زبان میں ہے۔ شیطانوں کی بیطانت نہیں ہے کہ وہ اتے عظیم قرآن کریم کو لے کر نازل ہوتے یا اپنے کا ہنوں کو بتاتے کیونکہ بیو تی اس قدر محترم ہے کہ شیطانوں کواس سے روک دیا گیا ہے کہ وہ اس کلام کی من گن مجمی لے سکیں۔

میقرآن کریم ایک ایس جائی ہے جس کوسارے نبی کہتے چلے آئے ہیں ان کی کتابیں اس پر گواہ ہیں۔ اس کی سب سے روثن اور واضح دلیل میہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اہل علم اس سے اچھی طرح واقف ہیں مگر اپنی ضد اور مہٹ دھری اور وقتی مفادات کی وجہ سے وہ بہانے کردہے ہیں۔

فرمایا کہ بیقر آن کریم جونی کریم عظی پرنازل کیا گیا ہے اگر کسی ایسے تھی پراس کونازل کردیا جاتا جوعر بی سے واقف تک نہ ہوتا مجمی ہوتا پھر وہ اس کونہایت فصاحت و بلاغت سے پڑھ کران کوسنا دیتا تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے کیونکہ نہ ماننے کے سو بہانے ہوا کرتے ہیں۔

فرمایا کہ اب تو ان کو اس وقت ہی یقین آسکتا ہے جب اچا تک ان کی بے خبری میں ایسا شدید عذاب آجائے جس سے ان کی بنیادی تک ال جا کیں۔ اس وقت بیرو کر چلا کر فریاد کریں گے کہ اگر ان کو پھے اور مہلت مل جاتی تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے۔

فرمایا کداگراللہ ان کو پچھاور مہلت دے کرعیش وعشرت کی زندگی عطا کر دیتا تو بدان کے کسی کام ندآتی کیونکہ جولوگ ایک طویل عرصد رہنے کے باوجودائی اصلاح کی فکر ندکر سکے چندونوں میں وہ اپنی اصلاح کا کیا کام کریں گے۔ بیتو کہنے کی باتیں اور بہانے ہیں۔ مانے والوں کو کسی مہلت اور بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس بات کوان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ بہ ہے کہ

اے نی ﷺ! بیتر آن مجید جے اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب مبارک پر ایک امانت دار اور معتبر فرشتے ۔ (جرئیل امین) کے ذریعہ صاف اور واضح عربی میں نازل کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے برے فرمایا کہ اگرہم اس قرآن کریم کوکسی ایشخص پرنازل کرتے جوعر بی زبان سے ناواقف ہوتا۔ پھروہ اس کو پڑھ کرسنا تا تب بھی بدلوگ ایمان نہ لاتے (تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ) ایسے بچرم لوگ اس طرز محل اختیار کیا کرتے ہیں۔ بدلوگ اس وقت تک اس پرائیان نہ لائیں کے جب تک بدلوگ دردناک عذاب کوا پی آنکھوں سے نہ دیکھ لیس کے جوعذاب اچا تک ان کے سروں پرآ کر کھڑ اہوجائے گا جس کی انہیں خبرتک نہ ہوگ ۔ اس وقت بدلوگ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھا در مہلت ل سکتی ہے۔ (تا کہ ہم اپنی اصلاح کرسیس) فرمایا کہ کیا بدلوگ وہی نہیں ہیں جو اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ان پر جس عذاب کو آنا ہے جلد ہی آ جائے۔

فر مایا کہ اگر ہم ان کو کچھے برسوں تک کچھاور مہلت دیے بھی دیں تا کہ وہ عیش وعشرت سے زندگی گز ارسکیں اور پھران پر وہی عذاب آجائے جس سے ڈرایا گمیا تھا تو کیا یہ مہلت ان کے سی کام آسکے گی ؟

فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پرظلم وزیادتی نہیں کرتے بلکہ کی بہتی پراس وقت تک عذاب نہیں ہیجے جب تک ان میں کوئی برے اعمال کے برے نتائج ہے آگاہ کرنے والا ( ڈرانے والا ) نہ بھتے دیں چنا نچاللہ تعالی ہر دور میں اپنے نیک بندوں کو بھیجتار ہا ہے اور اس نے آخر میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیج دیا ہے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو امت کے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ کر دیا ہے تا کہ ہر مختص اس سے اچھی طرح آگاہی حاصل کر تارہے۔

فرمایا کہ یقر آن کریم جس کو جرئیل قلب مصطفیٰ ﷺ پر لے کرنازل ہوتے ہیں یہ ایک محفوظ کلام ہے۔ شیطانوں کی میہ مجال اور طاقت نہیں ہے کہ دہ اس کلام کولاسکیں ، یااس کے پاس بھی پیٹک سکیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیقر آن کریم قیامت تک کے لئے محفوظ ہے اور نبی کریم ﷺ کی نبوت ورسالت بھی قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔

جس طرح قرآن کریم کوشیطانوں سے محفوظ کیا گیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے بی کریم ﷺ کی شان ختم نبوت کو بھی محفوظ کر دیا ہے آپ کے بعد کوئی شیطان ہی نبوت کا دعوی کرسکتا ہے ور نہ کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ جیسے عظیم نبی ورسول ( ﷺ ) کے بعد کسی طرح کی نبوت کا اعلان کر سکے۔

الْكُوْرِينِنَ فَوَاخَفِضَ جَنَا حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَانَ عَصُولَكَ فَقُلُ إِنِّ بُرِئُ مُّ مِمَّا الْعَمْلُونَ فَ وَتُوكِلُ عَلَى الْعَزِيْرِ فَانَ عَصُولِكَ فَقُلُ إِنِّ بُرِئُ مُّ مِمَّا الْعَمْلُونَ فَ وَتَوَكِّلُ عَلَى الْعَرِيْنَ فَ السِّحِدِيْنَ فَ السِّحِدِيْنَ فَ السَّحِيْمِ اللَّهِ وَيُمَنَ السَّحِيْمِ اللَّهِ وَيُمَنَ السَّحِيمِ السَّحِيمِ السَّعِيمِ السَّمِيمُ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ فَي السَّعِيمِ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّعَمِيمُ الْعَلَيْمُ وَالسَّعَمِيمُ الْعَلَيْمُ وَالسَّعَ اللَّهُ السَّعَمِيمُ السَّعَمِيمُ الْعَلَيْمُ وَالسَّعَمِيمُ اللَّهُ السَّعَمِيمُ اللَّهُ السَّعَمِيمُ الْعَلَيْمُ وَالسَّعَمِيمُ الْعَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ الْمُولِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالْمَنَى الْمَنْ اللَّهُ الْمُولِ السَّعَلِيمُ وَلَى اللَّهُ الْمُولِ السَّعِيمُ الْمُولِ السَّعَلِيمُ الْمَعْمُ الْمُولِ السَّعِيمُ الْمُولِ السَعْمُ الْمُولِ السَّعِيمُ الْمُولِ السَّعِلَيْمِ الْمُولِ السَّعِيمُ الْمُؤْلِ السَّعِيمُ الْمُولِ السَّعِلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ السَّعِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْم

### ترجمه: آیت نمبر۱۲۳ تا ۲۲۷

(اے نبی ﷺ) آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو (اللہ کے خوف سے) ڈرایئے۔اورایمان لانے والوں میں سے جولوگ آپ کی امتباع کریں ان کے ساتھ تواضع اور عاجزی اختیار کیجئے لیکن اگر وہ آپ کی نافر مانی کریں تو ان سے کہد دیجئے کہ جو کچھتم کرتے ہو میں تہارے اعمال سے بیزار ہوں۔اور اس زبر دست رحم کرنے والے پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ (نماز کے لئے) کھڑے ہوتے ہیں۔اور مجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کودیکھتا ہے۔ بیٹار ہوں۔ کیا میں تہیں بتاؤں کہ شیطان کس پراتر تے ہیں۔

عَشِيْرَةٌ

الخفض

يَهِيَمُوْنَ

(آپ بتادیجئے کہ) ہر بدکار، دھوکے باز پراترتے ہیں۔ وہ اکثر جھوٹی باتوں پرکان لگا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹی باتوں پرکان لگا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ وہ ہیں جن کے چیچھے تو گم راہ لوگ ہی چلا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹلتے پھرتے ہیں۔ اور وہ جو پھھ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جوالیمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالح اختیار کئے اور وہ اللہ کو کمرت ہیں اور جب ان پرظلم کیا جاتا ہے تو وہ صرف اپنا بدلہ لیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہیں جگہ لوٹ کرجا کیں گے۔

### لغات القرآن آيت نبر٢١٢ ٢٢١

جَناحٌ - بازو-پ بَوِیٌ مٌ بِیزار نِفرت تَوَکَّلُ بِمِوسِرَ تَقَلُّبَ الْتَنابِلْمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابِلْمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابِلُمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابِلُمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابِلُمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابِلُمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابِلُمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابُهُمُنَا الْمُنابِيْصَنا الْتَنابُهُمُنَا الْمُنابِيِّنِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِيْلِيْلِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُل

وه گھومتے ہیں

قبيله \_خاندان \_رشته دار

. جھکا دے۔عاجزی اور تواضع کر

اِنْتَصَرُوا انہوں نے بدلدلیا اَیُ کونا مُنقَلَبٌ لوٹے والا مُنقَلَبٌ وولوٹ کرجاتے ہیں مُنقَلَدُ نَ وولوٹ کرجاتے ہیں

### تشریخ: آیت نمبر۲۱۷ تا ۲۲۷

نی کریم خاتم الانبیاء حصرت محمصطفیٰ ﷺ اللہ کے محبوب پیفیمراور معصوم ہیں جن کی طرف کسی گناہ، خطایا شرک کا نضور كرنا بحى گناه ہے۔ آپ كى سيرت وكرداراورقول دفعل كيسانية كالكيد سين مجموعہ ہے۔لبذا آپ جوتو حيدالمي كے داعى بين آپ ے شرک کاصدورمکن ہی نہیں ہے۔ یہاں نبی کریم عظافہ کوخطاب کرتے ہوئے بیفرمانا کر'اے نبی عظافہ ا آپ اللہ کے ساتھ اپنی مشکلات کے حل کے لئے کسی دوسر ہے معبود کو نہ رکاریئے در نہ آ پ بھی ان لوگوں میں سے ہوجا کیں گے جن کوعذاب دیا جاتا ہے۔'' در حقیقت تو حید کی عظمت قائم کرنے اور ہرطرح کے شرک وکفر سے پوری امت کونفرت دلائی جارہی ہے۔خطاب نبی کریم علیہ سے بے کیکن آپ کی وساطت سے پوری امت اور آنے والی نسلوں کو بتایا جارہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسر معبودوں کو پکار نا انتابوا گناہ ہے کہا گراس شرک کا ارتکاب اللہ کے محبوب نبی ہے بھی ہوجائے تو وہ بھی اللہ کے قانون کی زرمیں آ سکتے ہیں یہ بالکل اس طرح ہے کہ جب ایک مرتبہ بی مخز وم جیسے معزز قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کر لی تھی ۔ کواہوں سے جب یہ ثابت ہوگیا کہ اس نے واقعی چوری کی ہےتو آپ تھلائے نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھ کا طبخ کا حکم دیدیا۔ چونکہ پرقبیلہ احترام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا اورخود نبی کریم صلی الله علیه دسلم بھی اس قبیلے کے داماد تھے اس لئے حصرت اسامہابن زیدکو قبیلے کے لوگوں نے سفارثی بنا کر بھیجا تا كەفاطىرىمۇروى كى يەبىزامعاف كردى جائے حصرت اسامەجن كىكسى بات كوآپ تىكى نېيىن ئالىتە تىھادرادلاد كى طرح شفقت ومجت فرماتے تھے آپ ﷺ نے س کر فرمایا کہ اسامہ بیڈو فاطمہ مخز وی ہے۔اللہ کی شم اگر فاطمہ بنت مجمہ ﷺ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہے ویا آپ چھٹے نے اپنی اس بیٹی پر بات کور کھ کر فر مایا جوصرف خاتون جنت ہی نہیں بلکہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چیتی بیٹی تھیں لیعنی اگر خالون جنت بھی اس قانون کی زدمیں آ جا تیں توان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ کی

جاتی ۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بوری امت اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کوشر کیک کرنا اور غیر اللہ کواپٹی حاجت روائی کے لئے پکارنا اتنا ہوا جرم اورظلم عظیم ہے کہ اس میں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے۔

فرمایا کدائ نعیحت کا آغاز آپ اپنے گھر، خاندان اور قبیلے والوں سے پیچے اوران کو برے اعمال کے بدترین انجام سے

ڈرایئے اور آگاہ بیچے جولوگ آپ کے کہنے سے آگاہ اور خبر دار ہوجا کیں اورا یمان وعمل صالح کو اختیار کرلیں آپ ان سے نہایت

مشفقانہ برتا و کیجئے کین اگر وہ آپ کی اطاعت و فرماں برداری کو قبول نہ کریں اور انکار کردیں تو آپ صاف طور پر اس بات کا

اعلان کرد ہیجئے کہ ش تبہاری نافر مانیوں اور بدا عمالیوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ اس حق وصد اقت کی بات کو

بغیر کمی خوف اور کمی کی پرواہ کئے بغیر کہئے اللہ پر بھر دسہ کیجئے کے ونکہ وہ اللہ سب سے زیادہ طاقت وقوت والا اور رحم و کرم کرنے والا

ہنر کمی خوف اور کمی کی پرواہ کئے بغیر کہئے اللہ پر بھر دسہ کیجئے کے ونکہ وہ اللہ سب سے زیادہ طاقت وقوت والا اور رحم و کرم کرنے والا

ہنر کی خوف اور کی کی بیٹ اللہ اور پی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں اور کرانی کر رہے ہیں خواہ آپ کی زبان سے حق وصد اقت کا اعلان ہویا عبادات اور رکوع و بحدوں کی کمڑے ہوئے بھی ہیں اور جانے بھی ہیں۔ لبذا آپ کسی کی پرواہ نہ کیجئے کوئی آپ کا

گردارا ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح طرح سے سے تاکیں طعنے دیں۔ شاعر کا ہن ، مجنون اور دیوانہ کہیں تو آپ کی زندگی اور آپ کار کرارا ایک کھلی ہوئی کتاب کی طور ت ہے جس کی عظمت کا انکار ممکن ہی نہیں ہے اور آپ ان کی بکواں سے متاثر نہوں۔

آپ کوجولوگ شاعر کہتے ہیں آپ ان سے کہدد ہے کہ میری زندگی ،میرا کردارسب تبہار سے سامنے ہے تم نے شاعروں کی زندگی کو بھی دیکھا ہے دہ سوائے گمرائی کی پیردی کرنے ،اپنے خیالات کے میدان میں دوڑ نے ، خیالات کی دنیا میں گم رہنے ، ہروقت دوسروں کی طرف داد طلب نگا ہوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں دہ کہتے ہجے ہیں کرتے ہجے ہیں ۔ان کے اشعار میں جتنی بلندی نظر آتی ہے ان کے کردار کی پستی اس سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے آگر کسی کی تحریف کرنے پر آئیس گے تو زمین و آسان کے فلا ہے بلادی نظر آتی ہے اور اگر ناراض ہوکر کسی کی تو بین اور جو پراتر آئیس گے تو اس کی دھجیاں بھیر کرد کھ دیں گے وہ شاعر ہر میدان کے کھلاڑی ہوتے ہیں اور ہروادی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کردار کا یہ چھول ، کمزوری اور قوم وقعل کا تضاد کیا تمہیں میری زندگی میں جمھی نظر آتیا ہے؟ یقینا عرب کا بچہ بچہ اس پر پکارا شعے گا کہ آپ میں شاعروں کی چیسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ قول وعمل کی کہانے یہ کیا دیا تھی ہے۔ کہا نہ یہ کیا دیا ہے۔

فر ما یا کہ بیلوگ کہتے ہیں کہ آپ پر بیر آن کوئی جن لے کراتر تا ہے یا کا ہنوں کی طرح جنات آسان کی باتیں آ کر سنا دیتے ہیں جس کو آپ نقل کر دیتے ہیں۔فر ما یا گیا کہ آپ کہنے کہ میں تنہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر ا۔ جب بیآیات نازل ہوئیں تو نی کریم ﷺ نے تمام بوقریش کو بلا کر اللہ کے دین کی طرف دعوت دی۔ پھر کمہ کرمہ کے پہاڑ پر چڑھ کرسارے کمہ دالوں کو بلا کر بتایا کہ اگرتم نے اللہ سے تو بدنہ کی توشیطان کا نشکر بہت جلدتم پرحملہ کردے گا۔ یہ پہلی آ واز تھی جس کے ذریعہ آ ب نے خاندان، قبیلے اور شہر والوں کو اللہ کا خوف دلایا۔ اس کے بعد جب انہوں نے طعن توشیع سے گزر کر آ پ کے ساتھ ذیاد تیوں کا معاملہ شروع کردیا تو آ پ نے کمہ کرمہ کی تیرہ سالہ زندگی میں کسی سے انتقام یابد انہیں لیا اور اگر آ پ نے بدار لیا تو اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔

۲۔ فرمایا کہ شاعروں کا کام تو یہ ہے کہ وہ گراہی کی پیروی کرتے ہیں اور فکر وخیال کی ہروادی میں نکریں مارتے پھرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کہونکہ جس دل میں ایمان اور کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کہونکہ جس دل میں ایمان آ جائے اور وہ عمل صالح کے راستے پرلگ جائے تو وہ حق وصدافت کی آ واز کو اپنے اشعار میں ڈھال کر مردہ دلوں میں امنگ اور حق وصدافت سے بھٹک جانے والوں کو بچارات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مردہ قوم میں اپنے ایمانی اشعار کے ذریعہ ایک ٹی زندگی بھونک دیتے ہیں اور ہروفت اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔

۳-اہل ایمان کے اخلاق کر بمانہ کا نقاضا تو یہی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی یاظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں تیکن اگروہ اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ کہ ان کی طرف سے کسی پر کوئی زیادتی خبیس ہوتی کیونکہ اس بات پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن ان سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور وہی مظلوم کا ساتھ دے گا اور ان کے ساتھ انصاف فی مائے گا۔

ان آیات پرسورة الشعراء کوختم فرمایا گیا ہے الله تعالی ہمیں بھی حسن عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین الکت پرسورة الشعرائی اللہ عالم المحدلله ان آیات کا ترجہ وقشر تک کے تعمیل تک پیچی ۔

# پاره نمبر ۱۹ تا ۲۰ • وقال الذين • امن خلق

سورة نمبر ٢٧ المُخْل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

|  |  |  |  |  | • |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |   |  |



# بِسُمِ الله الرَّمُ زُالرِّحِيَّمِ

نمل، چیونی کو کہتے ہیں۔اس سورة میں حصرت سلیمان علیه السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے چیونٹیوں کی ایک وادی کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام انمل رکھا گیا ہے۔ اس سورة میں عبرت ونفیحت کے لیے چندانبیاء کرام اوران کی نافرمان قومول کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک طرف تو فرعون قوم شمود اور قوم لوط تھی جن کو انبیاء نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور حسن عمل کرنے پر بیثار تیں دیں لیکن انہوں نے نافر مانی اور گناہ کے راہتے کا انتخاب کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موکٰ " حضرت صالح اورحضرت لوظ اوران کے مانے والول کو بچالیا می اور نافر مان قوموں کوان کے گناہوں کے سبب جڑ وہنیا دیے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ان کی بستیاں ان برالٹ دی کئیں اور انہیں سمندر میں غرق کردیا گیا۔ان کی تر قیات، مال ودولت اوراو کچی عمارتیں ان کواللہ کے عذاب سے نہ بچاسکیں۔ دوسری طرف حضرت داؤر اور حضرت سلیمان کو حکومت وسلطنت اورتمام دنیاوی طاقتیں عطا کی مین حضرت سلیمان کو چرند، بینداور درند میں سے ہرایک کی زبان اور بولی سکھانی گئی۔انسان اور جنات کوان کے تالع کردیا عمیا پوری دنیا پران کی حکومت تھی کیکن اس سب کے باوجود ندان میں اپنی سلطنت و طاقت کا غرور تھا ندانہوں نے اپنی طاقت کومظلوموں کو تیاہ کرنے کا ذریعہ بنایا بلکہ قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کا شکر اور عاجزی وانکساری کوروش زندگی بنائے رکھا۔ ملکہ بلقیس کا ذکر کر کے مکہ محرمہ کے کا فروں سے بیہ کہاجار ہا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ان کا اپنا کام ہے کہ وہ تاریخ کی سچائیوں پر ایمان لاتے ہیں یا ان برتاریخ کو پھرسے دہرایا جائے۔اگرانہوں نے ملکہ بلتیس کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ مشرکہ

| 27   | سورة نمبر    |
|------|--------------|
| 7    | كل ركوع      |
| 93   | آيات         |
| 1167 | الفاظ وكلمات |
| 4879 | حروف         |

یہ سورۃ کد محرمہ بیں نازل ہوئی جس میں توحید خالص کی تعلیم، عظمت نبوت، آگر آ ثرت اور تخلیق کا کات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سورۃ میں چندانیاء کرام کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا دین پہچایاان کے لیے تبلیغ دین میں رکاوٹ نہیں بنی بلکہ انہوں نے سب پچھ ہونے کے باد جوداللہ کا شکراداکیا اور اللہ کا دین پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔

تھیں، سورج کو اپنا معبود مانتی تھیں کین جب ان پر اسلام کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کفر وشرک سے تو بہ کر کے اللہ کی فرما ہر دار ی اختیار کرلی اور اس طرح دنیااورا پی آخرت کو سنوار لیا۔ ان کواعتیار ہے آگروہ چاہیں تو تو م فرعون ، قوم مموداور قوم او طکا طریقہ اپنالیس جنہوں نے اللہ کی سرزمین پرناحق غرور تکبر کیا اور اپنی طاقت وقوت کے نشے میں اللہ اور اس
کے رسولوں کی نافر مائی اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام تر طاقت وقوت کے باوجود ان
قوموں کو صفح بہتی سے مٹا کر عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ آج ان کے عالی شان مکانات
کے کھنڈرات ان کے غرور و تکبر کا منہ چڑا رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ ورسول کی اطاعت و
فرما نبرداری کرتے تو ان کو دنیا میں اس سے زیادہ عروج و ترقی دی جاتی جووہ حاصل کر چکے
تھے اور آخرت میں ان کو جنت کی ابدی راحتیں عطا کیے جانے کا وعدہ برح ہے۔

اس سورة كة خريس الله تعالى نے وحدانيت اور تخليق كا ذكركر كے انسانوں كے تمير سے

پوچھا ہے کہ زمین وآسان، چاند، سورج، ستارے، چرند، پرند، درنداورخودانسانوں اور جنات کو

کس نے پیدا کیا۔ فرمایا کہ اگر وہ غرور و تکبر ہے کام نہ لیس تو ان کے دل پکار اٹھیں گے کہ

کا کنات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہی اس کارخانہ ستی کوچلار ہاہے ساری قدرت اور

ساراا فقیاراتی ایک اللہ کا ہے۔ اس کے برخلاف وہ معبود جن کووہ اپنا حاجت روا مانتے ہیں اور

پیچھتے ہیں کہ ان کی تمام تمناؤں کووہ پورا کرتے ہیں وہ اپنے وجود میں خود انسانی ہاتھوں کے

میں جہیں کہ ان کی تمام تمناؤں کووہ پورا کرتے ہیں وہ اپنے وجود میں خود انسانی ہاتھوں کے

میں جہیں کہ ان کی تمام تمناؤں کو کہ کو کانت میں وہ ایک ذرے کو بھی پیدا کرنے کے قابل

حضرت موی علیہ السلام ، حضرت داؤدعلیہ السلام ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا۔ دوسری طرف تو م فرعون ، قوم خموداور قوم لوط کی نافر مانیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ اللہ کا ہید وستور ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو بچالیتا ہے اور محرین کومٹادیتا ہے بیاس کا نظام ہے۔

ملکہ بلتیس جوسورج کوا پنا معبود بجھتی تھیں جب ان کواللہ کا دین پہنچا تو انہوں نے اپنے شرک سے تو بہ کر کی اور وہ اللہ کی فرما نبردار ہوکر عزت وعظمت کے بلند مقام کو حاصل کرسکیں۔

نہیں ہیں۔فرمایا گیا کہ جوابے نفع اورنقصان کے مالک نہیں ہیں وہ دوسروں کے نفع ونقصان کے مالک کیے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہا ہے نبی ہیں گئے! آپ کی بات کوئی مانتا ہے یانہیں مانتا آپ اعلان فرماد یجیے کہ میں اس اللہ کا فرماں بردار ہوں جس نے مجھے ایمان پر چلنے کی قوفیق عطافر مائی۔ میں اس کا کلام تمہیں سنا تا ہوں ،قرآن پڑھتا پڑھا تا ہوں، نیک اور بہتر رات کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جوفض بھی میری بات سنے گا، میری اطاعت کرے گا اس میں اس کا کا بُدہ ہے لیکن جوفیض نافر مانی کا راستہ

اختیار کرے گاوہ دنیااور آخرت میں سوائے نقصان کے پچھیمی حاصل نہ کرسکے گا۔

نی کریم ﷺ کی زبان سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ انے نبی ﷺ! آپ اعلان کر دیجیے کہ میرااللہ وہ ہے جو تمام خوبیوں، عظمتوں اورتعریفوں کا مستحق ہے۔ بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ اس دن وہ اللہ انکار اور کفروشرک کرنے والوں کو بتادے گا کہ انہوں نے اپنے اقصوں سے کس طرح ایک اچھا موقع ضائع کر دیا ہے۔ اب ان کو اپنے اعمال کے برے نتائج کو جھگتنا ہوگا۔ کیونکہ وہ اللہ تمہمارے کی عمل سے بے خبرنہیں ہے۔

### م سورة الخيل

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرِّحِيْمِ

### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

طا۔ سین۔ یہ قرآن کی واضح اور روثن کتاب کی آسیں ہیں جو ہدایت اور ان مومنوں کے لئے خوش خبری ہیں۔ جولوگ نماز کو قائم کرتے ، زکوۃ دیتے اور آخرت پر یفین رکھتے ہیں۔ بشک جولوگ آخرت پر یفین نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوش نما بنا دیئے ہیں اور وہ اور وہ آخرت ان ہی میں بھٹلتے پھررہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بدترین عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ (اے نبی سے اُنے!) یقیناً آپ کو یہ قرآن بوی میں حکمت والے اور بہت زیادہ جانے والے کی طرف سے دیا گیا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

# تشريح آيت نمبرا تا1

ہے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کوا سے جوزات عطافر مائے تھے جوراہ جن سے بھٹک جانے والوں کو کھی آکھوں سے نظر آتے تھے گر ہے بُوں کا انکار کرنے والوں نے ان کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ان بی انبیاء کرام بیس سے حضرت سلیمان بھی تھے جن کو اللہ نے نہ صرف انسانوں اور جنات پر حکومت عطافر مائی تھی بلکہ چرند، پرند، درند ہواؤں اور ہر گلوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔وہ ہر جاندار کی بولی تھے تھے۔ایک مرتبہ حضرت سلیمان 'وادی انہ کی' بیعنی چیونٹیوں کے میدان سے گذر رہے تھے، چیونٹیوں کے مردار نے کہا کہ تم اپنی حفاظت کرو کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔حضرت سلیمان میں کرہنس پرئے۔اوراللہ کا شکرادا کیا کہ اس نے انہیں ہر جاندار کی بولی اوراس کی بچھ عطافر مائی ہے۔چونگداس میں 'انہ کل' کا ذکر آیا ہے جس پڑے اوراللہ کا شکرادا کیا کہ اس سورت کا نام انہمل رکھا گیا ہے۔حضرت سلیمان کا واقعہ ناکر اللہ نے کفار مکہ ہے فر مایا ہے کہ تمہارا بیا کہ ہے کہ عمل مولی سردار یوں اور دولت کے گھمند کر کے تم اللہ کے نبی اوران کے جاں شاروں پرظلم تو ٹر نے سے باز نہیں آتے۔حضرت سلیمان جن کو اللہ نے ہم تھولی معمولی سردار یوں اور دولت کے گھمند کر کے تم اللہ کے نبی اوران کے جاں شاروں پرظلم تو ٹر نے سے باز نہیں آتے۔حضرت سلیمان جن کو اللہ نے ہم تھول کی اللہ کے ساتھ بھی انساف کرتے تھے اور اللہ کی سیمیں آتے۔حضرت سلیمان کو کو تھونٹیوں کے ساتھ بھی انساف کرتے تھے اور اللہ کی سیمی نہیں آتے۔حضرت سلیمان کی کو کو تھونٹیوں کے ساتھ بھی انساف کرتے تھے اور اللہ کی سیمی

مخلوق كوستاتے نہيں تھے۔

ان سے مراد کی اس مورۃ اہمل کا آغاز حرد ف مقطعات ہے کیا گیا ہے۔علاء منسرین نے فرمایا ہے کہ ان حروف کے معنی اور ان سے مراد کیا ہے؟ اس کو اللہ ہی بہتر جانت ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے معنی سے نبی کریم کیا تھے کہ کو اس کے ان کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی نیز صحابہ کرام نے بھی نبی کریم معلقہ سے اس سلسلہ میں نہیں پوچھا۔ لپذا ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ بی ان حروف اور ان کی مراد سے واقف ہے۔

🖈 سورة انمل میں بنیادی عقیدوں کی اصلاح لینی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت،رسول کی رسالت، آخرت بریقین اورحس عمل کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہےاس کا ئنات کا خالق، ما لک جقیقی معبوداور کارساز صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔وہ اپنی پیدا کی ہوئی کا نئات کوا بی قدرت اورا بی مرضی سے چلارہا ہے۔ وہ اس کا نئات کے چلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔البتہ جب انسان ا بے برے اعمال اور کفر وشرک ہے کا نئات کا تواز ن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی اینے یا کیزہ نفوس بندوں یعنی پیغبروں کو بھیجا ہے تا کہ وہ رائے ہے بھی ہوئے لوگوں کوان کی بری روش اور بدا عمالیوں کی اصلاح کی طرف متوجہ کرسکیں۔اگروہ انبیاء کرام کے سمجھانے کے باوجودائی مگرائی پر قائم رہتے ہیں تو ان پرعذاب نازل کیا جاتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا بیسلسلہ ابتدائے کا نئات سے شروع کیا حمیا اور آخر میں اس نے اپنے آخر کی نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو جمیجا جن کی نبوت ورسالت قیامت تک جاری رہے گی تمام نبیوں کی طرح نبی کریم ﷺ نے بھی ای بات پرزور دیا ہے کہ اللہ ایک ہاس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو تخض بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی طرح بھی شرک کرتا ہے وہ ایک بہت بر اظلم کرتا ہے جے اللہ معاف نبیس کرتا۔ جہاں الله تعالی نے حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کوآخری نبی اورآخری رسول بنا کر بھیجا ہے وہیں آپ کو ایک ایس عظیم کماب بھی عطا فرمائی گئی ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لئے ہدایت ورہنمائی کی محفوظ کماب ہے۔ وہ کماب اوراس کی آیات واضح اور کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ نازل کی گئی ہیں جونہ مرف اہل ایمان کے لئے ہوایت کے اصولوں کی روثن کتاب ہے بلكهان لوكوں كے لئے دنيااورآخرت ميں كامياني كي صانت ہے۔ ليكن بيصاحبان ايمان كون لوگ بير؟ فرمايا كه وولوگ جونمازوں کوقائم کرتے ،زکوۃ اداکرتے اورآخرت پر بقین کامل ر کھنے والے ہیں لیکن وہ لوگ جوآخرت کی زندگی ،اس کے حساب کتاب اور اچھے برےاعمال کے نتائج پرایمان نہیں رکھتے وہ انتہائی تا کام لوگ ہیں۔اللہ تعالیٰ ان سے یہ بدلہ لیتا ہے کہ ان کے برے اور گندے اعمال کوان کی نظروں میں خوبصورت بنادیتا ہے اور وہ اپنے اعمال پرمطمئن ہو جاتے ہیں۔ بیخو دفریجی ایک دن ان کواللہ کے مذاب کا شکار بنادیتی ہے اورا لیے لوگ آخرت میں خالی ہاتھ پنچیں گے۔اس وقت انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر

نقصان اٹھانے والے بن چکے ہیں۔

اللہ تعالی نے بی کریم میں کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے بی میں ایک ایک ہوا تعالیوں کی فکر نہ سیجے بلکہ آپ اللہ کے کام کو ہر مخص تک پہنچانے کی جدوجہد سیجے کیونکہ یہ قرآن کریم اللی عظیم کتاب ہے جواس علیم و خبیر اور حکمت و دانائی والی اللہ کے کلام کو ہر مخص تک پہنچانے کی جدوجہد سیجے کیونکہ یہ قرآن کریم اللی عظیم کتاب ہے جواس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے لئے کیا بہتر ہے اور ان کی جواس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے لئے کیا بہتر ہے اور ان کی جملائی کن کن چیزوں میں پوشیدہ ہے۔

### إِذْ قَالَ مُؤْسَى

رِكَفَلِهَ إِنَّ أَنْتُ نَاكًا سَأْتِيكُمْ وَمُنْهَا بِخَبْرِ أَوْ اتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَيلِ لَعُكُكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هَانُوْدِي آنُ بُوْرِكَ مَنْ فِي الْتَارِوَمَنَ حَوْلَهَا وَسُبُحْنَ اللهِ رَتِ الْعَلْمِيْنَ ﴿ يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَنِيْزُ الْحَكِيمُ فَ وَ أَلِقَ عَصَاكُ فَكَمَّا لَاهَا تَهْ تَزُّكُمَّا فَهَا جَأَنَّ الله وَّلْي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يْمُوسى لَا تَغَفَّ إِنِّي لَا يَغَافُ لَدَىً الْمُرْسَكُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَّمَ ثُمَّرِيدً لَ حُسْنًا بَعْدَسُوءٍ فَإِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِسُوْ إِنَّافِي تِسْعِ اليتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهُ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فْسِقِيْنَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَتُهُمْ الْيُتُنَامُبُصِرَةً قَالُوا هَذَا سِخْرُمُّبِيْنَ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُمُّا وَّعُلُوًّا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيةُ الْمُفْسِدِينَ اللهِ

に下げ

### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا۱۴

یاد کرو جب موی نے ایے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ میں تہارے یاس یا تو (رائے کی) خبرلاتا ہوں یا آگ کا شعلہ (انگارہ) لے کرآتا ہوں تا کہتم اس ہے گر مائی حاصل کرسکو۔ پھر جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو آواز دی گئی کہ مبارک ہے جو آگ کے اثدر ہے اور جواس کے اردگر د ہے۔ اللہ کی ذات پاک بےعیب ہے اور وہی رب العالمین ہے۔اےموسی ایس بی اللہ ہوں غالب حکمت والا۔اورتم اپناعصا پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اس کوحرکت کرتے دیکھا جیسے وہ سانب ہوتو وہ (موسیٰ) پیٹے پھیر کر بھا گے اور انہوں نے بلٹ کر بھی نەدىكھا۔اللہ نے فرمايا اےموىٰ تم مت ڈرو۔ بے شك ميرے سامنے رسول ڈرانہيں كرتے۔ سوائے اس کے اگر کسی ہے کوتا ہی ہو جائے۔اور پھروہ اس کو نیکی ہے بدل لے تو بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت مہر بان ہوں۔اوراےموٹ ! اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالئے وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ٹونشانیوں میں سے ( دونشانیاں ) لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائے کیونکہ وہ بہت حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ پھر جب وہ ان کے باس روش مجزات لے کر پینچے تو کہنے گئے کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔ حالانکہان کے دلوں میں اس کا یقین تھا گرانہوں نے ظلم اور تکبر سے اس کا انکار کر دیا۔اے نبی ﷺ او کیھئے ان فساد بوں کا انجام کیسا ( بھیا تک ) ہوا۔

لغات القرآن آيت نمبر ٢ تا١١

محمروالي-ابل خانه

انست

اَهُل

شعل

میں نے دیکھا

شِهَابٌ

| انگاره                      | قَبَسٌ         |
|-----------------------------|----------------|
|                             |                |
| آواز دی گئی                 | نُوُدِيَ       |
| تم سينكو _ گر مائی حاصل كرو | تَصُطَلُونَ    |
| بركت دى گئى                 | بُوْرِکَ       |
| اردگرد_آس پاس               | حَوُلٌ         |
| لبراتاب                     | تَهُتَزُّ      |
| سانپ_اژدها                  | جَانٌ          |
| پیشے پھیرنے والا            | مُدُبِراً      |
| مؤكرندد يكها                | لَمُ يُعَقِّبُ |
| آ تکھیں کھو لنے والی        | مُبُصِرَةٌ     |
| يقين كرليا                  | ٳڛؗؾؙؽؘڨؘڹؘؾٛ  |
| بردائی _ تکبر               | عُلُوٌّ        |
| انجام-نتيجه                 | عَاقِبَةٌ      |

## تشريخ: آيت نمبر ٢ تا١٨

ان آیات میں حضرت موئی کے اس واقعہ کو اس سورت کے مضامین کے لحاظ سے دوبارہ ارشاد فر مایا گیا ہے جب وہ مدین میں حضرت شعیب کے پاس دس سال گذارنے کے بعدا ہے گھر والوں کے ساتھ والپس مصر تشریف لا رہے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب حضرت موئی سردی کی رات اور اندھیر کی وجہ سے مصر کا راستہ بھول گئے تھے۔ دور دور تک کوئی هخض بھی نہ قوراستہ بتانے والا تھا اور نہ مردی ہے بچنے کا سامان تھا۔ یہ جگہ وادی سینا یا وادی طوی کے قریب واقع تھی۔ آپ نے جب ایک جلتی ہوئی آگ کودیکھا ہے شاید وہاں کوئی راستہ بتانے جب ایک جلتی ہوئی آگ کودیکھا ہے شاید وہاں کوئی راستہ بتانے والا لی جائے یا کم ادر کم میں تھوڑی ہی آگ یا افکارہ ہی لے آؤں گا تا کہ مردی ہے بچاؤ کیا جا سکے حضرت موئی جب اس آگ سے کچھے قریب ہوئے تو ایسا محسون ہوا جسے کسی جھاڑی یا درخت میں آگ گی ہوئی ہواؤں ہواوروہ ایک ہرا بھرا درخت ہے۔ جب موئی اس آگ کی طرف بڑھے تو ایسا گلنا جیسے آگ ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ آپ اس کے اردگرد اس جماڑی درخت میں سے ایک آواز بلند ہوئی کداے موئی جو کچھ آگ کے اندر ہے یا اس کے اردگرد ہے وہ مہارک و برکت والا ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اوروہ می رب العالمین ہے۔

فر مایا اے موئی میں اللہ ہوں جس کی حکمت ہر چیز پر خالب ہے۔ حضرت موئی نے دیکھنا شروع کیا کہ ہیآ واز کدھر سے آرہی ہے کونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہیآ واز ہرست اور جانب سے آرہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے موئی اہم اپنا عصا ( اکھی )
کو چھینکو۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے عصا کو چھینکا تو وہ ایک اثر دھا ہن گیا جو پتے سانپ کی طرح نہایت پھر تیلا اور دوڑنے والا تھا۔
جب حضرت موئی نے اس اثر دھا کو دیکھا تو بشری تقاضے کے تحت ان پر ایک خوف طاری ہوگیا اور انہوں نے خوف کے مارے اس طرح بھا گنا شروع کیا کہ بیتھے پلیف کر بھی ندویکھا اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موئی! تم ڈرومت کیونکہ میرے سامنے رسول ڈرانہیں کرتے۔ ڈرانو اس شخص کو ہوتا ہے جو کی فتم کی کوتا ہی یا گناہ کرتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ پلیف آئے اور تو ہر کر لے تو اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہر ہان ہے وہ معاف کردیتا ہے جو کی فتم کی کوتا ہی یا گنیس ہے البنداؤرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندوں پر بڑا مہر ہان ہے وہ معاف کردیتا ہے جو کوئی خطا کی نہیں ہے البنداؤرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

پھرفر مایا کہ اے موٹی ابناہا تھا ہے گریبان میں ڈال کر نکالیے وہ بغیر کی عیب یا بیاری کے (چاند کی طرح) چمکتا ہو نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی کو بید دنوں مجزات دے کرار شاوفر مایا کہ اب آ پ ان دونوں مجزات کو لے کرفرعون کے دربار میں بیخوف وخطر پہنچ جاسیے ۔ اوراس کو اوراس کی نافر مان قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایئے کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ حدسے نکل چلے ہیں۔ حضرت موٹی کو طرح طرح کے نومجزات عطافر مائے گر اپنی آتھوں سے دیکھنے کے باوجود فرعون اوراس کی قوم نے اپنے ظلم و تکبر سے تو بنہیں کی اور آخر کا راللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کو ان کے نساد کی وجہ سے بھیا تک انجام سے دو چار کیا اور یائی میں ڈیودیا گیا۔

سورة النمل كى ان آيات كى مزيد تشريح اوروضاحت بيب كه

(١) الله تعالى جم اورجسمانيت سے پاك ذات بـاس موقع پريد بات ايك دفعداورعرض بـ كداس جماريا

درخت میں حضرت موٹ کو جو چک، آگ اور روشی نظر آئی ہے وہ اللہ کا نور اور جنگی ہے جواس درخت پرڈال دی گئ تھی۔اس آگ کا ہرگزید مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نعالی نے اس درخت میں صلول کرلیاتھا بلکہ محسوسات میں حضرت موٹی کو دکھایا گیا کہ بید درخت میں گلی ہوئی آگ، بید نیا کی آگ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بخلی کا تکس ہے جونظر آتا ہے۔آگ کی شکل میں اس لئے دکھائی گئی کہ اس وقت حضرت موٹی کوآگ اور روشنی کی ضرورت تھی۔

(۲) یے بنی آواز جواس ورخت ہے مجزاتی طور پر آری تھی اس کی کوئی ست یا جہت مقرر نہیں تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ بد آواز ہرطرف ہے آرہی ہے جس کوصرف حضرت موکی کے کان بی نہیں بلکہ تمام اعضاء لینی ہاتھ یاؤں وغیرہ میں دہے تھے۔

(۳) الله تعالی نے اس وادی طوی میں حضرت موئ کو دو مجزات عطا فرمائے عصا کا اثر دھا بن جانا اور بغل میں سے ہاتھ زکا ان جوجائد کی طرح جبک دار اور روش ہوجا تا تھا۔ بقیہ مجزات مختلف اوقات میں عطا فرمائے۔

- (۱) جادوگرون کی شکست اور فرعون کی ذلت۔
  - (r) شديدترين قطسالي-
    - (٣) نذيون كاعذاب
  - (١٨) غلے اور اناج ميں سرسريوں كاير جانا۔
    - (۵) ہرچیز میں خون کاعذاب۔
      - (۲) مینڈکول کاعذاب۔
        - (۷) طوفان۔

جب بھی ان میں سے کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موئی کے پاس آتے ، دعا کی درخواست کرتے۔ جب حضرت موئی کی دعاسے بیعذاب ٹل جاتا تو پھرسے ای طرح اپنی نا فرمانیوں میں لگ جاتے تھے۔ غرضیکہ جب بیقوم صدے آگے بڑھ گئی اور فساد فی الارض کی انتہا دُس پینچ گئی تب اللہ کا فیصلہ آگیا اور فرعون اور اس کے تمام لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور پانی میں ڈیو دیا گیا۔ اس کے برخلاف اللہ نے حضرت موٹی اور ان برایمان لانے والوں کو تجاسے عطافر مادی۔

(۳) ظلم وزیادتی اور تکبروغرورایی بری خرابی ہے جوانسان کوئی وصدافت کی راہوں سے روک دیتی ہے اوراس برے انجام تک پہنچادیتی ہے جہاں سے والیسی کا کوئی راستینیں ملتا۔

# وَلَقَدُ اتَيْنَا دَافُدُ وَ

#### رّجمه: آیت نمبر۵۱ تا ۱۹

اور بے شک ہم نے داؤ داورسلیما تا کو کلم عطا کیا۔ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔اورسلیما تا داؤد کے دارت ہوئے۔انہوں نے کہااےلوگوا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔اورہمیں ہر نعت دی گئی ہے۔ ورہمیں ہر نعت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا کھلا ہوافضل و کرم ہے۔ اورسلیما تا کے لئے جنات، انسانوں اور پرندوں کے فشکر جمع کئے گئے تھے۔وہ پور نظم وضبط میں رکھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک کے جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹیو!اپنے بلوں میں کھس جاؤ کہیں ایسا

نہ ہوکہ سلیمان اوران کالشکر تہمیں روند ڈالیس اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔اس پرسلیمان مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہاا ہے میرے پروردگار مجھے اس بات پر قائم رکھے گا کہ میں آپ کے ان احسانات کاشکر اداکر تار ہوں جو آپ نے مجھے پر اور میرے والدین پر کئے ہیں۔ اور میں ایسے بھلے کام کرتا رہوں جس سے آپ راضی ہوجا کیں۔ اور مجھے پئی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل رکھیے گا۔

#### لغات القرآن آیت نبر۱۹۲۱

فَضَّلَنا ہم نے فضیلت دی۔ بروائی دی عُلَّمُنَا ہمیں سکھایا گیا مَنْطقٌ بولنا\_ بولي اَلطَّيْرُ يرنده-يرندے خشو جمع كماعما يُوزَعُونَ وہ روکے جاتے ہیں وَادُالنَّمُل چيونٹيوں کاميدان روندنه ڈالیں لا يخطمن ا ومسكراديا ضَاحِکُ ينشنے والا مجھے تو فق دیے أؤزغني توخوش ہوجائے ترضي

# تشريح: آيت نمبر ١٩ تا ١٩

حضرت داؤڈ جو بنی امرائیل کے عظیم پیٹیمر تھے ان کواللہ نے زبور کے ساتھ ساتھ الیی خوبصورت آواز سے نوازاتھا کہ جب وہ اپنی خوبصورت آواز میں زبور کی آیات کی تلاوت اوراللہ کی حمد وثناء کرتے تھے تو تمام انسان، جنات، چرند، پرنداور درند بھی

جھوم اٹھتے اوران کی حمد و ثاب پہاڑ گوئے اٹھتے تھے۔ وہ اپنے اوراپ گھر والوں کے اخراجات اپنے ہاتھ کی محنت سے پورے فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لو ہے کوموم کی طرح ٹرم کر دیا تعاوہ جس طرح چاہتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے لو ہے کوگرم کئے بغیریار بیک اور تازک زنجروں کے حلقے بنا کراری زر ہیں تیار کرتے تھے جن سے ایک سپائی میدان جنگ میں آسانی نے تھی وحرکت کرسکا تھا اور اس طرح ایک جنگی ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی۔ حضرت واؤڈ کے انیس میٹے تھے جن میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان تھے۔ تمام اولا و میں صرف حضرت سلیمان ہی ان کے علم کے وارث تھے۔ وقت کے عظیم نی اور عالی شان کومت و سلطنت کے مالک تھے۔

ایک مرتبه حضرت سلیمانٌ نے اللہ ہے دعا کی''الهی مجھے ایس سلطنت عطا فرما جومیرے بعد سمی کومیسر اور حاصل نہ ہو (سورة ص)الند تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو تبول فر مایا اوران کو وہ سلطنت عطافر مائی جوایی مثال آپ ہے۔اللہ نے ان کوانسانوں اور جنات کےعلاوہ چرند، پرند، درنداور ہواؤں پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ ہواان کے اس طرح تابع اور منخر کر دی گئے تھی کہ وہ آپ کے تخت کو لے کراڑ جاتی۔ تیز رفتاری کا پی عالم تھا کہ ایک مہینے کا سفرآ دھے دن میں طے ہو جایا کرتا تھا۔ان کالشکر زبر دست قوت وطاقت کا مالک تھا جس میں چرند، پرند، درند، انسان اور جنات سب بی شامل تھے۔اور آپ ہرمخلوق کی بولی سجھتے تھے۔ چنانچالک مرتبہ آپ ای زبردست فکر کے ساتھ جارہے تھے کہ آپ کے کان میں ایک چیوٹی کی آواز پڑ گئی جواپی ساتھی چیونٹیوں ے کہدری تقی کہتم جلدی سے اپنے بلوں میں تھی جاؤ کیونکہ حضرت سلیمان کالشکر آر ہاہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ لشکر تہیں اپنے یاؤں سے روند ڈالے اور انہیں خربھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان اس چھوٹے سے جانور کی بات من پر بے ساختہ بنس پڑے اور شکر کے طور پراللہ کے سامنے جھک گئے اور عرض کیا'' الی میں کس منہ ہے آ ہے کاشکر پیادا کردں۔واقعی آپ نے مجھے اور میرے والدین کواین بے شارنعتوں سے نوازا ہے۔ عاجزی اور انکساری سے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لیجئے گا۔ ا پئی خاص رحمت اوراعلی درجات ہے نواز دیجے گا۔ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطافر ماسیے گا کہ جس ہے آپ رامنی ہوجا ئیں۔ الله نے ان آیات میں چند بانق کوارشادفر مایا ہے(۱) اللہ نے حکومت تو فرعون کو بھی دی تھی مگر وہ اس قوت وطاقت کوا پناذاتی کمال سمجھ کرنا فرمان بن گیما اوراللہ کے مقابلے میں اس نے لوگوں کواپنے سامنے جھکا ناشروع کر دیا۔اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤرٌ اورحضرت سلیمانٌ کوز بردست قوت وطافت ،حکومت وسلطنت عطافر ما کی تھی کیکن انہوں نے اس کواینا ذاتی کمال نہیں بلکه الله کی عطاد بخشش مجھاای لئے وہ ہرآن ہر نعت پراللہ کاشکرادا کرتے تھے۔(۲) آئی بوی سلطنت وحکومت کے باوجود حضرت داؤ ولو ہے کی زر ہیں بنا کراور حضرت سلیمان ٹو کریاں بنا کراپئی گذراوقات کرتے تھے۔ بیدہ ہاتھ کی کما کی تھی جوانسان کواللہ کا محبوب بنادیتی ہے۔ای لئے نبی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا ہے کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ بلاشیہ حفرت داؤ داین ہاتھ سے محنت کرتے تھے۔ (٣) اللہ تعالیٰ کابیار شاد کہاس نے حضرت سلیمان کو حضرت داؤ ڈ کاوارث بنایا۔ اس سے مراد' وراشت علم'' ہے مال ودولت کی وراشت نہیں ہے کیونکدا نبیاء کرام کی وراشت مال ودولت نبیس ہوتی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کوئی ہماراوارث ہوتا ہے۔

وَتَفَقَّدُ الطَّلِيرَ فِقَالَ مَا لِي لاَ أرَى الْهُدُ هُدَدًّا أَمْرُكَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ ۞ كُعُذِّبُنَّهُ عَذَا بَاشَدِيْدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطِن مُّبِين ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَبَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُك مِنْ سَبَإِ بِنَبَا يَعَنِينِ ﴿ إِنَّ وَجَدْتُ امْرَاةٌ تَمْلِكُهُمْ وَ أُوْتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْعً وَ لَهَاعُرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَجَدْتُهُا وَقُومُهَا يَنْ يُكُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنَ اعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ رَكِيهُ تَدُونَ ﴿ ٱلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْحَبِّ فِي السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُغْفَفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ اَللَّهُ لَآلِالْهَ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۗ ۗ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ امْرَكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ الْأَوْبِينَ الْكَذِبِينَ الْمُعْتِينَ هٰذَافَا لَقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْمَاذَا يُرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَا يُهُا الْمَلَوُّ الزِّنِّ ٱلْقِي إِلَىّٰ كِتْبُ كِرِيْمُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَالْهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ أَكْرَتُعُلُوْ اعْلَىٰ وَأُنُّونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ يَايَتُهَا الْمَلَوُ الْفُتُونِي فِي آمْرِي مَاكُنْتُ قَاطِعَةٌ ٱمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ®قَالُوْانَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَّ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيْدٍ ا

الشحدة

2(2)

وَّالْاَمْتُرُ الْكِيْكِ فَانْظُرِ فَى مَاذَا تَأْمُرِ فِنَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا اَوْرَةَ الْفَلِهَ آ اَذِ لَّةً وَ الْذَا دَخَلُوْا اَوْرَيَةٌ الْفَلِهَ آ اَذِ لَّةً وَ كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَالِّي مُمْرَسِلَةٌ ﴿ الْمُهْمَ بِهَدِيَةٍ فَنْظِرَةٌ أَبِمَ كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَالِّي مُمْرَسِلَةٌ ﴾ الْمُوسِلَةُ الْمُرْسِلُونَ ﴿ اللّهِ مَ الْمُرْسِلُونَ ﴿ وَالْمِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

#### الرجمه آیت نمبر۲۰ تا ۳۷

اورانہوں نے (سلیمان نے) پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیابات ہے میں نے ہد ہد کونیں دیکھا۔ کیاوہ کہیں غائب ہوگیاہے؟ البتہ میں اس کو بخت سزا دوں گایا میں اس کو ذریح کر ڈالوں گا۔ ورندا سے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنا ہوگی۔

زیادہ دیر نیس گذری تھی کہ ہد ہدنے حاضر ہوکر کہا کہ میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا شاید آپ کوعلم نہیں ہے۔ اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک بقی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جود ہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اور اس کو ہر طررح کا ساز وسامان دیا گیا ہے۔ اور اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کوچھوڑ کر سورج کو تجدہ کر رہے ہیں۔ اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظر وں میں آر است کر کے دکھا دیے ہیں اور ان کوچھی رائے سے ردک دیا ہے لہذاوہ راہ ہدا ہے نہیں کرتے جو آسانوں اور زمین کی چھی ہوئی چیز وں کو نکالیا

ہے۔اور وہ ہراس چیز کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہواور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔وہ عرش عظیم کاما لک ہے۔

سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی و کھے لیتے ہیں کہ تونے کچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرایہ خط لے کر جااوراس کوان کے آگے ڈال دے۔ پھر دورہٹ کرد کھنا کہ وہ کیا با تیں کرتے ہیں۔

( ملکہ بلقیس نے ) کہا کہ اے میرے سر داروں! مجھے ایک باعظمت خط بھیجا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اللہ جورحمٰن ورحیم ہے اس کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔

(اس میں لکھا ہے کہ) تم میرے مقابلے میں بڑائی اختیار نہ کرو۔ اور اطاعت کے ساتھ میرے پاس چلی آؤ۔ (ملکہ نے) کہااے سردارو! میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دومیں اس وقت تک کوئی فیصلنہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔

انہوں نے کہا۔ ہم بڑی قوت و طاقت والے اور سخت جنگ کرنے والے ہیں۔ فیصلہ تمہارےا نقتیار میں ہےتم خود دیکھو کہ تہمیں کیا تھم دینا ہے۔

(ملکہ سبانے) کہا کہ بے شک بادشاہ جب کی ہتی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ وہرباد

کر ڈالتے ہیں۔ اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذکیل وخوار کردیتے ہیں۔ اور بیلوگ بھی ایبا ہی

کریں گے۔ اور بے شک میں ان کے پاس کچھ ہدیج بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب

لے کر لوٹے ہیں۔ پھر جب سلیمان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا۔ کیا تم مال سے میری مدد

کرنا چاہتے ہو۔ پس جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تہمیں دیا گیا ہے۔ بلکہ

(حقیقت سے ہے کہ) تم اپنے تخفے پر اتراتے ہو۔ تو ان کی طرف لوٹ جا۔ اب ہم ان پر ایک ایسا

لشکر لے کرآ کیں گے جس کا وہ مقابلہ نہ کرسکیں گے اور ہم ان کو وہاں سے بعزت کر کے نکالیں

گراورہ وہ کیل وخوارہ وہا کیں گے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٥١٠ العا

اس نے جائزہ لیا۔اس نے ڈھونڈا

تَفَقَّدَ

مَكَت و پھرا۔اس نے دریک نَبَاءٌ وَجَدَتُ میں نے پایا تَمُلِکُ وہ بادشاہت کرتی ہے أُوْتِيَتُ د يا گيا ٱلْخَبُءُ بوشيده ٱلُقِهُ اس كوۋال دے اَفْتُونِي مجمع بتاؤ \_ مجمع مشوره دو قًا طِعَةٌ كافيخ والى تَشْهَدُوُنَ א מפ הפנופ أولوقوة قوت وطاقت والا أولوبائس لڑنے والے تَأْمُرِيُنَ تو کیا حکم دیتی ہے مُرُسِلَةً مجيخ والي نظِرَة د تکھنے والی أتُمِدُّوْنَ کیاتم مددکرتے ہو

تَفُرَ حُونَ وهاتراتيس فرش موتيس

صلغر وُنَ ذليل وخوار بونے والے .

# تشريح: آيت نمبر ٢٠ تا ٢٥

حفرت سلیمان بن اسرائیل کے ایک عظیم پنجبر ہیں۔اللہ تعالی نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ ایک الی حکومت و سلطنت بھی عطافر مائی تھی کہ جس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی ان کے تالع کر دیۓ گئے تھے اور وہ اللہ ک حکم سے ہرجان داریہاں تک کرچیونی جیسی معمولی اور چھوٹی محلوق کی زبان تک کو بچھتے تھے۔

بد بدجوارض شام وفلسطین کا ایک ایسا پرندہ ہے جوز مین کی تہدیس بیآ سانی سے دیکوسکتا ہے کہ پانی کہاں موجود ہے۔ یقیناً حضرت سلیمان جوایک عظیم شکر کے مالک تھے جب بھی جہاد کے لئے نکلتے تو پور لے نشکر کے لئے پانی ایک بہت بردامسکلہ ہوتا تھاجس کے لئے بد بدچسے پرندے سے کام لیاجا تا تھا۔

ایک دن دھرت سلیمان نے اپنے لشکر میں ہد ہد کونہ دیکھ کر پوچھا کہ بد ہد کہاں ہے اور جس مقصد کے لئے اس کو بھیجا گیا تھا اس میں کوتا ہی گئی ہے۔ اگر اس کی کوتا ہی فابت ہوگئ تو خصرف اس کو تخت سزادی جائے گی بلکہ اس کو ذرئ کر دیا جائے گا۔ چندروز کے بعد ہد ہد پر ندہ جب حضرت سلیمان کے در بار میں حاضر ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ دہ کہاں اور کیوں غائب ہو گیا تھا اور اس کے ذیح ہو کام لگایا گیا تھا اس میں کوتا ہی کیوں کی گئی؟ ہد ہد نے کہا کہ میں اڑتے ہوئے ایک ایے ملک میں گیا جہاں عورت حکم انی کر رہی ہے جس کے پاس خصرف تمام دسائل، مال ودولت موجود ہے بلکہ اس کا تخت سلطنت بھی بہت وسیع ہے۔ عورت حکم انی کر رہی ہے جس کے پاس خصرف تمام دسائل، مال ودولت موجود ہے بلکہ اس کا تخت سلطنت بھی بہت وسیع ہے۔ یقوم مورث کو اپنا معبود ما نتی ہے۔ ایک انڈ کوچھوڑ کروہ شیطان کی چیروی کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگا ہوں میں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ جس سے وہ صراط شتقیم کوچھوڑ کرگم راہی میں جا پڑے ہیں حالا تکہ ان کواس اللہ کی عمران کے معبود برحق ہے اور اس کا تخت سلطنت اور اس کی حکمران کے متعلق معبود برحق ہے اور اس کا تخت سلطنت ہیں سب سے بلند و بالا ہے۔ ہد ہدنے کہا شاید آپ کواس سلطنت اور اس کی حکمران کے متعلق معبود و میں نے عرض کر دیا ہے۔

حضرت سلیمان نے ہد ہدکی ساری ہات من کرفر مایا کہ بین تیری بات کی تقعد بین کر لیتا ہوں کہ تو تھ کہدر ہا ہے یا ا اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ رہا ہے۔حضرت سلیمان نے جوصرف ایک بادشاہ ہی نہ تھے بلکہ اللہ کی طرف سے نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تھے انہوں نے ملکہ سباجس کانام بلقیس بنت شراحیل تھا اس کے نام ایک خط تکھا اورفر مایا کہ بیہ خط اس ملکہ کے سامنے جا کرڈ ال دے اور کچھ فاصلے پر کھڑ ہے ہوکر بیدد کیکے کہ وہ اس کا کیا جو اس د تی ہے۔

حضرت سلیمان نے شان پینیبری کے مطابق اللہ کے نام ہے اس خطا کوشروع کیا اور فربایا کہ تہمیں چیے ہی میر اخط ملے تو

ایک فرمال بردار کی طرح فوراً حاضر ہوجاؤ۔ خط کی مہر اور شاہی انداز سے لکھے گئے اس خط سے ملکہ بلتیس نے اس بات کوا بھی طرح سجھ لیا تھا کہ بیخط ایک عظیم ہادشاہ نے لکھا ہے جن سے وہ واقف بھی تھی۔ بیدوس ملکہ بلتیس کا تاج وتخت ، حکومت وسلطنت حاصل کرنے کے لئے نتھی بلکہ اسلام کے اس مزاج کی عکائ تھی جواس نے ہمیشہ انسانوں کوراہ راست پر رکھنے کے لئے افتیار کی ہے تاکہ وہ کفروٹرک کو چھوڈ کرد مین اسلام کی سچا تھی جواس نے ہمیشہ انسانوں کو بر کہا گیا کہ وہ دین اسلام کوالیک سچادین سے سحو کر اس کو قبول کر لیس تاکہ وہ ان کے بھائی بن کر برابری کی بنیاد پر اسلامی فظام کا ایک حصہ بن جا کیں اور اگر وہ اس کو قبول نہیں کر سے تو اسلامی حصر سے جزیدادا کریں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سے اور اگر یہ کرتے تو اسلامی حکومت کی تابع داری قبول کرلیس اور سید سے ہاتھ سے جزیدادا کریں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے اور اگر یہ دونوں سور تیں مکن نہ ہوں تو پھر وہ جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔ شوارخود فیصلہ کردے گی کہ کس کو حکمر انی کا حق حاصل ہے۔

ملکہ بلقیس جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ برتی یافتہ اور مال دارقوم سبا کی حکر ان تھی جس قوم سبانے دنیا پر ایک ہزار سال تک حکم انی کی ہے اور دنیاوی وسائل میں بہت مشہور ہے۔اس نے پانی کورو کئے اور اس کو تقسیم کرنے کے لئے ایسے بہترین بند بائد ھدر کھے تھے کہ جس سے بید ملک سرسبز وشا داب نظر آتا تھا۔ سورہ سبایل اس کی چھٹفسیلات ملتی ہیں۔

غرضیکہ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان کا بید خط پہنچا تو اس نے ملک کے تمام ذمہ داروں کو جمع کر کے پوچھا کہ بیس بھیشتم ہے مشورہ دو کہ بمیں اس موقع پر کیا کرنا چا ہے کہنے گئے کہ بہترین اور براعتبارے جنگ کرنے کی عظیم صلاحیتیں رکھتے ہیں اگر ہمارے او پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا ڈٹ کرمقا بلہ کریں گے اور چیچے بینے والے نہیں ہیں ہمیں کی عظیم صلاحیتیں رکھتے ہیں اگر ہمارے او پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا ڈٹ کرمقا بلہ کریں گے اور چیچے بیٹے والے نہیں ہیں ہمیں کی سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہم طرح تیار ہیں باتی آپ جیسے بہتر ہمیں فیصلہ کر لیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مشورہ کے بعد ملکہ بلقیس جو نہایت ذبین عورت تھی اس نے عقل مندی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کر تے ہوئے کہا کہ دنیا کے بادشا ہوں کا طریقہ ہیں۔ وہ کی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کو تباہ و بر باد کر ڈالے ہیں اور وہاں کے

باعزت اوگوں کو ذکیل وخوار کر کے دکھ دیتے ہیں۔ ہیں اپنی طاقت پرب جا تھمنڈ کرنے کے بجائے ایک ایما طریقہ اختیار کرتی ہوں جس سے اندازہ ہوجائے گا کہ سلیمان کیا چاہتے ہیں۔ آئیس ہماری دولت سے غرض ہے یادہ ہمیں دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے ہوئے ہتے تھے جس میں سونا، چا ندی، جبتی جواہرات کے علادہ کچھے فلام اور باندیاں بھی ہیجیں۔ حضرت سلیمان نے درعمل کا اظہار کرتے ہوئے تھے لانے والوں سے کہا کہ جھے اللہ نے اس سے بھی زیادہ دیا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اللہ نے اس لئے بیس کہا تھا۔ لہذا یہ تھے تبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ ملکہ سے جا کر کہد دینا کہ اگر تم نے میری اس دعوت کو تبول نہ کیا تو میں ایک ایس سے انکار کرتا ہوں۔ ملکہ کے بیس کے دین اسلام چیش کیا تھا۔ لہذا یہ تھے تبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ ملکہ سے جا کر کہد دینا کہ اگر تم نے میری اس دعوت کو تبول نہ کیا تو میں ایک ایسے زیر دست لئکر کے ساتھ تملہ کرنے والا ہوں جس کے سامنے تم اور تبہاری طاقت تھ ہم نہ سے گے۔ گویا اب میدان جنگ میں تو اربی فیصلہ کرے گا۔

حضرت سلیمان کے واقعہ کی بقی تفصیل اس کے بعد کی آیات بیس آربی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان جواپنے وقت کے عظیم بادشاہ بی نہ ستے بلکہ اللہ کی طرف سے نبوت کے مقام پرمقرر فرمائے گئے تھے۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو وقوت اسلام دے کر صراط متنقیم کی طرف بلایا ہے تا کہ وہ ورج کی عباوت و بندگی کو چھوڑ کرا کیا اللہ کی عباوت کریں اور اپنے کفروشرک سے تو بہ کر لیں۔ ان کا مقصد حکومت وسلطنت یا مال و دولت سیٹن نہیں تھا کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا بچھ عطافر مایا تھا اور ہر مخلوق پر حکمر انی حاصل تھی کہ اس سے پہلے کی کو فعیب نہ ہوئی تھی۔ حاصل تھی کہ اس سے پہلے کی کو فعیب نہ ہوئی تھی۔

چنا نچے جب ملکہ بلقیس نے سونے ، چاندی اور جواہرات وغیرہ بیعجے تو حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس پراس بات کو واضح کردیا کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس پراس بات کو واضح کردیا کہ حضرت سلیمان کو ملکہ کا قبول اسلام یا اسلامی حکومت کے تالج واری مطلوب تھی دنیا کا ساز وسامان کوئی حیثیت ندر مکتا تھا۔ بیوہ اسلامی عزاج تھا جس پر صحابہ کرام نے بھی کمل کیا۔ وہ جب بھی کسی سے جنگ کرتے تھے تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے اور ان پرواضح کر دیتے تھے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو وہ ہمارے بھائی ہیں اور تمام حقوق میں برابر ہیں۔ اگر وہ دین کو قبول نہیں کرتے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں آ جا کیں اور ایک معمولی سائیکس اوا کریں لیونی جزبید یں۔ اگر وہ دونوں میں سے کسی بات کوقعول نہ کریں تو بھر جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔

قَالَ يَاكِنُهُا الْمَكُوُّ الْكُثُرِ يَاتِنْنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَاتُوْنِ مُسْلِمِيْنَ ﴿قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِ اَنَا ارْتِيكَ

يه قَبْلَ أَنْ تَقُوْمُ مِنْ مَّقَامِكُ وَالِّي عَلَيْهِ لَقُوعٌ أَمِيْنَ ا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا الِّينَكَ يِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ النِّكَ طَرُفُكُ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَامِنْ فَضْلِ رَبِّي تَلْكِيبُلُونِي عَاشْكُرُ الْمُ الْحُفُرُ وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ مَ إِنَّ عَنِيٌّ كَرِيْمُ ﴿ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ ٱلْقَتَدِينَ ٱمْرَتَكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهُتَدُونَ @ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيْلَ الْمِكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَاتَهُ هُوْ وَاوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَ اوَ كُنَّا مُسْلِمِينَ @وَصَدَّهامَا كَانَتْ تَعْنَبُدُمِنْ دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قُوْمِ لِفِي يُنَ ﴿ قِيلَ لَهَا ادْحُولِي الصَّرْحُ فَلَمَّا رَاتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكُشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا ﴿ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمُرَّدٌ مِّنْ قَوَارِنْرَهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَمْنَ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمْيَنَ فَعُ

### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۲۸

(سلیمان نے) کہااے سرداروا تم میں ہے وہ کون ہے جواس کا (ملکہ بلقیس) تخت میرے پاس لے آئے۔اس سے پہلے کہ وہ فرماں بردار بن کر یہاں آئے۔ جنات میں سے ایک نہایت مضوط اورقوی جن نے کہا ہے شک میں اس کواس سے پہلے لے کر آسکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔

اور بے شک میں اس پر یقینا قوت والا امانت دار ہوں۔ ایک شخص نے جس کے پاس
کتاب کاعلم تھا کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی بلک جھیلئے سے پہلے حاضر کر
سکتا ہوں۔

پس جب سلیمان نے (اچا تک)اس (تخت) کواپنے پاس رکھا ہواد یکھا تو کہا ہیسب پچھ میرے رب کے فضل و کرم سے ہے۔ تا کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بیدادا کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں۔ کیونکہ جس نے شکرادا کیا اس نے اپنے ہی فائدے کے لئے شکرادا کیا۔اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرایروردگار بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔

سلیمان نے تھم دیا کہاس کے تخت میں تبدیلی پیدا کردو۔ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاس کو پہتہ لگتاہے یااس کاان لوگوں میں شارہے جن کو (ایسی باتوں کا) پینہیں لگتا۔

پھر جب (ملکہ بلقیس) حاضر ہوئی تو پوچھا کیا تیراتخت ایسا ہی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں! ہے
تو پچھا ایسا ہی۔ (اور ریبھی کہ) ہمیں تو اس سے پہلے ہی (آپ کی عظمت کا) اندازہ ہو چکا تھا۔ اور
ہم تو فرماں بردار (بن کر ہی) آئے ہیں۔ اور اس کو (ایمان لانے سے) جس بات نے روک رکھا
تھا وہ ان معبودوں کی عبادت و بندگی تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ کیونکہ وہ کا فروں کی قوم
سے تھی۔

(ملکہ بلقیس سے) کہا گیا کے مل میں داخل ہوجاؤ۔ جباس نے (محل کے) فرش کو دیکھا تواسے گہرایانی سمجھااوراس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔

سلیمان نے کہایہ ایک محل ہے جس میں شخشے جڑے ہوئے ہیں۔اس (پر ملکہ بلقیس نے)
کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر برداظلم کیا تھا۔اور اب میں سلیمان کے ساتھ ہوکر
رب العالمین پر ایمان لے آئی۔

## لغات القرآن آية ببر٢٨ ٢٥٠

أَيُّكُم تم مِن سے كون؟

مُسْلِمِیْنَ فرمال برداری اختیار کرنے والے

Ouggetter Company

عِفُرِيُتُ تُوت وطانت والا

أَنْ يَّرْتَدُّ يَكُهُ وَمَ لِلْتُحْ

طَوْق پلک آکھا کوشہ

مُسْتَقِرُّ ركما بوا

نَكِّحُوُوا شكل بدل دوية بديلي كردو

اَهْكُذُا كيالياتى ٢٠

م كَانَّهُ هُو بيابو

صَدُّ اس نے روکا

اَلصَّرْحُ مَل

لُجَّةً كراپاني

سَاقْ پنڈل(سَاقَینِ)

مُمَرَّدٌ جُرُابوا

قَوَادِيْرٌ شَيْخَـ آئين

337

#### میں نے فرمان برداری اختیار کرلی

اَسُلَمْتُ

# تشريح آيت نمبر ٣٨ تا٣٨

جب ہد ہدیرندے نے حضرت سلیمان کا خط سبا کی ملکہ بلقیس کو پہنچایا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیااور فیصلہ کیا گیا کہ اتن بڑی اور طاقت ورشخصیت سے ککراؤ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔اس نے حضرت سلیمان کو آزمانے اور پچھووقت لینے کے لئے نہایت فیتی تھنے بھیجے لیکن حضرت سلیمان نے اس کے تھنے واپس کر کے فرمایا کہ وہ یا تو فرماں بردار بن کرحاضر ہو جا کیس یااس عظیم شکر کامقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں جواس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دے گا۔

حضرت سلیمان نے اپنے اس طرزعمل سے ثابت کر دیا کہ ان کا مقصد دنیا کی دولت، حکومت وسلطنت نہیں ہے بلکہ ایمان اورعمل صالح کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جولوگ ملکہ بلقیس کی طرف سے تحف لے کر گئے تھے جب انہوں نے حضرت سلیمان کے علم و کمالات، شان نبوت، اخلاق کر بمانہ عظیم سلطنت اور اس میں عدل وانصاف کواپٹی آئکھوں سے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے اور انہوں نے ملکہ بلقیس کوتمام حالات سے مطلع کیا۔

ملکہ بلقیس پیرسب پچھین کر اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے حضرت سلیمان کی مکمل اطاعت کا فیصلہ کرلیا اور ملک سبا ( یمن ) سے فلسطین کے لئے روانہ ہوگئی۔ای دوران حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو ملک بلقیس کے اطاعت وفر ماں برداری اختیار کر کے آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت (جس پراسے براناز ہے ) لے کر آجائے۔ شاید اس بات کا مقصد بیہ ہوگا کہ اس کا فراور سورج کو اپنا معبود سیجھنے والی ملکہ کو بید کھا دیا جائے کہ حضرت سلیمان عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ فہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر جیسے گئے ہیں اور ان کو مجوزائہ کام کرنے کی توفیق دی گئ

چنا نچر درباریوں میں سے ایک نہایت مضبوط اور تو ی جن نے کہا کہ میں اپنے اندرایک ایک ظافت وقوت رکھتا ہوں کہ نہایت دیانت وامانت کے ساتھ آپ کے اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے کر آسکتا ہوں۔ ایک دوسر شخص یا جن نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کرسکتا ہوں۔ اس مخص کا نام آصف بن برخیا تھا۔ حضرت سلیمان نے اجازت دی تواہ رات سے جڑا ہوا تخت ان کے سامنے تھا۔

حضرت سلیمان نے فخر وغرور کرنے کے بجائے فررائی اللہ کاشکر اداکرتے ہوئے فرمایا کہ بیرسب پھے میرے اللہ کافضل و کرم ہے اوراس بات کا امتحان بھی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کاشکر اداکرتے ہیں یانہیں کیونکہ چوخض اللہ کاشکر اداکرتا ہے اس کا فائدہ خوداس کو پہنچتا ہے اور جوکفر و ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان خودای کو بھکتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی کامختاج نہیں ہے وہ بے نیاز وات ہے اور چخض پردم وکرم کرنے والا ہے۔

حضرت سلیمان نے اس تخت کے رنگ وروغن میں معمولی ت تبدیلی کا تھم دیا تا کہ ملکہ کی ذہانت کا امتحان لیا جاسکے۔اور سے معجزہ دکھا کر بیٹابت کر دیا جائے کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں جو صرف بیچاہتے ہیں کہ ملکہ سورج کی عبادت و بندگی کوچھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرے جس نے ان کو برطرح کی نعتوں سے نواز رکھا ہے۔

جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس پیٹی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا تمہاراتخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ جیران ہوکر کہنے لگی کہ ہاں، ہےتو کچھالیا ہی۔ کہنے لگی کہ واقعی اللہ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل دکرم سے نواز اے۔ اور بیس تو پہلے ہی آپ کی مکمل اطاعت وفر ماں برداری کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اب سورج کی عبادت و بندگی میرے اس جذبہ بیس کوئی رکاؤٹ نہیں بن سکتی کیونکہ بیس نے ہر چانی کو اپنی آتھوں سے دکھے لیا ہے۔

اس کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ کواپنے عالی شان محل میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ کل میں داخل ہوئی تواس کی جرت کی انتہا ندر ہی کیونکہ حضرت سلیمان کے کل کے اندر وہنچنے کا راستے ایک بہتے ہوئے دریا میں سے گذرتا محسوں ہور ہا تھا۔ ملکہ بلتیس نے بیسوچ کر کہ پانی میں اتر کر دوسری طرف پہنچنا ہے اپنے پائٹنچ اٹھائے جس سے اس کی پیڈلیاں بھی ظاہر ہوگئیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بیپانی نہیں ہے بلکہ خوبصورت فرش ہے تم ایسے ہی آگے آسکتی ہو۔

ملکہ بلقیس نے عکومت وسلطنت اوران کے کلی خوبصورتی کو دیکھ کراس بات کا اچھی طرح اندازہ کرلیا تھا کہ حضرت سلیمان نے ملکہ کوکسی دنیاوی لاج پیاغرض نے نیس بلوایا تھا کیونکہ اللہ نے ان کوا تنا پچھ دے رکھا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بلکہ انہوں نے دین اسلام کو سکھانے اور بتانے کے لئے بلوایا ہے۔ بیدہ متمام اسباب تھے جن کو سامنے رکھ کر ملکہ بلقیس نے سورج کی پرستش اور عبادت و بندگی سے تو بہ کر کے دین اسلام کو تبول کرلیا۔

روایات کے مطابق ملکہ بلقیس اوراس کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ بعد میں حضرت سلیمان کا نکاح ملکہ بلقیس سے ہوا۔ جنہیں حضرت سلیمان نے یمن کے اندرہی کی محل بنا کردیئے تھے۔

# وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَى

تُمُود اخَاهُمُ صِلِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذَا هُمُ فَرِيْقُنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ @ قَالُوالطَّيِّرْنَا بِكَ وَنِمَنْ مَعَكَ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَاللهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ @وَكَانَ فِي الْمُدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْرَصْ وَلَا يُصْلِحُون @قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتُنَّهُ وَاهْلَهُ ثُمْ لَنَقُولُنَ لِوَلِيّهِ مَاشَهِ ذَنَامَهُ لِكَ الْمُلِهِ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ٥ وَمُكُرُوْا مَكْرًا وَمُكْرُنِا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَنَ ﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ رَجْمَوِيْنَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً إِمَاظَكُمُو أَلِيَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ® وَانْجَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوا يَثُقُونَ @

### ترجمه: آیت نمبره ۲ تا ۵۳

اورہم نے شود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ (اے لوگو!) ہم اللہ کی عبادت و بندگی کروپس میں جھڑنے گے۔ عبادت و بندگی کروپس میں جھڑنے گے۔ صالح نے کہاا ہے میری قوم کے لوگو! تم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کررہے ہوتم اللہ

ے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہتم پررتم کیا جائے۔وہ کہنے لگے کہ ہم نے مجھے اور ساتھیوں کو منحوں قدم پایا ہے۔ صالح نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے۔ بلکہتم لوگ آنمائش میں مبتلا کردئے گئے ہو۔

اور شہر میں ایسے نو آ دی تھے جو فساد کرتے تھے اور اصلاح کی بات نہ کرتے تھے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم سب اللہ کی تشم کھاؤ کہ رات کوا جا تک ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر تملہ کر دیں گے۔ گہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم سے ہیں۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے ظاف تد ہیر کی جس کی انہیں خبر بھی نہ تھی۔ (اے نبی تھے گھا کہ ان کی سازش کا انجام کیا ہوا۔ بیان تہ ہم نے ان سب کو اور ان کی قوم کو برباد کر ڈالا۔ اب بیان کے گھر ہیں جوان کے کفر کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ اور سے ویران کے گھر ہیں۔ اور سے ویران پڑے ہیں۔ اور ہے ویران پڑے ہیں۔ اور ہے ویران کے گھر کی خوالے ہیں۔ اور ہے ویران کے گھر کی خوالے ہیں۔ اور ہے میں ان لوگوں کو نبیوں نے تقو کی کا طریقہ اختیار کیا تھا۔

#### لغات القرآن آيت نبره ١٠٠٥

فَريُقِن

يَخْتَصِمُونَ وهَ آپَ مِن جَمَّرَتِ بِن لِمَ تَسُتَعُجِلُونَ تَم يَون جلدي عِلتِ بو؟ اَطَّيَّرُنَا تَم نِيراهَكُون لِيا رَهُطُّ لُونَا تَقَاسَمُوا لَوْل اشْخَاص تَقَاسَمُوا تَم آپِن مِن مَ مَاوَ

دوجماعتين

نُبَيِّتُنَّ جمرات کوتمله کریں گے مَا شَهِلُدُنَا جمموجود ندشتے مَکُو نریب دھوکہ خَاوِیَةٌ گرپٹے والے اَنْجَیْنَا ہمنے نجات دی

### تشريح: آيت نمبر ٢٥ تا ٥٣

بڑ مل قوموں کی بذھیبی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے حق وصد اقت اور فکر آخرت کی بات کی جاتی ہے اور اس پڑ مل نہ کرنے سے ان پر انتدائی پر سے انتیاں پر فور کرنے کے بجائے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے قدموں کو منحوں قر اردیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے دین کی باتیں کرنا شروع کی ہیں اس وقت سے ہم اور ہمارے خاندان کر قہوں میں بٹ کررہ گئے ہیں۔ اور جب سے انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے وہ ہم سے ناراض ہوگئے ہیں۔ ماری زندگیوں کا عیش و آرام اور سکون جا تارہا۔

حضرت موی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب فرعون کوکو کی اچھی بات پہنچتی یاس کی قوم کوکو کی دنیاوی فائدہ مل جاتا تو وہ اس کو اپنا حق سجھتا تھا اور جب اللہ کے عذاب کی کوئی شکل سامنے آتی تو کہتا کہ بیسب موی کی ٹیوسیس ہیں۔اس طرح کفار مکہ نبی مکرم حضرت مجمع مصطفیٰ علیقت کے متعلق بھی کہتے تھے کہ جب سے بیآئے ہیں اس وقت سے ہمار سے قبیلوں اور گھروں میں نحوستوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ حالانکہ بیساری نحوسیں ان کفار کے برے اعمال کا نتیج تھیں جن کو وہ بھگت رہے تھے۔

زیرمطالعہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام اپنی تو م کے سامنے رکھا تو ان میں ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کرلیا اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اس پیغام من وصد اقت کو مانے ہے اٹکار کر دیا تھا۔ اس طرح پوری تو م نظریاتی طور پر دوگر وہوں میں تقلیم ہوگئ تھی۔ جب بات کا فی بڑھ گئ تو قوم خمود کے نافر مان لوگ کہنے گئے کہ ''اے صالح اگر واقعی تم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہوتو (ہم روز روزکی اس دھمکی سے عاجز آ بچے ہیں) اس عذاب کو لے ہی آؤتا کہ قصہ تمام ہوجائے۔ "حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا کہ تہیں تو اللہ تعالیٰ سے خیراورسلامتی ما نگنا چاہیے تھی کیرن تم اس اللہ سے عذاب ما نگ رہے ہو؟۔ اگرتم تو بداوراستہ نفتار کاراستہ افقیار کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال پرتم وکرم کردیتا۔ کہنے گئے کہ تم بڑے عیش و آرام سے رہا کرتے تھے لیکن اے صالح بی تہماری توست ہے جس کی وجہ ہے تم میں پھوٹ پڑ گئی ہے اورہم دوگر وہوں میں تقسیم ہو کررہ گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا کہ تمہاری اس خوست کا سبب تو اللہ کے علم میں ہے لیکن میں بدد کی رہا ہوں کہ تم اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ کے علم میں ہے لیکن میں بدد کی رہا ہوں کر تم خواجی کی دعواج میں گئی رہی اورانہوں نے خالفتوں کا طوفان پر پاکر دیا تھا۔ خاص طور پران میں گرفارہ و۔ یہ سب پھے سننے کے باوجود و مشودا پی نا فر مانیوں میں گئی رہی اورانہوں نے خالفتوں کا طوفان پر پاکر دیا تھا۔ خاص طور پران میں نے الی کہ تم سب میں کر اس بردارہ تھے جوقوم کی اصلاح کرنے کے بجائے شرادت اور فساد کھایا کر رہے تھے۔ چنا نچو انہوں نے میں کہ وجائے اس ذمائی کہ کہ مسببردات کے ایک میں اور مدلہ ما نگا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم سببردات کے اندھیر سے میں اس طرح تق کریں گئے تھی۔ اسلام اوران کے خون کا بدلہ نے گئے کہاں اور نہیں کی خفیہ تدیر ہے اس والی کوشش تھی کہ پہلے اس او بی کو کریں گئے تھی۔ جواس قوم کے سازشیں تھیں لیکن وہ قدرت کی خفیہ تدیروں سے نا واقف تھے۔ کفار کی کوشش تھی کہ پہلے اس او بی کوئی کوئی کوئی تھی۔ بھراس کے حواس قوم کے مطالبہ پران کو بچراتی طور پردی گئی تھی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اوران کے گھروالوں اور مائے والوں گؤئی کو دیں گے۔

الله تعالی نے عبرت دلاتے ہوئے فرمایا کہ آج بھی قوم شمود کے کھنڈرات اور عظیم الثان بلڈنگیں عبرت کانمونہ بی ہوئی ہیں جن کو مکدوالے ملک شام جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ان سے عبرت ونھیجت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کس طرح اہل ایمان اور اہل تفق کی کونجات عطافر ما تا ہے اور کس طرح کفاروشرکین اپنے انجام کو پینچتے ہیں۔

# وَلُوْظًا إِذْ قَالَ

### ترجمه: آیت نمبر۴۵ تا ۵۹

اور یاد کرو جب لوظ نے اپنی قوم ہے کہا کہتم دیکھتے بھالتے بے حیائی پراتر آئے ہو۔
کیاتم عورتوں کوچھوڑ کرمردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ بلکہ (حقیقت بیہ ہے کہ) تم جہالت
میں مبتلا ہو۔ان کی قوم کا جواب بیتھا کہ لوط "اوراس کے مانے والوں کوا پڑیستی سے نکال
باہر کرو کیونکہ بیہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط "کواوران کے گھر والوں کو نجات
دے دی سوائے ان کی بیوی کے ، ہم نے ان کی (بیوی کو) پیچے رہ جانے والوں میں طے کر
دیا تھا۔اوران پر ہم نے (پھروں کی) بارش کردی جو بہت بری بارش تھی ان لوگوں پر جن کو
داس عذاب ہے) ڈرایا گیا تھا۔(اے نی تھے ") آپ کہدد بیجے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے
ہیں اور اللہ کی سلامتی (ان لوگوں پر تازل ہوتی) ہے جنہیں اس نے منتخب کرلیا ہے۔ کیا

### ایک اللہ بہتر ہے یاوہ جنہیں بیاس کا شریک ٹہراتے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر٥٩٢٥

أَنَاسٌ (إنُسٌ) لوگ-انسان

يَتَطَهَّرُونَ ياكباز بنتين

قَدَّرْنَا جمن فَهراديا

اَلْفبرين يجهره جان وال

أمطُونًا بم نيرسايا

سَكِرُمٌ الماتى

إصطفى چناليارنتب كرايا

# تشريخ: آيت نمبر ۲۵ تا ۵۹

الله تعالی جوابے بندوں پر بہت مہر یان ہے اس کا دستوریہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس سے تو بہنیس کرتا تو اس کواس دنیا میں مختلف شکلوں میں سزادی جاتی ہے اور آخرت کا نقصان تو واضح ہے لیکن اگر ساری قوم ایک گناہ پر رامنی ہوجائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو پھراس قوم کی طرف اللہ کاعذاب متوجہ ہوجا تا ہے۔

اس کئے شاعرنے بڑی اچھی بات کی ہے کہ

قدرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے نہیں کرتی بھی ملت کے گنا ہوں کومعاف لینی جب تک خطاؤں کا دائرہ افراد تک محدود رہتا ہے قدرت بھی ان کے معافی ما تگئے پران کومعاف کر علی ہے لیکن جب پوری قوم ل کر بڑی ڈھٹائی سے گناہوں میں اجھا می طور پر مبتلا ہوجاتی ہے تو پھر اللہ کاعذاب آ کر رہتا ہے۔

دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ کاشکرادا کرنا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کے بعداب دنیا پروہ عذاب تو نیآ کیس کے جو گذری ہوئی امتوں پر آئے تھے لیکن زلز لے، طوفان، قبط سالی، خون خرابہ اور آپس کے شدید اختلافات وغیرہ آتے رہیں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ کے بیشیج اور اللہ کے نبی تھے۔وہ اس قوم کی اصلاح کے لئے بیسیج گئے تھے جوا کیک گھناؤنے اور شرمناک فعل لیتن ہم جنس پرتی کے فعل میں مبتلا تھے۔ جب حضرت لوطًا پنی قوم کے لوگوں کواس فعل بدسے روکئے اور دنیاو آخرت میں اس کے شدید ترین نقصانات ہے آگاہ کرتے تو آپ کی قوم اس کی شدید مخالفت کرتی یہاں تک کہ پوری قوم آپ کی دشمن ہوگئی اور بہنے گئی کہ لوط کو اور اس کے گھروالوں کو اپنی ہتی سے نکال باہر کروکیونکہ بیا ہے آپ کو بہت پاک باز اور نیک بجھتے ہیں۔

ہم جیسے ناپاک لوگوں میں ان جیسے پاک بازلوگوں کا کیا کام ہے؟ حضرت لوظ پھر بھی اپنی قوم کے لوگوں کو ہر طرح میں جسے تاپاک لوگوں میں ان جیسے پاک بازلوگوں کا کیا کام ہے؟ حضرت لوظ پھر بھی اپنی قوم کے لوگوں کو المث دیا گئیں اور ان کی بستیوں کو المث دیا گئیں اور ان بستیوں پر سمندر کا پانی چڑھ گیا۔ آج وہ سمندر جس کے نیچے قوم لوط کی بستیاں ڈبود کی گئیں ای کو بحرمیت (Dead Sea) کہتے ہیں۔ اس پانی کی خصوصیت ہیے کہ اس میں کوئی گئی ہی تہیں جل کے قان دار کورہ اسٹ نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کوان کے برے اعمال کے سبب تباہ و برباد کر دیا لیکن حضرت لوظ اوران کے گھر والوں (سوائے ان کی بیوی کے جوکافر دھتی )اوران کے اوپر ایمان لانے والوں کونجات عطافر مادی۔

قرآن کریم کی ان آیات اور قوم لوط کے برے انجام کو سامنے رکھ کر میں بیسوچتا ہوں کہ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے مصرف اس ہم چنس پرتی کو قانونی شخفط دے رکھا ہے بلکہ میڈایا کے ذرایعہ اس کی بےانتہا ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ ان کے اسپنے کلب ہیں، انجمنیں میں اور بیات بہت تیزی ہے آگے جارہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا پھر سے ہم جنس پرسی کے سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ المتزءب

المَّنْ خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمُّرِمِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَتْنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْر آنُ تُنْكِبُتُوا شَجَرَهَا عُ إِلَّا مُّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ امَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهُ ٱلْهُرًّا وَجَعَلَ لَهَا رُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا عَ إِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ ٱكْنَرُ هُمْ لِايعُلَمُونَ ﴿ أَمَّنَ يُحِيْبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا ۚ الْرَضِ عَ إِلَّهُ مُّعَ اللَّهِ \* عَلِيْلُامًا تَذَكُّرُونَ ﴿ أَمَّنَ يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَمَنْ يُنْرسِلُ الرّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى مَ حُمَتِهُ ءَ إِلَّا مُّكَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ يَبُدُوا اللَّهِ مَنْ يَبُدُوا الْخَلْقَ ثُمَّرُ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمُ مِن السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ عَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوْا بُرْهَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ @ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ لِأَلَّا اللَّهُ " وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ اذَّرَكَ عِلْمُهُ مُرِفِي الْخِرَةُ بِلْ هُمُ فِي شَكِّ مِنْهَا ثَبِلْ هُمُرِمْنَهَا عَمُونَ ﴿

رکی

#### ترجمه: آیت نمبر۲۰ تا ۲۸

کس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ اور کس نے تمہارے لئے بلندی (آسان) سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعہ حسین منظر باغات اگائے۔ ورنہ بیتمہارے بس کا نہ تھا کہ تم ان باغات کو آگا سکتے ۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسر امعبود ہے؟ بلکہ بیدہ لوگ ہیں جودوسروں کو اللہ کے برابر شہراتے ہیں۔

وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا ؟ آوراس کے درمیان نہریں بہا دیں اوراس ( کا توازن قائم رکھنے ) کے لئے بوچھ (پہاڑ) بنائے۔اور دووریاؤں کے درمیان روک بنائی۔ کیا اللہ کے سواکوئی معبود ہے؟ بلکہ اکثر لوگ وہ ہیں جو سجھے نہیں ہیں۔

وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے جب وہ پکار تا ہے؟ برائی کو دور کرتا ہے۔ اور کس نے زمین میں تمہیں تائب بنایا ہے؟ کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ہے؟ تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو (اس پر) دھیان دیتے ہیں۔

وہ کون ہے جو تمہیں منتھی اور دریا کے اندراندھیروں میں راستہ دکھا تا ہے؟ وہ کون ہے جو بارش (بر سنے ) سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوا کیں بھی جتا ہے؟ کیااللہ کے سواکوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس سے بہت بلند و برتر ہے جن چیز و ل کو دہ (اللہ کے ساتھ) شریک کرتے ہیں۔

بھلا وہ کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھروہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔اورکون ہے جوآ سانوں اورز مین سے شہیں رز ق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ہے؟

(اے نبی تھا گا) آپ کہد دیجئے کہ اگرتم سے ہوتو کوئی (مضبوط) دلیل لے کر آؤ۔ آپ کہد دیجئے کہ جو بھی آ سانوں اورز مین میں غیب ہے اس کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جا کیں گے۔ بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) آخرت کے بارے میں ان کاعلم تھک کررہ گیا ہے۔ بیلوگ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ وہ آخرت سے اندھے سینے ہوئے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر١٢١٠ ١٢١٢

أَمَّنُ كُون إِده؟

نُبتنا بمناكليا

حَدَائِقٌ (حَدِيْقَةٌ) إِنَات

ذَاتُ بَهُجَةٍ رونقوالے

أَنْ تُنبِتُوا يركرتم الكاد

يَعُدِلُونَ وهمايركرتين

المراول المراول المراول

قَرَارٌ تَشْبِرنَ كَاجَكُ

خِللٌ درمیان

رَوَاسِی بوچــ پېاژ

حَاجِزٌ آڑ۔رکاوٹ

يُجيُبُ وه قبول كرتاب

ٱلْمُضْطَرُّ بِقرار\_بِين

يَكْشِفُ وه كُولاكِ

هَاتُوْا آوُـ (كِآوُ)

بُرُهَانٌ ر*ليل* 

أيَّانَ كِ

إِذْرَكَ تَعَكُّما

عَمُوْنَ وهاندهين ربين

تشرح أيت نمبروا تاا

جولوگ الله کی ذات اور صفات اور قدرت میں دوسرول کوشریک کرتے اوران کی عمادت و بندگی کرتے ہیں ان کے

سامنے کا کنات کی بے شارنشانیوں کور کھ کر اللہ تعالی نے بیروال کیا ہے کہ کیاان میں سے کوئی چیز بھی الی ہے جس کے پیدا کرنے میں تبہارے یہ بت اور جن کی تم پیروی کرتے ہووہ شریک ہوں؟ فر مایا

- (۱) عظیم الثان آسان اوروسیع زمین جس کے لا تعداد فائدے ہیں ان کوکس نے بنایا؟
- (۲) پانی کوآسان (بلندی) ہے کسنے برسایا جس سے حسین اور خوبصورت باغات بنائے۔ کیاتم اور تبہارے معبود ان کے اگانے میں شریک تھے۔ کیا اللہ کے سواکوئی دوسرامعبود ہے جس نے بیسب پچھ پیدا کیا ہے۔ کتنے افسوس کامقام ہے کہ بیہ

الله کے ساتھ دوسروں کواس کے برابر قرار دے دہے ہیں۔

(۳) اس زمین کوکس نے شہرار کھا ہے جس سے وہ کا بینے کے بجائے اپنے اوپر کروڑوں اربوں انسانوں اوران کے وسائل اور بلڈنگوں کوسنیعالے ہوئے ہے؟

( م ) وہ کون ہے جس نے اس زمین کے اندر سے نہریں بہادیں ، اس کا توازن برقر ارر کھنے کے لئے (پہاڑوں کے ) بو جھ رکھ دیے اور ( کھارے، پیٹھے پانی کے ) دودریاؤں کے درمیان پردے حاکل کردیے۔ کیاان کے پیدا کرنے اور بنانے میں کوئی دوسرامعبود بھی ہے ( یقینانہیں ہے ) کٹرلوگ وہ ہیں جواس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔

- (۵) وہ کون ہے جومصیبت کے وقت بقر اراور بے چین کی پکار کوسنتا اور اس کی فریاد کو پہنچا ہے۔
- (٢) وه كون ب جولوگول كى تكليفول كودور كرتا ب اور جرطرح كى راحتول كے سامان عطاكرتا ب-

(2) وہ کون ہے جوایک کے بعد دوسر ہے کواورایک تو م کی جگد دوسری قوم کو ابھارتا ہے اور بیسلسلہ ابتدائے کا کنات سے جاری ہے۔ یقیناً وہ اللہ کی شان اور قدرت ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے جو بیسب پھھ کرتا ہے۔ یقیناً اس حقیقت پر بہت کم لوگ قوبہ کرتے ہیں۔

(٨) وه كون ب جوتهبين خشكي اور دريا وسمندر كے اندهيرون مين ستاروں كے ذريعيد استدد كھا تا ہے؟

(۹) وہ کون ہے جو ہارش (برنے سے) پہلے خوش خبری دینے والی شعنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ یقینا بیسب اس ایک اللہ کی شان ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اور اللہ تعالی ان تمام ہا توں سے بہت بلندو برتر ہے جن چیز وں کو وہ اللہ کے ساتھ شرکیک کرتے ہیں۔

(۱۰) اللہ نے ان مشرکوں سے پوچھا ہے کہ بتاؤوہ کون ہے جس نے اپنی ساری مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھروہ بی قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرےگا۔

(۱۱) وہ کون ہے جوآ سانوں اور زمین ہے جہیں رزق دیتا ہے۔ یقیناً وہ ایک اللہ ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو بیسب کچھ عطا کرتا ہے۔

نی كريم على كوخطاب كرتے موے فرمايا كدا ب في على الب الله الله الله الله كرد بيج كدا كرتم سے موتو كوئي مضبوط

دلیل لے کرآؤجس سے بیٹابت کرسکوکہ تمہارے بیجھوٹے معبود بھی کوئی حقیقت رکھتے ہیں۔

آ خریس نی کریم ﷺ سفر مایا ہے کہ اے نی ﷺ! آپ کہدد یجیے کہ غیب کاعلم صرف اللہ کو ہے اس کے علاوہ کو کی عالم الغیب نیس ہے۔ فرمایا کہ کہدد ہیجئے جھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ لوگ جو مر جا کیس گے کب زندہ کئے جا کیس گے۔ حقیقت میر ہے کہ جولوگ شک وشیہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ آخرت کی فکر سے اندھے بینے ہوئے ہیں اور وہ اس شک میں جتلا ہیں کہ آخرت واقع ہوگی ہمی یانہیں؟

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَنُ فَاءَ إِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَ ابْاَوْنَا آبِنَّا كَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدُنَا هٰذَا نَحْنُ وَايِآؤُنَا مِنَ قَبُلُ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الْكَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٠ وَلاتَحْزَنْ عَلَيْهِمُ وَلاتَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُوْلُونَ مَنَّى هٰذَاالُوعَدُ إِنْ كُنْتُكُرْصِدِ قِيْنَ ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يُكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَشْتَعْجِلُوْنَ ٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَكُوْ فَضِّيلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ آكَ تُرَهُمُ كِ يَتُكُرُّوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَآلِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِشِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ أَكْثَرَالَذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَ إِنَّهُ لَهُدًى قَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ مَ بَّكَ

كَفْضِى بَيْنَهُمْ رَبِحُكْمِهُ وَهُو الْعَـزِنَـزُ الْعَلِيْمُ ﴿
فَتَوَحَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ ﴿
وَتَكَ لا تُشْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدُيرِيْنَ ﴿ وَمَا اَنْتَ بِهٰذِى الْعُمْيِعَنَ صَلَاتِهِمْ لَا اللهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ لَا اللهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۸۲

اور کافروں نے کہاجب ہم اور ہمارے باپ دادامٹی ہوجا کیں گے تو کیا ہم ( قبروں سے )

ذکالے جا کیں گے۔ یقنیا ہم سے اور ہمارے باپ داداسے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے دعدے
کئے تھے۔ یہ تو گذر ہے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

(اے نبی ہے ہے) آپ کہہ دیجئے کہ زمین پر چلو پھر دپھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ (ان کے حال پر) نہ توغم کھا ئیں اور نہ ان کے مکر وفریب سے دل ننگ ہوں۔

وہ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سے ہو۔ آپ کہددیجئے کہتم جس (عذاب) کی جلدی کررہے ہوشا بیدوہ تم سے قریب آلگا ہے۔ اور بے شک آپ کا پروردگارلوگوں پرفضل وکرم کرنے والا ہے۔ کین اکثر لوگ وہ ہیں جوشکرادانہیں کرتے۔ اور بےشک آپ کارب خوب جانتا ہے جوان کے ولوں میں چھیا ہوا ہے اور جو کچھوہ طاہر کرتے ہیں۔ (یادرکھو) زمین اور آسانوں میں جو کچھ ہیں جو کچھ کے دوشاں میں موجود ہے۔

بے شک (بیقرآن) بنی اسرائیل کے لئے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔اور بے شک (بیقرآن) ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت ورحمت ہے۔ بے شک

E7

تُرَابُ

يَقْضِي

آپ کا بروردگاراین حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وہ زبر دست اور علم رکھنے والا ہے۔ آپالله رېمروسرينيج - بشکآپ کلي چائي رين-بشکآپ ندتومردول کوساسکتي اور ندان بہروں کواپن پکارسنا سکتے ہیں جو پیٹے پھیر کر چلے جارہے ہیں۔ ندآپ اندھوں کوان کی مرابی سے بچا کرراہ حق دکھا سکتے ہیں۔آپ صرف ان لوگوں کوسنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین کرنے والے ہیں۔اوروہ فرمال بردار ہیں۔اور جبان پرعذاب کا وعدہ پوراہوجائے گا تو ہم زمین سے ایک چو یا بیجا نور تکالیں گے جوان سے باتیں کرےگا۔ کیونکہ بے شک بدلوگ ہماری آيتول يريقين ندر كهتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٢ ٦٢ ٨٢٢

مُخُوَجُوْنَ وعدنا ہم سے وعدہ کیا گیا أساطير کہانیاں۔ قصے تم چلو پھرو سِيرُوا لا تُحْزَنُ ضيق tor Elleton E زَدِف قريب يجهي جوچمانگئ ہے۔جوچھی ہے مَا تُكُنُّ يَقُصُّ وہ بیان کرتاہے

وہ فیصلہ کرتاہے

ثكا<u>لے محتے ثكلنے والے</u>

| تونبين سناسكنا     | لَا تُسْمِعُ |
|--------------------|--------------|
| بورا ہوا۔ واقع ہوا | وَقَعَ       |
| جان دار _ جانور    | ۮؘٳؠۜٞڎٞ     |
| وہ یقین کرتے ہیں   | يُوُقِنُونَ  |

## تشريح آيت نمبر ٧٤ تا ٨٢

کفارومشرکین کہتے تھے کہ جب ہم مرنے کے بعد ٹی ہوجائیں گے یعنی ہمارے وجود کے ذریعی بھر جائیں گے اور خاص طور پر ہمارے باپ دادا جن کومرے ہوئے ایک طویل عرصہ گذر گیا ہے وہ دوبارہ کیے زندہ کئے جائیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ بیہ وہی باتیں ہیں جنہیں ہم اور ہمارے باپ دادا سنتے چلے آ رہے ہیں اگر اس بات میں کوئی وزن ہوتا تو آخر اس دنیا سے جانے والا کوئی ایک آ دی تو آ کر بتا تا کہ بیسب بچھ کن ہے۔

یدوہ با بھی بین جن کو کفارومشرکین کہتے چلے آئے ہیں اور اللہ تعالی نے قر آن کریم ہیں متعدم تبد کفار کے ان جملوں کو نقل کر کے جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ عالم برزخ سے تو کوئی آکر وہاں کی کیفیات بیان نہیں کرسکا البت اللہ ورسول کی تافر مانی کرنے والے مجرموں کی بنائی ہوئی عمارتیں اور ان کے کھنڈرات کو جاکر دیکھیں کہ وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ ایسے بھرموں کو جڑو بنیاد سے کھود ڈالی ہوئی عمارتیں اور ان کے کھنڈرات کو جاکر دیکھیں کہ وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ ایس کے متنیں بھی سے محرموں کو جڑو بنیاد سے کھود ڈالی ہوئی عمارتیں اور وال مورولت کی کشرت انہیں اللہ کے مذاب سے نہیں بھی سے کہ ایک حقیقت کے دید دوبارہ زندہ کیون نہیں کرسکتا۔

نی کریم ﷺ نے مرایا جارہ ہے کہ آپ اپنے مشن اور مقصد کو پھیلاتے رہے اوران کفار کے اعتر اضات اور دھنی کی نہ تو پروا کیجئے اور نہ آپ کی خاتر کے اور نہ آپ کی طرح کارنج اور افسوس کیجئے۔ کیونکہ وہ دن بہت دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کوختم کر کے ایک نئی دنیا بنائے گا اور پھر ہم خص سے اس کے بوئے ہوئے اعمال کا حساب لے گا۔ یہ دعدہ المبی کب پورا ہوگا اس کاعلم تو اللہ کو ہے البت ایسا لگتا ہے کہ اب اس دعدے کے بورا ہوئے کا وقت بہت دور نہیں ہے بلکہ قریب آگیا ہے۔

ان آیات میں دوسری بات بیار شادفر مائی گئی ہے کہ یقر آن کر یم ایک الی معیاری کتاب ہے جواس سے پہلے نازل کی جانے والی کتابوں میں اپنی طرف سے اتنی جھوٹی باتوں کو جانے والی کتابوں میں اپنی طرف سے اتنی جھوٹی باتوں کو

گھڑلیا تھا جس سے ان کی کتابیں تفنادادر اختلاف کانمونہ بن کررہ گئی ہیں لیکن قرآن کریم نے ان تمام اختلافات کو دور کر کے ان سے ان کی کتابیں تفنادادر اختلاف کانمونہ بن کررہ گئی ہیں لیکن قرآن کریم ہوائی اور رحمت کا سب ہے۔ اگر قرآن کریم کی آبات نازل نہ ہوتیں تو ان بنی اسرائیل کی من گھڑت باقوں سے ساری دنیا گمراہ ہو کررہ جاتی قرآن کریم نے ہر بچائی کو کھول کر کھ دیا ہے۔ نبی کریم بھاتھ سے فرمایا جارہ ہے کہ آپ ان کی پرداہ نہ بچنے کیونکہ ان کے اختلافات کی تعلی تو اللہ نے کھول کررکھ دی ہوئے ہوئی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور آپ کھی ہوئی بچائی پر ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جوآتکھیں رکھنے کے باد جو دائد ہے ہن ہوئے ہیں ان کوآپ راہ ہوایت دکھا نہیں سکتے۔ البتہ آپ اپنی کوشش کرتے رہے۔ قیامت کہ آئے گی اس کا تعین تو نہیں کیا گیا البت نبیں ان کوآپ راہ ہوایت دکھا نہیں ہوئی جو کہا کا خروج دابتہ الارض کا ظہور، دخان (دھواں) اور سورج کا مغرب بی کریم علی ہوئی ہو کہ کی ان کہ تو مت بہت قریب ہے۔

دابتدالارض زمین سے پیدا ہونے والا ایک خوفناک جانور ہوگا جواللہ تعالیٰ کے عکم سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور جو لوگ قیامت کا یقین نہ کرنے والے ہوں گے ان کو یقین آجائے گا۔ لیکن اس وقت کا یقین اور ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔

> وَ يَوْمَ نَحُشُرُمِنُ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنُ يُحَاذِبُ بِالْتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوْ قَالَ ٱكذَّبْتُمُ بِالْتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوْ قَالَ ٱكذَّبْتُمُ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلُمُوْا فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلُمُوْا فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ﴿ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### ترجمه: آیت نبر۸۳ تا۸۸

اورجس دن ہم ہرایک امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا نکالیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ پھران کو اکٹھا کرنے کی غرض سے جمع کیا جائے گا۔ پھر جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ فرما کیں گے۔ کیاتم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جب کہتم نے اس کواچھی طرح جان لیا تھا۔ یا بتاؤ کہتم کیا کرتے تھے؟ اور ان کےظلم کی وجہ ہے ان پر وعدہ الی پورا ہوکرر ہے گا۔ پھروہ بات تک نہ کرسکیں گے۔

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے رات کو اس لئے بنایا ہے تا کہ وہ اس میں آرام کرسکیں اور دن کو دیکھنے کے لئے روشن بنایا ہے۔ بے شک ان آیات میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جوالیمان رکھتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٨٢٨

نَحْشُوُ ہم جَنَّ کریں گے یُوزَعُونَ جماعت بندی کی جائے گ لَمُ تُحِیْطُوا تَمْ نَیْنِیں گِیراتھا لَا یَنْطِقُونَ دوبات نہ کریں گے

لِيَسْكُنُوُا تاكه ده سكون حاصل كرين ممني منهدور المستحدد المستحدد

# تشريخ آيت نبر ١٨٥٢٨

گذشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ جب سارے انسانوں کوفنا کردیا جائے گا تو پھرصور پھونکا جائے گا اور اللہ کے تھم سے
سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کردیا جائے گا۔ پھرتمام امتوں میں سے ایسے لوگوں کے گروہ جمع کئے جا کیں گے جواللہ تعالیٰ کی آیات اور
اللہ کے پیغیروں کو جھٹا یا کرتے تھے۔ اگلے پچھلے تمام لوگ جمع ہوجا کیں گے تو ان سے بو چھا جائے گا کہ بتاؤ جب تمبارے پائی
ہماری نشانیاں آگئی تھیں اور خور فکر کا موقع بھی تھا پھرتم کی شخطے میں چھنے رہے کہ تم نے بسو ہے سمجھے ہماری آیات کا انکار کردیا
تھا اور ہمارے رسولوں کو تیٹلا یا تھا۔ چونکہ انہوں نے زندگی مجرظم وزیادتی کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی تو وہ جواب دینے کے قابل
میں ندر ہیں گے اور وہ اس کا کوئی جواب نددیں گے۔ فرمایا کہ ویسے تو ہم نے کا نکات میں قدم قدم پراپنی نشانیوں کو بھیر دیا تھا جن

پرغور و فکران کوکامیا بی کی منزل تک پہنچا دیتا لیکن اگر وہ صرف رات اور دن کے آنے جانے ہی میں غور و فکر اور تدبیر سے کام لیتے جس کو وہ و کیسے تھے تو وہ اللہ کی ذات اور پیغیبروں کی صدافت میں بھی شک وشبہ نہ کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات اس لیے بنائی ہے تا کہ اس میں دکھیے بھال کر اپنے لئے اس لئے بنائی ہے تا کہ اس میں دکھیے بھال کر اپنے لئے روزی پیدا کر سکیں ۔ بیدرات ون کے الٹ بھیر پر ہی غور کر لیتے تو ان کی سمجھ میں آجا تا کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اس پورے نظام کا نئات کو چلارتی ہے۔ ایمان لانے دانوں کے لئے یہ بہت بولی بولی نشانیاں ہیں۔

وَيُوْمُ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَمَنْ فِي الْأَمْضِ إلامَنْ شَآءُ اللهُ وَكُلُّ أَتُوهُ ذَخِرِيْنَ ﴿ وَتُرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّمَ رَّ الشَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي ٱتُّقَنَ كُلَّ شَيْءً ﴿ إِنَّهُ خَمِيْرٌ وَمِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْرِمِنْ فَزَع يُوْمَيِذٍ اْمِنُوْنَ @وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُنَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي التَّارِ هَلْ تُعْزَوْنَ إِلَّهَا كُنْتُوْرَ تَعْمَلُوْنَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمِرْتُ ٱنَ اعْبُدَرَتِ هٰذِهِ الْبُلُدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْ فَأَوْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَإِنْ اَتُلُوا الْقُرَانُ فَمَنِ الْمُتَدَى فِالْمَا يَفْتَدِى لِنَفْسِةً وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ®وَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سُيُرِيُكُمُ النِيهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

### ترجمه آيت نبر ١٨٥٥ ٩٣

اورجس دن صور میں چھونک ماری جائے گی تو جو بھی زمین وآسان میں ہوں گے وہ گھرا اسلیس کے سب اس کے سامنے عاجز بن کر اشیس گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے۔اورسب کے سب اس کے سامنے عاجز بن کر حاضر ہوں گے۔(اے مخاطب تو) پہاڑوں کوا پی جگہ جما ہوا خیال کرتا ہے حالا نکہ وہ (قیامت کے دن) بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ سب اس اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو نہایت مضبوط و مشخکم ہیں تم جو پچھ کرتے ہواس سے اللہ باخبر ہے۔

جو شخص نیکی کے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس کی نیکی سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا۔اوروہ اس دن کی تھبرا ہٹ سے محفوظ رہے گا۔اور جو برائی کے ساتھ آئے گا اس کو اوند ھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔کہا جائے گا کہ تمہیں وہی بدلہ دیا گیاہے جو پچھتم کرتے تھے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہ دیجئے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر (مکہ مکرمہ) کے پروردگاری عبادت و بندگی کروں۔وہ جس نے اس (شہرکو) قامل احترام بنایا ہے۔اور ہر چیزای کے لئے ہے اور ججھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرماں برداروں میں سے رہوں۔

اور (مجھے عکم دیا گیا ہے کہ) میں اس قرآن کی تلاوت کروں۔جوسیح راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لئے کرتا ہے۔ اور جورائے ہے بھکتا ہے تو آپ فرماد بیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔وہ بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دےگا۔اس وقت تم اس کو پہچان سکو گے۔اورآپ کا پروردگاراس سے بے خرنہیں ہے جو پچھتم کرتے ہو۔

لغات القرآن آيت نمبر ٩٣٥٨٥

يُنفَخُ پُونک اری جائ گ فَزِعَ گَرِراً گِيا دَاخِوِيْنِ عاجزى كرنے والے تَحْسَبُ تَحْسَبُ تَوْكَمان كرتا ہے

جَامِدَةٌ جمع ہوجانے والی وه حلے گی السّحات صُنعَ اللَّهِ الله كى كارى كرى حُتُّتُ اوندها بهينك دياحما هَلُ تُجُزَوُنَ کیاتم بدلہ دیئے جاؤگے أمِرْث میں تھم دیا گیا ہوں ٱلْكِلْدَةُ حَوَّمَ قابل احترام بنايا أَنُ أَتُلُو مەكەمىن تلاوت كرول گا وه بهت حلد دکھا نے گا سَيُرِي تَعُرِفُونَ تم پہچانے ہو

# الشرق آيت نبر ٩٣٥٨٤

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قیامت اوراس دن کی ہولنا کی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اصولی بات ارشاد فرمائی گئی ہے اور وہ بیہ ہے کہ جس دن حضرت اسرافیل اللہ کے عظم ہے صور پھوٹنیس گے تو صور کی ہیبت ناک آواز ہے زمین و آسان میں رہنے والی مخلوق پر دہشت طاری ہوجائے گی۔ اور ہرا یک کواس کے سامنے دب کر اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ فرمایا کہ سب پر بدحوای اور تھبرا ہے طاری ہوگی لیکن وہ لوگ جنہوں نے نیکیوں اور بھلا ئیوں میں زندگی گذاری ہوگی وہ اس تھبرا ہے اس دن کی پر بیٹانی ہے مخفوظ وہ ہیں گے۔ قیامت کے دن ان کی چند کیفیات کو بہاں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ اس دن کی پر بیٹانی ہے مخفوظ وہ ہیں گے۔ قیامت کے دن ان کی چند کیفیات کو بہاں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ (ا) ہرخض کو نہا بیت عاجزی اور اکساری ہے گردن جھا کر اس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔

(۲) وہ پہاڑجنہیں ہم جما ہوامحسوں کرتے ہیں صور پھو نکے جانے کے بعداس طرح چلتے ،اڑتے نظر آئیں عے جس طرح آسان پر بادل چلتے اوراڑتے نظر آتے ہیں۔

(۳) فرمایا که بیساری دنیااوراس کی بناوٹ سب اللہ کی کاریگری ہے اس میں ہرانسان جو کچھ کرتا ہے اس کی ایک ایک حرکت او عمل ہے وہ اور کاطرح واقف ہے۔

(۳) جولوگ نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ آئیں گے وہ اس دن کی گھبراہٹ، پریشانی اور بدحواس سے تحفوظ رہیں گے اور وہ نہایت سکون سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔

(۵) کیکن دہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی گنا ہوں اور خطاؤں، کفر اور شرک میں گذاری ہوگی وہ نہایت تھجرائے ہوئے ہوں گے اوران کو اوند سے منہ جنہم میں جھو تک دیا جائے گا اور کوئی کسی کا ساتھ نددے گا اور کوئی کسی کے حال کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اور ان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جس کو وہ ونیا میں کرتے رہے تھے لیتنی ان پر کسی طرح کاظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔

آخر میں نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کدا نے نبی ﷺ! آپ کہدد یہ بی کی کی اللہ نے پیکم دیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کرمد کے مالک اور پروردگار کی عبادت و بندگی کروں جس نے اس شہر کوعزت وعظمت سے نواز اہے۔اور مجھے اس کا تھم ویا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرماں بردار بندوں میں شامل رہوں۔اور میں اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں جو اس نے نازل کیا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ قیامت کا آنا ہر حق ہے۔وہ بڑا ہیبت ناک دن ہوگا جہاں کوئی کی کونہ پوچھے گا۔ وہاں اگر کوئی چیز کا م آنے والی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور انسان کے نیک اور بہتر اعمال ہیں۔اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے مقدس گھر کا احتر ام کرنے والے اور اس کے فرماں بردار ہیں ان کواس دن نہ صرف گھبراہٹ سے نجات عطافر مائے گا بلکہ آخرت کی تمام بھلائیاں ان کا مقدر ہوں گی۔

آخریمی فرمایا کدائے ہی عظی آپ اس بات کا اعلان فرماد بیجے کہ جس نے ہدایت کاراستہ اختیار کیا اس نے اپنافا کدہ
کیالکین جس نے مُراہی اختیار کر کی تو میرا کا مخبر دار کرنا تھا جس نے کردیا البتہ برانسان کوخود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے لئے آخرت
میں کام آنے والی چیز کیا ہے۔ تمام تعریفیں او عظمتیں اللہ کے لئے ہیں وہ بہت جلد تمام ہجا ئیوں کو کھی آگھوں سے دکھا وے گا۔اور ہر
مختص اس بات کو پیش نظر رکھے کہ دہ جو کچھ کرتا ہے اللہ اس سے بے فیرٹیس ہے وہ ہرایک کی ہربات کو اچھی طرح جانتا ہے۔
الجمد للہ مورہ محمل کا ترجمہ و تشریبی کے کم کرنا ہے اللہ اس کے المحمد اللہ کی ہربات کو اچھی طرح جانتا ہے۔
الجمد للہ مورہ کے کہ کہ کہ اللہ مورہ مُمل کا ترجمہ و تشریبی کھی ہوئی۔

 پاره نمبر۲۰ امن خلق

سورة نمبر ٢٨

القصص

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

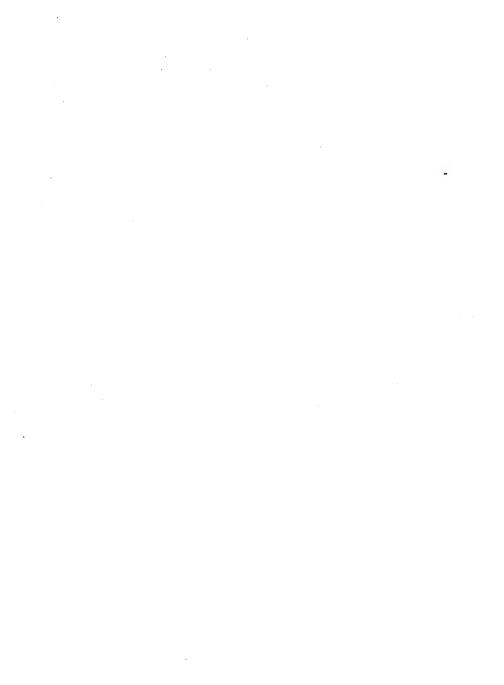



# بِسُواللهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ

مورۃ القصص جس کے ابتدائی پانچ رکوئوں میں حضرت موی " کے واقعات زندگی کو بری تفصیل نے ارشاد فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیاء کرام پراپنا کلام نازل کیا مگرانسانی ہاتھوں نے اللہ کی تعلیمات کا حلیہ بگا ڈکرر کھ دیا ہے۔

اب الله نے قرآن کریم کونازل کیا ہے وہی قیامت تک انسانوں کی ہدایت
کے لیے کافی ہے جس کی حفاظت کی ذمدداری خوداللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ بنی اسرائیل
کی ہدایت کا سامان قرآن کریم میں ہے۔ اگرانہوں نے اس راستے کوچھوڑ دیا تو پھر قیامت

مصریں دوتویں آبادتھیں آیک قبطی حکمران ٹولہ جس کے حکمران کوفرعون کہا جاتا تھا۔
دہ پورے ملک میں پانچ فیصد بھی نہ تھے حکم طالم حکمراں ہونے کی وجہ سے اپنی فوج کی توت سے
ان بی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا جو پورے ملک میں واضح اکثریت رکھتے تھے۔
چونکہ بی اسرائیل بے عمل ہو چکے تھے اور پوری قوم اس قدر منتشرتھی کہ وہ کی کو اپنارہنما اسلیم نہ
کرتی تھی۔ان کے اس انتشار سے فائدہ اٹھا کر قبطیوں کا بیختھر سا ٹولہ ہر طرح کے ظلم وستم
کرنے میں آزاد تھا۔

بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسف کے زمانہ میں آئے جن کی تعداد ایک سوسے بھی کم تھی کیکن دین اسلام کی تبلیغ واشاعت کی وجہ سے ان کی تعداد لا کھوں تک پہنچ گئی تھی قبطی اچھی طرح جانے تھے کہ بنی اسرائیل ایک بہت بوی توت ہیں ان میں اگر اس کا شعور بیدار ہو

| 28   | سورة تمبر    |
|------|--------------|
| 9    | كلركوع       |
| 88   | آيات         |
| 1454 | الفاظ وكلمات |
| 6011 | حردف         |

قاردن جو حضرت موک کی تو پھر قبطی اپلی تمام تر طاقت وقوت کے باوجود حکمرانی نہ کر سکیں گے۔ان کے خوف کی انتہا سے تھا اور بے پناہ دولت کا جس کے خزانوں کی اس کے خزانوں کی اس کے مخبوط جماعت کی وقت اسکاناتر کی میں موجود

فرعون نے تھم جاری کیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو آل کردیا جائے گا چنا نچہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو ماں کی گود ہے چین کر آل کردیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی کمزوریوں کی انتہا بیٹھی کہ جن ماؤں کی گود سے ان کے لخت جگر کو چینا جاتا وہ اس برا حتجاج تک نہ کر کتی تھیں۔ اس دوران حضرت موکی " پیدا ہوئے حضرت موکی" کی

کی قوم ہے تھا اور بے پناہ دولت کا گلی مام مرو مالک تھا۔ جس کے خزانوں کی بھی تھک جائی تھی جب اس نے غرور تکبر کیا تو اللہ نے اس کو اور اس کی دولت کو زین میں دھنسا دیا دہ دولت اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بھا تھی۔ اللہ کو کسی کا فرور و تکبر پہند فیا۔ بنی اسرائیل کی کمزور نہیں ہے۔

والدہ کوبھی بہی خطرہ تھا کہ ان کی گود بھی ویران ہوجائے گی۔اللہ نے حصرت موکا "کی والدہ کے قلب میں بیدالہام فرمایا کہدہ اس خیج کوکی صندوق یا ٹوکری میں رکھ کردریا میں بہادیں حصرت موکا "کی والدہ نے ابیابی کیا۔ادھراللہ نے اپنی قدرت کا ملہ کا اس خیج کوکی صندوق یا ٹوکری میں رکھ کردریا میں بہادیں حصرت موکا "کی والدہ نے ابیابی کیا۔ادھراللہ نے آئی قدرت کا ملہ کا اس خیج کو گون کے گھر والوں نے بی پائی سے نکالا۔سب کی رائے بہی تھی کہ اس خیج کو آل کر دیا جائے گر فرعون کی بیوی حصرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس خیج کو پرورٹن کریں گے اور اپنا بیٹا بنا کیں گے۔حصرت موکا "کی والدہ نے حصرت موکا "کی بہن کواس کا م پر مامور کیا تھا کہ وہ ویکھتی چی جا کیں کہ بیصندوق کہاں پہنچا ہے۔ جب وہ فرعون کے گھر میں چیخ گیا تو انہیں اطمینان ہوا۔ادھر حصرت موکا "جوا کی جھوٹے سے دودھ پیتے نیچ تھے انہوں نے ردنا شروع کیا اور بھوک سے تزینا شروع کیا اور بھوک سے تزینا شروع کیا دودھ نہ پیتے تھے۔ حصرت موکا "کی ورش اچھی طرح کر سکتے ہیں چنا نچ حصرت موکا "کی والدہ کو بلایا گیا اور حصرت موکا "نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔اس طرح اللہ نے ماں کوا پی جانے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔اس طرح اللہ نے ایک ماں کوا پی جیٹے سے ملا دیا اور فرعون کے گھر میں اس بی نیچ کی شاہا نہ پرورش کرادی جس کے خوف سے وہ بی امرائیل کے جی کول کو ذیخ کراد ہا تھا۔

جب حضرت موی جوان ہو گئے تو وہ قبطیوں کے ظلم کو برداشت نہ کر سکے۔ایک دن کوئی قبطی اور بنی اسرائیلی محص کی بات پر جھکڑ رہے تھے۔قبطی بنی اسرائیلی محض کو تھسیٹ رہا تھا حضرت موی ٹے نی اسرائیلی کو اس ظلم سے بچانا چاہا تو وہ قبطی حضرت موی ٹا سے الجھ گیا۔حضرت موی ٹا سے الجھ گیا۔حضرت موی ٹا سے الجھ کیا۔ حضرت موی ٹا سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ حالی معافی ما تھی جس کو اللہ نے قبول کرلیا اسکے دن حضرت موی ٹا نے دیکھا ہوتوں ایک فیصل کا آل ہوگیا۔انہوں نے اللہ سے اس خطابے معافی ما تھی جس کو اللہ نے قبول کرلیا اسکے دن حضرت موی ٹا نے دیکھا

کہ وہی بنی اسرائیل مخض کی دوسرے آدمی ہے جھڑر ہاہے۔ حضرت مون "فر مایا کہ قدیدائی جھڑا اوآ دمی ہے اس کو پڑنے کی
کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کرشور مچادیا کہ اے مون "جس طرح تم نے گذشتاکل ایک قبطی کو بار دیا تھا جھے بھی قتل کر دو ہے۔ یہ بات
فرعون کے کان تک کانچ گئی اس نے حضرت مون "کو گرفتار کرنے کا جھم جاری کر دیا۔ کی خلص آدمی نے حضرت مونی کو بتا دیا کہ
فرعون کے دربارے آپ کو گرفتار کرنے اور قبل کرنے کے احکامات جاری ہو بھیے ہیں۔ حضرت مونی "فرعون کے اس ظلم سے بھیے
کے لیے مصرے نکل کرمدین کی طرف جو ت کر گئے۔

مدین پی کر حضرت مولی " نے دیکھا کہ ایک کویں پرلوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن دولا کیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن دولا کیاں اپنے جانوروں کورو کے ہوئے اگ تعلک کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہردوز کا معمول ہے جب سارے چروا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تب ہمارا نمبر آتا ہے اور ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا تے ہیں۔ ہمارا نمبر آتا ہے اور ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ جب وہ پانی پلا تے ہیں۔ حضرت مولی " کو بل جو اور انہوں نے ان اور کیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ جب وہ دونوں اور کیوں اپنی پلا دیا۔ جب وہ دونوں اور کیوں کے جانوروں کو بانی پلا دیا۔ جب وہ دونوں اور کیوں اپنی پلا دیا۔ جب دہ کوئی گھڑے کھر کے ہوکر فریادی الی یا جھے اس غربت میں آپ جو کھڑی مطاکریں گیا ہی کے جس صاحب مندہوں۔

ابھی وہ دعا اور فریاد کررہے تھے کہ وہ بی دونوں لڑکیاں حضرت موئ" کے پائ آئیں۔ ان میں سے ایک جوشرم وحیا کا پیکرتھی کہنے گئی ہمارے والد آپ کو بلارہ بین تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلانے کی زحمت کی ہے اس کا کچھ بدلہ دے سکیں۔حضرت موٹی روانہ ہوگئے۔حضرت موٹی" جن کے پائ آئے تھے وہ حضرت شعیب تھے۔ انہوں نے حضرت موٹی" کے تمام واقعات میں کرفر مایا کہ اب تم مت گھراؤ۔ اللہ نے تہمیں ایک فالم قوم سے جات عطا کردی ہے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان اگر آپ مناسب جمیس آوان کواسے یا میں ملازم رکھ لیس کے فکہ رہا تا ہا گہم خوط اور دیا نت دار آ دی ہیں۔

حصرت شعیب نے حصرت موی سے کہا کہ آگر تم آخص سال تک میری خدمت کردو شیں اپنی اور کیوں میں سے ایک اوک سے تہارا اٹکا کہ کرسکتا ہوں۔ اور زور زیردی قرب نیس آگر تم خوش سے دس سال پورے کر لوقو یہ تہارا احسان ہوگا۔ حضرت موگا نے اس شرط کو قبول کر لیا اور اس طرح دس سال تک حضرت موٹا نے حضرت شعیب کی خدمت کی۔ چنا نچہ ان کی ایک لوک سے ان کی شادی کردی گئے۔ دس سال کے بعد حضرت موگا اپنی بیوی کو لے کرمصر کی طرف روانہ ہوگئے۔ شاید وہ اس اندھیری دات میں سردی کے موسم میں داستہ بھٹک کے شامل کے بعد حضرت مولی نے دورسے ایک دوشی کو دیکھا۔ کہنے گئے کہ میں ایمی اس آگ میں سے کوئی

انگارہ لے کرآتا ہوں اور اگر کسی نے راستہ بتادیا تو اس پرچل پڑیں گے۔

حضرت موی الله وقت کوه طور کے دامن میں تھے۔ جب وہ ایک درخت کے پاس پنتیجد یکھا کہ ایک درخت میں آگ سی کلی ہوئی ہے۔ اچا تک آواز آئی اے موئی یہ میں ہوں تیرارب اللہ۔ یہی وہ موقع ہے جہاں اللہ نے حضرت موئی کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما یا اورعصا اور ید بیضا کے مجزات عطا کر کے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاو اور اس کی سرکشی کے گھمنڈ کو تو ڈکر رکھ دو حضرت موئی نے عرض کیا الجی ! میرے لیے ہارون کو جوزبان کے برٹے فصیح و بلیخ بیں ان کومیر امددگار بناد ہیجے۔ چنا نچہ اللہ نے حضرت موئی کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو ان کا معاون و مددگار بنادیا۔

اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کرید دونوں بھائی فرعون کے پاس پہنچے۔اس کو سمجھایا اور مبجزات دکھائے۔اس نے ان مبجزات کو جاد وقر اردے کر ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کرلیا۔لیکن جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے بے حقیقت جادو کے سامنے حضرت موی " نے مبجزے کے طور پراپنا عصا بھینکا تو وہ اثر دھابن گیا اور اس نے ان جادوگروں کے جادواور طلسم کوتو ژکرر کھ دیا اور وہ سب جادوگردائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔

آخرکاراللہ تعالی نے حضرت موکی کوکامیا بی اور فتح نصیب کی اور حضرت موکی راتوں رات تمام بنی اسرائیل کومصر سے فلسطین کی طرف لے کرچل پڑے۔ ادھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ نے پانی میں راستے بنا دیئے۔ بنی اسرائیل پاراتر گئے گر فرعون اور اس کے لئکریوں کو پانی کی لہروں میں ڈیودیا گیا۔ اس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کوکامیا بفر مایا۔

اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ہدایت کے لئے ایک عظیم کتاب توریت عطافر مائی تا کہ بیقوم دین کے اصولوں کی روثنی میں زندگی کاسفر مطے کرسکے۔ مگرانہوں نے اس توریت میں اپنی طرف سے طرح طرح کی با تیں گھڑ کراس کتاب کو مشکوک بنادیا۔

اس موقع پراللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک قوریت وانجیل اللہ نے نازل فرمائیں کین انسانی ہاتھوں نے اور بنی اسرائیل کی بے عملی نے ان کی کتاب میں گافی بری مقدار میں ایسی ہائیں شامل کردیں جواللہ نے نازل نہیں کی تقیس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے قرآن تکیم جمیسی عظیم کتاب نازل کی ہے جس کی حفاظت کا اس نے خود ذمہ لیا ہے۔

فرمایا کداب نیمی قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر بنی اسرائیل اور دنیا کی سب قو موں نے قرآن کریم کی تعلیمات کوا پنالیا تو ان کو ہدایت اور دین و دنیا کی تمام عظمتیں حاصل ہوجا کیں گی لیکن اگر اس قرآن کریم سے اور نبی کریم عظی کی اطاعت سے مندموڑ اگیا تو بھر قیامت تک ان کوکوئی اور ہدایت دینے والا نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بچائی اور

پاکیزگی کے ساتھ ساری دنیا کے لیے رہبرورہنماہنایا ہے۔

آخرش فرمایا ممیا کہ لوگو! بیسارا نظام کا کتات اللہ کے تھم سے چل رہا ہے۔ وہی دن کی روثنی اور رات کی تاریکی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگروہ دن کی روثنی اور رات کی تاریکی کوشتم کر کے ایک ہی چال پر رہنے دی تو انسانی حیات مث کر رہ جائے گی۔ یہ رات اور دن کا پورانظام اس کی قدرت کا ملہ سے چل رہا ہے۔

الله تعالی نے حضرت موی " کی قوم کے ایک شخص قارون کا ذکر کیا ہے جو بے پناہ دولت کا مالک تھا مگراس کا غرورو تکبراس کو لے ڈوبا۔ وہ مال ودولت اس کے کام نہ آئے بلکہ اللہ نے قارون اوراس کی دولت کوزشن شرو صنسادیا۔ فرمایا کہ جولوگ غرورو تکبر اور ہوائی اختیار تکبر ہے کام نہیں لیتے اللہ تعالی ان لوگوں کو بی عزت وسر بلندی سے نواز تا ہے لیکن جولوگ غرورو تکبر اور ہوائی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو تیاہ و کرے رکھ دیتا ہے۔

#### م أسورة القصص

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرِّحِيَ

ظسة وتُلك المن الكِنْ الْمُعِيْنِ وَنَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ ثَبُرًا فَمُوسَى وَفِرْعُونَ وَالْحَقِّ لِقَوْمِ يُتُوفُونُونَ وَانَّ فِرْعُونَ عَلَافِي الْمُوسَى وَفِرْعُونَ وَالْحَقِّ لِقَوْمِ يُتُوفُونُونَ وَانَّ فِرْعُونَ عَلَافِي الْكَرْضِ وَجَعَلَ الْفُلْهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفْ طَا بِفَةً وَنَهُمُ مُنْ يَكُنَّ عَلَى الْدِيْنَ السَّتُضْعِفُوا الْمُفْسِدِيْنَ وَوَكُورِيْدُ انْ نَمُنَ عَلَى الْدِيْنَ السَّتُضْعِفُوا الْمُفْسِدِيْنَ وَوَكُورِيْدُ انْ نَمُنَ عَلَى الْدِيْنَ السَّتُضْعِفُوا الْمُفْسِدِيْنَ وَوَكُورِيْدُ انْ نَمُنَ عَلَى الْدِيْنَ السَّتُضْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْورِثِيْنَ فَ وَالْمُكَنِّ لَهُمُ فَى الْاَرْضِ وَنَحِعَلَهُمُ الْورِثِيْنَ فَ وَمُعَمِّلُونَ لَهُمُ فَى الْاَرْضِ وَنَعْمَلُونُ وَهَا الْمُن وَجُنُودَهُمَا وَمُعْمَلُونَ وَهَا الْمُن وَجُنُودُهُمَا وَمُعْمُونَ وَهَا الْمُن وَجُنُودَهُمَا وَمُعْمَلُونَ وَهُا الْمُن وَجُنُودَ وَكُولُونَ وَهُا الْمُن وَجُنُودُهُمَا وَمُن وَهُا الْمُن وَجُنُودُهُمَا وَمُنْ وَمُعْلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِونِ فَى وَالْمُؤْلِقُونَ وَلَا وَالْمُنْ وَالْمُؤْلِونَ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَلَيْ وَالْمُؤْلِونُ وَلَا الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُولُولِ وَلَيْنَ اللّهُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُؤْلِولُونِ اللّهُ وَالْمُعُمْ الْمُؤْلِقُونَ وَهُا الْمُنْ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِولُونِ اللّهُ وَلِيْنَ وَلَالْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالْمُؤْلِولِ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُولُولِ اللّهُ اللّهُ وَلِي الْمُعْمُولُ اللّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللْمُلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ترجمه أيت نبيرا تا1

طا۔ سین۔ میم۔ یہ واضح کتاب (قرآن) کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ بیٹ کوموئی اور فرعون کے بعض میح واقعات ان لوگوں کے لئے پڑھ کرسنار ہے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بلاشہ فرعون نے سرزمین (معر) میں بدی سرخی اختیار کر رکھی تھی۔ اور اس نے وہاں کے باشندوں کو فرقوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اور ان میں سے ایک گروہ کواس نے اس طرح کمزور کردیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذری کرتا تھا۔ وران کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم ان (بنی اسرائیل) پریہ احسان کرنا چا ہے تھے کہ ملک میں جن لوگوں کو کم زور

کردیا گیا تھاان کولوگوں کا پیشوا (رہنما) بنائیں اور ہم ان ہی کو ( ملک کا ) وارث بنائیں اور ان کو ملک میں جمادیں۔اور (ہم جاہتے تھے کہ ) فرعون اور ہامان کوان ہی لوگوں کے ہاتھوں وه کچھ دکھا دیں جن چیزوں کاان کوخطرہ تھا۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

نَتْلُوُ ا ہم پڑھتے ہیں خبر-حال اس نے سرکشی کی فرتے۔ گروہ وہ کمزور کرتاہے وه ذنح كرتاب وه زنده رکھتاہے ہم احسان کرتے ہیں أَيْمَةٌ (إِمَامٌ) پیشوا\_رہنما ہم دکھا کیں سے نُرِيُ يَحُذُرُوْنَ وه ڈرتے ہیں

سورة القصص كي ابتداء حروف مقطعات سے كي گئي ہے۔ بيدہ حروف بيں جن كے معني اور مراد كاعلم صرف الله كو حاصل ہے۔ ممکن ہان حروف کے معنی اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول حضرت محمصطفی ﷺ کو بتا دیے ہوں اور آپ نے امت کو بتانا ضروری نہ سمجھا ہو۔لہذا ہمارااس بات پرایمان ہے کہان حروف کے معنی اور مراد کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔اگر امت کو بتانا ضروری ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس سلسلہ میں ضرورارشا دفر ماتے یاصحا یہ کرامؓ آپ ﷺ ہے ضرور یو چھتے۔

سورة القصص میں کل 83 آیات ہیں جن میں سے 43 آیات میں حضرت موٹی کے واقعات زندگی کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے جس میں عبرت وفصیحت کے بے شار پہلوؤں پر وشنی ڈالی گئی ہے۔ فرمایا

(۱) اس کتاب قرآن مجید کی واضح اور کھلی ہوئی آیات ہیں جن کو پیچھنے اور عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔وہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے نہایت واضح روثن اور آسان آیات ہیں۔اگر ذرا بھی ان پر توجہ اور دھیان دیا جائے تو اس سے عمل اور نجات کی را ہیں آسان ہو سکتی ہیں۔

(۲) انڈرتعالی نے اہل ایمان کے لئے حضرت موئی کے واقعات کو بالکل میچے اور درست انداز میں چیش کیا ہے اور بنی اسرائیل نے اس دعوے کے باوجود کہ حضرت موئی ان کے ہیرو ہیں ان کی شخصیت کے بعض پہلوؤں کو داغ دار کر رکھا تھا۔اوران کے واقعات زندگی کو اس طرح تو ڈمروژ کرچیش کرر کھا تھا کہ اس سے عظمت کے تا ثرات کے بجائے برے پہلونمایاں ہوکر سامنے آرہے تھے۔الڈرتعالی نے ان برے پہلوؤں کو دور کر کے میچے واقعات کو بیان کیا ہے۔

(٣) فرعون نے سرز مین مصرمیں بنی اسرائیل کی واضح اکثریت ہونے کے باوجودان کو انتہائی ذکیل کر کے رکھا ہوا تھا اوران پر ہرطرح کے ظلم وستم کے پہاڑتو ژر کھے تھے۔ جب فرعون اوراس قوم کی سرکشی ، تکہر وغرور اورظلم وستم اپنی انتہاؤں پر پہنچ گیا تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لئے حضرت موی اوران کے بھائی حضرت ہارون کو چند مججزات دے کر چیجا تا کہان کی اصلاح کی جاسکے۔

(۳) ''لُوا اور محکومت کرو' اس سیاسی اصول کی ابتداء شاید فرعون نے کی تھی۔ صورت حال یہ تھی کہ اس وقت مصریس بنی اسرائیل پچپانو نے فیصد تھے اور قبطی تھم ران اور اس کے مانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تی تھی مگر انہوں نے طاقت وقوت، طلم و جرکی الیمی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی کہ جس سے پوری قوم بنی اسرائیل پست سے پست اور ذکیل کام کر کے اسپے پیٹ کی آگ بجھانے پر مجبور کردی گئی تھی۔ نتیجہ بیتھا کہ اس کے بعداس قوم بیس ظالم تھر انوں کے ظلم کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت ختم ہی ہوکر رگئی تھی۔ نرعون نے اس شخصی حکومت کی بقا کے لئے ہر طرف قدم قدم پر اسپے جاسوں پھیلار کھے تھے۔ اور پوری قوم بنی اسرائیل کو مختلف فرقوں بیس تھیم کر کے ایک کو دوسر سے بھڑ ارکھا تھا۔ حکومتی جبر کے ان اقد امات سے بنی اسرائیل تباہی اور ذلت کے آخری کنارے تک بیچ تھے۔

(۵) قوم بن اسرائیل مختلف فرقوں میں تقتیم ہونے اور ریائتی جراورظلم وستم کے سامنے اس قدر ہے بس مجبور اور کمزور ہو چکی تھی کہ ماؤں کی گودے ان کے معصوم بچوں کو چیس کران کے سامنے ذرج کیا جاتا اور بچوں کے نکڑے کمڑے کر دیۓ جاتے گر اس پر کسی کواعتراض کرنے یا اس سلسله میں احتجاج تک کرنے کی اجازت نیتھی۔لڑکیوں کواس لئے زندہ رکھتے تھے کہ ان سےفرعون کی سلطنت کوکوئی خطر نہیں تھا اوران کو یقین تھا کہ آئندہ وہ ان کی بائدیاں اورغلام بن کران کے کام آئیں گی۔

(۲) فرعون زبردست فسادی آ دمی تھا جس نے اپنے اقتد اراورسلطنت کو بچانے کے لئے ہرطرف تباہی و ہربادی کا باز ار گرم کر رکھا تھااوراس کے شرسے کوئی محفوظ نہ تھا۔

( ) ) فرعون کی ان سازشوں اور کوششوں کے برخلاف اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اس کی وراور ہے بس قوم کو ایسی طافت وقوت عطا کر دی جائے جس سے فرعون اپنے کیفر کر دارتک پہنچ جائے اور بنی اسرائیل کو وہ عظمت ، حکومت اور سلطنت دے دی جائے جس کا وہ قصور بھی نہ کر سکتے تھے۔

حضرت موئی کے پرجوش خطبات سے قوم بنی اسرائیل میں ایک ٹی زندگی کی لہرپیدا ہوگئی اور وہ فرعون کے ظلم وستم کو مثانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دس سال تک مدین میں جلا وطنی کی زندگی گذارنے کے بعد جب حضرت موئی مصروالپس تشریف لائے تو اللہ نے ان کو نبوت ورسالت سے نواز کرا یے مجرات عطا کئے جن کے سامنے فرعون اور اس کی طاقتیں را کھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اور اس طرح فرعون اور ہامان کو جو خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ قوم بنی اسرائیل کو تباہ و پر باد کرنے پر سلے ہوئے تھے۔ اللہ بن گئیں۔ اور اس طرح فرعون اور اس کی مدیر بیر خود اس پر المث ویں۔ اللہ نے فرعون اور اس کے مانے والے لشکریوں کو پانی میں غرق کرے بن اسرائیل کوان کا وارث بنادیا۔

جب تک قوم بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ کرایک دوسرے سے لڑتے جھکڑتے رہے وہ فرعون کے غلاموں جیسی زندگی گذارتے رہے لیکن جب وہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے متحد وشقق ہوئے تو اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے فرعون کی سلطنت کو ٹکڑے ککڑے کرکے ختم کردیا اور اہل ایمان کوعظمت کی بلندیاں عطافر مادیں۔

ان آیات میں درحقیقت کفار مکہ کو سیمجھایا جارہا ہے کہ کفرکتنا بھی طاقت ورہو جب لوگ اللہ کی ری کومضوطی سے تھام لیتے ہیں تو قدرت کا غیبی ہاتھان کی مدد کر کے اس بلند مقام تک پہنچادیتا ہے جہاں ان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بتایا جارہا ہے کہ کفار مکہ بیٹ جھیں کہ اہل ایمان کم ور ہیں اور ان پر جوظم و تم کیا جارہا ہے اس کا سلسلہ ای طرح جاری رہے گا۔ بلکہ وہ وہ قت بہت قریب ہے جب اللہ تعالی ان کمزور اور بے بس مسلمانوں کو آئی طاقت وقوت عطافر مادے گا کہ کفر کے ایوانوں میں زلز لے آجا کیں گریب ہے جب اللہ تعالی نے اہل ایمان کے خلوص کو قبول کر کے نبی کر یم عقیقے اور صحابہ کرام گواتی زیر دست قوت وطاقت بنادیا کہ ساری دنیا کی سلطنتیں ان کے سامنے بے بس ہوکر رہ گئیں۔ اہل ایمان کا میاب و با مرادہ و نے اور کا فراس دنیا ہیں بھی ذکیل ورسوا ہوئے اور انہوں نے اپنی آخرے بھی برباد کر ڈالی۔

# وَٱوۡحَٰیۡنَاۤ إِلٰیۡ اُمِّرِمُوۡسُیۤ اَنۡ

ٱرْضِعِيْةً فَإِذَاخِفُتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْيَوْوَلا تَعَافِي وَلا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا زَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجِعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَالْتَقَطَةَ أَلُ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَّنًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خُطِيْنَ ﴿ وَقَالَتِ الْمُرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَالَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّ عَسَى آنُ يَّنْفَعُنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّهُمُولا يَشْعُرُونَ ٠ وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَى فرغًا ﴿إِنْ كَادَتَ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رُبُطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتَ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُ مُر لَا يَثْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلْ أَدُ لَّكُّمُ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ يَّكُفُلُوْنَهُ لَكُمُّ وَهُمْ لَهُ نْصِعُونَ ®فَرَدَدْ نَهُ إِلَى أُمِّهِ كُنْ تَقَرَّعُيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَا للهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لايَعْلَمُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۱۳

اورہم نے موٹی کی والدہ کوالہام کیا (ان کے دل میں ڈالا) کہوہ (موٹی کو) دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب اس طرف سے (فرعون کی طرف سے ) کوئی خطرہ ہوتو اس کو دریا میں ڈال دیں۔

15

نہ تو کوئی اندیشہ کرتا اور نہ غم کھانا۔ یقینا ہم اس کو تہماری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنادیں گے۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اس کو (موئی کو) اٹھالیا تا کہ وہ ان کے لئے دشنی اور غم کا سبب بن جائے۔ بلاشبہ فرعون ، ہامان اور ان دونوں کے شکر نے بری غلطی کھائی۔ اور فرعون کی بیوی نے (فرعون سے) کہا یہ میری اور تیری آتھوں کی ٹھنڈک ہے اس کوئل مت کرنا۔ ممکن ہے ہیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنالیس یہ (سب پچھ کرتے ہوئے وہ) بخبر تھے۔ اور ضبح کوموٹی کی والدہ کا دل بخبر تھے۔ اور شبح کی موٹی گی والدہ کا دل بے قرار ہوگیا۔ اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کردیا ہوتا تو وہ اس کا حال خال ہم کردیتی والدہ نے اس کے دورہ پیش کی اللہ ہونی تو ہوئی کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ۔ چنا نچے وہ موٹی کو اس طرح دیکھتی رہی کہ (فرعون والوں کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ۔ چنا نچے وہ موٹی کو اس طرح دیکھتی رہی کہ (فرعون والوں کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ۔ چنا نچے وہ موٹی کو اس طرح دیکھتی رہی کہ (فرعون والوں کی بہن سے کہا کہ اس کے اور ہم نے پہلے ہی سے دورہ ھیلانے والیوں کے دورہ کی اس پر بندش لگا کی بہن نے کہا کہا گیا میں شہمیں ایسے گھرانے کا پیتہ بناؤں جو تہم انے (موٹی کو) کی پر ورش کرے۔ اور وہ اس (بیچ) کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اور اس طرح ہم نے (موٹی کو) اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کہ اس کی آتھوں سے اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کہ اس کی آتھوں سے اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٣١٥

اَوُ حَيْنَا

اَرُضِعِیهِ دوده پلا
اللّه م دریا سمندر
اِنَّارَادُّوه که به اس کولونادی کے
اِنَّارَادُّوه که اس نے اٹھالیا
الْتَقَطَ اس نے اٹھالیا
خطبین خطائین خطارنے والے

ہم نے وحی کی

إِمْوَأَ ةٌ عورر

قُرَّةُ عَيْن آنكھوں كى ٹھنڈك أصُبَحَ ہوگیا فُوَّ ادُ فٰر غ یے قرار بے چین كَادُتُ قریب ہے رَبَطُنَا ہم نے باندھ دیا قُصِّي يتحصير ئر د جُنتُ دور\_انجنبت حَرَّ مُنَا ہم نے روک دیا آلُمَرَ اضِعُ دودھ بلانے والیاں هَلُ اَدُلُّ كيامين بتاؤن يگفُلُوُ نَ وه ذمه داري ليت بس كَيْ تَقَرَّ تا كەخھنڈى رېس

#### تشريح آيت نبر ٢ تا١٦

حضرت موئی کی پیدائش کے بعدان کی والدہ نے ان کوفرعون کی ان جاسوں عورتوں سے چھپائے رکھا جودن رات ہر گھر میں جھا نک کر بید کیجتی رہتی تھیں کہ کوئی نیا بچر پیدا تو نہیں ہوا۔ اگر ان کو معلوم ہو جا تا تو وہ پیدا ہوتے ہی بچے کو بے رحی سے ذئے کر کے اس کے نکڑے نکڑے کر دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انظام فر مایا کہ حضرت موئی کی والدہ کا حمل بھی زیادہ ظاہر نہیں ہوا۔ جب حضرت موئی پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ ان کو اچھی طرح چھپائے رہیں کہیں کی کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس گھر میں کی بچر کی بیدائش ہوئی ہے۔ مگر حضرت موئی کی والدہ ہروقت ایک انجانے خوف سے لرزتی رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آس بات کو جمادیا کہ جب بھی خوف زیادہ ہوجائے تو حضرت موئی کو کی محفوظ ٹو کر ہے یا صندوق میں رکھ کر پائی میں بہادیا جائے۔
اللہ ان کی حفاظت فرما کمیں گے اور ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کواس سے روک دیں گے اوراس بنچ کوان کی والدہ کی طرف لوٹا
دیں گے۔ یہ بات ان کی والدہ کو خواب میں بتادی گئی یا اللہ نے ان کے دل میں ہمادیا۔ ہبرحال جب حضرت موئی کی والدہ کو یقین
ہوگیا کہ اب ان کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا ممکن نہ ہوگا تو انہوں نے دل پر پھر رکھ کر ایک محفوظ ٹو کر سے میں ڈال کر
حضرت موئی کو دریائے نیل کے پانی میں بہادیا۔ حضرت موئی کی بری بہن مریم اس ٹو کر سے پر اس طرح نظر رکھ رہیں کہ کی
د کیصفے والے کوشب تک نہ ہونے پائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موئی کو فرعون کے لوگوں نے نکال لیا ہے قو حضرت موئی کی
د کیصفے والے کوشب تک نہ ہونے پائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موئی کو فرعون کے لوگوں نے نکال لیا ہے تو حضرت موئی کی
بہن کی طرح فرعون کی
میں وافل ہوگئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دعفرت موئی کو برورش کیا جائے اور بیٹوں کی طرح رکھا جائے۔ بھوٹ حضرت آسیہ نے کہا کہ ان بیارا ہی جائے کہ کوشش کرتی تو
محضرت موئی کی بہن نے دیکھا کہ (حضرت موئی) بنچ نے نہ دونا شروع کیا۔ جوشی دودھ پلانے والی دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو
حضرت موئی کی بہن نے دیکھا کہ (حضرت موئی) بنچ نے نہ دونا شروع کیا۔ جوشی دودھ پلانے والی دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو
وافف ہوں کہ آگران کے حوالے کردیا جائے تو وہ خیرخواہی سے اس کی پرورش کر سکتے ہیں۔ فرعون کی ہوئی نے کہا کہ اس خاندان ک

اللہ تعالیٰ نے ایک مال جس کا بچہ بظاہراس سے جدا ہو گیا تھاان کی ممتا کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے خیکو موجوں کے حوالے تو کر دیا تھا مگر وہ اس قدر بے قرار ہو گئی تھیں کہ ٹا یدوہ اس کا اظہار کر دیتی مگر اللہ نے ان کے دل کو جمائے رکھا اور اس طرح بیراز راز ہی رہا اور کسی پر ظاہر نہ ہو سکا فرعون کے کسی میں حضرت موٹی کی پرورش ہونے کا واقعہ ورحقیقت فرعون اور ہامان کی بری طرح کلست تھی کیونکہ وہ اپنی تھیں کر رہے تھے لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی کیونکہ اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی کیونکہ اللہ کی تدبیر کے سامنے میں کی تدبیر کا مہیں آ سکتی۔

وُلَمَّا اَبُكَعُ اَشُدَهُ وَالْسَتَوَى اتَيُنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰ إِلَى فَعَرِينَ الْمُحَرِينَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنُ الْمُحَرِينَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنُ الْمُحَرِينَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنُ الْمُحَرِينَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنَ الْمُحَلِينَ عَلَيْهَا فَوْجَدَ فِيهُا لَكُنِي يَقْتَتِلْنَ الْمُحَدَّامِنَ شِيْعَتِهِ وَلَهُذَا مِنْ مِنْ عَدُوّةٍ فَالْمُتَعَاثَةُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ مِنْ عَدُوّةٍ فَالْمُتَعَاثَةُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ مِنْ مَنْ عَدُوةٍ فَالْمَتَعَاثَةُ اللَّذِي مِنْ مِنْ مِنْ عَدُوهِ عَلَى الَّذِي مِنْ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُ

عَدُوّ هُ فَوَكُرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْدُقَالَ هَذَامِنَ عَمَلِ الشَّيْطِيِّ اللهُ فَكُونَ هُمُلِ الشَّيْطِيِّ اللهُ عَدُوَّ مُنْ مُكِلِ الشَّيْطِيِّ اللهُ عَدُوَّ مُنْ مُنْ فَالْمُوْنَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۶ تا ۱۷

اور جب موسی اپنی جوانی اور کمال شباب کو پہنچ گئو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ اور
ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ (ایک دن) شہر میں ایسے وقت داخل
ہوئے جب وہاں کے باشندے بے خبر (سوئے ہوئے) تھے۔ موسی نے دوآ دمیوں کوآپس میں
لاتے دیکھا۔ ایک تو موہ کی جماعت کا تھا اور دوسراان کے دشنوں میں سے تھا۔ تو جو خض ان کا اپنا
تھا اس نے اپنے دشمن پرموسی سے مدد مائی۔ اس پرموسی نے ایک مکا مارا۔ تو اس کا کام تمام ہوگیا۔
موسی نے کہا یہ تو ایک شیطانی کام ہوگیا۔ بے شک شیطان تو کھلا دشمن اور بہکانے والا ہے۔ عرض
کیا اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر برواظلم کیا۔ پس جمھے بخش دیجئے تو اللہ نے ان کو
معاف کردیا۔ بے شک وہی تو بہت معاف کرنے والا نہایت مہریان ہے۔ عرض کیا الی ! جبیا کہ
آپ نے جمھے پرفضل و کرم کیا ہے تو میں بھی مجموں کا مددگار نہ بنوں گا۔

لغات القرآن آيت نبر١١٢ اعدا

بَلَغَ بَهُ مُما اللهُ اللهُ

إستولى پورابوگيا-برابربوا

رَجُلَيْنِ (رَجُلٌ) دومرد

اِسْتَغَاث اس نِ فریادی و کَوَ مکامارا گھونسامارا قَصْنی پوراہوگیا ظَهِیْرٌ مددکرنے والا

### تشريخ: آيت نمبر ١٢ تا ١٧

الله تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت موٹی کے واقعات زندگی کو ذراتفصیل سے بیان کیا ہے۔اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت موٹی بچپس تعیں سال کے کڑیل جوان یعنی جسمانی عقلی اورقلبی اعتبار سے متواز ن مخصیت بن کرا بھرے تو شاہی محل میں برورش یانے کی وجہ سے چیرے بررعب اور تفتکو میں ایک خاص وقار جھلکا نظر آتا تھا۔ وہ اکثر بنی اسرائیل کی بستیوں میں تشریف لے جاتے اوراینی آنکھوں ہے حکمران طبقے قبطیوں کے ظلم وستم کودیکھتے تتھے۔ایک دن جب سڑکیس ویران اورسنسان یز ی ہوئی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی جوفرعون کے یاور چیوں میں سے تھاا در ایک اسرائیلی آپس میں ایک دوسرے سے مار پہیٹے کررہے ہیں۔ جب اسمرائیلی نے حضرت موکیٰ کوآتے دیکھا تو اس نے قبطی کے ظلم وزیاد تی سے بیچنے کے لئے ان سے فریاد کی ۔حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو سمجھانے اور چھ بیاؤ کرنے کی کوشش کی گمراس قبطی پرایی برتر ی کا جنوں سوارتھا۔اس نے حضرت موٹی کی شان میں بھی گنتا خاندا نداز اختیار کیا گر حضرت موٹی نے نہایت مخل اور برداشت سے کام لیا اور ایک دوسرے کو چیڑانے میں قبطی کے ایک گھونسا مارا تو وہ اس گھونسے کی تاب نہ لا کرمر گیا۔حضرت موٹنگ کو بہت افسوں ہوا کیونکہ ان کا مقصد قبطی کو تنهبيدكرنا تفاقل كرنانبين تفاحضرت مولى نے اس وقت الله كى بارگاه مين شرمندگي اورندامت كا اظهار كرتے ہوئے عرض كيا الى ا یہ جو کچھ بھی ہواوہ شیطان کی حرکتوں کا اثر ہے وہ شیطان جوانسان کا کھلا دشمن ہے۔ الیمی مجھ سے زیاد تی ہوگئی ہے مجھے معاف کر د بیجئے۔اللہ تعالی جوابیے بندوں کی خطاؤں کومعاف کرنے والامہر بان ہےاس نے حضرت موٹی کی اس غلطی کومعاف کردیا کیونکہ انہوں نے بیل ارادہ اور قصد کے ساتھ نہیں کیا تھا بلکہ آپ تو دونوں میں صلح کرانے کی جدوجبد فرمار ہے تھے۔ حضرت موسی نے اس کے ساتھ ہی ہی عرض کردیا البی! میرے اور یو آپ کے بہت احسانات ہیں آپ سے دعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ معاملے کی تحقیق ہونے تک سی کی جمایت نہیں کروں گا۔

اس واقعد کی بقیہ تفصیلات تواس سے بعد کی آیات میں آرہی ہیں۔ان آیات کےسلسلہ میں چند ہا تیں عرض ہیں۔

(٢) اگر کہیں آپس میں جھڑا ہوجائے توان میں سلح صفائی کرانے کی کوشش کرنا نہایت ثواب کا کام ہے۔

(٣) اگر کسی ہے کوئی غلطی ہوجائے تو اس کوفور آئی اللہ ہے معافی ما تک لینا جا ہے۔اللہ اپنے بندوں پراس فقد رمہر بان

ہے کدوہ اینے بندول کی خطاو ک کومعاف کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہےاور عام طور پروہ معاف فرمادیتا ہے۔

را (۴) جب تک معاطے کی پوری طرح تحقیق ندہوجائے اس وقت تک کوئی فیصلنہیں کرنا چاہیے محض گمان پر فیصلہ کرنا مناسبنہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ گمان محض ایک گمان ہی ہواوراصلیت کچھ بھی ندہو۔

# فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَايِفًا

يَّتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْكُمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ وَكَالَ لَامُوْسَى اِنْكَ مَوْكَ وَكَالَ الْكُمُوسَى الْكُولُ الْكُمُوسَى الْكُولُ الْكُمُوسَى الْكُولُ الْكُمُوسَى النَّرِيدُ الْكَالَ الْكُمُوسَى النَّرِيدُ الْكَالَ الْكُمُوسَى النَّرِيدُ الْكَالَ الْكُمُوسَى الْمُولِيدُ الْكَالُ الْكُمُوسَى الْكُولُ الْكَالُ الْكُمُولِ الْكَالُ الْكُمُولِ الْكَالُ الْكُمُولِ الْكَالُ الْكُمُولِ الْكَالُ الْكُمُولِ اللَّهُ الْكَالُ الْكُمُولِ اللَّهُ الْكَالُ الْكُمُولِ اللَّهُ الْمُكَلِّ وَلَا الْكُلُولُ الْمُعْلِيدِينَ ﴿ وَكَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَلِّ الْكُمُولُ الْمُعْلِيدِينَ ﴿ وَالْمُكَلِّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْه

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۱

پھروہ صبح ہی صبح حالات کود کیصتے ہوئے شہر پہنچے تو انہوں نے اچا تک دیکھاوہ ہی (اسرائیلی) شخص جس نے گذشتہ کل موئی سے مدد مانگی تھی پھروہ فریاد کرر ہاہے۔موئی نے کہا بلا شبرتو کھلا گم راہ ہے۔ پھر جب (موئی نے) چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالیس جوان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا اے

1210

موی ای ای او بہ چاہتا ہے کہ مجھے قبل کردے جس طرح تونے گذشتہ کل ایک آدمی کو قبل کردیا تھا۔ توبیہ چاہتا ہے کہ اس سرز مین پرز بردی کرتا پھرے۔ اور تو میل ملاپ کرانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور ایک آدمی شہر کے پر لے کنار بے سے دوڑتا ہوآیا۔ اس نے کہاا ہے موئی (فرعون کے) درباری آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تا کہ وہ آپ کو قبل کر دیں۔ پس آپ یہاں سے نکل جائے۔ بیٹ آپ کا بھلا چاہنے والوں میں سے ہوں۔ پھرموئی ڈرتے ہوئے اور ادھر اوھرد میکھتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور ادھر کا محمد میں ایس کے ایک کے۔

#### لغات القرآن آیت نمبر ۱۱۲۱۸

وہمشورہ کرتے ہیں

## تشريح: آيت نمبر ۱۸ تا ۲۱

يَأْتُمِرُ وُ نَ

ظالم و جابر قوموں کا انداز بمیشہ ہے بیر ہاہے کہ اگر ہزاروں آ دی بھی ان کےظلم وستم کا شکار ہوکر مرجا کیں جمل ہوجا کیں اور تباہ و برباد ہوجا کیس تو ان کے نز دیک کوئی خاص بات نہیں ہوتی لیکن اگر ان ظالموں کا ایک آ دمی بھی ماراجائے تو اس کو اتنی اہمیت

دی جاتی ہے جیسے ساری انسانیت کا خون ہو گیا ہے۔ چنانچ فرعون جوایے اقتدار کی حفاظت کے لئے ظلم وزیادتی کا بازارگرم کئے ہوئے تھااور ماؤں کی گودیں اجاڑنے اور قتل وغارت گری کرنے میں سب سے آگے تھا جب اس کی قوم کا ایک قبطی مارا گیا تو اپیا معلوم ہور ہاتھا جیسے پوری حکومت میں بھونچال آگیا ہے۔ ہرطرف اس کا چرچاتھا کدا پی قبطی مارا گیا ہے۔ مگر قاتل کا پیڈنہیں چل رہا تھا۔ چونکہ حضرت موٹی جوایک اسرائیل اور بطی کے درمیان ملے صفائی کرنے کے لئے آگے بڑھے تھے اور ان کے ایک ہی گھونے ہے قبطی مارا گیا تھا تو اللے ون صبح کوایک انجانے خوف سے پریشان شہر کی طرف نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیل شخص جس نے گذشته کل اپنی مدد کے لئے یکارا تھا وہ کسی دوسرے آدمی سے الجھ رہاہے۔اس نے حضرت موٹی کود یکھا تو پھر فریادی۔حضرت موٹی سمجھ گئے کہ یہ جھگز الوآ دمی ہے جو ہرایک سے لڑتا پھر تا ہے۔حضرت موٹی نے اس کی مد دکرنے کے بچائے اس اسرائیلی کوزبر دست ڈانٹ بلائی کہ تو بڑا ہی برا آ دی ہے جولوگوں ہے جھگڑ تا بھرتا ہے حضرت موسیؓ نے اس اسرائیکی کواس فخض سے علیحد ہ کرنے کے لئے جوہاتھ بڑھایا تووہ اسرائیلی کہنے لگا کہ اے موٹی کیاتم مجھے ای طرح قتل کرنا چاہتے ہوجس طرح گذشتہ کل تم نے ایک قبطی کوّتل کردیا تھاالیا لگتاہے کتم اس سرزمین پرا پنازور چلانا چاہتے ہواور با ہمی صلح اور ملاپ کرانانہیں چاہتے۔ جب اسرائیلی کے مندسے یہ نکلاتو پورےشہر میں اس کا چرچا ہوگیا کہ گذشتہ کل جس قبطی کاخون ہوا تھاوہ حضرت موسیؓ نے کیا تھا۔ بات فرعون تک پہنچے گئی۔اس نے سارے درباریوں کوجع کر کے مشورہ کیا۔ طے پایا کہ حضرت موٹی کو بلاکران سے اس خون کا بدلدلیا جائے۔حضرت موٹی کا ا کی خیرخواہ جواس پوری کاروائی کوئن رہا تھا وہ شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اوراس نے حضرت موسی سے کہااے موسی ! فرعون کے دربار میں تمہار تے قل کے منصوبے بن رہے ہیں تم فورا یہاں سے کہیں دورفکل جاؤ۔ حصرت موسی تو پہلے ہی سے ان حالات کا ندازہ کر چکے تھے۔وہ اس خوف کی حالت میں ایک طرف روانہ ہوگئے۔ چونکہ حضرت موٹی کو یہ علوم نہیں تھا کہ ان کارخ كس طرف ہاں لئے اللہ كى بارگاہ ميں عرض كياالهي جھےان ظالموں سے بچاليج (اورسيدھارات عطافر ماديجيے)۔ اس طرح حضرت موسی مصرے مدین پہنچ گئے ۔اس واقعہ کی بقیۃ تفصیل اگلی آیات میں آرہی ہے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَمُدُينَ قَالَ عَلَى رَبِّنَ اَنْ يَهُ دِينِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَمُدُينَ وَجَدَعَلَيْهِ اُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُونَ أَوْ وَجَدَمِنْ دُوْنِهِمُ الْمَرَاتَيْنِ تَدُوُدُنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمُ الْقَالَتَ الْاَنْسَقِيْ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَا أَسَّوُ الْبُوْنَا قَالَ مَا خَطْبُكُمُ الْقَالَتَ الْاَنْسَقِيْ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَا أَسَّوُ الْبُوْنَا شَيْحُ كَبِيْرُ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّرَ تُولِي إِلَى الظِلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِيْ لِمَا آنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ فَقِيرً فَقِي الْمَا أَنْدُولُهُمَا تَمْشِى عَلَى الْمَنْ فَيْكَ الْمُنْفِيكَ الْمُرَمَا سَقَيْتَ لَنَا الْمِنْ فَيْلَ الْمُرْمِيلِ فَيْلَ الْمُرْمِيلِ فَيْلَ الْمُرْمِيلِ فَيْلَ الْمُرْمِيلِ فَيْلِ الْمُرْمِيلِ فَيْلَ الْمُرْمِيلِ فَيْلُ الْمُرْمِيلِ فَيْلِ الْمُرْمِيلِ فَيْلُ الْمُرْمِيلِ فَيْلُ الْمُرْمِيلِ فَيْلُ الْمُرْمِيلِ فَيْلُ الْمُرْمِيلِ الْمُلْمِيلِ فَيْنَ الْمُرْمِيلِ فَيْلُ الْمُرْمِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُرْمِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُرْمِيلِ الْمُؤْمِيلِ الْمُرْمِيلِ الْمِرْمِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمُ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمُيلِ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمِيلُ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمِيلُ الْمُ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۵

اور جب (موی نے) مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ جھے امید ہے کہ میرارب جھے سید حی راہ دور جب وہ مدین کے (کنویں) پانی پرآئے توانہوں نے بہت ساوگوں کو (اپنے جانوروں کو) پانی پلاتے پایا۔اور (موئی نے) دیکھا دو تورتیں ان سب سے الگ (اپنی بحر یوں کو) روئے کھڑی ہیں۔ (موئی نے) ہوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم اس وقت تک راپنے جانوروں کو) پانی نہیں پلاتیں جب تک (چروا ہے) واپس نہ چلے جا کیس۔اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں پھر (موئی نے بحریوں کو) پانی پلا دیا۔اور ہٹ کرایک سائے کی طرف آگئے۔ عرض کیا الی یا جونعت بھی جھے عطافر ما کیس میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک شرم وحیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔کہا میرے والد آپ کو بلار ہے ہیں تا کہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے زماری بکریوں کو) پانی پلا کرکیا ہے۔

پھر جب مونی ان کے (شعیب کے ) پاس آئے اور اپنا حال بیان کیا تو انہوں نے کہامت ڈرو تم ظالم قوم سے فی کرآ گئے ہو۔

#### لغات القرآن أيت نبر٢٥٢٢

تَوَجُّهُ مُوجِ بواراس نارخ كيا

تِلْقَاءُ طرف يسمت

يَسْقُونَ وه ياني يات بين

تَذُوُ دَان روك بوك

مَا خَطُبُكُمَا تم دونون كاكيامعالمه

لَا نَسْقِي بَمْ بِين يلاتين

اَلرِّ عَاءُ (رَاعٌ) ﴿ وَابِ

اَلظِّلُّ نَ مايه

تَمْشِيُ وه چلتي ہے

## تشریح: آیت نمبر۲۲ تا۲۵

حضرت موئی فرعون کی ظالماندکاروائیوں سے بچنے کے لئے ایک انجانی می مزل کی طرف نکل کھڑ ہے ہوئے۔ ہر مشکل کے وقت تمام انبیاء کرام اور صالحین کا ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے دعا کر کے مدد ما تکتے ہیں چنانچہ حضرت موئی نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا الی ! مجھے پوری تو قع ہے کہ آپ مجھے کی سید ھے راستے کی طرف ڈال دیں گے۔ اللہ نے ان کا رخ مدین کی طرف کویں پر پنچے جہاں بہت سے رخ مدین کی طرف چھے دیا۔ آپ جب مدین کے کئویں پر پنچے جہاں بہت سے لوگوں کی بھیر دیا۔ مدین جو کہ فرعون کی سلطنت سے باہر کا علاقہ تھا۔ آپ جب مدین کے کئویں پر پنچے جہاں بہت سے لوگوں کی بھیڑ جمع تھی اور وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موئی نے دیکھا کہ دولڑ کیاں الگ تھلگ اپنے

جانوروں کورو کے کھڑی ہیں۔حضرت مویٰ نے ان کی بے جارگی کود کیھتے ہوئے یوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ لیعن تم سب سے الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاسکتیں جب تک بہسارے جرواہے ا ہے جانوروں کو یانی بلا کرنگل نہ جا کیں۔ کہنے لگیں کہ ہمارے والد بہت بوڑھے اور کمزور ہیں اس لئے ہمیں بیرسب پچھ کرنا پڑتا ہے۔حضرت موسی جوان اور طاقت ور تھے انہوں نے آگے بڑھ کران لڑ کیوں کے جانوروں کو بانی یلا دیا اور یقیباً ان کے گھر کے لئے یانی بھی دے دیا ہوگا۔ سفر کی شدید تکان اور بھوک پیاس کے باوجود حضرت موٹی نے بغیر کسی معاوضے کے بیرخدمت سرانجام دی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں اور کمزوروں کی مدد کرنا انبیاء کرام کی ایک سنت ہے۔ جب بیدونوں لڑکیاں خلاف معمول بہت جلد گھر آگئیں تو ان کے والدحفرت شعیب نے جرت سے بوچھا کہ آج اتی جلدی تم کیے آگئیں؟ انہوں نے بورا واقعہ بتایا کدایک اجنی مسافر نے ان کی س طرح مدد کی۔ادھ حصرت موٹی ایک درخت کےسائے میں بیٹھ کررب العالمین سے عرض کرنے لگے کہ البی! آپ کی عنایتوں کا میں مجتاج ہوں میرایرورد گار جو بھی نازل فرمائے گااس کا میں حاجت مند ہوں۔جب حضرت شعیبؑ نے یہ پوراوا قعدسنا توانہوں نے ان دونوں میں سے ایک لڑ کی دبھیجا کہ دہ اس مسافر کوان کے پاس لے کرآئمیں۔ چنا نےدہ شرم دحیا کا پیکر بنی ہوئی حضرت موٹی کے پاس پیٹی اور کہا کہ ہمارے والدید چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے شاید آپ کواس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔حضرت موٹی حضرت شعیب کے پاس ہنچے اور پورا واقعہ کہرسنایا۔ حضرت شعیب نے پوراوا بعد سننے کے بعد فر مایا کہ اے موٹی آپ اب کسی طرح کا خوف نہ کریں آپ محفوظ جگہ ہیں اور آپ کو اللَّدرب العالمين نے اس ظالم قوم سے نجات عطافر مادی ہے۔اس واقعہ کابقیہ حصہ آگل آیات میں آرہا ہے۔

> قَالَتُ إِحْدُهُمَا يَابَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقُوِيُ الْكَمِيْنُ ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيْدُ اَنُ الْكُحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى اَنْ تَاجُرَفِ ثَمْنِي جَحْجٌ فَإِنْ الْمُمْتَ عَشُرًا فَمِنَ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ اَنَ اشْقَ عَلَيْكُ اسْتَجْدُ فِي إِنْ الْمُمْتَ اللهُ مِنَ الطّلِحِيْنَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكُ أَيْمَا الْكَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَكِرُ عُدُوانَ عَلَى \* وَالله عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ \* فَ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۷ تا ۲۸

ان دونوں میں سے ایک نہ کہا اے میرے ابا جان! انہیں (اپنے پاس) ملازم رکھ لیجئے بے شک بہترین ملازم وہ ہے جوطافت وراورامانت دارہو۔ (شعیب نے) کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تہارے ساتھ کردوں۔ اس شرط کے ساتھ کہتم آٹھ سال تک میری ملازمت کرو۔ چراگرتم دس سال پورے کرلوتو وہ تہاری طرف سے نیکی ہوگی۔ لیکن میں تہمیں کی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے تم بہترین معاملہ کرنے والا پاؤ میں کے۔ (موسیّ نے) کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان (ایک معاہدہ) ہے۔

ان دو مدتوں میں سے میں جومدت پوری کرلوں بہر صال جھے پرکوئی جبر نہیں ہونا چا ہیے۔اور جو کچھ ہم کہدر ہے ہیں اس پراللہ گواہ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر٢٩٥٠

اِحُدای ایک ایک یابَتِ اےمرےابابان اسْتاُجِو اجرت پردکھ لے الرت پردکھ لے انگو کے شاکل کرتا ہوں اسکینی یدونوں شکینی آٹھ

میں مشکل میں ڈالٹا ہوں

سال ـ برس

أيَّمَا جوبِهي

حجج

اَشُقُ

## تشريح: آيت نمبر٢٩ تا١٨

جب حضرت موئی مدین میں حضرت شعیب کے گھر پنچی تو ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ بچھ دنوں کے بعد حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے رکھ لیا جائے تو بہتر کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے رکھ لیا جائے تو بہتر ہوگا کے دونوں بیٹیوں میں سے ایک ہے کہ ان میں وہ صلاحیت موجود ہے جو کی محنت پر مقرر کئے جانے والے شخص میں ہوئی جو لیے حضرت شعیب کو ایک ایس ہوئی چا ہے جو کی عضرت شعیب کو ایک ایس ہوئی چا ہے جو کی عضرت شعیب کو ایک ایس ہیں جن پر بھر دسر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شعیب کو ایک ایس ہیں آ دی کی ضرورت تھی اور حضرت شعیب کو ایک ایس ہیں جن پر بھر دسر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شعیب کو ایک ایس ہیں آ دی کی ضرورت تھی اور حضرت موئی بھی اپنے ٹھی کا خی کا تاش میں تھے۔

حضرت شعیب نے حضرت موتی ہے کہا کہ اگرتم آٹھ سال تک میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہوتو ہیں ان دونوں لا کیوں میں ہے کہا کہ اگرتم آٹھ سال کے بجائے دس سال تک قیام کروتو یہ تبہاری طرف ہے ایک نیکی ہوگی ۔ حضرت موٹی نے عرض کیا کہ ہیں تیار ہول کین ان دونوں مدتوں میں ہے کی ایک کو پورا کرنا میرے اختیار میں ہوگا میں آٹھ سال تک آٹھ سال تک آپ کی خدمت کروں یادی سال تک ۔ حضرت شعیب بھی تیار ہو گئے اور اس طرح حضرت شعیب نے اپنی بوی بیٹی جس کا نام توریت میں صفور آتا ہے ان سے نکاح کردیا۔ اس طرح شعیب کودا مادیل گیا اور ان کے گھر کے کام کاح اور خاص طور پر کریوں کو جرانے کی خدمات پر بھی وہ معمور ہوگئے۔

چند باتوں کی وضاحت پیش ہے جوان آیوں کو پوری طرح سیحضے میں مدد گار ہوں گی۔

(۱) علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ کیالؤ کی کامہر خدمت کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں فکاح سے پہلے کی بیں جیسا کہ البیار موقعوں پر ابتدائی بات چیت کی جاتی ہے۔ دوسر سے پر کہ شریعت مصطفوی ﷺ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ خدمت کومہر قرار د سے جائے۔ بوسکتا ہے کہ پیم کریاں ان لڑکیوں کی ملکیت ہوں جس کا پورا فائدہ ان لڑکیوں کو پہنچتا ہواور حضرت شعیب علی شریعت میں اس کی اجازت بھی موجود ہو۔

نی نے کتے نہیں پالے بلکہ بریوں کو پالا اور چرایا ہے کیونکہ برے اور بکری میں ایک عاجزی اور انکساری موجود موتی ہے جو الله کو بہت پہند ہے۔ نی کریم ﷺ کی ایک عدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے بکریوں کو چرایا ہے چنا نچے حضرت ابو ہریرہ ہ

روایت ہےرسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ

''اللہ نے کوئی ایسا پیغیر نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام ؓ نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط (اس رمانہ کا سکہ) کی مزدوری پر چرائی ہیں۔'' ( بخاری شریف )

(۳) حضرت موئی نے ابتدا میں تو یہ کہد دیا تھا کہ آٹھ سال یا دس سال دونوں مدتوں میں ہے کس ایک مدت کو پورا کرنے میں جھے اختیار حاصل ہوگا۔ لیکن معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موئی نے پورے دس سال تک حضرت شعیبً اوران کے گھرانے کی خدمات سرانجام دی تھیں۔

(٣) دس سال تک حفرت موئی کا حفرت شعیب کی خدمت کرناممکن ہے قدرت کے نظام کا بد حصہ ہو کہ اللہ نے حضرت شعیب کوان کی تعلیم و تربیت پر مقر رفر مایا ہو۔ کیونکہ جب حفرت موئی \* حفرت شعیب کی خدمت میں پنچے ہیں تو قر آن کریم کے ظاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر مبارک تیمیں سال کی تقی اور جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ والپس معرتشریف لیے جارہے ہیں تو ان کی عمر مبارک چالیس کی ہوئی تھی۔ اس عمر شن آپ کو وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنارسول بنایا اور آپ کو مجوزات دیئے گئے۔ نبی کریم سے اور آپ کو مجوزات دیئے گئے۔ نبی کریم سے اور معرب موئی کی زندگیوں میں یہ بھی ایک مشابہت ہے کہ کس طرح نبی کریم سے لیے لیس سال کی عمر میں نبی اور رسول بنایا جا کیس سال کی عمر میں نبی اور رسول بنایا جی ایس سال کی عمر میں نبی اور رسول بنایا جاتھ اور اس طرح نبوت ورسالت سے بہلے ان کے ذہن و فکر کی تربیت حضرت شعیب کے ذیے فر مائی گئی ہو۔

(۵) ان آیات سے بید بھی معلوم ہوا کہ جب بھی فریقین میں کوئی معاہدہ ہوتو وہ بالکل صاف سھر ااور واضح طریقہ پر ہونا چا ہے تاکہ آگے چل کر مسائل پیدا نہ ہوں اس لئے حضرت شعیب نے بھی صاف صاف بات فر مائی اور حضرت موٹی کا جواب بھی واضح تھا کہ میں آٹھ سال خدمت کروں یا دس سال جھے کمی مدت پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ البتہ میں پوری دیا نت وامانت سے اپناکا م کروں گا۔

فَكُمَّا قَضَى مُوسَى الْرَجَلَ وَسَارَيا هُلِهُ انسَ مِنْ جَانِي الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِكَفْلِهِ امْكُنُوا إِنَّ آنَسَتُ نَارًا لَعَلِّيُ آتِيكُرُ مِّنْهَا بِخَبَرِاوَجُدُوةٍ مِّنَ النَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا اللها نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْنُوسَى إِنِّ أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنْ ٱلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَزُّ كَانَهُا جَآنٌ قَلْي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ لِمُوْسَى أَقْبِلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْامِنِينَ ۞ ٱسْلُكْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُمِنْ غَيْرِسُوَوْقَ اضْمُمْ إلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرْهَانِي مِنْ تَتِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فْسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاخَافُ أَنْ يَتَقُتُلُونِ ﴿ وَ أَخِيْ هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِيْ لِسَانًا فَأَنْسِلْهُ مَعِي رِدْاً يُصَدِّفُنِيَ ﴿ إِنَّ آخَافُ آنَ يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِآخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلْظنًا فَالانِصِلُونَ اليُكُما في التِنا في النُّعُما ومن التُّبعَكُما الْغلِبُون ٠

مُعَانقهاا

#### زجمه: آیت نبر۲۹ تا۳۵

پھرجب موسی نے (معاہدہ کی) مت بوری کر لی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر (مصر کی طرف) چلے تو انہیں کوہ طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہاتم یہیں تھرومیں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ ممکن ہے میں وہاں سے تہارے پاس کوئی خرلاؤں یا کوئی آ گ کاانگارہ لے آؤں تا کہتم (اینابدن) تا پ سکو۔ پھر جب (موٹی )اس آ گ کے پاس ہنچوتو اس میدان کےممارک مقام کے داہنی جانب سے ایک درخت سے آواز آئی اےموٹی ! یہ میں اللّٰد، میں رب العالمین ہوں۔اورتم اپنا عصا ( لاٹھی \_ز مین پر ) چینکو \_ پھر جب انہوں نے اس کو لبراتے بل کھاتے دیکھا جوایک سانپ کی طرح تھاتو پیٹے پھیر کر بھاگے اور پیچھے مؤکر نہ دیکھا۔اللہ نے فرمایا اے موٹی ! آ گے آؤ،مت ڈروتم امن میں ہو یتم اینا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو (تم دیکھو گے کہ) وہ بغیر کسی عیب کے نہایت روش ہوکر نکلے گا۔اورخوف دورکرنے کے لئے اینا ہاتھا سے باز وابینے پہلوسے ملالینا۔ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اوراس کے درباریوں ( کی ہدایت کے لئے ) بیہ دوروشن نشانیاں ہیں۔ کیونکہ وہ نہایت نافر مان قوم ہیں۔عرض کیا میرے یروردگار بے شک میں نے ان میں ہے ایک شخص کو مارڈ الاتھا۔ جھے ڈر ہے کہوہ (اس کے بدلے میں ) مجھے قتل نہ کر دیں۔اورمیرے بھائی ہارونؑ زبان کے اعتبار سے زیادہ صبح ہیں۔آپ ان کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تا کہوہ (ہاروٹ) میری تقیدیق کریں۔ کیونکہ جھے ڈر ہے کہوہ مجھے جٹلائیں گے۔اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعی تبہارے باز وکو مضبوط کردیں گے۔ اور ہمتم تم دونوں کوغلبہعطا کریں گے۔ ہماری نثانیوں کے سبب وہ تم دونوں تک نہ پینچ سکیں گے یتم دونوں اور وہ لوگ جوتمہاری پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے۔

أسُلُکُ

#### لغات القرآن آیت نبر۲۹ ۲۵۲۲ سَارَ وه جپلا ٱهُلُ گھروالے۔گھروالی انَسَ اس نے محسوں کیا أمُكُثُوا تم كفهرو جَذُوَةٌ انگاره مشعله به چنگاری شاطئ كناره وَادِالْاَيْمَنِ واهناميدان ٱلۡبُقُعَةُ جگه اَلُقِ ڈال دے۔ پھینک دے وہ پھنکارتا ہے۔وہ لہراتا ہے جَانٌ وَلْي وه پلنا پیچه پھیرنے والا مُدُبِرٌ ييحهي مؤكر ندديكها لَمُ يُعَقِّبُ اَقُبِلُ ساحنة

تو ڈال دے

اَلَّهُ مُنُ

أفُصَحُ

ردُأ

ملا کے خوف۔ڈر زیادہ ضیح ۔اچھی زبان بو لنے والا مددگار

سَنَشُدُّ ہم عنقریب مضبوط کردیں گے

عَضُدٌ بازو.

سُلَطَانٌ غلب قوت وطاتت

# تشریخ: آیت نمبر ۲۹ تا ۳۵

حضرت شعیب اور حضرت موئی کے درمیان آٹھ یا دی سال تک خدمت کرنے کا جب معاہدہ پوراہو گیا تو حضرت موئی اپنی ہیوی اور دو بچوں کے ساتھ معری طرف روانہ ہوگئ تاکہ اپنی والدہ ، بھائی حضرت ہارون اور شتہ داروں سے ملاقات کرسکیں۔
چونکہ اس فرعون کا انتقال ہو چکا تھا جس کے زمانہ میں حضرت موئی کے ہاتھوں غلطی سے ایک قبطی مارا گیا تھا اور اب دوسرا فرعون حکومت کر رہا تھا جو پہلے کے فرعون کے مقابلے میں ذرا کچھ زم دل تھا۔ جب حضرت موئی مدین سے معری طرف روانہ ہوئے تو حضرت شعیب نے آپ کے ساتھ کچھ کریاں بھی کر دیں تھیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔سردی کا زمانہ تھا اور چلتہ چلتے حضرت موئی راست بھی بھول گئے تھے۔سردی کی اس اندھیری رات میں حضرت موئی کو دور سے ایک ردشنی اور چک نظر آئی۔ حضرت موئی کو دور سے ایک ردشنی اور چک نظر آئی۔ حضرت موئی نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہروتا کہیں بھوگ کہ لاسکوں اور تم سردی اور ٹھنڈک سے بچنے کے لئے اپنے جسم کوتا پ سکواور کی ہے راستہ بھی پوچھلوں گا تاکہ اس صحوا میں ہم کہیں بھنگ نہ جائیں۔حضرت موئی اس آگ کی طرف روانہ جسم کوتا پ سکواور کی ہے راستہ بھی پوچھلوں گا تا کہ اس صحوا میں ہم کہیں بھنگ نہ جائیں۔حضرت موئی اس آگ کی طرف روانہ موری جوکوہ اس کے دائی جائیں۔ جسب آپ اس آگ کے قریب پنچ توانہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں آگ

گلی ہوئی ہے۔حضرت موٹی اس قو قع پرآ گے بوجھے کہ اگراس درخت کی کوئی شاخ جل کرگر جائے تو میں اس کواٹھا کرلے جاؤں۔ جب قریب پنچاتو آپ نے دیکھا کہ وہ آ گ ان ہے دور ہور ہی ہے جب وہ ذرا بیلٹے تو اپیامحسوں ہوا جیسے آگ ان کی طرف آرہی ہے۔حضرت مولی کوایک انجانا ساخوف محسوں ہوا۔ابھی آ ب اس مشکش میں تھے کہ اس درخت میں ہے آ وار آ کی اے مولی تم مت گھبراؤ بیبیں ہوں اللہ۔رب العالمین ۔حضرت موسٰی چاروں طرف دیکھنے لگے کہ بیآ واز کہاں سے آ رہی ہے۔انہوں نے دیکھا كه بيآ وازتو برطرف سے آرى ہے۔اى نور جلى سے آواز آئى اے موٹى اتمہارے دائے ہاتھ ميں كيا ہے۔عرض كيا بدايك الشي ہے۔فرمایا کہتم اس عصا ( لاٹھی ) کوزمین پر پھینکو۔حضرت موٹیؓ نے جیسے ہی عصا کو پھینکا تو وہ عصا سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ حفرت مویٰ ڈرکے مارے اس طرح پیٹے بھیر کر بھا گے کہ چیھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی کہا ہے موٹی اتم ڈورمت آ گے آؤ۔ تم بالکل امن وعافیت ہے ہو۔ چنانچے حضرت موٹیؓ نے اللہ کے حکم ہے جیسے ہی اس سانپ یاا ژ دھے کے منہ میں ہاتھ دڑالاتو وہ پھر ے عصابن گیا۔اس کے بعداللہ نے فرمایا کرا بیے ہاتھ کوا بیے بغل میں ڈال کر نکالو۔ حضرت موسی نے جیسے ہی بغل میں ہاتھ ڈال كراس كوبا ہر نكالا تو وه سورج كى طرح حيكنے لگافر مايا كه اےمونى !عصا اوريد بيضا (چكتا ہاتھ ) بيد دنو ں مجزات ہيں ان كو لے كر فرعون کے ماس جاؤجس نے تکبر ،غرور اور سرکشی اختیار کررکھی ہے اور اس کی قوم بھی سخت نافرمان بن چکی ہے۔حضرت موٹی نے عرض کیاالی میں تو آپ کے برحم کی تعیل کے لئے حاضر جول مگر جھے اس بات کاغم ستائے جار ہاہے کہ میر نے ہاتھوں سے ایک شخص قتل ہوگیا تھا۔ ہوسکتا ہے اس فریضتہ بنے کوادا کرنے سے پہلے ہی فرعون اس واقعہ کوجہ بنا کر جھے نقصان پہنچائے اور میں فریضہ ادا نہ کرسکول۔اگرمیرے بھائی حضرت ہاروٹ کو جو گفتگو میں بھی بہت تصبیح ہیں ان کومیرا مددگار بنا دیا جائے تو وہ میری اس بات کی تقىدىق بھى كردىں گے كەجو كچھ ہوااس ميں مير بےاراد ہے كو خل نەتقااور وہ اس فرض كى ادائيگى ميں ميرى بھريور مد كرسكيں گے۔ جواب آیا کہ اے موٹی ہم آپ کے بھائی کے ذریعہ آپ کے بازوؤں کومضبوط کردیں مجے اورتم جہاں بھی جاؤ گئے مرونوں کوغلہ عطا كرديا جائے گائة دونوں ہمارى نشانياں لے كرجاؤ۔ الله آپ كى اوران تمام لوگوں كى تفاظت فرمائے گاجوآپ كى پيروى كريں مح اور وہی غالب بھی رہیں گے چنا نچے حضرت موٹی اینے گھرمسر پہنچ گئے۔والدہ سے بھی ملا قات ہوگی اور حضرت ہاروں بھی آپ کے یاس پہنچ گئے ۔اس کے بعد کے واقعات کی تفصیلات آگلی آیات میں آئے گی۔ اس واقعہ کی تفصیل اوراس کے بعض پہلوؤں پرسورہ طا اورسورہ شعراء میں وضاحت آ چکی ہے۔

فَلَمَّاجَآءُهُمْ مُّنُوسَى بِالْيَتِنَابَيِّنْتِ قَالُوْامَاهْذَآ اِلْاَسِحُرُّ مُّفْتَرَّى قَمَاسَمِعْنَا بِهِذَا فِئَ آبَايِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسى رَبِّيَ آعُلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُوْنَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ كَاتُهَا الْمَكُلُّ مَا عَلِمْتُ لَكُوْمِّنَ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي لِهَا مْنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِنَّ صَرْحًا لَّعَلِّنْ ٱطَّلِعُ إِلَّى الدِمُوسَى وَإِنَّ لَا ظُنَّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكُبُرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوًّا النَّهُ مُ إِلَيْنَا كِيْرَجُعُونَ @ فَاخَذَنهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُ نَهُمُ فِي الْسَيِّةِ قَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِمِينَ @وَجَعَلْنَهُمْ آيِحَةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى التَّارِ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ® وَاتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ ، وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُ مُرهِن المَقْبُوْحِيْنَ ١٠

#### ترجمه: آیت نمبر ۳۲ تا ۳۲

پھر جب موئی کھلی نشانیوں کے ساتھ (فرعون کے پاس) آئے تو کہنے لگا کہ بیتو ایک گھڑا ہواجاد و ہے۔اورہم نے ایسی بات اپٹے گذرے ہوئے باپ داداسے بھی نہیں تی۔ اورموئی نے کہا کہ میرارب خوب جانتا ہے کون اس کے پاس سے ہدایت لے کرآیا ہے اور کس کے لئے آخرت کا بہتر انجام ہے۔ بے شک ظالم فلاح وکامیا بی حاصل نہیں کرتے۔

فرعون نے اپنے در بار بوں سے کہا کہ میں تمہارے لئے اپنے سواسی کو (تمہارا) معبود نہیں جاتا۔ اے ہامان! تو میرے لئے مٹی (کی اینٹوں پر) آگ جلا۔ پھران (پی اینٹوں) سے میرے لئے ایک بلندمحل تقمیر کرتا کہ میں وہاں سے موی کے معبود کو جھا تک کر دیکھوں۔ اور میں تو اس کو جھوٹے لوگوں میں سے جھتا ہوں۔ اس نے (فرعون نے) اوراس کے فشکر نے زمین پر ناحق تک کروہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جا کیں گے۔

پھرہم نے اسے اوراس کے نشکر کو پکڑا اور انہیں دریا میں غرق کردیا۔ دیکھو ظالموں کا انجام کیسا (برا) ہوا۔ ہم نے ان کو پیشوا (رہنما) بنایا تھا گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے رہے۔ اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کئے جائیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت مسلط کردی اوروہ قیامت کے دن بدترین حال میں ہوں گے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٣٦ الغات

مُفْتَرَى گُرُ آگيا ـ ينايا گيا مَا سَمِعُنَا تم نِيْسِ ا عَاقِبَةُ الدَّارِ آثرت كاگر اَوْقَدُ بَرُكاد ـ ـ - جلاد ـ

اَلْطِلْيُنُ مَيْ \_گارا

عَسوْخ بلندگل او خي بلذنگ

اَطَّلِعُ مِن مِن اَلْمَاهُوں نَبَذُنَا ہم نے پیک دیا اَلْمَقُبُو حِیْنَ بعال اوگ

# تشريح: آيت نمبر ۲ ۳ تا ۲۲

جب حضرت موٹی تھلی نشانیوں لیتی معجزات کے ساتھ فرعون کے بھرے دربار میں پہنچے تو معجزات کو دکھ کر فرعون کہنے لگا کہ یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ خود سے گھڑا ہواوہ جادو ہے جس کے ذریعہ دہ الوگوں کے دل جیتنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اسی ہا تیں ہم نے پہلے تو بھی بھی ضدد یکھیں نہیں۔

حصرت موئی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جتنی نشانیاں پیش کی ہیں ان پرمیرا پروردگار گواہ ہے۔وہ رب خوب جانتا ہے جواس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے۔البتہ ایک بات مجھے معلوم ہے کہ اے فرعون تو جس تکبراورغرور کے راستے پر چل رہا ہے وہ ظلم ہے اور اللہ کا دستور سیسے کہ ظالم کو بھی فلاح اور کامیا بی نصیب نہیں ہوتی۔

کنبراورغرور سے سے فرعون کینے لگا کہ اے درباریو! جھے تو زمین پر اپنے سواکوئی دوسرامعبود معلوم نہیں ہے۔

ذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا شاید آسمان پر ہو تو اے ہامان پکی اینٹول کی ایک ایک مضبوط اور او نچی بلڈنگ بنادے جس پر چڑھ کرمیں

موئی کے معبود کود کھے سکول ۔ میراخیال بیہ ہے کہ موئی جو کھے کہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے اور بیچھوٹے لوگوں میں سے ہیں۔ فرعون
اور اس کے فشکریوں کا غرور و تکبر بردھتا چلا گیا اور وہ اس تصور سے بے نیاز ہو کرچلتے رہے کہ ان کو آخر کا رایک دن اللہ کے سامنے
حاضر ہونا ہے۔ فر مایا جب فرعون اور اس کے مانے والوں کاظلم وسم اور نافر مانی حدسے بڑھ گئی تب ہم نے فرعون اور اس کے فشکریوں کو ہمادی میں غرق کر دیا اور قیا مت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ کول کا انجام کس قدر بھیا تک ہوا کرتا ہے۔

فرمایا کہ ہم نے ان ظالموں کو پیشوائی اورعظمت کا مقام عطا کیا تھا مگرانہوں نے لوگوں کوعدل وانصاف کے بجائے کفراور ظلم کی طرف بلایا جس نے ان کوجہنم کے کنار ہے تک پہنچادیا جس سے ان کے چبرے بگڑ کررہ گئے۔ چبرے سیاہ اور آٹکھیں نیلی پڑ گئیں اور ایسے قابل لعنت بن گئے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور ہر ایک کے نز دیک لعنت و ملامت کا نشان بن کررہ گئے۔

وَلَقَدُ اتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِ مَا آهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَابِرَ لِلتَّاسِ وَهُدًى وَمَحْمَةً لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَاكُنْتَ مِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوْسَى الْكَمْرُومَا كُنْتَ مِنَ الشِّهِدِيْنَ ﴿ وَلَكِنَّا ٱنْشَأْنَا قُرُوْبًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي آهِل مَدْيَنَ تَتُلُوّا عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا الْ وَلَكِتَا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ @وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ولكِنُ رَحْمَةُ مِنْ زَيْكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا ٱشْهُمْ مِنْ كَذِيْرِ مِّنْ قَبْلِكَ لَمَالَهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿ وَلَوْلَا آنَ تُصِيْبُهُمْ مُصِيْبَةً بُمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْارَتِنَا لُوْلَا أَسْلْتَ اِلَيْنَا رُسُولًا فَنَتَّبِعَ الْيَتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ @ فَلَمَّا جَاءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا أُوْتِي مِثْلَ مَا أُوْتِي مُوْسَى ۗ ٱوَلَمْرِيكُفُرُوا بِمَا ٱوْتِي مُوْسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرَٰنِ تَظْ هَرُأْ وَقَالُوٓ إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ ﴿ قُلْ

کی م

فَأْتُوا بِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِاللهِ هُوَاهُ هُى مِنْهُمَا اَتَبِعْهُ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ®فِإِنْ لَمُ يَسْتَجِيْبُوالكَ فَاعْلَمُ اَتَّمَا يَتَبَعُونَ اَهُواءَ هُمُرُومَنَ اَضَلُّ مِمْنِ اتَّبَعَ هَوْدَهُ بِغَيْرِ هُدًى قِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۳۴ تا۵۰

بے شک ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعدمویٰ علیہ السلام کو کتاب (توریت) عطا کی جس میں بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں۔

رائے نبی تیکی آپ (کوہ طور کے) مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موئی کو اسے ایک تھے اور آپ اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں سے بھی نہ تھے لیکن ہم نے بہت ی امتیں پیدا کیں۔ پھران پرایک لمبی مدت گذر گئی۔ اور آپ مدین والوں میں سے بھی نہ تھے کہ ان پر ہمارے احکام پڑھر کر سناتے ۔ بلکہ ہم رسول بنا کر تھیجے رہے۔ اور جب ہم نے کوہ طور کے کنارے پر (موسی کو) آ واز دی۔ اس وقت بھی آپ موجود نہ تھے بلکہ بیرب پھرآپ کے پروردگار کی رحمت سے تھا۔ تا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پروردگار کی رحمت سے تھا۔ تا کہ وہ فیصحت حاصل کریں۔ اگر ہم رسول نہ تھیجے اور بھی ان کے پاتھوں کی کمائی (کرتو توں کے) سبب ان پرعذاب نازل ہو جاتا تو وہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ تھیج دیا کہ ہم آپ کی آ بیوں کی ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ تھیج دیا کہ ہم آپ کی آ بیوں کی بیروں کر سے بوجاتے۔

پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا تو کہنے گلے کہ جیسی موٹی کو کتاب دی
گئی تھی و لی ہی کتاب اس پینیبر کو کیوں نہیں دی گی۔ کیا (پیر حقیقت نہیں ہے کہ) اس سے پہلے
جب موٹی کو کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جو
ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ (اے
نی عظائی) آپ کہد دیجئے کہتم اللہ کی طرف سے (قرآن وتوریت کے علاوہ) دوسری کوئی کتاب

لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہوتا کہ میں اس کتاب کی پیروی کرسکوں اگرتم سچے ہو۔ پھراگر میں اس کی پیروی کرسکوں اگرتم سچے ہو۔ پھراگر میلوگ آپ کو جواب ندریں تو بلا شبہ آپ جان لیجئے کہ بیلوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ایسے شخص سے زیادہ گراہ اور کون ہوگا جو بغیر اللہ کی ہدایت کے صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چاتا ہو۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

لغات القرآن آية نبر٥٠١٣٠

ٱلْقُرُونُ ٱللاوللي الكريهولي جاعتين دامانه

بَصَائِرٌ آكسي كو لنه والى باتين

اَلشُّهدِينَ ديكضواك

أنشأنًا جم ن اللهايا بم ن پيداكيا

تَطَاوَلُ طويل بوكئ

اَلْعُمُو مت

ثَاوِی رہے والے

قَدَّمَتُ أَيْدِي آكِ بِهِجادونوں اِتھوں كآگے

سِخُوَان دوجادو

تَظْهَرًا ایک دومرے کے موافق

اَهُدای زیاده برایت

لَمُ يَسْتَجِيبُوا جوابنديا

أَهُوَاءٌ (هَوَاءٌ) خواجثين تمناكين

## تشريخ: آيت نمبر٢٣ تا٥٠

سورۃ القصص کی گذشتہ آیات اور قر آن کی متعدد سورتوں میں حضرت موئی کے واقعات زندگی کو کسی جگہ تفصیل سے اور کہیں مخضر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ حضرت موئی اور نبی کریم ﷺ کے حالات زندگی میں بہت زیادہ مناسبت اور مطابقت پائی جاتی ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ جس طرح حضرت موئی کو اللہ کادین پہنچانے میں شدید ترین مشکلات کے باوجود کھر پور کامیابیاں عطاک گئیں اس مطرح نبی کریم ﷺ اور آپ کے مانے والوں کو تق وصداقت کی راہوں میں فقر و فاقہ ، نگلہ دتی اور ظلم وزیادتی کا سامنا ہے کئیں وہ وقت دور نبیں ہے جب ان کو دنیا اور آخرت کی ہم طرح کی کامیابیاں نصیب ہوں گی ۔ تاریخ کے صفحات کو اہ بیں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کو چند برسوں میں ہم طرح کی عزت وسر بلندی اور خوش حالی عطاکی گئی اور آپ کے دشمنوں کو ذلت اور رسوائی سے دو چاور ہونا پڑا۔

فرمایا کہ ہونایہ چاہیے تھا کدوہ قرآن کریم پرایمان لے آتے۔اس کے برخلاف انہوں نے وہی حکتیں اور غلط سلط باتیں

شروع کردیں جو پہلے لوگوں نے کر کے اپنی آخرت تباہ کر کی تھی۔فرمایا کہ جب ہماری طرف سے بہتے لئی پہنی چک ہے تو اب کہتے ہیں کہ اے محمد علی ایک برحضرت موٹی کی طرح ایک دم سے کتاب نازل کیوں ندگی ٹی ؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ اگر قرآن کریم بھی ایک ساتھ نازل کردیا جا تاتو کیا بیاس کو مانتے کیونکہ حضرت موٹی پر جب تو رہت کو نازل کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ بعض کہتے کہ قرآن ہویا تو رہت بید دونوں (نعوذ باللہ) جادو (کی کتابیں) ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ بھی کہتے کہ ہم تو کسی کو بھی مانے والے نہیں ہیں۔

فرمایا کدا ہے ہی ﷺ؛ آپ ان سے صاف صاف کہد دیجے کداللہ نے اس قر آن کو ہدایت ورہنمائی کے لئے بھیجا ہے۔
اگر تبہار نے اختیار میں ہے تو کوئی دوسری کتاب لے آؤ بوان دونوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اگرتم سے ہوتو ایسی کتاب لے آؤ میں بھی
اس کی بیروی کروں گا۔اللہ نے فرمایا کہا ہے بھی ہے گئے: آپ ان کی باقوں کوئ کر زنجیدہ نہ ہوں کیونکہ اگر بدلوگ اس چیلنج کا جواب
نہیں دیتے اور حقیقت سے ہے کہ بیاس کا جواب دے بھی نہ کیس گے تو آپ بیرجان لیجے کہ بدلوگ صرف اپنی خواہشات کے خلام ہیں
جن کی بیروی کر رہے ہیں۔ بیروہ بدنصیب اور گمراہ لوگ ہیں جواللہ کی ہدایت کوچھوڈ کر اپنی خواہشات کی پیروی ہیں گے ہوئے
ہیں۔اللہ بھی ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

#### ترجمه: آیت نمبرا۵ تا۵۵

ہم نے اس کلام کو (ان لوگوں کے لئے ) تھوڑا تھوڑا بھیجا ہے تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں

جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پریقین رکھتے ہیں۔اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے۔ ہم تو در حقیقت اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو مانتے تھے۔ بیوہ لوگ ہیں جنہیں ان کا دو گنا اجر دیا جائے گا۔اس لئے کہانہوں نے صبر کیا اور برائی کو بھلائی ہے دوركرتے ہيں۔اور ہم نے ان كوجو يكھ ديا ہے اس ميں سے وہ خرچ كرتے ہيں۔اوروہ جب كوئى بے ہودہ بات سنتے ہیں تواس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اورتبهارے اعمال تبهارے لئے ہیں تم سلامت دبوء ہم جابلوں سے الحفانييں جا ہے۔

| آیت تمبرا۵۵۵۵            | لغات القرآن            |
|--------------------------|------------------------|
| ہم نے ایک دوسرے سے ملایا | وَصَّلْنَا             |
| وه ديئ كئي مين           | يُؤْتَوُنَ             |
| دوم تبه                  | مَرَّ تَيُنِ (مَرَّةٌ) |
| وه دور کرتے ہیں          | يَدُرَءُ وُنَ          |
| بعلائي- خير              | ٱلْحَسَنَةُ            |
| برائی                    | اَلسَّيِّئَةُ          |
| بيكار فضول               | ٱللَّغُوُ              |
| انہوں نے مند پھیرلیا     | أعُرَضُوًا             |
| ہم نہیں چاہتے            | لَا نَبُتَغِي          |

ريخ آيت نمبراه تاه ۵

قرآن کریم میں اس مضمون کو کی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ اپنی د نیا اور آخرت کو

بنانا اورسد حارنا ہوتا ہے وہ طرح طرح کے بہانے اوراعتراضات نہیں کرتے لیکن جو بدنھیب لوگ ہیں ان کا کام صرف بیہ ہوتا ہے کہ وہ وزندگی بھرائیان اور عمل صالح سے بھائے کے لئے بے تکی اور غیر شجیدہ باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کھا ارمکہ نی کریم ہے گئے سے ہر روز کوئی نہ کوئی سوال کرتے رہتے ہے۔ ایک مرتبہ کہنے گئے کہ جس طرح حضرت موئی کو چندروز میں توریت کی تحقیاں وے دی گئی تھیں آپ کو پورا قرآن کریم کی کتابی میں ایک ہی وقت میں کیوں ندریا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کوموقع کی مناسبت سے تصور اتھوڑ الس لئے نازل کیا جارہا ہے تاکہ اچھی طرح سو چنے ہی جھنے اور عمل کرنے کی مہولت کی اور اس یہ یورادھیاں دیا جا ہے۔

فرمایا کرقر آن کریم ہے پہلے جن لوگوں کواللہ کی کتابیں دی گئی تھیں ان میں بعض لوگ تو وہ ہیں جو جانتے ہو جھتے تق و
صدافت کاراستہ اختیار نہیں کرتے کیونکہ اس بچائی کے رائے پر چلنے سے ان کے دنیا وی مفادات پر چوٹ پر تی ہے لیکن ان ہی میں
ہوتھ وہوگ بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ نہ صرف اس کا اقر ار کرتے ہیں بلکہ ان کی
زبانوں پر یہی ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں میں جو پیش گوئیاں کی گئی تھیں ان کی بنیاد پر ہم تو یہ بچھتے ہیں کہ یہ بالکل برحق کلام ہاور
ہمارے رہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور ان با تو ں پر ہمیں پوری طرح لیقین ہے اور ہم اس کے درمسلم "لینی فرماں بردار ہیں۔
ہمارے رہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور ان با تو ں پر ہمیں پوری طرح لیقین ہے اور ہم اس کے درمسلم "بینی فرماں بردار ہیں۔
ہمارے رہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور ان با تو ں پر ہمیں گئی توں کامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کا جواب شرافت سے دیتے ہیں اللہ
رکھتے ہیں اور نبی کر یم چھے اور آن کر یم پر بھی آئیس لیقین کامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کا جواب شرافت سے دیتے ہیں اللہ
نے ہیں بلکہ نفول با تیں اور اعتراض کرنے والوں سے یہ کہد دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تم ہو کہ تھر کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تم ان کے ذمہ دار ہو جم جہالت کی باتوں میں انجمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تم ان کے ذمہ دار ہو جم جہالت کی باتوں میں انجمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور مقان کے خدمہ دار ہو جم جہالت کی باتوں میں انجمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور مقان کے ذمہ دار ہو جم جہالت کی باتوں میں انجمارے اعمال ہمارے گئے جم پر سائی ہمارے۔

ان آیات کے پس منظر میں علاء شعرین نے لکھا ہے کہ جب کچھ محابہ کرام ٹے ملک جش کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے عیسائیوں کے سامنے دین اسلام کی سچائی آگئ تو وہ اس کی پوری تحقیق کرنے کے لئے مکہ کر مہ آئے اور آنہوں نے بی کریم سے کھی سوالات کے اور قر آن کریم کی اس عالم گیر ترکیک کا غور سے جائزہ لیا۔ جب بی کریم سے تھے نے ان کے سامنے قر آن کریم کی اس عالم گیر ترکیک کا غور سے جائزہ لیا۔ جب بی کریم سے تھے بہت برا بھلاک ہا اور المراس کے ساتھیوں کو اس کا علم ہوا تو اس نے ان سب لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے بہت برا بھلاک ہا اور ملامت کی جب ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کو اس کا علم ہوا تو اس نے ان سب لوگوں کو جو ایمان بھی تبول کرلیا۔ ایمان تبول کرنے والوں نے کہا اور کہنے لگا کہ تم حالا سے معلوم کرنے آئے تھے تھر تم ایمان لانے میں دیر کیوں کریں۔ لہذا ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تبہارے کہ جب بچائی ہمارے سامنے آچکی ہے تو ہم ایمان لانے میں دیر کیوں کریں۔ لہذا ہمارے اگا کہ تو نہ تیں اور تبہارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تبہارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تبہارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تبہارے اعمال ہمارے لئے تیں اور تبہاں برصر وقتی ہے جم گئے تھے اور انہوں نے کھار مکہ کے منہ پر اعمال کررہ گیا۔ اللہ تو اٹی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو ہے تا بیان پر صبر وقتی سے جم گئے تھے اور انہوں نے کھار مکہ کے منہ پر اعمال کررہ گیا۔ اللہ تو اٹی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو ہے تھے اور انہوں نے کھار مکہ کے منہ پر

جوتا ماردیا تھا۔اللہ نے فرمایا کہ ان اوگوں کے لئے دوگنا اجروثو اب ہے کیونکہ وہ حضرت عیسی پر بھی ایمان لائے تھے اور نی مگرم علیہ ان کو کھیل ایمان ویقین حاصل ہو چکا تھا۔ ان کی شان ہے ہے کہ انہوں نے کفار مکہ کی شرارتوں کا جواب نہایت شرافت سے دیا ہے اور دور دراز جگہ ہے آکر اللہ کی راہ میں خرج کر کے انہوں نے اللہ کے زد کیے ایک ایم مقام حاصل کرلیا ہے۔ ان کی ایک صفت ہے ہوں ویر بہنروں نے ایوجہل کی لغو باتوں کو سناتوں نے اللہ کے بین اور سے منہ پھیرلیا اور کہا کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے اکال تمہارے لئے ہیں عہر سمارتی ہو ہم جہالتوں کی باتوں میں الجھنانہیں چاہتے۔

إنَّكَ لَاتَهُدِيْمَنَ

آحُبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ®وَقَالُوَّا إِنْ تُنَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ ٱرْضِنَا الْوَلَمْ نُمُكِنْ لَهُمْ حَرَمًا امِنَّا يُجْنَى إِلَيْهِ تُمَرِّثُ كُلِّ شَيْءً رِّنْ قَامِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكُنَّهُمْ لَمْ رُسُنكُنْ مِّنْ بَعُدِهِمْ إِلَّا قَلِيلُلا وَكُنَّا نَعُنُ الْورِثِينَ ﴿ وَ مَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتُلُوا عَلَيْهِمُ إِيْتِنَا وَمَا كُنَّامُهُ لِكِي الْقُرَى إِلَّا وَ اَهْلُهَا ظَلِمُونَ @ وَمَا أُوْتِيْتُمُومِّنُ شَيْعُ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَّا أَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَنْ قَعَدُ لَهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُو لَاقِيْهِ كُمَنْ مَّتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ®

からう

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۵۶۱۲

(اے نبی بھٹے) بے شک آپ جے (ہدایت دینا) چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہا گرہم آپ کے ساتھ ہوکر ہدایت پر چلنے لگیس تو ہم اپنی سرز مین سے ایک لئے جا ئیں گے۔ (اللہ نے فرمایا) کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں ٹھکا نا نہیں دیا۔ جس کی طرف ہماری جانب سے رزق کے طور پر ہر طرح کے ثمرات تھنچ چلے آتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ہجھ سے کام نہیں جانب سے رزق کے طور پر ہر طرح کے ثمرات تھنچ چلے آتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ہجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور ہم نے گئتی ہی الی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت (سامان عیش و آرام) پر اتر ایا کرتی تھیں۔ اب بیدان کے مکانات (ویران) پڑے ہیں جن میں ہلاک ہونے والوں کے بعد کہتے لوگوں کے سوائی کو رادش رہے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کا پروردگار کی بستی والوں کواس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک

ان بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہیج دے جوان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کر تاہے۔

اور (ای طرح) ہم کی بہتی کواس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے رہے والے شرارت (میں انہا) نہ کر دیں۔ اور تہمیں جو کچھے دیا گیا ہے وہ محض دنیا وی زندگی کا سامان اور اس کی زیب وزینت ہے۔ اور جواللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہے واللہ کے باس ہے وہ بہتر اور باقی رہے واللہ ہے۔ کیاتم اتنا بھی نہیں سجھتے۔

کیا پھروہ شخص جس ہے ہم نے بہترین وعدہ کررکھا ہے اور جواس کوئل کررہے گا کیااس شخص جیسا ہوسکتا ہے جس کوہم نے دنیاوی زندگی کا پچھسامان (برینے کے لئے) دےرکھا ہواور وہ قیامت کے دن (ایک مجرم کی حیثیت ہے) عاضر ہونے والوں میں ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٥٥١

لَا تَهُدِی توہدایت نیں دیتا اَحُبَبْتَ تونے بِالمِدتِن پِندکیا

نْتَخَطَّفُ بَمَ ا كِلَ لِنَ عِا كَيْلِ عَ

لَمُ نُمَكِّنُ ہم نے مھکا نانہیں دیا يُجُبِي کھنچآتے ہیں ثُمَرَاتٌ (ثُمُرَةٌ) کھل، کھول ہیز ہے سزی لَدُنَّا مارےیان اترائی\_(نازکیا) بَط کُ زندگی گذارنا مَعْنَشَةٌ لَمُ تُسُكَنُ آبادنه ہوئے تُنعَثُ وہ بھیجتا ہے۔اٹھا تاہے لا قيُّه اس کو یانے والا مُتعنا ہم نے سامان دیا اَلُمُحُضَرِيُنَ حاضر کئے گئے

## تشریح: آیت نمبر ۲۵ تا ۲۱

سورۃ القصص کی گذشتہ آیات کی تشریح میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ملک جبش سے ہیں آدمیوں کی ایک جماعت دین اسلام، نبی کر یم عظی ہی کسیرت و کر دار اور اس ابھرتی ہوئی تحریک کا جائزہ لینے مکہ کر مہ آئی ان لوگوں کا تعلق نصاری اہل کہ باب سے تفا۔ جب انہوں نے اس فق وصد افت کا اچھی طرح جائزہ لیا تو دین اسلام اور نبی کر یم عظی کی سیرت و کر دار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ابوجہل جیسے لوگوں کے طعنوں اور اعتر اضات کے باوجود ایمان کے نور سے ان کے دل روثن و منور ہوگئے۔ اور انہوں نے اللہ کے ایک ہوئی و بیالی ان اگر بھی انٹر کے ایک ہوئی انتہاں کو بھی انٹر کے ایک ہوئی ایک بھی انٹر کے ایک نیا حوصلہ ل گیا۔ تمام اہل ایمان اور نبی کر یم سے ایک و میں اہل ایمان کو بھی ایک نیا حوصلہ ل گیا۔ تمام اہل ایمان اور نبی کر یم سے ایک و قبیل اس دافعہ سے بہت خوش بھی تھے کین اس بات سے رنجیدہ اور فم کین رہا کرتے تھے کہ باہر کے لوگ تو دین اسلام کی جائیوں کو قبول

کرنے کے لئے کھنچ چل آرہ ہیں لیکن مکہ کرمہ کے وہ لوگ جن کے سامنے آپ بھاتھ کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی وہ ایمان کی روثنی اور دولت سے محروم ہیں۔ آپ کواس بات کا بھی افسوس تھا کہ آپ بھاتھ کے سکے بچا ابوطالب جو آپ بھاتھ کو ب انتہا چاہتے ہوں انتہا چاہتے نے ان کی وفات کے وقت کہا کہ اے انتہا چاہتے ہوں انتہا چاہتے نے اور ہرآ ڑے وقت میں آپ کے لئے دھالے منفرت کروں گا۔ حضرت ابوطالب شاید اس کلمہ کو پڑھنا چاہتے تھے اور ہرآ الدالا اللہ ''کہہ لیجئے۔ میں آپ کے لئے دھائے مغفرت کروں گا۔ حضرت ابوطالب شاید اس کلمہ کو پڑھنا چاہتے تھے گر ابوجہل، مقتبداور ولید کے غیرت دلانے سے وہ اس سے رک جاتے تھے اور ای حالت میں حضرت ابوطالب دنیا ہے رفصت ہو گئے۔ بیا اور اس طرح کے بہت سے واقعات سے آپ بہت رنجیدہ دہتے تھے۔ دوسری طرف ابوطالب دنیا ہے رفصت ہو گئے۔ بیا اور اس طرح کے بہت سے واقعات سے آپ بہت رنجیدہ دہتے تھے۔ دوسری طرف آبات کو نازل کر کے نبی کر یم بھاتھ اور آپ کے جاں نار صحابہ کرام آت کی دیتے ہوئے چند بنیا دی اصول ارشاوفر مائے ہیں۔ فر مایا گیا آبات کو نازل کر کے نبی کر یم بھاتھ اور آپ کے جاں نار صحابہ کرام آت کی اور کو نیت کی مسلسل جدو جہداور کوششیں کرتے آبات اور ہر خص کے کانوں تک اس کا پیغام پہنچانے کی مسلسل جدو جہداور کوششیں کرتے مقدر میں رہیں اور اس جدو جہد میں کی ذکریں۔ لیکن کی کو ہوایت و بنا یا ناد کے اختیار میں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کس کے مقدر میں رہیں اور اس جدو جہد میں کی ذکریں۔ لیکن کی کو ہوایت و بنا یا ناد کی اور کون کا فروکون کی خواصت کی وادر کو گائیں کے میان کیا گیا کی خواصت کی کو خواصت کی کا فروکون کا فر

اللہ تعالیٰ نے حرید کی دیتے ہوئے فرمایا کہ کفار مکہ کے ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بیخوف،اندیشہ اور ڈر ہے کہ اگرانہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کرلیا تو ساراعرب ان کا دیمن بن جائے گا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے تا بل نہ ہوں کا بھر بار، کہ ایمان لانے کے بعد ان کا ان کے بال بجوں کا بھر بار، رہیں گے اور ان کو ذکال با ہر کیا جائے گا ان کو ہروقت یو کر کھائے جاتی تھی کہ ایمان لانے کے بعد ان کا ان کے بال بجوں کا بھر بار، کہ بات اور وھن دولت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بدائنی اور بے سکونی کے دور میں جب کہ ہر طرف وٹ وٹ مار، آئی و غارت گری اور بے رحی کا باز ارگرم ہے کس نے اس مقام یعنی بیت اللہ اور حرم محتر م کو امن وسلامتی کا گہوارہ بنار کھا ہے۔ ہر طرح کا رزق ان کی طرف کھنچا چلا آئر ہا ہے۔ بیکٹروں سال سے بیٹے ردنیا ہوا ہے۔ عرب کا بچہ بچہ اس جگہ کو احتر ام کی نظر سے دیکھتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اس کی طرف کھنچ چلے آرہے ہیں۔ ان سب چیزوں میں سوائے اللہ کے اور کس کی تدبیر اور کوشش کو دخل ہے۔ بیسب بچھ بیت اللہ اور مرحم محتر م کی برکتیں ہیں۔ ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بیت اللہ اور دور مول کے دم محمل کو امن وسلامتی اور احتر ام کا درجہ حاصل ہے۔ اگر وہ اس کے مالکہ پر ایمان معمولی بیت اللہ ان کو دوسروں کے دم و کرم پر چھوڑ دے گا اور ان کی بجر پور مدد نہ کرے گا۔ یقینا اللہ تو اپنے بندوں کی معمولی بیت کی اللہ ان کو دوسروں کے دم و کرم پر چھوڑ دے گا اور ان کی بجر پور مدد نہ کرے گا۔ یقینا اللہ تو اپنے بندوں کی معمولی بین کی تو کر کرتا ہے ہے کہ اگرانہوں نے اپنی معمولی بیت کی تو کھرا اللہ کاوہ فیصلہ آئے میں درئیس گئی جس سے معمولی بیت کی تورکر نا چا ہے کہ اللہ کا کہ نے میں درئیس گئی جس سے دورش زندگی کو تید بیل دیور دوروں کے دولوگ اللہ کی نافر مانیوں میں گئی ہر اللہ کاوہ فیصلہ آئے میں درئیس گئی جس سے دورش دیرگی کو تورش کی کی دوروں کے دولوگ اللہ کی نافر مانیوں میں گئی ہر اللہ کاوہ فیصلہ آئے میں درئیس گئی جس سے دورش دیرگی کے دوروں کے دولوگ اللہ کی نافر مانیوں میں گئی ہو پھر اللہ کاوہ فیصلہ آئے نوروں کے دولوگ اللہ کی کو کی کھر کی کو کی کشور کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو

قویم تاہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ مکہ والوں نے بھی اس بات پرغور کیا ہے کہ بید دھن ہودات اور دنیا کے بے پناہ اسباب تو قوم عاد بقوم شہود جیسی عظیم اور ترتی یا فتہ قوم موں کے پاس بھی تھے۔ لیکن جب انہون نے اللّٰہ کی نافر مانیوں اور کفر و شرک کی انہتا کر دی تو کیا ان کی دھن ، دولت ، بلند و بالا بلڈ تکیں ، تہذیب و تهدن ان کے کام آسکا؟ آج ان عظیم قوموں کے فوبصورت محلات فاک کا ڈھر بن چکے ہیں۔ ان کے آباد شہروں کے کھنڈرات اس قدرو ریان اور غیر آباد ہو پچکے ہیں کہ دن کی روشنی میں بھی جاتے ہوئے خوف محسوں ہوتا ہے۔ اگر وہ اللّٰہ کی فرماں برداری کرتے تو دنیا کے بیسارے اسباب ان کے لئے قوت وطاقت بن جاتے اور آخرت میں نجات ل جاتی ۔ اللّٰہ کی پڑالم وزیادتی نہیں کرتا بلکہ لوگ جب خود ہی اپنے پاؤں پر کہا ڈی ماریل تو یا ان کا اپنا قصور ہوا کرتا ہے۔

فرمایا کہ اللہ کا دستوریہ ہے کہ وہ کی تو م اوران کی بستیوں کواس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک اس قوم کوان کے برے
انجام سے ڈرانے والے رسولوں کوئیں بھیج دیتا کیکن جب وہ قوم اللہ کے رسولوں کی نافر مانی کرتی ہے اورا پی ضداور ہٹ دھری اور
ظلم و زیادتی پر جم جاتی ہے تو پھراس قوم کواوران کی ترقیات کو جڑاور بنیا دسے کھود کر پھینک دیا جاتا ہے کہ اللہ منے اپنی رحمت خاص سے اپنے آخری نبی اور آخری رسول حضرت مجمد صطفیٰ میں کہ تھیج دیا ہے۔ان کی فرماں برواری ہی میں ان
کی جات ہے لیکن اگر انہوں نے گذشتہ تو موں کی طرح نافر مانی کا راستہ اختیار کیا تو ان کی دنیا اور آخرت خراب ہو کر رہ جائے گی اور
قیامت تک ان کواوران کی نسلوں کو ہدایت دینے والاکوئی نبی اور رسول ند آئے گا۔

آخریس فرمایا کہ اصل چیز فکر آخرت ہے کیونکہ وہی زندگی حقیقی اور مستقل زندگی ہے۔ یہ دنیا اور اس کے مال اسباب، دھن دولت اور مکان و جائیداد، بیوی بیچے اور رشتہ دارای وقت تک کام دیتے ہیں جب تک اس دنیا ہیں وہ سانس لیتا ہے کین جیسے ہی موت آتی ہے تو انسان کے ساتھ سوائے اس کے نیک اور بہتر اعمال کے اور کوئی چیز نہیں جاتی۔ برخض خالی ہاتھ اور مال واسباب کواس دنیا ہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جرخش کوا پی آخرت کی فکر کرنا چا ہے کیونکہ وہاں کوئی کسی کا بو جھندا ٹھائے گا۔ جو پھواللہ کے یاس ہے وہی خیر ہے اور باتی ہر چیز کوفا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے آخر میں فرمایا کہ ایک وہ خفس ہے جس نے ہماری اطاعت کی اور وہ ہمارے انعام وکرم کا مستحق بن گیا۔ جس کی نجات کا اللہ نے وعدہ فرمالیا ہے۔ دوسرا وہ خفس ہے جے اللہ نے دنیاوی زندگی کا پچھ سامان برہنے اور استعال کرنے کے لئے دیا ہے اور وہ قیامت کے دن اپنی نافر مانیوں کے سبب اللہ کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔

کیا بید دونوں محتفی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیاان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ ہرانسان کا ضمیر پکارا شھے گا کہ نہیں۔ اللہ کے انعام دکرم کا مستحق تو وہ بی ہوسکتا ہے جواللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری کرکے اپنی نجات کا سامان کرے گا۔

# وَيُوْمَرُيُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ آيْنَ

شُرُكَآءِ كَالَّذِينَ كُنْتُورَ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ رَبِّنَا أَهُو لُا الَّذِينَ اعْوَيْنَا أَعُويْنَ هُمُ كُمَا عُويْنَا أَعُويْنَا أَعُويْنَا أَعُويْنَا أَعُويْنَا أَعُولُنَا أَعُولُ الْمُحَلِّمُ الْمُنْ الْمُولِينَ فَاللَّهُ مَا كَالْمُولِينَ فَاللَّهُ مُولِكُمُ الْمُنْكِلِينَ فَاللَّهُ مَلِينَا وَيُومُ مِنَا الْمُعْلِمُ الْمُنْكِلِينَ فَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْكِلِينَ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

#### ترجمه: آیت نمبر۱۲ تا ۱۷

اورجس دن وہ پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تم میراشریک جھتے تھے؟ وہ جن پرعذاب ٹابت ہو گیا ہے وہ کہیں گے کہاہے ہمارے پروردگاریہ ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکایا ہم نے انہیں اس طرح گراہ کیا جس طرح خود گراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے بیزاری کا ظہار کرتے ہیں۔وہ ہماری بندگی تو نہ کرتے تھے۔

اور کہا جائے گا کہتم اپنے شریکوں کو پکارو۔ چنا نچدوہ ان کو پکاریں گے۔ لیکن وہ کوئی جواب نید یں گے۔ وہ تناکریں گےکاش وہ لوگ تیج راستے پر ہوتے۔
اور جس دن اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا کہتم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا پھراس دن ان کی سجھ میں پچھند آئے گا اور وہ آپس میں بھی سوال نہ کرسکیں گے۔
وہ لوگ جنہوں نے تو بہ کی ، ایمان لائے اور عمل صالح کئے تو امید ہے کہ وہ کامیا بی حاصل کرنے والے ہول گے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٢ تا ١٧

یُنا دِی وهآوازدیتاہے

اَيُنَ كهاں

شُوكَاءِ يُ مير عثريك

تَزْعُمُونَ تَم محمندُ كرت بورتم كمان كرت بو

حَقَّ عَلَيْهِمُ جن رِثابت موكيا

اَغُو یُنا ہمنے برکایا

تَبَوَّ ءُ نَا جم نے بیزاری کا ظہار کیا

عَمِيتُ عَلَيْهِمُ ان رِائدهی موگی ـ ان کونسوجی

## تشريح: آيت نمبر۲۲ تا ۲۷

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی بے چارگی اور حسرت وافسوس کی تفصیل بیان کی ہے جو قیامت کے ہولناک دن بری طرح ذکیل وخوار ہوجا کیں گے اور مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ آئ کے دن اپ ان معبود ول کو لیکار وجنہیں تم میرا شرکی بنا کر گھمنڈ کرتے تھے ان کو اپنا مشکل کشاما نے تھے۔ اس دن سب سے آگے بڑھ کر وہ چھوٹے معبود پولیس گے جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا کہ اے ہمارے پر وردگار بیوبی ہیں جن کو ہم نے بہکا یا اور گمراہ کیا تھا۔ وہ چھوٹے معبود پولیس گے جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا کہ اے ہمارا قصور نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو گمراہی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اس کمراہی بیٹ خود ہی گمراہ تھے۔ اگر ہم نے ان کو گمراہ کیا تو اس میں تنہا ہمارا قصور نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو گمراہی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ لئے پکارو۔ جب وہ ان کو اپنی مرضی بھی مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے فرما کیں کی سید مصر اسے پر ہوتے تو بیدن دیکھنا نہ ہوں گے ۔ اس وقت جب وہ عذا ہ کو دیکھیں گے تو کہ اٹھیں کے کہ کاش ہم دنیا میں کی سید مصر اسے پر ہوتے تو بیدن دیکھنا نہ پر تا۔ ابھی وہ مشرکین اپنے معبود وں سے ما یوی پر افسوں کر دے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بتا وُ تم نے بوجھیں گے کہ بتا وُ تم نے

اللہ کے پیمبروں کی بات کیوں نہ مانی اور جو پیغام وہ سانے آئے تتے اسے کیوں نہ سنا؟ اس سوال سے ان پر الیک گھیرا ہٹ طاری ہوجائے گی کہ ان کے ہوش اڑ جا کیں گے اور انہیں کچھ بھی یا دنہ آئے گا اور ایسا گھے گا چیے ان کے منہ پر تالے پڑ گئے ہیں وہ اس حالت میں ایک دوسرے سے اس سوال کا جواب پوچھنے کے قابل بھی ندر ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سالے پڑ گئے ہیں وہ اس حالت میں ایک دوسرے سے اس سوال کا جواب پوچھنے کے قابل بھی ندر ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں تو ہر کر کی ہوگی اور ایمان لا کرعمل صالح کا راستہ اختیار کر لیا ہوگا وہ اس بات کی امیدر کھ سکتے ہیں کہ انہیں آخرت میں ہر طرح کی کا میابیاں عطاکی جا کیں گ

# وَرُبُّك يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا

كان لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبُحْنَ اللهِ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ @وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ مُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿ وَهُوَاللَّهُ لَا الْهُ الْاَهُوا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْرُولِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ قُلْ الْوَيْنَةُ وَإِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلُ سَرْمَدُا إِلَّا يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِينُكُمْ بِضِيّا إِنَّ أَفَلَا تَشْمَعُونَ ١ قُلُ أَرْءَيْتُمُوانَ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَسُومَدَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ سَنَكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُنْجِرُ وْنَ®وَمِنْ تَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُوْ الْكُلُ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَهُ تَعُوا مِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ وُنَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَنْعُمُونَ ٠ وَنَزَعَنَا مِنَ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ فَعَلِمُوا آنَ الْحَقّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ أَنَّ

واع

#### برجمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۵۵

اور (اے نبی ﷺ) آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جے چاہتا ہے(اپی رسالت کے لیے) پیند کرلیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو (اپنے معبودوں کی) پیند بدگی کا اختیار نہیں ہے۔اللہ کی ذات یاک بےعیب ہے اور اس سے بلندو برتر ہے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ کا رب ان تمام باتوں سے واقف ہے جوانہوں نے دل میں چھپار کھی ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دنیا میں اور آخرت میں تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں۔اس کی فرماں روائی ہے۔اور تم اس کی طرف کوٹائے جاؤگے۔

(اے نی ﷺ) آپ کہد دیجئے بیتو بتاؤاگراللہ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ رات ہی رکھتو اللہ کے سواوہ کون سامعبود ہے جوتمہارے لئے (دن کی)روثنی لے کرآئے گا۔ کیاتم سنتے نہیں ہو؟

آپ کہدد بیجئے بتا وَاگراللہ قیامت کے دن تک تبہار ہے اوپر بمیشہدن ہی رہنے دی تواللہ کے سواکون معبود ہے جوتمہارے لئے رات لے آئے گا تا کہتم اس میں آ رام وسکون حاصل کرسکو۔ کیاتم اثنا بھی نہیں سیجھتے ؟

اوراس اللہ نے اپنے فضل و کرم ہے تمہارے لئے رات اور دن بنائے تا کہتم اس میں آرام وسکون حاصل کرواور دن میں اس کافضل (رزق) تلاش کرواور تم شکرا دا کرسکو۔

اور وہ دن جب اللہ ان کو پکار کر فرمائیں گے۔ وہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟ اور ہم ہر ایک جماعت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ پھر ہم ان سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لے کرآؤ۔ پھروہ جان لیں گے کہ تچی بات تو اللہ کی ہے۔ اور وہ سب (جموٹے) معبودان سے کم ہوجائیں گے جنہیں وہ (اللہ کے مقابلے پر) گھڑا کرتے تھے۔

لغات القرآن آیت نمبر ۲۵۲۹۸

كختار

وہ پیند کرتا ہے۔ منتخب کرتا ہے

ٱلۡخِيَرَةُ اختيار۔پند

410

| چپتاہے                   | تُكِنُ      |
|--------------------------|-------------|
| بميشه                    | سَرُمَدُ    |
| روشیٰ۔ چک                | ۻؚۑؘٲءٞ     |
| تم سكون حاصل كرتے ہو     | تَسُكُنُونَ |
| تم تلاش كرتے ہو          | تَبْتَغُوُا |
| م نے تھینچ لیا۔ نکال لیا | نَزَعُنَا   |
| كآؤ_(تم آؤ)              | هَاتُوا     |
| دليل_پيند                | بُرُهَانٌ   |
| بحثك كمياتم موكميا       | ضَلَّ       |
| وہ گھڑتے ہیں۔ ہناتے ہیں  | يَفُتَرُونَ |
|                          |             |

## تشريح: آيت مُبر ۲۸ تا ۵۵

نی کریم بھی کو خطاب کرتے ہوئے ہر خض کو بتایا جارہا ہے کہ اے نی بھی اس کا نئات میں ساری قدرت، طاقت، ہر چیز کی خوبی اورعبادت و بندگی صرف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اپنا پیغام پہنچانے کے لئے اپنی مرضی اور مشیت سے کچھ پاکیزہ نفس پیغیبروں کو فتخب کیا جس کا فیصلہ صرف وہی کرسکتا تھا اس کے اس فیصلے کا اختیار کمی کوئیس ہے نہ کس کے بس کا بیکام ہے۔ اس کے کاموں اور اس کی ڈات میں کوئی شریک نہیں ہے اور نا دان لوگ جو اس کے ساتھ دوسروں کوشریک کرتے بین انہیں اپنی غلطی کا لیوری طرح احساس ہوجائے گا کیونکہ اللہ کی ذات ان تمام چیز وں سے بائی و برتر ہے۔

وہ برخض کے ظاہر اور باطن سے اچھی طرح واقف ہے وہ جانتا ہے کہ کو افخض زبان سے کیابات کہدرہا ہے اور کون کس بات کواپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہے۔ وہی معبود حقیقی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں اور آخرت میں جو بھی خوبی اور بھلائی ہے وہ اس کے لئے ہے۔ اور تنہیں اس کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔

فرمایا کراللہ کی بیقدرت ہے کراس نے زیمن کواس طرح بنایا ہے کدوہ سورج کے گردچوبیں گھنے میں اپنی ایک گردش

پوری کرتی ہے۔ جس سے دات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ زبین کی اس گردش کوروک دے اور مسلسل قیامت تک رات کا اندھرا
چھایا رہے تو اس اللہ کے سوا اور کون ہی ذات ہے جودن کی روشی کو واپس لے آئے گی کیا سچائی کی بید بات آئیس سائی نہیں دیتی اور
اگراس طرح قیامت تک دن کی روشی ہوا ور دات نہ آئے جس میں آ دی دن بھر تھے کہ کرسوتا اور سکون واطمینان حاصل کرتا ہے تو اللہ
کے سوا اور کون ہی ذات ہے جورات اور اس کے اندھیر ہے کو لوٹا کر لاسکتی ہے۔ کیا تہمیں اتنی ہی بات نہیں سوجھتی۔ اگراتی ہوئی فرمایا کہ یہ
الدی کو تقت کودیکھ کر بھی اللہ کے سواد وسروں کو اس کا شریک بنایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ ظلم وزیادتی اور کیا ہوگی۔ فرمایا کہ یہ
اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے رات اور دن کو بنایا تا کہ تم سکون واطمینان حاصل کر سکو۔ دن میں اس کا فضل و کرم اور رزق
حاصل کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ اس دن ایسے شریکین کی حسرت کا کیا عالم ہوگا جب اللہ تعالی فرمائیں گے کہ آج تم آب پہنے
معبود وں کو پکاروجن پر تہمیں بڑا نا زاور گھمنڈ تھا کہ وہ قیامت کے دن تہمارے کا کما عالم ہوگا جب اللہ تعالی فرمائیں گے ہوگئی دلیل ہو گئی دیاں ہوگی دلیل بھی نہ ہوگی اور اس طرح وہ جان لیں گے کہ تجی بات صرف
تو وہ آج پیش کرو۔ گروہ کیا چیش کریں گے کونکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہوگی اور اس طرح وہ جان لیں گے کہ تجی بات صرف
وہی تھی جواللہ نے فرمائی تھی اور اس طرح وہ جان لیں گئی دیار بھی نہ ہوگی اور اس طرح وہ جان لیں گے کہ تجی بات صرف

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْوَمُوْسَى فَبَغَى عَلَيْهِمُ وَاستَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوْنِمَ آلِنَّ مَفَاتِحَهُ لَكُنُوْ أَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوّةِ وَ مِنَ الْكُنُوْنِمَ آلِنَّ مَفَاتِحَهُ لَكُنُوْ أَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوحِيْنَ وَ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحِيْنَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ وَلا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا آخَسَنَ اللهُ الدَّارِ الْاحْرَة وَلا تَنْسَى نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا آخَسَنَ اللهُ الدَّيْحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلا تَسْبَعُ الْفَالَ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاللهُ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَالْ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَالْكُونُ وَاللهُ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

#### رّجمه: آیت نمبر۲ کرتا ۷۸

بے شک قارون موئی کی قوم میں سے تھا۔ اس نے سرکشی اختیار کی۔ ہم نے اس کو استے خزانے دیئے تھے کہ ان کی تنجیاں طاقت ورلوگوں کی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔
جب قارون کی قوم نے اس سے کہا کہ تو (اپنی دولت پر) اتر ایا مت کر کیونکہ اللہ کو دہ لوگر پہند نہیں ہیں جو اتر ایا کرتے ہیں۔ اور تجھے جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر اور دنیا ہیں بھی اپنی حصہ لینا مت بھول۔ اور جس طرح اللہ نے تجھ پراحسان کیا ہے تو بھی (لوگوں سے) نیکی کا معاملہ کر اور نیا میں فسادمت بھیلا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ کہنے لگا کہ بیج و تجھے دیا گیا ہے ہی میرے علم وہنر (کا نتیجہ) ہے جو میرے پاس ہے۔ (اللہ نے فرمایا) کیا دہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے قوموں میں سے ایسے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے اس سے پہلے قوموں میں سے ایسے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے اس سے پہلے قوموں میں سے ایسے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے اس سے پہلے قوموں میں سے ایسے لوگوں کو بھی کیا تھی کہیں برطے ہوں کو بھی کیا تھیں۔

لغات القرآن آیت نمبر۲۷ ۲۸ ۲

اس نے زیادتی کی يَغٰي اَلْكُنُوزُ (كَنُزٌ) خزائے مَفَا تِيْحٌ (مِفْتَاحٌ) عابيال كنجيال تُنُوءُ بھاری ہوئیں العصة جماعت لَا تَفُرحُ مت اترا \_مت اكثر لَا تُنْسَ تومت بھول نَصِيُبٌ بھلائی کر۔ نیکی کر أخسن لا تُبُغ تلاش نەكر

گناه دخطائيس

ذُنُوُبٌ (ذَنُبٌ)

#### تشریخ: آیت ۲ کتا ۸ ک

مال ودولت اور تجارت اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق حاصل کر کے اس کو صرف کیا جائے یا جمع کیا جائے تو وہ ہر ایک کے لئے خیر و ہرکت اور سلامتی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کاشکر ادا کرتے ہوئے اس کے مجود و بے کس بندوں کی مدد پرخرج کیا جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں کا میا بی اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف آگر مال ودولت ، ظلم وزیادتی اور نا جائز لئے ۔ قر آن کریم میں مال کو خیر اور تجارت کو اللہ کافضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف آگر مال ودولت ، ظلم وزیادتی اور نا جائز طریقوں سے کمائی جائے اور اس کو ایون تھیں دولت پر طریقوں سے کمائی جائے اور اس کو ایون میں ہوئی دولت کی میں اور نا بیات کا میں میں دولت اس کی دنیا اجاز نے اور آخرت کی بربادی کا سبب سانپ بن کر بیشا جائے نہ اللہ کا حدالت و دلت کو ' کر'' (خزانہ )فرمایا گیا ہے۔

آپ نے سورۃ القصص کی گذشتہ آیات میں پڑھا ہے کہ جب کفار مکہ کے سامنے نبی کریم ﷺ وین اسلام کی دعوت پیش کر کے ان کو دائر ہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے لکارتے تو دہ بیعذر پیش کرتے تھے کداگر ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا تو اس ہے ہمارے گھریار، کاروبار، دھن، دولت سب کے سب اچک لئے جائیں گے اور ہمارااس زبین پر رہنا مشکل ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ سنا کر عبرت دلائی ہے کہ قارون کے پاس دولت کے انبار تھے۔ اس کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر دنیا داروں کے مند میں پائی آجا تا تھا اوروہ اس کی تمنا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کاش بیمی مال ودولت ہمیں ہمیں بل جا تا تو ہم بھی قارون کی طرح میش و آرام کی زندگی گذارتے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر وشرک، نافر مانیوں اور خرورو تکبری وجہ سے قارون ، اس کے ساتھیوں اوراس کے تمام خزانوں کوز بین میں دھنسا دیا تب لوگوں کی آئیمیں تھلیں اورانہوں نے کہنا شروع کیا کہ قارون ، اس کے ساتھیوں اوراس کے تمام خزانوں کوز بین میں دھنسا دیا تب لوگوں کی آئیمیں تھلیں اورانہوں نے کہنا شروع کیا کہ قارون کے ساتھیوں اوراس کے تمام خزانوں کوز بین میں دھنسا دیا تب لوگوں کی آئیمیں تھلیں اورانہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر اللہ کافضل و کرم نہ ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھیوں قارون کے ساتھیوں قارون کے ساتھیوں میں دھنسا دیا تب لوگوں کی آئیمیں تھلیں اورانہ ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھیوں قرین میں دھنسا دیا تب لوگوں کی آئیمیں تھلیں اورانہ ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھیوں میں مصنسا دیا تب لوگوں کی آئیمیں کھلیں اورانہ کو تعرف کے ساتھیوں کو کی اس کے ساتھیوں کی تو دون کے ساتھیوں میں میں دھنسا دیا تب لوگوں کی آئیمیں کھلیں کو کیس کی خوالوں کے ساتھیوں کو کی اس کی خوالوں کے ساتھیوں کی دیا کی میں میں میں میں کی ساتھی کی خوالوں کی ساتھیں میں کی کو تعرف کی کی کر میں کی کھیں کے دیا کی میں کی خوالوں کی سے کھی کو دین کی میں میں کی کو کر میں کی کی کو کی کو کو کی کو کی کھیں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کھیں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کھیں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو

مفسرین نے قرآن کریم اور مختلف روایات کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے کہ قارون بنی اسرائیل ہی کا ایک فروتھا اور حضرت موٹی کا پچپازاد بھائی تھا اور توریت کا حافظ تھا۔ چونکہ وہ بنی اسرائیل کا باغی تھا تو فرعون کے دربار میں اس کوعزت کا ایک خاص مقام حاصل تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی تگرانی ان کے اندرونی حالات کی جاسوی ، برطرح سے ظلم وستم اورد کیے بھال پراسے اپنائمائندہ مقرد کررکھا تھا اس لئے اس نے نہایت چالا کی سے برطرف سے دولت سیٹنا شروع کردی اوروہ غیر معمولی دولت کا مالک بن گیا جس کے خزانوں کی چابیاں بنی اتنی زیادہ تھیں کہ ایک مضبوط جماعت بھی انہیں مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ فرعون کی جابئی کے بعد قارون بنی اسرائیل کے ساتھ لگار ہا۔ چنا نچہ جب حضرت موسی بنی اسرائیل کے ستر ختیب آ دمیوں کو لے کرکوہ طورتشریف لے گئے تارون بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ قارون کو اس کی دولت کی کشرت ، فرعون کے قرب اورخوشا مدیوں کی بھیئر نے ضرورت سے نویادہ فرورت کی بار دیا تھا اوروہ اپنے سواسب کو تھیروز لیل بھیتا تھا۔ چنا نچہ جب قوم کے پچھی بچھ دارلوگوں نے اس سے میر کہا کہ زیادہ غرورت کے اس سے میر کہا کہ

تواس مال ودولت پرمت اترا کیونکہ اللہ کوالیے لوگ بخت ناپند ہیں۔اللہ نے تھے جو پھودیا ہے اسے آخرت میں گھرینانے کی فکر
کر۔انہوں نے کہا کہ ہم نیمیں کہتے کہ تو دنیا کی راحتوں کو چھوڑ دے۔ان سے فائدہ حاصل کر اور جس طرح اللہ نے تیرے اوپ
فضل کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اورا پٹی دولت کے بل پوتے پر دنیا ہیں فسادمت پھیلا کیونکہ اللہ کوفساد کرنے
والے ناپیند ہیں۔ قارون نے ان فیسے تحوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جھے جو پھی ملاہے وہ میری محت ، قابلیت اور علم کا نتیجہہ۔
اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر اس کے پاس علم تھا تو اس کے علم نے اسے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس سے پہلے بہت ہی قو موں کواللہ نے ان کی
نافر مانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا تھا جو اس سے بھی ذیادہ طاقت وقوت اور لوگوں کی بھیڑر کھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اللہ کا
قانون سے ہے کہ جب لوگ گناہ پر گناہ کر دیا تھا جو اس سے بھی ذیادہ کو میں تو وہ اپنے گناہوں کا اقر ادر کریں یا نہ کریں اللہ جب ان کو

قارون کے واقعہ کی بقی تفصیل اس کے بعد کی آیات میں ارشاد فرمانگ کی ہے۔

# فَخَرَجُ عَلَىٰ قُوْمِهِ

فِي زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيدُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يِلَيْتَ لَنَا مِثْلُمَا أَوْنِيَ الْكَوْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يِلَيْتَ لَنَا الْمِثْلُمَا أَوْنِيَ الْمُوْنِيَّةُ لَكُوْحَظِّ عَظِيْمِ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ الْمُنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الْوَثُوا الْمِلْمُ وَيُكُمُ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الْوَثُوا اللّهِ عَيْرُلِمَ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُكْتُلُونَ اللّهِ عَيْرُلِمِ اللّهُ وَيِدَارِهِ الْوَرْضَ قَمَا كَانَ مِنَ وَكَا كَانَ مِنَ اللّهُ عَنْ وَعَا كَانَ مِنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الْمُنْ وَيَعَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الْخَصْوَلُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَ اللّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا وَيُكَانَ اللّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا وَيُكَانَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَ لَا يُفْلِحُ لَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَ لَا يُفْلِحُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### ترجمه : آیت نمبر ۷۶ تا ۸۲

پھروہ (ایک دن) اپنی پوری شان وشوکت کے ساتھا پی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ لوگ جو دنیا وی زندگی کے خواہش مند سے کہنے گئے کاش ہمیں بھی وہ ساز وسامان ملتا جو قارون کو دیا گیا دنیا وی زندگی کے خواہش مند سے کہنے گئے کاش ہمیں بھی وہ ساز وسامان ملتا جو قارون کو دیا گیا انہوں نے کہا ہے۔ بلاشہدہ تو بہت خوش نصیب ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں (صحیح اور سپا) علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر اللہ تعالیٰ کا وہ ثو اب زیادہ بہتر ہے (جو اس کی بارگاہ سے) ان کو ملتا ہے جو ایمیان لائے۔ اور انہوں نے ممل صالح کئے۔ اور (بیمقام) صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ پھرہم نے قارون کو اور اس کے مکان کوز بین میں دھنسا دیا۔ کوئی ایس جماعت نہ تھی جو اس کو لئی اس کا۔ اور نہوہ خود ہی اپنے آپ کو بچانے والا بن سکا۔ اور گذشتہ کل جولوگ اس جیسا بننے کی تمنا کررہے تھے کہنے گئے ہائے افسوس! اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چا ہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ میں سے جس کے لئے چا ہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ میں سے جس کے لئے چا ہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی (اس طرح قارون کے ساتھ) دھنیقت سے ہے کہ کا فروں کو فلاح نہیں ملتی۔

لغات القرآن آيت نبرو ١٢٢٧

خَرَجٌ وولكلا زِیْنَةٌ نیب وزینت فیصورتی یلکیت اسکاش ایبا ہوتا دُو حَظِّ نیس والا فیش نیس و وَیُلَکُمُ تیم الله می الله میراف وی سے

لَا يُلَقِّى وَهُ بَيْنِ لِمَا يَضِيبُ بَيْنِ بِوَتَا خَسَفُنَا بَمَ نَهِ وَصَادِيا بَمَ فَهُ وَصَادِيا فَيْنَة بَمَا عَت رَّرُوه فَيْنَة بَمَنَّوُا بَمَا كُنِّى اللهِ مَنْ وَلَا كُنِّى اللهِ وَيُكَانَّى المِنْ اللهِ وَيُكَانَّى المِنْ اللهِ وَيُلِكُانَّى اللهِ وَيُلِكُانَّى اللهِ وَاللهِ وَيُلِكُانَ اللهِ وَاللهِ وَيَلِي اللهِ وَاللهِ وَيُلِكُانَ اللهِ وَاللهِ وَيَلْقُلُونَ اللهِ وَاللهِ وَيُلِكُونَ اللهِ وَاللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَاللهِ وَيَلْمُ اللهِ وَاللهِ وَيَلْمُ وَيُلِيلُونُ اللهِ وَاللهِ وَيَلْمُ اللهِ وَيُلْمُ وَيَعْلَى اللهِ وَيُلِيلُونُ اللهِ وَيُلِيلُونُ اللهِ وَيُلِيلُونُ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلِيلُونُ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيُلِيلُونُ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيُعْلِيلُ اللهِ وَيَعْلِيلُونُ اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلِيلُونُ اللهِ وَيُعْلِقُونُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلِيلُونُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلِيلُونُ اللّهُ وَيَعْلِيلُونُ اللّهُ وَيَعْلِيلُونُ اللّهُ وَيَعْلِيلُونُ اللّهِ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَعْلِيلُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلِيلُونُ اللّهُ وَيَعْلِيلُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَيْعِلِّيلُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### تشريح: آيت نمبر ١٩ ٢ تا ٨٢

 تمہارے لئے تیار کررکھا ہے جوان بے حقیقت چیزوں سے کہیں بہتر ہے اور بیان کونصیب ہوتا ہے جو صبر وشکر کے ساتھ زندگ گذارتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی کی بددعا کو قبول کر کے قارون کو تباہ و ہرباد کرنے کا فیصلہ فرمالیا تھا۔ چنا نچہ اللہ نے قارون ،اس کے خادموں ،ساتھیوں اور اس کے زبردست خزانوں سمیت ان کوز بین میں دھنسا دیا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بچانے کے لئے کوئی جماعت اس کی مدد کے لئے آئی اور نہ دہ خودا پنے آپ کواور اپنی دولت کو بچاسکا اور اس طرح اس کا مال ودولت مجھی اس کے کام نہ آسکا۔

جب دنیا پیندوں نے قارون کا پیرحشر اور انجام دیکھا تو کہنے لگے کہ کھلارز تی بیانیا تلارز تی بیسب اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو جتنا دینا چاہے دیتا ہے اگر اس اللہ کا ہم پر کرم اور احسان نہ ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھ اس طرح زمین میں دھنسا دیے جاتے حقیقت بیہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر کار استہ اختیار کر لیتے ہیں ان کو بھی فلاح وکامیا بی نصیب نہیں ہوتی ۔

تِلْكَ الدَّالُ الْاَخِرُةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْكَوْضِ وَلَافَكَا كُا فَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِبُنَ ﴿ مُنْ جَاءَ بِالسَّيِّعُةِ فَلَا مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعُةِ فَلَا خَيْرُعَنِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعُةِ فَلَا يُخْرَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ اللَّمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ يُخْرَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ اللَّمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ يَخُرَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ اللَّمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ وَمُنَ هُوَفِي مَلُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ الللْمُعُلِي اللَّهُ

وَلاَيَصُدُّتَكَ عَنَ النِ اللهِ بَعْدَ إِذْ اُنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَلَا يَكُ كَوَ اللهِ بَعْدَ إِذْ اُنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَلَا يَكُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَدْعُ اللّهِ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَسَكُلُ شَيْعً هَا لِلسَّالِكَ إِلَّا هُوَ اللّهُ وَسَكُلُ شَيْعً هَا لِلسَّالِ اللّهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَإِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَلِمُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَلِمُ اللّهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَلِمُ اللّهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَلِهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَ إِلَيْهِ وَتُواكِيهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

#### ترجمه: آیت نبر ۸۸۱۸۳

یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جوز مین میں تکبرنہیں کرتے اور فساونہیں کرتے۔ اور بہتر انجام ان ہی لوگوں کا ہوتا ہے جوتقو کی اختیار کرتے ہیں۔

جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا اس کے لئے اس سے بہتر (بدلہ) ہوگا اور جو برائی لے کر حاضر ہوگا اس کو دبی سز اللے گی جو وہ کیا کرتا تھا۔

بے شک جس اللہ نے آپ پر قرآن (کی تبلیغ اور عمل) کوفرض کیا ہے وہ آپ کو ضرورلو شخ کی جگہ ( مکہ مکرمہ) پھیرلائے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرارب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھنی مگر اہی میں مبتلا ہے۔

اور (اے نی ﷺ) آپ کواس کی توقع نظی کہ آپ کی طرف یہ کتاب (قرآن مجید) نازل کی جائے گی۔ بلکہ محض آپ کے رب کی رحت سے (یہ کتاب نازل کی گئی) تو آپ ہرگز ان نافر مانوں کے مددگار نہ بنیں کہیں ایسانہ ہو کہ یہ کافر آپ کوان احکامات سے روک ویں جو آپ کی طرف نازل کئے گئے ہیں۔

(اے نی ﷺ) آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔اور آپ مشرکین میں سے نہ ہوں۔ اور آپ اللہ کے ساتھ کی اور کومعبود نہ پکاریے ( کیونکہ)اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کی ذات کے ہرچیز ختم ہوجائے گی۔ای کی حکمرانی ہےاورتم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

عُلُو

اَلُعَاقبَةُ

فَرَضَ

۽ اڱ

مَعَادٌ

#### لغات القرآن آيت نبر٨٨٢٨٣

بڑائی۔برتری انجام۔نتیجہ فرض کردیا۔لازم کردیا دہلوٹ گیا لوٹنے کی جگہ دہ ہرگز ندروکیس گے

لَا يَصُدُّنَّ

ہلاک ہونے والا

هَالِكُ

چره۔ذات

وَجُهُ

### تشريح: آيت نمبر ٨٨٥٨ م

سور ۃ القصص میں حضرت موئی کے واقعات زندگی کو عبرت وقعیحت کے لئے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد
بی اسرائیل ہی کے ایک فرد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جوا پی دولت کی کشرت، خوشا مدیوں کی بھیٹر اور فخر و غرور کی وجہ سے
حضرت موئی پرالزام لگانے سے بازنبیس آیا تو اللہ نے اس کواس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس کی دولت اوراس کے
حضرت موئی پرالزام لگانے والے لوگ بھی اس کی مدد کر کے اللہ کے عذا ب سے نہ بچا سکے۔ مکہ کے وہ کا فرجو ہیہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے
اپ باپ بودادا کے فد ہب کو چھوڑ کردین اسلام قبول کر لیا تو عرب کے لوگ بھارا چینا دو بھر کردیں گے اور ہمیں اپنے بال بچوں، گھر بار
اور مال ودولت سے محروم کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ سنا کر بتا دیا کہ قارون کے پاس بے پناہ اور بے حساب دولت تھی
جس کے خزانوں کی چاہیاں ہی طافت ور جماعتیں اٹھانے سے قاصرتھیں جب اس پر اللہ کا عذاب آیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا تو

اس کی دولت اوراس کے لوگ اس کے کام نہ آسکے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کادھن ودولت، چک دمک، زیب وزینت اور روفقیں سب عارضی اور دقتی چیزیں ہیں جوموت کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے برخلاف آخرت کا گھر لینی جنت، اس کا سکون، راحت و آرام ہمیشہ کے لئے ہے۔ لیکن اس آخرت کے گھر کے ستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو زمین پرائی قائم کرنے کے خواہش مند نہیں ہوتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ غرور و تکبر سے بچتے ہیں اور زمین پر فساد نہیں مچاتے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام ہی بہترین انجام ہوتا ہے۔

اللہ کا قانون اور دستوریہ ہے کہ جوآ دمی نیکی اور بھلائی لے کرآ خرت میں پہنچے گا وہ اس کی نیکی کا اجراور بدلہ اس سے بہتر عطا فر مائے گا جو اس نے کی ہوگی لیکن جولوگ گنا ہوں کے ڈھیر لے کر پہنچیں گے تو ان کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا انہوں نے کیا ہوگا۔

الله تعالی نے فرمایا کدا ہے ہی ﷺ اجس ذات نے آپ کوقر آن کریم جیسی عظیم کتاب دی ہے تا کدآپ اللہ کے پیغام کو
اس کے بندوں تک پہنچا کران کی تعلیم و تربیت اوراصلاح کردیں تو وہی اللہ آپ کواس مقام تک پہنچا کے گاجہاں ان کا تصور بھی نہیں
پہنچ سکتا۔ اس سے مراد جنت اوراس کی راحتیں بھی ہیں اوراس طرف بھی اشارہ ہے کہ مکہ مرمہ کی وہ سرز مین جس میں اہل ایمان پر
مکہ کی زمین کو تنگ کردیا گیا تھا اس میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام گھو کرت وعظمت کے ساتھ کا میاب و ہامرا دکر کے واپس لایا جائے
گا۔ بہر صال بتایا بیہ جارہا ہے کہ دنیا ہویا آخرت کی ابدی راحتیں وہ سب کی سب اہل ایمان کوعطا کی جا کیں گی۔

نی کریم ﷺ سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ کہدد بچئے کہ میراپروردگار ہی بہتر جانتا ہے کون ہدایت اور سید ھے راستے پر ہے اور کون کھلی گراہی میں مبتلا ہے۔

سورۃ القصص کی آیات کواس مضمون پر مکمل فرمایا گیاہے کدائے نبی ﷺ؛ آپ کواس بات کی امید تک نبھی کہ قر آن کریم جیسی عظیم کتاب آپ پر نازل کی جائے گی بیرۃ اللہ تعالیٰ کی رحت اور فضل و کرم ہے جس نے آپ کو قر آن کریم جیسی شان دار اور یاعظمت کتاب عطافر مادی ہے۔

ابآپ کی اورآپ کی امت کی بید فرمدداری ہے کہ

(۱) آپ کی طرح کفار کے مددگارنہ بنیں۔

- (٢) جبقرآن كريم نازل كرديا گيا ہے آپ اس كى پابندى يجئے اورلوگوں كواس قرآن مجيد كى طرف بلا يے۔
  - (٣) كفارومشركين (كى زيادتيوں) كاخيال چھوڑ ديجئے۔
- (٣) الله كاستى كے ساتھ كى اوركوند يكار يے كيونكداس كے سواكوئي معبود بين ہے اور سوائے الله كى ذات كے كى
  - چیز کو بقانہیں ہے۔
  - (۵) سارے فیصلوں کا اختیارات کا ہے۔
  - (۲) اورتم سب کواس کی طرف لوٹا ہے۔

المدللدسورة القصص كي آيات كالرجمه وتفسير وتشريح يحميل تك يبني

 پاره نمبر۲۰ تا ۲۱ ۱۰ امن خلق ۱۰ اتل مآادی

سورة نمبر ٢٩

الْعَنْكُبُوْت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

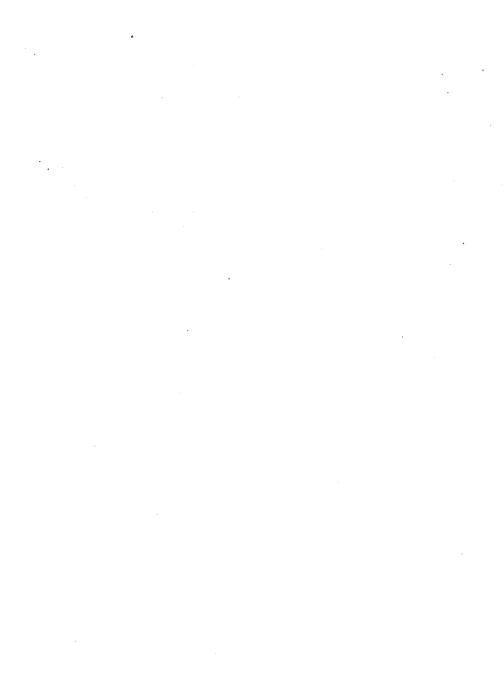



# بست والله الرحم الرحي

الله تعالی این نیک بتق اور بر میز گار بندول کود نیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرنے کے ليے طرح طرح ہے آزماتا ہے۔جواس امتحان میں تکلیفیں مصیبتیں اور شدید تر مخالفتوں کے باد جود صبر فخل کا دامن تھاہے رہتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیا حاتا ہے۔

| سورة نمبر    | 29   |
|--------------|------|
| كل ركوع      | 7    |
| آيات         | 69   |
| الفاظ وكلمات | 990  |
| حروف         | 4410 |
|              |      |

اس کے برخلاف وہ لوگ جو انبہاء کرائم کے راستے کوچپوڑ کر کفروشرک کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں وہ بظاہر عیش وآرام میں ہوتے ہیں کیکن ان کاانجام بڑا بھیا تک ہوتا ہے۔وہ مظلوم الل ایمان برظلم وستم اور بربریت کی انتها کواینی کامیا بی سجھتے ہیں حالانکہ وہ دنیا کے بد ترین نا کام لوگوں میں سے ہیں۔

جب بيسورت نازل موئي اس وقت كفار مكه اورمشركين عرب ميس رسول الله عظية كي آواز حق وصداقت کو یا بند کرنے کے لیے ہروہ ظلم وستم کرر ہے تھے کہ جس سے مکہ کی سر زمین نبی کریم ﷺ اورآپ کے مانے والوں براس قدر تک ہو چکی تھی کہرسول اللہ ﷺ کے تھم کے مطابق صحابہ کرام حق وصدافت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجور ہو گئے تھے۔ چنانچے صحابہ کرام نے عبشہ کی طرف ججرت شروع کر دی اور کچھ عرصہ بعد اللہ کے حکم ے رسول اللہ ﷺ نے بھی مکہ مرمہ ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

به سورة مكه مكرمه مين ججرت عبشه سے کچھ پہلے نازل ہوئی ۔ بدوہ وقت تفاجب كفار ومشركين نے الل ایمان برظلم وستم کر کے مکہ کی سرزيين كوان برتنك كرديا تفااوروه مکہ مرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بی کریم علیہ کے علم سے محابه کرام مبشه کی طرف ہجرت كرنے لگے۔اہل ايمان كوتىل دى تی ہے کہ برائی کا انجام بھی اچھا نهيل ہوتا۔فرمایاتم صبر کرو بہتر نتیجہ تمہارے حق ہی میں فکلے گا اور تم کامیاب ہوگے۔

ان حالات میں بیسورۃ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اینے رسول اوران کے ماننے والوں کو بیسمجھایا ہے کہ اہل ایمان حق وصد اقت کی راہوں کوروٹن کرتے رہیں بید کفار مکہ کاظلم وستم اوران کاغرور تکبر مکڑی کے جالے سے زیادہ طافت ورنہیں ہے۔جس طرح مکڑی اپنے جال کومفبوط سمجھ کراس میں ہرایک کوشکار کرنے کے لیے مضبوط

ترین جھتی ہے حالانکہ کڑی کا گھرا تناہی کرور ہوتا ہے۔ ٹرمایا کہ اہل ایمان ند گھرائیں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان کفار کی کرٹوٹ جائے گی اور ان کے لیے کوئی راہ نجات ند ہو م

اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے گذشتہ انبیاء کرام اوران کی نافر مان قو موں کے حالات کو بتاکر سیمجھایا ہے کہ بید کوئی ٹی بات نہیں ہے۔ جب بھی اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھیجا تو کفار ومشرکین نے اس سچائی کو جھٹلایا۔ انبیاء کرام کی بات نہ مان کر انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت بریاد کر ڈالی اور اللہ نے انبیاء کرام اوران کے مائے والوں کوکا میاب ویا مراوفر مایا اور

اس سورۃ ٹیں متعددا نبیاء کراٹم کاڈکر کرکے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صبر ڈکٹل سے کام لے کر دن رات جدوجہد کی۔ جو سعادت مندلوگ تبح انہوں نے دین کی سچائیوں کو تبول کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنالی اور ہدبخت اوگ ندونیا حاصل کر سکے ندآخرت۔

انہیں دین ودنیا کی ساری نعتوں سے مالا مال فر مایا۔

(۱) الله تعالى نے حضرت نوح اوران كى نافر مان قوم كاذ كر فر مايا \_حضرت نوح نے ساڑھے نوسوسال تك اپنی قوم اورنسلوں كوسمجھا يا گرانہوں نے اہل ايمان كاغماق اڑايا۔ آئيس طرح طرح سے ستايا جس سے وہ كفار خود ہى مشكلات ميس پھنس گئے۔ جب وہ سلسل نا فرمانياں كرتے رہے تو اللہ نے ان كو پانى ميس غرق كرديا اور حضرت نوح اوران كے مائے والوں كونجات عطا فرمادى۔

(۲) حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کوخق وصداقت کی طرف بلایا تو ساری قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں اور معبودوں کی تو بین کرنے والے ابرا ہیم آفٹل کر دو، مار دو، جلا ڈالواور کڑی ہے کڑی سزا دو۔ چنا نچیان کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے اس آگ کو ایسا گل وگلز اربنا دیا کہ آگ ان پرسلامتی کے ساتھ شنڈی ہوئی حضرت ابراہیم آپی ہوی حضرت سارہ اور بھینچے حضرت لوظ کوساتھ لے کرفلسطین میں آباد ہوگئے اور کفارا پنے کیفر کروار کو بھنے۔

(۳) حضرت لوظً کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپٹی قوم کوغیر فطری گنا ہوں اور بدفعلیوں سے بچانے کے لیے ہرطرح سمجھایا گلرسوائے چندلوگوں کے سب نے حصرت لوظ کوجھٹلایا۔ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ حصرت لوظً کی بیوی بھی ان بد کر داروں کے ساتھ مل گئی اور دولت ایمانی سے محروم ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط، ان کے موئن گھر والوں اور ماننے والوں کونجات و سے دی اور ان کفار پر پھروں کی بارش کر دی اور ان کی بستیوں کوان پر الٹ کر ان کوسٹیہ ہتی سے منادیا۔ (۴) حضرت شعیب نے اپنی قوم تک دین کو پہنچایا۔ان کوحق وصداقت پر لانے کی ہرممکن کوشش کی۔

معاملات میں بددیانتی، بےایمانی اور ماپ تول میں کمی ہے منع فر مایا گران کی قوم ان کا نماق اڑاتی رہی۔اللہ تعالیٰ نے حصرت شعیبً اوران پرایمان لانے والوں کونجات عطافر مادی اور نافر مانوں کوطوفانی ہواؤں اور یانی کے طوفان ہے تہم نہس کرڈ الا۔

(۵) حضرت موی ی کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ہرطرح کے

کفروشرک سے بچانے اور قوم فرعون کے ظلم وستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کی ایک نئی زندگی دی لیکن انہوں نے نافر مانی

کرنے کوا بنا مزاج بنالیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے فرما نبر داروں کونجات دی اور کفار وشرکین کوعڈ اب میں مبتلا کر دیا۔

(٢) قوم عاداورقوم ثمود كا ذكرفر ما ياجنبول في الله كرسولول كوجيطا يا ان كى نافر مانيال كيس الله في جوان

کوبے پناہ قوت وطاقت عطا کی تھی اس کا غلط استعال کیا تب اللہ تعالی نے حضرت عود اور حضرت صالح کواوران کے ہانے والوں کو نحات دے دی اوران قوموں کوتناہ ویر ہا دکر ڈ الا۔

( ) قارون کا واقعہ شایا گیا جھے اللہ نے بے پناہ دولت عطا کی تھی گراس کی دولت نے اس کوابیا سرکش، ضدی اور ہٹ دھرم بنادیا تھا کہ اس نے حضرت موی " کو بھی جھٹلا ناشروع کر دیا۔ اللہ نے قارون کواس کے خزانوں سمیت زیین میں دھنسادہا۔

الله تعالی نے اہل ایمان کو بید واقعات ساکران کوتسلی دی ہے کہ آج اگر کفار مکدرسول الله سی اور آپ سی کے کہ جاتے ک جاں شاروں کوستارہے ہیں ایسے لوگ نذکورہ نبیوں اور لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اللہ اور اس کے نبیوں کے انکار کا کس قدر جمیا تک انجام ہوا اور اہل ایمان کو کس قدر عرب بلندی اور نجات نصیب ہوئی ہے۔

الله تعالى نے اہل ايمان كو علم ديا ہے كه وہ است كام ميس كيكر بين ،كسى كى پرواہ ندكريں كيونكه الله كا نظام اور طريقة بھى تبديل نہيں ہوتا۔

ابل ایمان سے فرمایا کہوہ

- (۱) تلاوت كلام الله كرتے رہیں۔
  - (۲) نمازوں کی پابندی کریں۔
- (٣) اورابل كتاب مع تفتكويس شائتكى ك بهلو كونظر انداز خدكري-

اس سورة میں چنداورا ہم باتوں کاذ کرفر مایا گیاہے۔

جولوگ مجزات کا مطالبہ کررہے ہیں وہ اگر واقعی حق کی تلاش میں ہیں تو قر آن کریم ان کے سامنے ایک مجزوہ اس سے دوریا معرکس معجم میں الاری عجمہ اللہ اللہ میں اللہ

کے طور پر ہے۔اس کے مقالبے میں کسی اور مجزہ کا مطالبہ ایک عجیب سامطالبہ ہے۔

ج جولوگ بر كتي بين كرالله كاعذاب كون نبيس آتا فرمايا كران سے كهدديا جائ الله كا اپنا ايك نظام ہے جب

ده کسی قوم پرعذاب نازل کرتا ہے تو پھراس سے بچانے والا اورکوئی نہیں ہوتا۔

🚓 جب کوئی سرز مین اس صد تک تنگ کردی جائے کہ وہاں رہنامشکل ہوجائے تو وہاں ہے ججرت کرجانا ہی بہتر

-4

🖈 اگرکوئی الله کی راه میں گھر بارچھوڑ تا ہے تو اس کو پیرسو چنا کہ ہم کھائیں گے کیا؟ فر مایا کہ پرندے بھی روز اندا پنا

رزق تلاش کرتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کرسوتے ہیں فر مایا کہ حق وصداقت کے راہے میں چلنے والوں کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔

🖈 فرمایا که جب بیکفار کسی مصیبت میں پھن جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب نجات پالیتے ہیں تو پھر

شرک کرنے لگتے ہیں حالانکہان کے دل جانتے ہیں کہ ساری کا ننات اللہ نے پیدا کی ہے وہی نجات دیتا ہے۔

کے فرمایا کہ جولوگ اللہ کے راستے میں مشقت اور صیبتیں اٹھاتے ہیں اللہ ان کے لیے زندگی کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ دیانت وامانت اختیار کرنے والا اللہ کی ہدد کا مستق ہوتا ہے۔ ان سے اللہ کا سچاوعدہ ہے اور اہل ایمان کے لیے بڑی خوش خبر کی اور بشارت ہے۔

#### م سُورة العنكبوت

# بِسُرِ والله الرَّحُنْ الرَّحِيَ

الْمِرْقَ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُرَكُو ٓ اَنْ يَقُولُوۤ الْمُنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُوْنَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمُنَّ اللهُ يَفْتَنُوْنَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمُوْنَ اللّهٰ فَيْنَ اللّهٰ فِينَى اللّهٰ فَيْنَ اللّهٰ فَيْنَ اللّهٰ فَيْنَ اللّهٰ فَيْنَ اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَيْنَا اللّهُ اللّهُ فَيْنَا الللّهُ فَيْنَا الللّهُ الللّهُ فَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۷

الف لام میم کیالوگوں نے میسمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پرچھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ۔اوروہ آزمائے نہ جائیں گے۔ حالانکہ ہم ان کو بھی آزما چکے ہیں جوان سے پہلے ہوکر گذرے ہیں ۔اورالبتہ اللہ ان کو جان لے گا جو سچے ہیں اوروہ ان کو بھی کھول کررکھ دے گا جو جھوٹے ہیں۔

کیاان لوگوں نے جو برائیاں (گناہ) کرتے رہتے ہیں یہ بھولیا ہے کہ کہیں وہ ہم سے نکل بھا گیں گے (آگے بڑھ جائیں گے )۔جوکررہے ہیں وہ ایک برافیصلہ ہے۔ پھر جولوگ اللہ سے ملاقات کی امیدر کھتے ہیں تو بے شک اللہ کی ملاقات کی مدت مقرر ہے۔ وہ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص جدو جہد کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لئے ہے۔ بے شک اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے بھلے کام کئے تو ہم ان کے گناہ ضرور دور کردیں گے اور جو کچھوہ کرتے تھے ان کواس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا کریں گے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

حَسِبَ مگان کیا۔خیال کیا لَا يُفْتَنُو نَ وہ آزمائے نہ جائیں گے سَاءَ يرجوا اميدركهتاب وہ حدوجہد / کوشش کرتا ہے يُجَاهِدُ غنيى ڹۘػڣٚڔؘڽٞ ہمضرورا تاردس کے نَجُزيَنَّ ہمضرور بدلہ دس مے أخسن زياده بهتر

# تشريح: آيت نمبرا تاك

اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات ہے کیا گیا ہے یعنی جن حروف کے معنی کاعلم اللہ کو ہے۔ جب انسان حق وصد افت لیعنی ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کو باطل نظام زندگی اور ظالموں کی قوت وطاقت سے نکرانا پڑتا ہے۔ بیاتی بڑی آزمائش اور امتحان ہے کہ حالات کے سامنے اگروہ ڈٹ کراور جم کر کھڑ اہوجائے اور ا پنے اندر ہر طرح کے طوفا نوں سے نکرانے کا حوصلہ پیدا کرلے تو وہ مخالف حالات کی اس بھٹی سے کندن بن کر ذکلتا ہے جس طرح سونے کوآگ میں تیایا جاتا ہے تو اس کامیل کچیل فکل جاتا ہے اور وہ سونا کندن بن جاتا ہے۔

جب نی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ سعادت مندوں کے علاوہ پورے عرب کے لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ظلم وستم کے ایسے پہاڑتو ڑنے گئے جن کے تصور سے روح کا نپ اٹھتی ہے۔ لیکن نبی کریم ﷺ اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرا م ٹے نبی مثال قربانیوں اور صبر وقتی کا پیکر بن کر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا۔ اس خوف اور وہشت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے الل ایمان کو آئی دی ہے کہ وہ کفار کی اس یلفار سے قطعاً پریشان نہ ہوں کیونکہ ان سے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے الل ایمان کو آئی میں سے کہ وہ کھی اس حق وصداقت کے راستے پر چلے گا فابت قدم رہ ایکھے اور برے لوگوں کو چھانٹ کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن اللہ کا میں وہم اور کیا جائے گا۔

سورهٔ بقره میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے۔

''کیاتم نے سیجھ لیا ہے کہ تمہیں جنت یوں ہی ال جائے گی اور تم اس میں داخل کردیئے جاؤ کے حالانکدا بھی تو تم پروہ حالات بھی نہیں آئے جوتم سے پہلے لوگوں پرآئے تھے جوالی پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں جتلا کے گئے اور ہلا مارے گئے تھے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہدا تھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو! اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔'' (سورہ بقرہ)

ای طرح جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور صحابہ کرام پر ہر طرف سے کفار کے ظلم وستم پڑھ گئے تو حضرت خباب ابن ارت نے نبی کریم علی سے اس وقت عرض کیا جب آپ کعبری دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے تھے۔ یا رسول اللہ علیہ آپ ہمارے لئے (ان ہرے حالات سے نکلنے کے لئے) دعا کیوں نہیں کرتے ؟ بین کر آپ علیہ کا چہرہ انور سرخ ہوگیا اور آپ علیہ نے خرابال ایمان گذر بچے ہیں ان پر اس سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں آئی تھیں۔ ان میں ہوگیا اور آپ علیہ نے فر مایا کہ تم سے بہلے جو اہل ایمان گذر بچے ہیں ان پر اس سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں آئی تھیں۔ ان میں سے کی کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں بھا دیا جاتا اور اس کے سر پر آ را چلا کر اس کے دوگلڑ سے کر ڈالے جاتے ، کس کے بدن پر لوج کے کنگھے تھے جاتے تا کہ وہ ایمان سے باز آ جائے۔ اللہ کی تم یکام پورا ہوکر رہے گا (نظام اسلام کمل ہوکر رہے گا) یہاں تک کہ ایک محف صنعا سے حضر موت تک بے خوف و خطر سفر کرے گا اور وہ اللہ کے سواکی کا خوف ندر کھا گا۔ ( بخاری ، ابو وا وُدر بر ندی)

کامیا بی کی منزل قریب آتی ہے۔اس بات کواللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔

'' کیالوگوں نے سیجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پرچھوڑ دیئے جا کیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اوروہ آز مائے نہ جا کیں گے۔ حالانکہ ہم ان لوگوں کو بھی آز ماچھ ہیں جوان سے پہلے ہوگذرے ہیں۔ یقیناً اللہ ان کو ظاہر کرکے رہے گا جو بچائی کے علم بردار ہیں اوران لوگوں کی حقیقت کو بھی کھول کر رکھدے گا جوجھوٹے ہیں''۔

فر مایا'' وہ لوگ جو کفر اور گناہ کے را سے پر چل کر اہل ایمان کوستار ہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے نگل کروہ کہیں بھاگ نگلیں گے بلکہ وہ ہماری نظروں میں ہیں۔اگروہ ایبا سو چتے ہیں تو وہ ایک غلط فیصلہ کئے ہوئے ہیں یعنی وہ اللہ کی گرفت میں آکرر ہیں گے۔''

اہل ایمان کوسلی دیتے ہوئے فر مایا کہ

'' دولوگ جواللہ سے ملاقات کی امیدر کھتے ہیں ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔وہ من رہا ہے اور جانتا ہے۔ جو شخص (اللہ کی راہ میں) جدو جہد کیا اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ بلا شبہ اللہ تو جہاں والوں سے بے نیاز ہے یعنی وہ کسی کی جدوجہد یا عبادت کامختاج نہیں ہے۔فر مایا جولوگ ایمان لاکر بھلے اور نیک کام کریں گے تو ہم ان کے گناہ ضرور دور کر دیں گے۔ اور وہ جو بھی عمل صالح کرتے ہیں اس پر انہیں زیادہ بہتر بدلہ اور صلہ عطاکیا جائے گا جووہ کرتے رہے ہیں''۔

خلاصہ بیہ ہے کہ دین کی سچائیوں کو دنیا بھر بیں قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک موثن بیٹیں دیکھا کہ حالات کس قدر سکتین اورنا موافق ہیں بلکہ وہ اپنے ایمان کی قوت سے ہر طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اس بیں اس بات کا حوصلہ پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کو تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کے سواکسی کا خونی نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام اوران کے بعد آنے والوں کا بہی حوصلہ اور بے خونی تھی کہ ساری دنیا کی سلطنتیں ان کے قدموں کی دھول بن کررہ گئے تھیں کیونکہ ان کے دلوں میں صرف ایک اللہ کا خوف تھا باتی وہ دنیا کی ہر طاقت کے خلاف آندھی طوفان کی طرح اٹھے اور دنیا کوظلم و تم سے پاک کر کے انسانیت کی اقد ارکو قائم کر کے دنیا کو امن وسلامتی کا گھوارہ بنا دیا۔

وَوَصَّيْنَا الَّالْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدُكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَلْ تُطِعْهُمَا ﴿ إِلَّيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّكُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَغَمَلُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُدُخِلَتُهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ فَإِذًا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعُذَابِ اللَّهِ وَلَيِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ تَن تَبَّك كَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ لِمِمَا فِي صُدُودِ الْعُلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمُنَ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَلَيْعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّهِعُوْا سَبِيْلَنَاوَلْنَحُولَ خَطْيَكُمْ وَمَاهُمْ بِعُولِيْنَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِّنُ شَيْ ﴿ إِنَّهُمْ لِكَذِبُونَ ۞ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مُّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُنْكَلُّنَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتُرُونَ ١٠٠

### ترجمه: آیت نمبر ۸ تا۱۳

اورہم نے انسان کو والدین سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور اگروہ اس بات کی کوشش کریں کہ تو کئی کو میر اشریک بنا ہے جس کا بھے علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت بان ہم سب کو میری طرف ہی پلیٹ کر آنا ہے۔ پھر میں تنہیں ضرور بناؤں گا جو پچھتم کرتے تھے۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو میں انہیں ضرور نیک بندوں میں شامل کروں گا۔ اور بحض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر جب اللہ کی راہ شامل کروں گا۔ اور بحض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر جب اللہ کی راہ

میں ستائے گئے تو انہوں نے لوگوں کے ستانے کواپیا سمجھ لیا جیسے اللہ کا عذاب ہے۔اورا گرتمہارے رب کی طرف سے کوئی مدور جائے تواس وقت وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللدكومعلوم نبيس بكرجو كجهد نياجهال كوكول كدلول ميس ب-اوريقينا اللدان الوكول كومعلوم كرلے گا جوايمان لائے ۔اورالبتہ وہ ضرورمعلوم كرلے گا منافقوں كو\_

اور کا فروں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے برچلو۔ ہم تمہارے (گنا ہوں کا) بوجھ اٹھالیں گے۔ حالانکہ وہ ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ عالانکدوہ خوداینے بو جھ کے ساتھ دوسرول کے نجانے کتنے بو جھاٹھا کیں گے۔اور قیامت کے دن ضرور يو جھاجائے گاجو کچھوہ جھوٹ گھڑتے تھے۔

## لغات القرآن آية نبر ١٣٥٨

وَصَّيْنَا ہم نے وصیت کی۔ہم نے حکم دیا دونوں نے کوشش کی جَا هَدَا لَا تُطِعُ كبنامت مان \_اطاعت ندكر أنبى میں بتاؤں گا تكلف دى گئي أُوْذِي صُدُورٌ (صَدُرٌ) نَحُمِلُ ہم اٹھائیں کے اَثُقَالٌ (ثِقُلٌ)

84

وہ ضرورسوال کئے جائیں گے

يُسْتُلُنَّ

## تشريح: آيت نمبر ٨ تا١٦

کفر، شرک اور منافقت وہ برترین خصلتیں اور عادیتی ہیں جن کی برترین مزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کی کوشر کیک کوئی شرک اپ شرک سے قبہ نہ کہ ساتھ کی کوشر کیک کوئی شرک اپ شرک سے قبہ نہ کر سے قوائ کی محاف کرسکتا ہے'۔ اگر کوئی مشرک اپ شرک سے قبہ نہ کر سے قوائ کی محاف نہیں کیا جا سکتا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ والدین جن کے ساتھ حسن سلوک جا نزباتوں میں ان کی اطاعت و فر مال برداری اور بے غرض خدمت کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ تمام انسانی حقوق میں صب سے پہلا اور اہم حق مال باپ کا ہے۔ اس سے قطع نظر کہوہ موس ہیں یا کا فرومشرک ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ لیکن اگر والدین اپنی اولاد پر دباؤ ڈالیس اور زور دیں کہوہ اللہ کے ساتھ شرک یا گناہ کریں تو اس میں ان کی قطعا اطاعت و فر مال برداری ہوں کی جائز اور در یں کہوہ اللہ کے ساتھ شرک یا گناہ کریں تو اس میں ان کی قطعا اطاعت و فر مال برداری ہیں کی جائز اس میں ان کی قطعا تھا کہ ہو تا ہیں ان کی حقوق آئیں میں فراجا کمیں تو ہر حال میں ان کی حقوق اس وقت کیل احترام ہیں جب تک خالق کے حقوق سے نظرائیں۔ اگر خالق اور والدین کے حقوق آئیں میں فراجا کمیں تو ہر حال میں اس کے خالق و مالی والی اللہ اللہ کا تھم ماننا ضروری ہوگا۔ ای لئے صاف تھم موجود ہے کہ

#### لا طاعته المخلوق في معصيته الخالق

غالق کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے

حضرت سعد ائن ائی وقاص ان دس خوش نصیب صحابہ هیں سے ایک ہیں جن کو دنیا ہی ہیں جن کو دنیا ہی ہیں جن کی خوشخبری اور
بشارت دی گئی ہے۔ یوشرہ ہمشرہ ہیں سے ہیں۔ ان کے واقعات ذندگی ہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی والدہ جشہ بنت ائی سفیان سے
والبہانہ مجبت کرتے اوران کی اطاعت وفر مال برداری ہیں ایک مثال تھے۔ جب حضرت سعد نے دین اسلام قبول کرلیا اوراس بات
کی اطلاع ان کی والدہ کو ہوئی تو وہ بہت تا راض ہوئیں اوران پرشد بید دباؤڈ الا کہ وہ اس دین کوچھوڑ کراپے باپ وادا کے ذہب کو
پھر سے اختیار کرلیں۔ انہوں نے حضرت سعد پر دباؤڈ النے کے لئے تسم کھالی کہ جب تک وہ اس دین کو شچھوڑ یں گے اس وقت
تک وہ نہ کھا کیں گئی نہ بیٹیں گی اور نہ سائے ہیں بشھیں گی۔ انہوں نے کہا ہیں ای طرح بھوکی بیاس مرجاؤں گی۔ انہوں نے
حضرت سعد سے کہا کہ اگر اس صالت میں مرگئی تو ساری دنیا تھے طعنے دے گی اور کہا گی کہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ حضرت سعد سے کہا کہ اگر اور کھٹن امتحان تھا۔ آخر کار

انہوں نے دین اسلام پراستقامت کا فیصلہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہددیا کہ اے اماں جان! اگر آپ کی سوجانیں بھی ہوں
اور وہ ایک ایک کر کے نکلتی جائیں تو اللہ کو تم میں حضرت محمد ﷺ کی نبوت ورسالت کا انکار نہ کروں گا۔ آگے آپ کی
مرضی ہے۔ آپ جو چاہے کریں۔حضرت سعد ؓ کے اس فیصلے کوئ کران کی والدہ قطعاً مایوں ہو گئیں اور انہوں نے اپنی قشم
تو ڑ ڈالی اور خاموثی اختیار کرلی۔ (مسلم ، ترنہ ی)

اس بات کواللہ تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ

'' ہم نے انسان کو والدین سے حن سلوک کی وصیت (تاکید) کی ہے۔لیکن اگروہ (والدین) اس بات کی کوشش کریں کہ تو تھی کو میر اشریک بنالے جس کا تجھے علم بھی نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مان۔ کیونکہ تم سب کو میر بی بی طرف لوٹ نا ہے۔ چھر میں بناؤں گا کہ جو پچھتم کیا کرتے تھے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے تو میں ان کواسیے نیک بندوں میں شامل کروں گا۔''

شرک جس طرح ایک برترین خصلت اور عادت ہے ای طرح منافقت بھی برائی میں شرک ہے کم نہیں ہے۔جس کی نہایت بیب ناک سرامقر رفر مائی گئی ہے۔فر مایا کہ بعض وہ منافق ہیں جوزبان سے قدید کہتے ہیں کہ ہم اللہ پرائیمان لے آئے لیکن اگران پر ذرا بھی کوئی آز مائش آجاتی ہے جس سے وہ کمی مشکل یا مصیبت میں پھنس جاتے ہیں قو حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اسے ایک عذاب بھتے گئتے ہیں۔اورفورانی بدل جاتے ہیں اور کفار کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں اوران کو ایمان چسے نعمت معمولی محسوں ہوتی ہے۔ان کی منافقت کا بیمال ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کوکوئی فتح والعرت اور کامیا بی ل جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ ذیتے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان نا دانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کوان کے دلی جذبات اور ان کی تمام حرکتوں کا پوری طرح علم ہے۔ کیونکہ ایک آ دمی اپنی کسی بات کو ساری دنیا ہے چھپا سکتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں دھول جھونک کر ان کو دھوکا دے سکتا ہے لیکن وہ اپنے اندرونی جذبات کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کون منافقت کررہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شرکین اور منافقین کے ساتھ ساتھ کا فروں کا ذکر بھی کیا ہے۔ جوایمان والوں سے کہتے تھے کہتم ہمارے کئے سے دین اسلام کوچھوڑ کراپنے باپ واوا کے فدجب پر پلیٹ آؤ تا کہ دنیا میں اور آخرت میں ہو چھ چھے ہوئی تو ہم تمہارا اور تکلیفوں سے محفوظ ہوجاؤ۔ ان کا خیال بیتھا کہ دین اسلام کوچھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آخرت میں پوچھ چھے ہوئی تو ہم تمہارا بوجھ اپنے کا ندھوں پر اٹھالیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیان کے بوجھ اٹھانے کے قابل کہاں ہوں گے کیونکہ ان پر تو و سے ہی دوھرے گنا ہوں کے بوجھ ہوں گے ایک بوجھ تو خود کمراہ ہونے کا اور دوسرے اور وں کو گمراہ کرنے اور ہوئکانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہا تھائے گا۔ وہاں تو الیی نفسانفسی ہوگی کہ ہر ایک کوا پٹی فکر پڑی ہوگی۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کی دوسر ہے گئاہ ول اور کرتا ہے یا کی برے داتے پر لگا تا ہے تو اپنے گئاہوں
کے بو جھ کے ساتھ دوسر ہے گئاہوں کا بو جھ بھی اٹھاتا پڑے گا۔ اس طرح آگر کوئی شخص کی کو ہدایت کے داستے پر لگائے گا تو اس کو
بھی اجر دو تو اب ملے گا جس نے کسی کوسید ھے داستے پر لگایا ہے۔ نبی کر یہ سطے گا ارشادگرا کی ہے، جوشن دوسروں کو ہدایت کی طرف
بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کی بات مان کر ہدایت پر عمل کریں گے ان سب کا تو اب اس دعوت دینے والے کو بھی ملے گا بخیراس کے کہ
عمل کرنے والوں کے اجر دو تو اب میں کوئی کی آئے۔ اس طرح جوشن کسی کو گناہ یا گمراہی کے داستے پر بلائے گا اور وہ اس گناہ میں
جٹلا ہو گا تو اس کے کہنے سے جو بھی گمراہ ہو گا اس کے برے اعمال کا وہال اس گمراہ کرنے والے پہمی ہوگا۔ اور ان کے عذاب میں
کوئی کی نیآ نے گی۔ (مسلم ، ابن باجر ، قرطبی)

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا اُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمِثَ فِيُهِمْ الْفَا مُسَنَةٍ وَلَقَدُ اَسْلَانُ وَهُمْ ظَلِمُوْنَ ﴿ وَلَاحَمْسِيْنَ عَامًا فَاخَذَهُمُ الطُّوْنَانُ وَهُمْ ظَلِمُوْنَ ﴿ وَلَاحَمْمُ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلَنْهَا آيَةٌ لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ وَالْحَمْرِ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلَنْهَا آيَةٌ لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ وَالْحَمْرُ اللّهِ وَاضْفُرُ وَاللّهُ وَالثَّقُونُ اللّهِ وَالثَّا وَنَكُمُ وَنَ هِنَ مَنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلُمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَالشَّعُونَ اللهِ لَا يَمْلُمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَنَا اللهِ لَا يَمْلُمُونَ وَاللّهُ وَنَكُمْ لِمُونَ اللهِ لَا يَمْلِمُونَ وَاللّهُ وَنَا اللّهِ وَنَ اللهِ لَا يَمْلِمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَنَا اللّهُ وَنَا اللّهُ وَنَا اللّهُ وَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

### ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۱۸

اورالبتہ تحقیق ہم نے نوٹ کوان کی قوم کی طرف بھیجا۔ پھروہ ان میں پچاس کم ایک ہزار (ساڑھے نوسو) سال تک رہے۔ پھرانہیں (قوم نوح کو) ایک طوفان نے آپکڑ ااور وہ ظالم (گناہ گار) تھے۔

پھرہم نے ان کواور جہاز والوں کو بچالیا اور جہاز کود نیا والوں کے لئے ایک نشانی بنادیا۔ اوراس طرح جب ابراہیم نے اپی توم سے کہا کہتم اللہ کی عبادت و بندگی کر واوراس سے ڈرو۔ اگرتم جاننے ہوتو اس میں تبہارے لئے بہتری ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو حالا نکہتم ان کوخود (اپنے ہاتھوں سے) گھڑتے ہو۔

بے شکتم لوگ اللہ کوچھوڑ کرجن دوسروں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے ما لک نہیں ہیں۔تم اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو۔اس کی بندگی کرو۔اس کا شکرادا کرواور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تمہیں جھٹلا یا گیا تو بہت سے ان گروہوں نے جوتم سے پہلے گذر بچکے ہیں وہ بھی جھٹلا بچکے ہیں۔رسول کے ذمے سوائے کھول کھول کر پہنچانے کے اور کچھوڈ مدداری نہیں ہے۔

### لغات القرآن آيت نمر الماما

الُفُ سَنَةِ الكِبْرارسال
خَمُسِيْنَ كِپاس
عَامٌ سال
السَّفِيْنَةُ جارَاتِيْنَ

ووكليراربا

اَوْ ثَانٌ بت

اِفْکُ جمود ـ باطل اِبْتَغُوا طاش کرو اُمَمٌ استیں تویں اَلْمَلْغُ بِیْجَادینا

### تشريح: آيت نمبر١٢ تا ١٨

اس سے پہلی آیات میں فرمایا عمیا تھا کہ اللہ نے اہل ایمان کو ہرطر ت کے حالات سے آزمایا جس میں انہوں نے مبروقی ، عزم وہمت اور استقلال کے ساتھ مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے ان کونہ صرف دنیا میں امن و سکون اور سلامتی عطافر مائی بلکہ آخرت میں بھی ان کی نجات کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے ظالموں کو نجر دار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس غلط بھی میں ندر ہیں کہ ان کا بی ظلم و ستم اسی طرح جاری رہے گا اور وہ قدرت کی گرفت میں ندآئیں گے۔ اللہ تعالی نے مخلف انہیاء کرام اور ان کی امتوں کو نبوت کے طور پر چیش کر کے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی قوم کو ان کی نافرمانیوں کی سزادیتا ہے تو بھر ان ظالموں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت نوخ اور حضرت ابراہیم کے واقعات زندگی کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی سریلندی کے لئے کس طرح اپنی حضرت نوخ اور حضرت ابراہیم کے واقعات زندگی کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی سریلندی کے لئے کس طرح اپنی مسلم کے واقعات ذندگی کو بیان کیا کہ انہوں نے ان انہیاء کرام کے واقعی دو اور جنہوں نے ان انہیاء کرام کے واقعی بربا دہوئی اور وہ افتحاری کو بی و نیا اور آخرت میں کا میاب و با مراور ہے اور جنہوں نے ان کی نافرمانی کی ان کی دنیا بھی بربا دہوئی اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔

حضرت نوس جنہوں نے ساڑھے نوس سال تک نافر مانوں کو ہر طرح سمجھایا۔ دن رات جدوجہد کی اور ہر طرح کی تکلیفیں ہر داشت کیں گر ان کی قوم نے ان کا فداق اڑایا۔ طرح طرح سے اذبیتیں اور تکلیفیں پہنچا کیں اور اپنی ضداور ہث دھری پر جے رہے سے ۔ حضر شدنو گئے نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قوم ان کی اطاعت وفر ماں برداری کرے ، غرور و تکہر اور ہے۔ حضر شدنو گئے تھوڑ دیں ، اور جو بھی طاقت ور ہے وہ اپنی ہے دھری کو چھوڑ دیں ، اور جو بھی طاقت ور ہے وہ اپنی کم دروں پر ظم وستم چھوڑ کران کو ستانے سے بازر ہے۔ اور وہ بت ، جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کران کو اپنا معبود بنار کھا ہے ان کی عبادت و بندگی نہ کریں۔ حضرت نوٹ کی صدیوں کی اس تبلیغ سے بہت تھوڑ دیں سے لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی

افتیاری اور باقی ساری قوم اپنی جہالت ونا دانی پرقائم رہی۔ایک دن بارگاہ الهی میں حضرت نوٹے نے عرض کر دیا۔الهی میں نے ان کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری بات سننے کے لئے تیار ہی ٹہیں ہیں اب آپ فیصلہ فرماد ہجئے۔اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ادراس کے تمام مال واسباب کو پانی میں اس طرح غرق کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے والے بھی اس عذاب سے محفوظ ندرہ سکے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت نوٹے کی وہ بڑی کشتی جس میں ندرہ سکے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت نوٹے کی اور بڑی کشتی جس میں المل ایمان سوار سے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کھی کہ اللہ نے کس طرح اس زبردست طوفان میں اس کشتی اوراس میں میٹھنے والوں کو نجات عطافر مائی اور خود حضرت نوٹے کی زندگی بھی ایک نشانی ہے کہ انہوں نے سا ڈھے نوسوسال تک مسلسل اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے جدو جہد کی مگر وہ اس سے اکتائے نہیں بلکہ پوری قوم کو سمجھاتے رہے۔سوائے پچھ سعا دت مندوں کے بوری قوم م نے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اہمیت نہیں دی جس سے آخر کار پوری قوم کو زبردست نقصان اٹھانا پڑ ااور وہ پانی ہے طوفان میں غرق کردی گئی۔

ای طرح حضرت ابرا ہیم طلیل اللہ نے ایک طویل عمر تک اللہ کی رضاو خوشنو دی کے لئے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا ئمیں۔
انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت جھایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں کیونکہ وہی سب کا مشکل کشا ہے۔ ہرا یک کی بھڑی بنانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ بت بنا جھوٹ ہے بیہ بت ذرہ برابر چیز کے بھی ما لگ نہیں ہیں۔ بیا ہے تھوں سے بنانے ہو بیالتہ پرایک بہت بنوا جھوٹ ہے بیہ بت ذرہ برابر چیز کے بھی ما لگ نہیں ہیں۔ بیا ہے تھوں سے بنانے ہو بیالتہ برائر کے کارزق اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی سب کارازق ہے اور سب کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی تہمیں رزق دیا ہے اس پراس ہوئی سب کارازی ہے اور سب کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی تہمیں رزق دیا ہے اس پراس کے طرف اور اس کے سوائمی کی عبادت و بندگی نہ کرو۔ فرمایا تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس کی طرف لوٹا ہے۔ حضرت ابرا ہیم کی ان تمام باتوں پر بہت کم لوگوں نے توجہ کی لیکن جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ان کو بی نجات عطائی گئی۔

ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اس طرح سارے نبیوں کو چیٹلا یا گیا ہے اوران کی نافرمانی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول حضرت مجمد ہے تھے کو نبیوں آئے گا۔ نبیات ان ہی لوگوں کے ان کو بھی گذشتہ انبیا کی طرح جیٹلا یا گیا تو پھر قیامت تک کوئی دوسراان کی اصلاح کے لئے نبیس آئے گا۔ نبیات ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو نمی کریم چھٹے کے دامن اطاعت و محبت سے دابشگی اختیار کریں گے۔ نبی کا کام بیہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو کھول کر واضح انداز سے پہنچاد یتا ہے نبیات میں۔

اوَلَمْ يُرُواكِيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْحَلْقُ ثُمَّ يُعِيْدُهُ الْ الْمَانِ اللهُ يَدُوا فِي الْاَمْضِ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيدُ وَا فِي الْاَمْضِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَسْدُوا فِي الْاَمْضِ فَانَظُ مُوا حَيْفَ بَهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَوْدِيْرُ فَى الْمَانِينُ فَي اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَو يَدُونُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَو يَدُونُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَو اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَو اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَو اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً فَو اللهُ اللهُ عَلَى كُلُونُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر۱۹ تا ۲۳

کیاوہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پیدائش کی ابتدا کیے کرتا ہے اور پھروہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ بے شک بیاللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔

آپ ﷺ کہدد بجئے کہ تم زین میں چلو پھرواور پھرد کیموکداس نے پیدائش کی ابتداء کیسے کی پھراللدو بارہ ان کواٹھا کھڑا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم و کرم کرتا ہے۔تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نہتم اس کوز مین میں عاجز و بے بس کر سکتے ہواور نہ آسان میں۔ اور اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی جمایتی اور مددگار نہیں ہے۔

اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کے ملنے سے اٹکار کیا ہے ہیہ وہ لوگ ہیں جو میر کی رحمت سے ناامید ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے در دناک عذاب ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبروات

# تشريح آيت نبروا تا ٢٣

الله تعالى في سورة الدهر مين انسان كي بيدائش كے متعلق ارشاد فر مايا ہے كه

انسان پرایک ایساوت بھی تھا جب وہ کچوبھی قابل ذکر چیز ندتھا۔ یعنی اس کا کوئی وجود ندتھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کوانسانی وجود عطا کیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا ہے گہ اللہ نے انسان کو وجود عطا کیا پھراس پرموت آجائے گی اور پھرایک وقت وہ آئے گا جب سارے انسان دوبارہ پیدا کئے جا نمیں گے۔ پھر میدان حشر میں ہرانسان کواپنے کئے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت اور کفر وشرک اور منافقت کرنے والوں کوجنم میں بھیج دے گا۔ جب کفار کے سامنے یہ آئی تین اور مضمون آتا تو وہ بہی کہتے تھے کہ ہماری مقلوں میں بید بات بیس آتی کہ جب انسان مرکھپ جائے گا۔ اس کے اعتماء اور اجزاء بھر جا نمیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس سوال کا اجزاء بھر جا نمیں گے۔ ووردوبارہ کیے زندہ ہوگا؟ اس کے اعتماء اور اجزاء کس طرح جزئیس گے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس سوال کا جواب بے شار مرتبد دیا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا وہ سامنے کی اس حقیقت کوئیس دیکھتے کہ اللہ نے زندگی کی ابتداء کیسے کی تھی؟ بہت ہواس کی قدرت ہے کہ وہ اس کو دوبارہ وجود عطا کرے گا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ بات اللہ کے لئے بہت آسان ہے۔ مراد یہ ہے کہ کی چیز کا میکی مرتبہ پیدا کرنا تو بظا ہر مشکل ہے لیکن جب ایک چیز بن جائے تو اس کو دوبارہ وجود عطا کرے گا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ بات اللہ کے لئے بہت آسان ہے۔ مراد یہ ہے کہ کمی چیز کا کہلی مرتبہ پیدا کرنا تو بظا ہر مشکل ہیں جب ایک چیز بن جائے تو اس کو دوبارہ بنانا مشکل نہیں بلکہ انتہائی آسان ہوتا ہے۔

نی کریم ملک ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نی ملک ! آپ ان سے کہئے کہ وہ زمین میں چل پھر کردیکھیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو کس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کو دوبارہ پیدا نہ کرسکے گا۔ بلاشبہ اللہ تو ہر چز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی قدرت سے بیچ بھی دور نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن یا اس سے پہلے جس کو چاہے عذا ب دے اور جس پرچاہے وکرم فرمادے۔ آخر کارسب کو اس ایک اللہ کی طرف کوٹ کرجانا ہے۔

اس کا نتات میں اس کی بیقدرت وطاقت ہے کہ وہ سب کچھ کرتا ہے کوئی اس کواس زمین پراورآ سانوں پر عاجز و بے بس نہیں کرسکتا۔ اور اللہ کے سوانہ کسی کی جمایت کام آئے گی ندمدد۔ وہی ہرا یک کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مدداور جمایت سے اہل ایمان کو مایوس نہیں ہونا چاہے۔ کیونکہ اللہ کی رجمت و جمایت سے صرف وہ لوگ مایوس اور تا امید ہوا کرتے ہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہیں اور اللہ سے ملنے پریقین نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو در دتا ک عذاب دیا جائے گا۔

# فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِةً

إلاّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ اوْحَرِقُوهُ فَانَجْمَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ اللهُ مِنَ النَّارِ اللهُ مِنَ النَّارِ فَى الْمَاتَخَذَتُمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### ترجمه: آیت نمبر۲۴ تا ۲۷

پھر (اہراہیم کی قوم) کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے اس اقتل کر ڈالویا اس کو اللہ اللہ کو جلاڈ الو پھر اللہ نے ان کوآگ سے بچالیا۔ بے شک اس میں یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور (اہراہیم نے) کہا کہ تم نے اللہ کوچھوڑ کر جن بتوں کو (اپنا معبود) بنار کھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تہاری آپس کی محبت قائم رہے۔ پھر قیا مت کے دن تم ایک دوسر نے کو کا فر مشہراؤ گے۔ اور تم میں سے ایک دوسر نے کو لعنت کرے گا۔ اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا اور تہارے لئے کوئی تھا بی نہ ہوگا۔ اور (اہراہیم نے) کہا کہ میں اپنے پر ور دگار کی طرف ہجرت کر کے جانے کوئی تھا بی نہ ہوگا۔ اور (اہراہیم نے) کہا کہ میں اپنے پر ور دگار کی طرف ہجرت کر کے جانے کوئی تھا ہوں گا۔ یہ تاہد کی حکمت والا ہے۔

اور ہم نے اہراہیم گواسحاق اور ایعقوب (جیسی اولاد) عطا فرمائی۔ اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب ( سیسیخ کو ) قائم رکھا ہے۔ اور ہم نے ان کو (ان کی خدمات کا ) صلہ دنیا میں دیا ہے اور ہے گئے وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔

### لغات القرآن آيت نمبر٢٧ تا

| تم قتل كرويتم مارو | أقُتُلُوا   |
|--------------------|-------------|
| جلاۋالو            | حَرِّ قُوُا |
| اس نے نجات دی      | أنجى        |
| دوی بیجت           | مَوَدَّةً   |
| وه لعنت كرتاب      | يَلُعَنُ    |
| المحاثا            | مَاًواى     |
| ہجرت کرنے والا     | مُهَاجِرٌ   |
| جمنے دیا           | وَهَبُنَا   |
|                    |             |

## تشريح. آيت نجبر ۲۵ تا ۲۷

ان آیات سے سلے حضرت اہرا جیم طیل اللہ کا ذکر کیا جارہا تھا کہ جب حضرت اہرا ہیم نے پوری قوم کے سامنے ان کے بتول کی ہے بھی اور کمزور یوں کو ظاہر کر کے ان کو خالص تو حید کی دعوت دی تو چاروں طرف ایک شور مچے کمیا۔اور قوم نے کہنا شروع کیا کدابراہیم کویا تو قتل کردیا جائے یا آگ میں جلا کر بھسم کردیا جائے چونکدان کے پاس کوئی دلیل تو موجود نیتھی اس لئے انہوں نے حضرت ابرا جیم کوآگ میں جلا کرخاک کردینے کا فیصلہ کر کے اس کی زبردست تیاریاں شروع کر دیں اور لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ نگا دی جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو انہوں نے کسی ذرایعہ سے حضرت ابراہیم کو آگ کی طرف اچھال دیا تا کہ وہ آگ کے درمیانی ھے میں گریں اور 🕏 نہ کیں گر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ شنڈی ہوجا۔ چنانچہ جب حضرت ابرا ہیم کوآگ میں بھینکا گیا تو وہ آگ ایک ایسا آ رام دہ باغیجہ بن گئی جس میں حضرت ابراہیم نہایت سکون واطمینان سے سات دن تک رہے۔ نمر وداوراس کی قوم نے میں بچھ لیا تھا کہ اتنی بزی آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابرا ہیم کا بینا ممکن نہیں ہے کیکن اللہ تعالی نے حضرت ابرا ہیم کواس آگ سے نجات عطافر مائی اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ جس کی حفاظت اللہ کی طرف ہے ک جاتی ہے اس کوکو کی مخص نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوا میان اور یقین رکھنے والوں کے لئے اللہ کی طرف سے ایک معلی ہوئی شانی ہے جس میں عبرت دنھیجت کے بے ثنار پہلوموجود ہیں ۔حضرت ابرا ہیم نے فر مایا کہ لوگو! تم نے جوبھی اپنے معبود بنار کھے ہیں ان کا مقصد محض دنیا کے وقق فائدے میل جول اور اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ فرمایا کہ یہ پرفریب اتحاد وا نفاق تبہارے کب تک کام آئے گا۔ آخر کارموت كے ساتھ ہى جب برخض كوالله كى بارگاہ ميں حاضر ہونا ہے اس وقت جب سارى حقيقت كھل كرسا منے آ جائے گى تو بير قتى اتحاد وا تفاق، دوستیاں، رشتہ داریاں اور تعلقات اس طرح دشمنی میں بدل جائیں گے کہ برایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے ایک دوسرے کولعنت ملامت كرتا نظراً نے گا۔ جب ان كوبر اعمال كى وجہ عبنم كى جوركتى آگ ميں جمودكا جائے كاس وقت ان كانام نهادا تفاق واتحادان ك كام ندا مك كاراس وقت ال ح جمو في معبودان كرى كام ندا مكيل محر حصرت ابراتيم كي مسلسل تبييغ اورجد وجهد كم متيج بين ان کے بھتیج حضرت لوظ نے حضرت ابراہیم کی اطاعت کی تصدیق کی اوران کی تمل اطاعت و پیروی اختیار فرمائی حضرت ابراہیم اس اتنے بڑے واقعہ کے بعد اپنی ہوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیج حضرت لوظ کو لے کرعوات فلسطین کی طرف جمرت فرما گئے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل کے اٹھارہ سال کے بعدان کو حضرت اسی تی جیے لائق فرزنداور حضرت اساعیل کی اولا دہیں ہے حضرت بعقوب جیے

پوتے کواکیٹ فتمت کے طور پر عطافر مایا۔ حضرت بعقوب جن کا لقب اسرائیل تھاان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوااوراس طرح ان کے

گھر انے میں نبوت ورسالت کی عظمتیں قائم ہوئیں۔ اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بیظیم اجرعطافر مایا اور آخرت میں قو وہ صالحین میں سے

ہول گے۔ اس طرح نبوت ورسالت کا سلسلہ قائم ہوا اور آخر میں حضرت اساعیل کی اولا دمیں سے حضرت مجمد تعلیق کو آخری نبی اور رسول

ہنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم کی دن رات کی جدو جہداور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اولا دمیں سیکڑوں بلکہ بعض روایات کے مطابق

ہزاروں پیڈیمر تشریف لاے اور اس طرح آپ کی اولا دے ذریجہ اللہ کادین ساری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔

ان آیات کے سلسلہ میں چند باتیں عرض ہیں

(۱)ساری دنیال کربھی اگر کسی کونقصان پہنچانا جا ہے تو اس کوکوئی نقصان نہیں پینچ سکتا۔البتہ اگرانلہ ہی جا ہے تو پھراس کو ساری دنیا مل کربھی بچانہیں سکتی۔اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نئات میں صرف ایک اللہ کی طاقت وقوت ہے اس کے سواکسی کے پاس نہطافت وقوت ہے اور نہ ہیب وجلال۔

(۲) وہ اتحاد وا نقاق جس کا مقصد محض دنیا دی مفادات، تعلقات اور دوستیوں کو قائم کرنا ہے وہ اتحاد صرف اس دنیا تک محدود رہتا ہے۔ آخرت میں بیا تحاد کام نہ آئے گا بلکہ ہم خض ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرے گا کہ جب وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا تو اس کو اس حرکت سے کیوں نہ رو کا گیا۔ لیکن ایسے لوگ آخر کا رجبنم کا ایندھن بن جا کیں گے۔ اس کے بر خلاف جس اتحاد و اتفاق کی بنیا داللہ کی رضا و خوشنو دی اور اس کے احکا مات کی اطاعت ہوگی وہ اتحاد صرف اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔

(۳) جولوگ اللہ کے دین کی سربلندی کی جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی عزت وسربلندی عطافر ما تا ہے اور آخرت کی تمام بھلائیاں بھی ان ہی لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔

( ٣) الله کے رائے میں ہجرت کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ٹے نے اس سنت کوزندہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے اپنے گھریار کوچھوڑ کر دین اسلام کی سربلندی کی کوششیں فرمائیں۔

F 65/9

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنَ احَدِمِنَ الْعَلَمِيْنَ @ اَيِنَّكُمْ لِتَا تُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ البِّيبِيلَ لا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ فَمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَدَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رُبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا ابْرُهِيْمَرِ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوَا اِنَّا مُهْلِكُوا اللَّهِ الْمُولِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ آهُلَهَا كَانُوْ اظْلِمِيْنَ أَهُ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۚ قَالُوْانَحُنَّ اعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا الْكُنْتَجِينَةُ وَاهْلَةً إِلَّا امْرَاتَهُ إِكَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا آنُ جَآءُتُ رُسُلْنَا لُوْظًا سِيْ يِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ قَالُوْا كِرْتَخَفُ وَكُرْ تَحْزُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاهْلَكُ إِلَّا مُنَجُّونَكُ وَاهْلَكُ لِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هٰذِوالْقَرْيَةِ رِجْزًامِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَدْ ثُرُكُنَامِنُهَا اللَّهُ بَيِّنَةً لِّقَوْمِ تَعْقِلُونَ ٥

### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۵۳

اورہم نے لوظ کو (نی بناکر) بھیجا۔ جب انہوں نے اپی قوم سے کہاکہ آم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہوجوتم سے پہلے ساری دنیا میں کی نے نہیں کئے ۔ کیائم مردوں پر لیکتے ہواورتم ڈاکہ ڈالتے ہواورتم بھری مخفلوں میں بے ہودہ کام کرتے ہو۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا پھی نہ تعلا وہ کہتے ہمارے اور عذاب لے آؤ۔ اگر تم سے لوگوں میں سے ہو۔ (لوظ نے ) کہا میرے پروردگاراس فسادی قوم پرمیری مدفر ما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس کر صفرت اسحاق کی پیدائش کی) خوش خبری لے کر آئے اور کہا ہم اس (قوم لوظ) کی بہتی کو ہلاک کرنے کی آئے ہیں۔ (ابراہیم نے) کہا ہم خوب جانے ہیں اس میں کون لوگ ہیں۔ ہم وہاں قولوگر ہی رہتے ہیں؟ (فرشتوں نے) کہا ہم خوب جانے ہیں اس میں کون لوگ ہیں۔ ہم وہاں قولوگر ہی رہتے ہیں؟ (فرشتوں نے) کہا ہم خوب جانے ہیں اس میں کون لوگ ہیں۔ ہم وہاں قولوگر ہی رہتے ہیں؟ کونکہ وہ چھیے رہ والوں کو بچالیں گے لیکن ان کی ہوی کو نہیں (بچا کیں گے) کیونکہ وہ چھیے رہ والوں میں سے ہے۔

اور جب ہمارے بھیج ہوئے (فرشتے) لوظ کے پاس پہنچ تو ہ ہ رنجیدہ ہوگئے اوروہ دل میں مھٹن محسوں کرنے گئے۔ (فرشتوں نے) کہاتم خوف نہ کرواور نہ رنجیدہ ہو۔ بے شک ہم آپ کو بچالیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔

ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نافر مان لوگ ہیں۔ اور ہم اس بستی کے کچھنشا نات باتی رہنے دیں گے تا کہ وہ لوگ جوعقل وقہم رکھتے ہیں اس سے عبرت حاصل کریں۔

### لغات القرآن آيت نبر٢٨ ٢٥١

لَتَاتُوُنَ البَدَثِمَالَتِهِ
مَا سَبَقَ بِبِلِنِيْسَ كِيا
تَقُطُعُونَ ثَمْ كَالْمِيْهِ
نَادِيٌ مُطْلِس

## تشریح: آیت نمبر ۲۸ تا ۳۵

الله تعالی کا دستوریہ ہے کہ جب بھی کس شہر،علاقے یا ملک کے پچھلوگ پچھ گنا ہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی حرکتوں یران کومز ا دے دی جاتی ہےلیکن جب پوری قوم کفروشرک، بے حیائی، بےشرمی، بےغیرتی، زنا اور بدکاریوں میں اس طرح لگ جاتی ہے کہ شرم دحیا کے بجائے تھلم کھلانجی اور عام محفلوں میں گناہ کرنے کوفیشن بنالیا جاتا ہےاور خیر وشر کا ہرتصورمٹ کررہ جاتا ہے تو پھراس قوم کی طرف اللہ کا عذاب متوجہ ہوجاتا ہے۔حضرت لوظ سدوم اورعمورہ کی جن بستیوں کی اصلاح کے لئے پیغیر بنا کر بصبح گئے تھے دہاں لوگوں کا بیرحال تھا کہ وہ غیر فطری فعل کو کھلم کھلا اس طرح کرتے تھے کہ اس کے خلاف بات کرنے اور کسی نصیحت کو سننے كے لئے تيار نہ تھے چنانچ جب حضرت لوظ نے اس پورى قوم كولكارا كتم نے ايك اليے فعل كورواج ديا ہے جوآج تك دنيا ميس كمي قوم نے نہیں کیا تھاتم اپنی نفسانی خواہشات کے لئے عورتوں کوچھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کرتے ہوتے ہباری شیطانی حرکتوں سے ہر محض عاجز آ چکا ہے۔لوگوں کے لئے راستہ چلنا دشوار ہوگیا ،چوری ، ڈا کہاورلوٹ مارسے کسی کی جان ومال محفوظ نہیں رہی یتم تھلے عام بےشری اور بے حیائی کے کام کرتے ہوتہاری گفتگواور بات چیت میں شائتگی اور تہذیب دم تو ڑپھی ہے۔ اگرتم نے اللہ سے توبینہ کی اوراس فغل ہے یاز ندآئے تو جس طرح تم ہے بہلی امتوں پراللہ کاعذاب آیا تھاای طرح تم پربھی اللہ کا قبرنوٹ پڑے گا۔ حضرت لوظ کی قوم نے ان کی تمام نصیحتوں کا پہلے تو نداق اڑا ناشروع کیا چردھمکیوں پراتر آئے اور کہنے گئے کدا لے لوط! اگرتم نے این ان نصیحتوں کاسلسلہ بند نہ کیا تو ہم تہمیں اس بستی سے نکال ہاہر کریں گے۔اور جس عذاب کی تم بات کرتے ہوا گرتم سیے ہوتو اس کو لے آؤ و تو ملوط کے ساتھ حضرت لوظ کی بیوی بھی انتہائی نا فر مان اور اپنی قوم کی حمایت میں سب سے آ گے آ گے تھی۔ حضرت لوطًا بني قوم كي بيتسي، بيغيرتي اور همكيوں كے باوجود دن رات سمجھاتے رہے مگر دہ قوم نتہجى نتنبھلي اورا بن شہوت يرس میں گلی رہی۔حضرت لوظ جب بالکل مایوں ہو گئے تو انہوں نے بارگاہ الی میں بید درخواست پیش کر دی کہا ہے اللہ! بیلوگ فساد اور تباہی پر تلے بیٹھے ہیں اورمیری کسی بات کونہیں سنتے نہ میری اطاعت کرتے ہیں۔اس قوم کا مزاج ہی ظالمیا نہ اورمفسدانہ ہن کررہ گیا ہان کا فیصلہ فرماد بیجئے اور میری مد دفر مائے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو تبول فرمالیا اوراس قوم کوان کی نافر مانیوں کی سزادیے کا نیصلہ فرمالیا۔ چنانچہ اللہ تعالٰی نے کچھ فرشتوں کوخوبصورت لڑ کوں کی شکل میں بھیجا۔ بیفر شتے سب سے پہلے حضرت ابراہیٹم کے پاس ایک منٹے کی خوش خبری دینے کے لئے آئے علماء نے لکھاہے کہ مدحفرت اسحاق اوران کے منٹے حضرت بعقو سے کی پیدائش کی خوش خبری تھی۔ جب بیفر شتے حضرت ابرا ہیم کے پاس پہنچاتو حضرت ابرا ہیم نے اجنبی مہمان سمجھ کران کی خاطر تواضع فرمائی اورایک

120

بھناہوا بچھڑ الاکران کےسامنے رکھ دیا گرانہوں نے کھانے سے انکارکر دیا۔ حضرت ابراہ پنج کچھ پریشان سے ہو گئے کیونکہ اس زمانہ میں کھانے سے انکار کا مطلب بیہ وتا تھا کہ بید دوست نہیں بلکہ اس کا دشمن ہے اور اس کے اراد سے پیچ نہیں ہیں۔ حضرت ابراہ پنج کی پریشانی کود کیھ کران فرشتوں نے کہا کہ دراصل ہم اللہ کے بیھیج ہوئے فرشتے ہیں جوآپ کواولا دکی خوش خبری دینے اور قوم لوط کو برباد کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابرا ہیم کوقوم لوط کی بربادی کی اس اطلاع سے سخت افسوس ہوا۔ افسر دہ ہوکر فرمایا کہ دہاں تولوظ بھی ہیں جواللہ کے نبی اور سیچ دین پر چلنے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ دہاں کون کون ہیں لیکن اللہ کا نہ فیصلہ اس نا فرمان قوم کے لئے ہے۔ حضرت اوظ اور (ان کی ہوی کے سوا) ان کے تمام گھر والوں کو بچالیا جائے گا۔

یے فرشتہ ہو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بیھیج گئے تھے وہ حضرت ابراہیم کے پاس سے حضرت لوط کے پاس بینچے اور کہا

کہ ہم آپ کے ہال مہمان کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط نے ان کواپئے گھر تھہرا تو لیا مگر وہ اس بات سے فکر مند ہو

گئے کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں کو بہتہ چل گیا کہ پچھ خوبصورت نو جوان میر کے گھر آئے ہیں قو کہیں وہ بدکارلوگ کوئی ایس بات نہ کر

بیٹھیں جس سے ان کوشر مندگ ہوجائے کیونکہ آپ اپنی قوم کے مزان سے اچھی طرح واقف تھے چنا نچہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔

مضرت لوط کی ہیوی نے سب کو بتا دیا کہ ان کے گھر تو بھورت نو جوان لڑک آئے ہوئے ہیں۔ پوری قوم کے لوگ دوڑ پڑے۔
حضرت لوط اس صورتحال سے گھرا گئے کیونکہ ان بدکر داروں کا مطالبہ تھا کہ ان نو جوانوں کوان کے جوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط کی پریشانی کو دیکھ کرفر شتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آپ مت گھرا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے کی پریشانی کو دیکھ کرفر شتوں نے اپنی ہوی کے سواسب کی پریشانی کو دیکھ کرفر شتوں کے اللہ نے اس بدکر دارقوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ آپ صبح ہوتے ہی اپنی ہیوی کے سواسب گھروالوں کو لیکر اس شہر سے نکل جائے اور پیچھے مؤکر ند دیکھئے۔ چنا نچہ حضرت لوظ اپنے گھروالوں کے ساتھ درات کے آخری میں دوانہ ہو گئے اوران کی ہوئی وہیں دو گئیں۔

مصر میں روانہ ہو گئے اوران کی ہوئی وہیں دو گئیں۔

حضرت اوظ کے جاتے ہی صبح کو ایک زبردست چنگھاڑ شائی دی جس سے سننے دالوں کے دلوں کی دھڑ کنیں بند ہوگئیں پھر
ان پر زبردست پھروں کی بارش کر دی گئی اور اس پوری آبادی کو او پر اٹھا کرینچے کی طرف الٹ دیا گیا۔ ان بستیوں پر سندر کا پائی
چڑھ دوڑ ااور اس طرح ندصرف سدوم اور عامورہ کی بستیاں جاہ و پر بادکر دی گئیں اور ان کو صفح بستی سے منادیا گیا بلکہ ان بستیوں پر
سندر کا پانی چڑھ آنے سے پوری آبادی ڈوب گئی اور ان کی جگہ ایک ایسا سمندر بن گیا جس بیس آج تک کوئی جانور بھی زندہ نہیں
رہتا ای لئے اس کو بچرہ مردار کہتے ہیں۔ جابی اور زلز لے کے اثر ات سے یہ علاقہ سطح سمندر سے چار سومیشر نیچے چلا گیا ہے۔ اور اس
طرح اللہ تعالیٰ نے نافر مائوں کو سزادے کو عشل وبصیرت رکھنے والوں کے لئے اس جگہ کونشان عبر سے وقعیحت بنادیا ہے۔

وَالِي مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمُ الْاحِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ فَكَذَّبُوهُ فَاحَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ ڂؿؚڡؚؽؘن۞۫ۅؘعادًاٷۜؿڡؙٷۮڶۅؘقۮؾۜڹؾۜڹۘػڴۯ۫ۺؚڽٙڡٚڵڮڹڡۣڡٚڗ وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ اعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامْنَ ۖ وَلَقَدُ جَاءُهُمْ مُّوْسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتَكْبُرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَاكَانُوْا سْبِقِيْنَ فَكُلَّا اَخَذْنَا بِذَنْنِهُ فَمِنْهُمْ مِنْنَ ٱلسَّلْنَاعَلَيْهِ حَاصِيًا وَمِنْهُمْ مُنَّنَّ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ نَ

### يرجمه أيت نمبر ٢٠٠١ تا ٢٠

اور مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو (پیغیر بناکر) بھیجا۔ پھرانہوں نے کہا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ پھرانہوں نے (شعیب کو) جھٹلایا تو انہیں ایک زلز لے نے آ پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوند سے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد وشمود کو بھی (ای طرح) ہلاک کیا۔ اور ان کا ہلاک ہونا ان کے گھروں سے فاہر ہے۔ اور شیطان نے ان کے کاموں کوان کی نظر میں خوبصورت بناکرد کھدیا تھا اور ان کو سے تھا ور کے دار شیطان ہے اور کے دار شیطان ہے۔ ہوشیار تھے۔

اور قارون، فرعون اور ہامان کو (بھی ہلاک کیا) جب موٹی ان کے پاس کھی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبروسرکشی اختیار کی اور وہ (ہم سے) جیت جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے (ان میں سے) ہرا کیک کواس کے گناہ کی سزادی۔ پس کوئی تو ان میں سے وہ تھے جن پر ہم نے تیز آندھی کا طوفان بھیجا۔ ان میں سے بعضوں کو ہیت ناک آواز نے آ دبایا۔ اور بعض وہ تھے جن کوئر مین میں دھنسادیا۔ اور بعض وہ تھے جن کوئم مے فرق کر دیا۔ اللہ نے ان پرظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خودا پیخ آپ پرظلم کرنے والے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٣٦٥،

لَا تَعُثُوا تم نه كِمرو

اَلرَّ جُفَةً الرِّلد - بَعُونْ حِال

جليمين اونده يزع موك

مُسْتَبُصِويُنَ سمجهر كفي والے

سلبقِين آ كَ نَكلنه وال

حَا صِباً پِقرول كي بارش

اَلصَّيْحَة چَكُمارُ-تيزآواز

# تشریح: آیت نمبر ۳۶ تا ۴۰

حضرت شعیبٌ ،حضرت ہو دّاور حضرت صالح کی زندگی اور دین اسلام کی سربلندی کے لئے ان کی کوششوں اور جدو جہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور وہ نافرمان جن کو اپنی حکومت و سلطنت ، مال و دولت اور بلند و بالا محارتوں پر بڑانا زتھا جب ان کی نافرمانیاں صدسے گذر گئیں تو و نیا کی میتمام طاقتیں اور تو تیں ان کوعذاب البی سے نہ بچا کیس۔

حضرت شعیب گوقوم مدین کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا گیاتھا جوتجارتی بددیانتیوں ،مظلوموں برظلم وسم اور خیروشر کے ہرفرق کوبھول کراپنی بداعمالیوں، نافر مانیوں اور بدمستوں میں مگن تھے۔ جب حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم سے فرمایا کہوہ ایک الله کی عبادت و بندگی کوچھوڑ کرکٹڑی مٹی اور پھر کے بتوں کے سامنے اپٹی محترم پیشانی کونہ جھکا ئیں کیونکہ انسان ان سے کتنی ہی امیدیں دابستہ کرلے بید نیا اور آخرت میں ان کے کام نیآئیں گے بلکہ آخرت میں ان کے بیہ بت اور من گھڑت معبود ان ہےنفرت کا اظہار کریں گے اور کہد دیں گے کہ ہم نے ان کواپٹی عبادت و بندگی پرمجبوز ہیں کیا تھا بلکہ مہنو دہی ہمیں اینامعبو دبنائے ہوئے تھے۔اس وقت اللہ کاعذاب ان کے سامنے ہوگا اور ہر باطل سہارا ٹوٹ چکا ہوگا اس وقت ان کی حسر توں کا کیا حال ہوگا؟ لہذاوہ آخرت کی فکر کریں جہاں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی زمین کواپنی بدا تالیوں کے فساد سے تباہ نہ کریں کیونکہ اللہ کوفساد کرنے والے بخت ناپسند ہیں۔اس قوم کا سب سے بڑا فساد پیتھا کہ وہ معاملات کے لین دین میں شدید بددیانتی کیا کرتے تھے۔کم تولنا، کم ماپنا، بےایمانی، دھوکے بازی، چوری، ڈا کہاور دوسروں برظلم وزیادتی ان کا مزاج بن چکا تھا۔ وہ نادان اور جائل نہیں تھے بلکہ نہایت ہمجھ داراورعقل مندلوگ تھے ہال ودولت کمانے اور بلند و بالا اورخوبصورت بلڈنگیس بنانے کے فن سے خوب واقف تھے گمران کی بدشمتی بیٹھی کہ جن لوگوں نے مال ودولت کمانے اور معیار زندگی کے بلند کرنے کے راز معلوم کر لئے تھے، دنیااور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے جدید کومعلوم نہ کر سکے لیکن حضرت شعیبًا بی قوم کے لوگوں کو ہر طرح کی نافرمانیوں سے بیخے کی تلقین کرتے رہے اورائے عظیم خطبات سے اوگوں کے دلوں کوگر ماتے رہے مگر حضرت شعیٹ کی قوم نے کہا کداے شعیب ہمیں قوتمہاری عظیم صلاحیتوں سے بڑی امیدیں تھیں گرتم نے ہمارے ہی معبود وں اور رسم ورواج کو ہرا کہنا شروع کردیا۔ہم تمہاری کی بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جب اس قوم کی نافر مانیاں اور حضرت شعیب کی لائی ہوئی تعلیمات کوجھٹلانے کی انتہاء ہوگئی تب اللہ نے ان پراپنا عذاب نازل کیا وہ لوگ رات کوسوئے تو زبر دست طوفان ہے ان کے دلوں کی دھڑ کنیں بند ہو گئیں اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ان کے خوبصورت اور بلندو بالا نما نات اوران کے مال ودولت ان کوانٹد کے عذاب ہے نہ بیجا سکے۔اللہ نے حصرت شعیبؓ اوران کی بات مان کرایمان کا راستہ اختیار کرنے والوں كونجات عطا فرمادي\_

قوم عاداور قوم ثمود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیدونوں قویس جود نیادی ترقیات میں بہت آگے تھیں ان کو بھی ان کی نافر مانیوں نے تباہی کے کنارے پہنچا کرچھوڑا۔ احقاف، بین اور حضر موت تک بیقو معاد کی آبادی تھی اور رابغ سے عقبہ تک، اور مدینہ منورہ، خیبر، تیا اور تبوک تک کا علاقہ ایک آباد اور ترتی یافتہ علاقہ تھا جس کے کھنڈرات اور ٹوٹی پھوٹی بستیوں کے آثار اور نشانات مکہ والوں کے سامنے تھے جوان راستوں سے گذرتے ہوئے ان بستیوں کود کیلھتے تھے جوآج عبرت وفیصت کا نمونہ ہیں۔ فرمایا کہ بیلوگ وہ تھے جن کے برے اعمال کوشیطان نے ان کی نظروں میں بہت زیادہ قیتی اور خوبصورت بنا کر پیش کیا ہوا تھا۔ بید

نہایت عقل منداور بچھ دارتو میں تھیں مگر دین کے بارے میں نہایت جاہلانہ طرز اختیار کئے ہوئے تھے۔ان کے مال ودولت نے ان کو سچائی سے رد کا ہوا تھا۔ جب حضرت ہوڈ نے قوم عاد کو اور حضرت صالح نے قوم شمود کو ان کے برے نہائج سے ڈرایا اور آگاہ کیا تو ان کی تو موں نے ان کا فداق اڑایا۔ان کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا اور و مسلسل اپنی نافر مانیوں پرضد اور ہمشد ورکے ساتھ جے رہے تب ان ترقی یافتہ تو موں پر اللہ کا شدید ترین عذاب آگیا۔

قوم عاد پر سلسل سات رات اور آٹھ دن تک شدید ترین طوفانی ہواؤں نے ان کی پوری تہذیب اور ترتی کو تہیں نہیں کر کے رکھ دیا۔ قوم شود جو اس زمانہ میں ہیں میزلہ بلڈ تکیس تقیر کیا کرتے تھے اور دولت کی رمیل پیل تھی ان کو بھی زبر دست چنگھاڑ نے تناہ وبریاد کرکے دکھ دیا تھا۔

الله تعالی نے فرعون اور اس کے وزیر ہامان کا ذکر فر مایا۔وہ فرعون جس نے اللہ کو بھلا کراہے نے '' الد' ' ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور اس کو اپنی مضبوط سلطنت اور فوج پر بڑا نا زتھا۔ اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ قارون جس کے خزانوں کا بیرحال تھا کہ اس کے خزانوں کی چاہیاں ہی اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو ایک مضبوط اور طاقت ورجماعت بھی نہ اٹھا سکتی تھی۔ جب اس نے غرورہ تکبر کی انتہا کردی تو اللہ نے اس کو مارہ سے مراس کے زیر دست خزانوں کوزمین میں دھنسادیا اور کسی نے اس کی مدر نہیں کی۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا جب فیصلہ آ جا تا ہے تو پھراس کی طاقت وقوت کے سامنے کسی کی طاقت وقوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ اس نے کسی قوم کو تیز آندھی ہے ، کسی کو ہیبت ناک آواز ہے تہس نہس کر دیا کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو یانی کے طوفان میں غرق کر دیا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ بیادگوں کے برے اعمال ہیں جوان کو تاہی کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ ہم کمی فرداور قوم پر ظلم وزیادتی نہیں کرتے ۔ کیونکہ اللہ نے اس کا کنات میں قوانین مقرر کئے ہوئے ہیں جو بھی ان کو مانتا ہے اور ان کے مطابق چاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کیاں جو بھی اس کے بنائے ہوئے قوانین سے نگرا تا ہے اس کو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزال کر رہتی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ کا نافر مان اور مجرم خود ہی اپنی جان پرظلم کرتا ہے کیونکہ وہ قوانین الی کو قو ژبتا ہے اور جان بوجھ کر قانون شحنی کرتا ہے تو اس کو سزادی جاتی ہے۔ اللہ کس پرظلم وزیادتی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے بندوں کو منتصلے ، سوچنے اور سیحی راستے پر چلنے کا زیادہ و نیادہ وقت دیتا ہے۔ جب کوئی اپنی انتہاؤں سے گذر جاتا ہے تو بھر اللہ اس کے لئے اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ فرما تا ہے جس کے لئے کا کنات کی ساری تو تھی کرک رکاوٹ پیرائیس کر سکتیں۔

ان آیات میں الل ایمان کوتیلی دی گئی ہے اور مکہ کے کفار کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کافی مہلت موجود ہے اگروہ فائدہ اٹھا کرنی کریم ﷺ پرایمان لے آئے تو ان کا انجام بہتر ہوگا ورندان کا انجام بھی گذشتہ قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ **ean**Ki

7 100

# مَثُلُ الَّذِيْنَ اتَّحَدُثُوا

مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَاءَ كُمَثُلُ الْعَنْكُبُوْتِ الْآَتَخَذَتَ بَيْتًا وَ اللهِ اَوْلِيَاءَ كُمَثُلُ الْعَنْكُبُوْتِ كُوْكَانُوْ ايعْلَمُوْنَ ﴿ اللهَ اللهُ لَهُ لَمُوْنَ ﴿ اللهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبرا ۲ تا ۲۲

جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو معبود بنار کھا ہے ان کی مثال مکڑی کی جیسی ہے۔جس نے ایک گھر بنایا۔ اور بلا شبہ گھر وں میں سب سے کمزور گھر کڑی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔
اور بے شک اللہ ان کو (انچھی طرح) جانتا ہے جنہوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا
رکھا ہے۔ وہ زیر دست حکمت والا ہے۔ بیدہ مثالیں ہیں جنہیں ہم ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جن کو اہل علم ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ بے شک اس میں بینین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔
میں بین کھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

لغات القرآن آيت نبرا الماس

اَلْعَنُكَبُوْتُ كَرْي

إِتَّخَذَتُ ،

أوُهَنَ سب ع مُزور - مُزور ين

خَلَقَ السن پيداكيا

45

# تشریخ: آیت نمبرا ۲۳ تا ۲۳

ابتدائے کا نات سے نبی کرم م اللہ تک جتنے بھی بے شار انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے عقیدہ کی گند گیوں میں ملوث لوگوں کی اصلاح کے لئے بتایا کہ اللہ ہی ساری کا نئات کا پیدا کرنے والا ،سپکورزق دینے والا اورسپ کی حاجتیں پوری کرنے والا ہےوہ صرف ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ہرایک کا محافظ ونگران ، نفع اور نقصان کا ما لک اور ہرایک کی ضروريات كو پوراكرنے والا بوه اگركى براينى رحتول كونازل كرتا بوتوكوئى اسے روكنے والانبيس ب اور اگر ندوينا جا بوتوسارى د نیا مل کربھی اس کو دلوانہیں سکتی۔اپیامضبوط اور پائے دارعقبیدہ رکھنے والےصرف اس ایک اللہ کی عبادت و ہندگی کر کے د نیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور کسی خیراور فلاح ہے محروم نہیں رہتے لیکن وہ لوگ جواللہ کے ساتھ دوسروں کوشریک کرتے ہیں اوراللہ کوچھوڑ کر دوسروں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ در حقیقت کڑی کے حالے ہے بھی زیادہ کمزوراور ٹایا ئیدار چیز پراعتا داور بھروسہ کئے ہوئے ہیں جود نیااورآخرت میں کسی کام نہ آ سکےگا۔ کیونکہ مکڑی جوایک خوبصورت گھر بناتی ہےوہ کھی اور بھنگلے جیسے کیڑوں کو پکڑ کراینے جال میں تو پھشالتی ہے لیکن وہ گھراس قدر کمزور ہوتا ہے کہ اگرایک بچہ بھی اس کو پھونک ماروے یا ہاتھ لگا دے تو پورا جالا ٹوٹ کراس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ بیگھرندا بن تھا ظت کرسکتا ہے اور ندور وں کی۔ای طرح جولوگ غیراللد ک عیادت و سِتش کرتے ہیں وہ اس ہے بھی کمزورعقیدہ اور ذہمن پر چل رہے ہیں۔اس کے برخلاف اللہ پراعماد اور یقین وایمان ا یک ایسی قوت و طاقت کا نام ہے کہ جب وہ کسی کے دل میں جم جاتا ہے تو پھرساری دنیا کی طاقتیں اوران کاظلم وستم بھی اس خیال اور جذبہ کواس کے دل ہے کھرچ کرنہیں ٹکال سکتیں۔انبیاء کراٹم ،ان کی امتوں اور نافر مان قو موں کا ذکر کرنے کے بعداللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ

جن لوگوں نے اللہ کی عبادت و بندگی کوچھوڑ کر ،سرے معبودوں کو اپناسب کچھے بنار کھا ہے ان کی مثال اس کمڑی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایالیکن اس حقیقت ہے کون انکار کرسکتا ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ کاش وہ لوگ اس حقیقت پر بھی غور وفکر کرتے۔

فر مایا کہ اللہ ان سب لوگوں کو اچھی طرح جاتا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ وہ اللہ زبردست حکمت رکھنے والا ہے۔ فر مایا کہ بیمثالیں جنہیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں ان پروہی غور و فکر کر سکتے ہیں اوراس کو پوری طرح جان سکتے ہیں جوعلم رکھنے والے ہیں۔ اللہ بی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لئے ان میں عبرت و بھیحت کے بیشار پہلوم وجود ہیں۔

أَثُّلُ مَا أَوْحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقْدِ الصّالَحَةُ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ اللهُ الْكُبُرُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۲۷

(اے نی ﷺ) جو کتاب آپی طرف اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھتم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب کے ساتھ نہایت شائستہ طریقہ پر بحث ومباحثہ کرنا۔ ہاں جوان میں سے ظالم ہیں (ان کی بات دوسری ہے) اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو تہمارے او پر اتارا گیا ہے اور ہمار المعبود اور تہمار المعبود ایک ہی ہے۔ اور ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔

اوراس طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب کونازل کیا ہے۔ پھروہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں اوران ( مکہ والے ) لوگوں میں بھی وہ ہیں جواس کو مانتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا افکار تو صرف نافر مان لوگ ہی کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبره ٢٢ ٢٥

اُتُلُ پڑھ۔ تلاوت کر اُوْجِی وی کی گئ اَقِیمُ تائم کر تَنْهٰی روکتا ہے کا تُجَادِلُوْا تم نہ جھڑو مَا یَحْجَدُ وہ اِنکارٹیش کرتا

# تشريح آيت نبر ۲۵ تا ۲۷

نی کریم حضرت محم مصطفیٰ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے در حقیقت آپ کی پوری امت کو یہ بتایا جارہا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ واشاعت میں ہمت و جرات ہے آگے بوصے رہنا اور حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود مایوں نہ ہونا سنت انبیاء ہے۔
کونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گذر ہے ہیں ان کی امتوں نے اللہ کی نافر مانیوں کی انتہا کر دی تھی وہ ان کا لما آن اڑاتے،
پوستیاں کتے اور طرح طرح سے ستاتے ہے مگر انبیاء کرام اور ان پر ایمان لانے والوں نے مخالفین کی ایڈ اور پر مجروقی سے ممادی کا مہلا۔ جب انکار کرنے والے صدسے گذر گئے تو اللہ نے ان پر ایسے السے عذاب ہیں جس سے وہ صفح ہت سے ممادی گئے۔
کام لیا۔ جب انکار کرنے والے صدسے گذر گئے تو اللہ نے ان پر ایسے السے عذاب ہیں جس سے وہ صفح ہت سے ممادی کے کر سے دو صوف ہت سے ممادی کے کہ واسطے سے پوری امت سے فرمایا گیا ہے کہ وہ تلاوت کلام اللہ بماز اور اللہ کے ذکر سے ان آیات میں نبی کریم ہے گئے کے واسطے سے پوری امت سے فرمایا گیا ہے کہ وہ تلاوت کلام اللہ بماز اور اللہ کے ذکر سے ان کوروش ومنور کرتے جا کیں اور اگر راہ تی میں اہل کتاب کی طرف سے خاص طور پر پچھالی با تیں سامنے آئی جو تہیں ناگوار گذریں تو ان سے ابجھنے کے بجائے احت طرب نور گئے ہو واس کا جواب و قار اور شجیدگ سے اور جا ہلا نہ باتوں کا جواب و قار اور شجیدگ سے لیج اور تہذیب و شائشگی سے دیا جائے عصر اور انتھا می جذبات کا جواب میں تھیں کریں۔ البتہ نری اور شرافت میں دیا جائے تا کہ راہ سے بھیکے ہوئے کوگر بات اور گفتگو میں اجنبیت کے بجائے اپنائیت محموں کریں۔ البتہ نری اور شرافت میں

اعتدال کی روش اختیار کی جائے تا کہ وہ لوگ جن کا کام زیادتی ہی کرنا ہے وہ نری اور شرافت کواہل ایمان کی کمزوری نتیجھے لیں۔ ہرایک وسمجادیا جائے کہ آؤہم سبل کران سب کتابوں پرایمان کے آئیں جو پہلے سے نازل کی جاچکی ہیں اور جو کھے نی کریم عظا برنازل كيا كيا سياس بهى ايمان لاكس - كونكرتمها رااور مارا برددگارايك بى جىمىس صرف اى كافر مال بردار مونا جايد فرمايا کہ جن لوگوں کو پہلے سے تاب دی گئی ہے وہ ضرورا بمان لے آئیں مے لیکن جن لوگوں کوا نکار کرنا ہے وہ کئی بات کو تشکیم نذکریں گے۔ان تمام باتوں کوان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ارشاد ہےا۔ نی تھا! آپ کی طرف کتاب میں سے جو پھووی کی جائے اس کی تلاوت کیجے۔تلاوت قرآن کریم سے مرادان آیات کو پڑھ کر سنانا اور سمجھانا ہے اور وی کی تبیغ بھی ہے یعنی قرآن کریم کا یر هنا، برهانا ، مجھنا اوسمجھانا اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا ضروری ہے تا کہ بیآ یات برمومن کے دل کا نور بن جا کیں۔ دوسرى بات سارشادفر مائى كدات نى ت انمازكوقائم كيجيد فمازكياب؟ فمازسب سابهم عبادت ب، يانچول فمازول کوان کے دفت کے اندرادا کیاجائے کیونکہ محیدوں میں یانچ دفت کی نماز دن سے ریقسور ہمیشیرزندہ رہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا بندہ ہے۔اس کے بتائے ہوئے احکامات کا پابند ہے۔وہ جربھی عمل کرر ہاہے اس کو پوری برح علم صرف اللہ کو ہے۔اللہ اوراس کے بندے کے درمیان کوئی دوسر انہیں ہے۔وہ اس اللہ کی عیادت و بندگی کررہا ہے جودلوں اور نیتوں کے تمام احوال سے اچھی طرح واقف ہے۔جس بات کوساری دنیا سے چھایا جاسکتا ہاس کواینے اللہ سے نہیں چھیایا جاسکتا۔ نمازوں سے اس کار خیال بھی پخت ہوتا جاتا ہے کہ اس کوایک دن اس طرح اللہ کی بارگا میں حاضر ہو کرزندگی کے ہر لیحے کا حساب دیتا ہے۔ نماز ایک ایس کیفیت کا نام ہے جوانسان کواس کی ذمہ داریوں کا احساس دلا کراس میں تواضع اور انساری پیدا کرتی ہے۔ نماز سے انسان ہر برح کے فخش اور منكرات مے مخفوظ ہوتا جلا جاتا ہے۔

﴿ فَعْلَا ﴾ ہروہ کام یابات جس کی برائی ہے کوئی انکارٹیس کرتا اس میں بیٹر طُٹیس کدوہ آدمی موس ہے یا کافرایک انسان کی حثیت ہے وہ ان باتوں کو برا مجھتا ہے جیسے زنا، بدکاری قبل ناحق، چوری، ڈیکتی، جھوٹ، فریب، غیبت اور چفل خوری وغیرہ۔
﴿ مَكَر ﴾ ہروہ کام اور بات جس کے ناجائز اور برا ہونے کا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا گیا ہو۔ نماز فحفا اور مکر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ در حقیقت ان دو لفظوں میں تمام ظاہری اور باطنی مگمراہیوں اور بیاریوں کی تفصیل آجاتی ہے۔ لیمنی میدو باتیں ساری دنیا میں فساد کی جڑیں اور ہرنیک کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اگر فحفا اور مکر ختم ہوجا کیس قو دنیا جرکے لوگوں کو اس وہ کون نصیب ہوجا ہے۔ فرمایا کہ یہ کون تلاوت قرآن اور اقامت صلوۃ سے نصیب ہوتا ہے۔

البت اگرایک شخص تلاوت کلام الله اورا قامت صلوة کے فریضے کو بھی ادا کرتا ہے اور دنیا بھر کی خرافات میں بھی مبتلا رہتا ہے تو اس کا مطلب سے کہ یہ بری عادتیں اقامت صلوة کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ ایساشخص جو نمازوں کا پیند ہے اور نمین فساریھی مجاتا ہے تھی جو تاہمے گا کہ اس نے نمازوں کی صورت تو بنائی ہے تگر وہ اپنے اندراس روح کو پیدا نہ کر سکا جو نمازوں کے متعلق تاپند بدگی کا اظہار فرمایا نہ کر سکا جو نمازوں کے متعلق تاپند بدگی کا اظہار فرمایا ہے حضرت عمران ایس صیعتی سے دھرت عمران ایس صیعتی ہے دوایت ہے رسول اللہ بھی سے دریافت کیا گیا کہ "ان المصلوة تنہی عن الفحشاء والمعنکو" کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی تیا نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز نے فیاں اور مشرح سے ندروکاس کی نماز کے فیس (این ابی حاتم)۔

اس حدیث رسول تھی سے معلوم ہوا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم ہے ہے کہ وہ ہرطرح کے گناہوں سے پیتار ہے کیونکہ نماز کی سے خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھے والوں کو گناہوں سے بچتار ہے کیونکہ نماز کی سے خصوصیت ہے کہ اس کی نماز میں کو بیتو فیش نصیب نہ ہووہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کی نماز میں کوئی خاص کی ہے اور اس نے اقامت صلوۃ کا حقیق ادائیس کیا۔

ان آیات میں تیسری بات بیار شاوفر مائی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ایک سچائی ہے۔ ذکر اللہ اور اللہ کی یادیہ ہے کہ ایک مومن کو اللہ کی طرف سے جو تھم دیا گیا ہے اس کی قیس کی جائے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے اللہ کو یا دہمی کیا جائے کیونکہ ذکر اللہ بلا شبہ ایک اعلیٰ ترین عباوت ہے اللہ کی یاد سے اللہ کی امان کو اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔

چوتی بات بیفر مائی گئی ہے کہ اب ان کواہل کتاب سے واسطہ پڑے گا۔ ہوسکتا ہے وہ پچھالی باتیں کر گذریں جن سے اہل ایمان کے جذبات کوشیں پنچتی ہوتو فر مایا کہ اگر وہ کوئی سخت انداز اختیار کریں تب بھی خیر خواہی کا تقاضا میہ ہے کہ جواب میں الفاظ اور لہجہ دونوں نرم ہوں۔ غصہ اور انتقام کی باتوں کا جواب خل اور برداشت سے دیا جائے۔ جاہلانہ باتوں کا جواب وقار اور شجیدگی سے دیا جائے۔ جاہلانہ باتوں کا جواب وقار اور شجیدگی سے دیا جائے۔ اگر الفاظ اور گفتگو میں شاکتگی اور زی اختیار کی جائے تو راہ سے بھلے ہوئے لوگوں کی اصلاح آسان ہوجاتی ہے۔خلاصہ میہ ہے کہ دین اسلام اپنے مائے والوں سے تہذیب وشاکتگی ،شرافت و معقولیت ، جلم ختی اور وقار و بنجیدگی کی تو تع رکھتا ہے۔ البتہ جولوگ ظلم وزیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ اختیار کیا جاسکتا ہے تا کہ دشمان اسلام اہل ایمان کی نرم مزامی کوان کی کمزوری نہ بچھ پیشویں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور کفار سے بحث ومباحثہ کے وقت بہترین رویدا فتیار کرنے کا حکم ویا ہے تا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمن سبنے ہوئے ہیں ان کے اخلاق کر بمانہ ہے وہ دین اسلام کے قریب آ جا کیں۔ارشاد ہے

ا پنے رب کے رائے کی طرف بہترین تفیحت کے ساتھ دعوت دواورلوگوں سے مجادلہ (بحث ومباحثہ) کروتو اس میں احسن طریقہ اختیار کرو۔ (انحل آیت نمبر ۱۲۵)

فرمایا۔ بھلائی اور برائی کیسان نہیں ہیں (وین اسلام کا دفاع اس طرح کرو) جو بہترین طریقہ ہوتم دیکھو گے کہ وہی شخص جوزشن تھادہ ایک گہراادرگرم جوش دوست بن جائے گا (حم السجدہ ۔ آیت نمبر ۳۳) آخریس فرمایا کدانے نی سی اللہ اللہ کتاب (قرآن مجید) آپ پر نازل کی ہے۔جن لوگوں میں (اہل کتاب میں سے خاص طور پر) ایمان لانے کی صلاحیت ہے وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ (اور بید مکدوالے بھی) اس پریفین رکھتے ہیں (لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے) ہمر حال وہ لوگ جو کافر ہیں وہی اس بچائی کا افکار کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان کا جذبہ ہے وہ قرآن کر یم جیسی بچائی کا افکار نہیں کر سکتے۔

وَمَاكُنْتَ تَثُلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ قَالِ تَخْطُهُ بيمِيْنِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿ بَلْ هُوَ الْكَ ابْيِنْكَ فِي صُدُوْرِالَّذِيْنَ اوْتُواالْعِلْمَ وْمَا يَجْحَدُ بِايْنِنَآ إِلَّا الظَّلِمُوْنَ @ وَقَالُوْالُو لَا أُنْزِلُ عَكَيْهِ اللَّهِ مِن رَّبِّه قُلُ إِنَّمَا الْلالِكُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيْرٌ مُّبِينِي ﴿ وَكُمْ يِكُفِهِمْ إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتْبَ يُتْلِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَّذِكْرِي لِقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ۞ قُلِّ كَفَى بِاللَّهِ بَنْيَنِي وَبَيْنِكُمُ شَهِيْدُأْ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْرَضِ وَالْكَذِيْنَ امَنُوْابِالْبَاطِلِ وَكَفَرُ وَابِاللَّهِ الْوِلْلِكَ هُمُ الْخُرِمُونَ ® وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلُولَا لَجَلَّمُ مُتَّى لِبْكَاءَ هُمُ الْعَدَابِ وَلَيَاتِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لِايَتَعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَانَّ جَهُنَّمُ لَمُحِيْطَةً بِالْكُفِرِيْنَ فِيَوْمُرَيْغُشْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ الْجُلِهِمْ وَكُتُونُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

ev.

### ترجمه: آیت نمبر ۵۵۱ تا ۵۵

(اے نی سے آپ کا اس کتاب سے پہلے آپ سے اندو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائتے ہاتھ سے اور نہ اپنے دائتے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ الیا ہوتا تو یہ باطل پرست کی شبہ میں پڑجاتے۔ بلکہ یہ واضح آسیں ان لوگوں کے سینے میں (محفوظ) ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اور ہماری آبیوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر نشانیاں (مجمزات) کیوں تازل نہیں کی گئیں۔ آپ سے ان کہ ہو سے کہ نشانیاں (مجمزات) اللہ کے قبضہ (اختیار) میں ہیں۔ اور میں توصاف صاف سادینے والا ہوں۔ کیاان لوگوں کے لئے یہ بات کا فی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو تازل کیا ہے جوان پر پڑھی جاتی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے رہت اور فیصت ہے جولوگ ایمان لاتے ہیں۔

(اے نی تلاقی ) آپ کہددیجے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے اللہ کافی ہے۔ جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ اس کوجا نتا ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا افکار کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جونقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ آپ سے عذا ب کی جلدی مچاتے ہیں۔ اور اگر عذا ب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر بھی کا عذا ب آ چکا ہوتا۔ اور یقینا وہ عذا ب ان پر ایسا ایا تک آ ہے گا کہ ان کو (اس کی ) خبر بھی نہ ہوگی۔

لغات القرآن آيت نبر ٥٥٢٨٨

لَا تَخُطُّ أَنْهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ٱلْمُنْطِلُونَ

ناحق حلنے والے لَمُ يَكُفِ کافی نہیں ہے وہ جلدی کرتے ہیں يَسْتَعُجِلُوْ نَ مقرر متعين فسنقي اجانك

## تح: آیت کمبر ۵۵۲۴۸

الله تعالی کا نظام بیہ ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی رہنمائی کے اسباب بھی مہیا کتے ہیں چنا نچے ہردور میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجااوران کووہ کتاب ہدایت بھی دی جس میں دنیا میں زندگی گذار کرآ خرت کی کامیابیاں حاصل کی جاستی ہیں۔ جب نبی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت توریت، زبور اور انجیل کتابیں موجودتھیں جس میں انسانی ہاتھوں نے اپنی دنیاوی مقاصد کے لئے بےشاران ہاتوں کوشامل کرلیاتھا جواللہ نے نازلنہیں کتھیں۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نی اوررسول حفرت محرمصطفیٰ ﷺ یراس کتاب (قرآن مجید) کونازل فرمایا جوقیامت تک ساری انسانیت کی ربیری کرتی رہےگی۔اہل کتاب میں ہے جوبھی حق وانصاف پر قائم ہیں وہ ان آیات اور سچا ئیوں کی تقعد بق کریں گے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایمان لے آئیس گے۔ کیکن د ولوگ جوا بی ضداور ہے دھرمی پراڑے ہوئے ہیں د ہصرف طرح طرح کے اعتراضات تو کریں مے مگر ہرسیائی ہے آتکھیں بند کئے رہیں گے۔اب اس سے بزی سیائی کیا ہوگی کہ نبی کریم ﷺ جن کی زندگی کے چالیس سال ان اہل مکہ کے سامنے گذر ہے تھے جواں بات کواچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے نہ کی ہے پڑھا، سیکھااور نہ بھی قلم ہاتھ میں لیاجس سے پچھ تر بر کیا جا تاہے بلکہ آپ'ائی' تتے۔آپ کاامی ہوناہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بھائی ہے کیونکدایکہ چھوٹے سے معاشرہ میں عام طور پر ہم خص ایک دوسرے کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوا کرتا ہے۔ بے خرنہیں ہوتا۔ بدیسے ہوسکتا ہے کہ چالیس سال جوزندگی کا الک اچھا خاصا طویل وقت ہوتا ہے اس میں نہ تو آپ نے ان باتوں کا اظہار کیا جن سے گذشتہ انبیاء کرام کے حالات زندگی اورمختلف ند بہوں کے عقیدے اور ان کا اچھا یا برا انجام سامنے آتا ہے۔ نہ قوموں کی تاریخ، ان کی تہذیب، تدن، معاشرت،معیشت اور اخلاق کابیان کیا۔ اچا تک ییعلوم کے دریا جاری ہو گئے جن کے حاصل ہونے کا ذریعی محض وجی الہی ہے اور دوسرا کوئی ذریعی ہیں تھا۔
اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے ، آپ کے پڑھانے والے استاد ہوتے تو وہ کہد سکتے تھے کہ انہوں نے ہم سے پڑھا ہو آج ہے پیٹیبر
بن بیٹھے ہیں۔ اول تو سارے عرب میں چندلوگ ہی پڑھے لکھے تھے۔ پورے مکد میں بڑی تعداد میں اہل کتاب بھی نہیں تھے جوان کو
سکھا دیتے ۔ لہذا وی الہی کے سواکوئی دوسراویا ذریعی نہیں تھا جس سے بیعلوم حاصل ہوتے۔ ان ہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آن
آیات میں واضح فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اے نی ﷺ اس کتاب سے پہلے نہ ہو آپ پڑھنا لکھنا جانے تھاور ندا ہے داہنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔الیا ہوتا تو یہ جھوٹے لوگ آپ پر طرح طرح کے شے کر سکتے تھے۔فر مایا کہ اللہ کا یہ کام ان کے دلوں میں موجود ہے جہنیں علم وبصیرت دیا گیا ہے وہ ہماری آبیوں کا افکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری آبیوں کا افکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ظالم اور بے انساف لوگ ہیں۔ فر مایا کہ وہ کفاریہ کہتے ہیں اگریہ نبی ہیں تو گذشتہ انبیاء کی طرح ان کو مجزات کیوں ندد یے گئے جن کود کھے کرہم ایمان لے آتے؟ فر مایا کہ اے نبی ہی تھے ! آپ ان سے کہد دیجئے کہ مجزات دکھانا یہ اللہ کے بقضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ مجزہ دکھانا میرا کا منہیں ہے میں تو برے کاموں کے برے انجام ہے ڈرانے اور باخبر کرنے کے لئے آیا ہوں۔فر مایا کہ کیا ان لوگوں کے لئے یہ بات کا فی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک ایک کتاب کونازل کیا ہے جس کی آبیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ یقینا اہل ایمان ہی اس ورضیحت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

فرمایا کہ اگر بہلوگ آپ کی بات کونہیں مانے تو ان سے کہد دیج کہ بھرے اور تہارے درمیان شرف اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وہ اللہ جوز مین اور آنہا توں کی ہر بات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جو باطل پرست ہیں اور اٹکار کرنا ان کا مزاج ہن گیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں گھائے اور نقصان میں رہیں گے۔ فرمایا کہ نضر ابن حارث جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد علی ہے ہوتو ہم پر آسمان سے پھر برسا دو اور وہ در دنا ک عذاب لے آؤجس کی دھمکیاں من من کر ہمارے کا ن پک گئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں ان سے کہد دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو بھی کا عذاب آچکا ہوتا۔ اور یقینیا وہ عذاب اس طرح اچائی تھا کہ ان کو اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ فرمایا کہ وہ جس عذاب کی جلدی مچا مول سے ہیں بھی انہوں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ان کے کرتو توں کے سبب اللہ کا عذاب ان کو تیزی سے چا روں طرف سے گھیرتا چلا جا رہا ہے۔ جب ان کے اور پر سے اور پاؤں کے لینچ سے عذاب آئے گا تو اس وقت وہ اسپے آپ کو بچانہ تکیں گے۔ اور اللہ کے ذرشتے اعلان کریں گے کہ تم جو پچھیکرتے تھے آئ اس عذاب کا مزہ چھو۔

### ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۲۰

اے میرے بندو! جوائیان لائے ہوبے شک میری زمین وسیع ہے۔ پستم میری ہی عبادت و بندگی کرو۔ ہرنس کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر تہیں ہماری ہی طرف لوث کرآتا ہے۔ اور وہ لوگ جوائیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ہم یقینا ایسے لوگوں کو جنت کے ایسے بالا خانوں میں چگہد میں گے جن کے بنچ سے نہریں ہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان (نیک) کام کرنے والوں کا یہ بہترین صلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جوانیارزق اٹھائے تہیں پھرتے۔ اللہ ان کو اور تہہیں رزق دیتا ہے۔ وہ سننے والا اور جانے والا ہے۔

لغات القرآن آية نبر٢٥١٧

أَدْضِى ميرىزين وَاسِعَةٌ وَسِعَلَمُولَ ذَالِقَةٌ تَحْصُوال

نُبُوِّ عَ نَّ جَمِ ضَرور تُه كَانادي كَ غُورَ فَ كَمره - بالاغانه نِعُمَ اَجُوَّ بَهِ بِن بدله كَايَّنُ كَايَّنُ كَنْ بَهِ بِن بدله كَايَّنُ كَايَّنُ بَهِ بَهِ بَهِ بَهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَا بَيَّةً بِالرَّادِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلِيلًا اللهُ اللهُ عَلِيلًا اللهُ اللهُ عَبِيلًا اللهُ اللهُ عَبِيل

## تشريح: آيت نمبر ۱۰ تا ۲۰

اللہ تعالیٰ کا بینظام ہے کہ بڑاروں لاکھوں انسان ہرروز پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔انسان زندگی گذار نے کے لئے ایک گھر بنا کراپنے بیوی، بچوں اور گھر والوں کے ساتھ رہتا ہتا ہے۔ کبنیہ، خاندان اور براوری کے تعلقات بختے چلے جاتے ہیں۔ بچپن، جوانی اور بڑھا پے کی عمر گذار کر آخر کارموت کی آخوش میں جا کر سوجا تا ہے۔ رشتہ داریاں اور تعلقات ای دنیا کی زندگی تک محدود ہوتے ہیں۔ موت کے ساتھ بی تمام رشتے منقطع ہوجاتے ہیں۔ بیموت و حیات کا سلسلہ ابتدا ہے کا نئات سے جاری ہوا و قامت تک جاری رہے گا۔ کوئی شخص اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھیشنہیں رہتیں۔البتداس دنیا میں بھیشری زندگی صرف ان خوش فعیبوں کو لئی ہے جودین اسلام کی سربلندی اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کردیتے ہیں۔ اگر چہ وہ موت کے دروازے ہے گذر کر آخرت میں جینچ ہیں۔ لیکن ان کی موت کو وہ عظمت حاصل ہوتی ہے جہاں ان کو آگر چہ وہ موت کے دروازے ہے گذر کر آخرت میں جینچ ہیں۔ لیکن ان کی موت کو وہ عظمت حاصل ہوتی ہے جہاں ان کو اگر چہ وہ موت کے دروازے ہے گذر کر آخرت میں جینچ ہیں۔ لیکن ان کی موت و جوہ عظمت حاصل ہوتی ہے جہاں ان کو اس میں گزر کر آخرت میں جینچ ہیں۔ گون ان کی موت و جوہ عظمت حاصل ہوتی ہے جہاں ان کو اس میں گون رہنے ہیں۔ اس کی کو کی جوہ سے نہیں ڈر کر بات کرنے کا سلیہ جانت ہے ہیں ہوتی ہے بھوں ہیں گائر ہتی جوہ واپنے ایمانی تھا ہوئی تا ہے۔ بیوی، بنچ ، خاندان ، ملک، وطن اور اپنی جان سے زیادہ اس کو اور کھا جوہ ایمان کی سلامتی کی گر ہتی ہے۔ وہ اپنے ایمانی تھا جوہ بیا کی اور کھا جو کھی ہوئے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ موت کو وہ جوائیان ، ممل کے اور ایمان والے کی ایمان کی جوہ سے تم پرز مین کوتہارے لئے وسیح اور کشادہ کردیا ہے۔ وہ دنیا میں مومواد میں اسلام اور دھرت میں مصطفیٰ میکٹ پر ایمان لانے کی وجہ سے تم پرز مین کوتہارے لئے وسیح اور کشادہ کردیا ہے۔ وہ دنیا میں مومواد میں اسلام اور دھرت میں مصطفیٰ میکٹ پر ایمان لانے کی وجہ سے تم پرز مین کوتہار سے لئے وسیح اور کشادہ کردیا ہے۔ وہ وہ بیا

کس بھی ایس جگہ چلے جائیں جہاں ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہوسکتی ہو۔ فرمایا کہ اگر تم نے اینے ایمان کی حفاظت کے مقابلے میں اپنے گھریار، یوی بچوں، مال و جائیدا اور ملک و وطن کو اجمیت دی اور اس دائرہ سے نکلنے کی جدوجہد نہ کی تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ موت کا عرہ ہرخص کو بچھنا ہے۔ موت کے ساتھ ہی بیتمام رشتے اور تعلق ٹتم ہوجا ئیس گے۔ لیکن اگر وہ ایمان اور مل صالح کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو جنت کے اور نچے مکا نوں میں بسایا جائے گا۔ جن کے بیچنہریں بہتی ہوں گی فرمایا کے مساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو جنت کے اور نچو گل ایمان بھل صالح بھر اور اللہ پر تو کل والے ہیں بیجنتین ان کا انعام ہوں گی فرمایا کہ درائت کے رائت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان بھل صالح بھر اور اللہ پر تو کل والے ہیں بیجنتین ان کا انعام ہوں گی فرمایا کہ درائت کے رائت کے رائت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں کہ ان کا اور ان کے کہ اللہ کے رائت کے تمام وسائل اور ذرائع ہیں وہ ہر ایک کے رزق کا ذمہ درائے ۔ ایک محمول مثال سے مجھایا ہے کہ ایسے لوگ ان چریئر ، پرند، درنداور کیڑے مکوڈوں کو دیکھیں کہ جب جو کو کو وہ جو اللہ کی ان اور ان کی تاب کہ ہمیان اللہ ان کو دیکھیں کہ جب جو کو وہ جو اللہ کی راہوں میں نگلیں گے کیا وہ مہریان اللہ ان کو بھوکوں مارد ہو گا۔ اللہ جو اللہ کی راہوں میں نگلیں گے کیا وہ مہریان اللہ ان کو بھوکوں مارد ہوگا۔ اللہ جو اللہ کی راہوں میں نگلیں گے کیا وہ مہریان اللہ ان کو بھوکوں مارد ہوگا۔ اللہ جو اللہ کی راہوں میں نگلیں گے کیا وہ مہریان اللہ ان کو بھوکوں مارد ہوگا۔ اللہ جو اللہ دورائی کے معاملات سے جھی طرح واقف ہے۔

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد 'صحابہ کرام ''جن کو مکہ مکر مدین طرح کے ظلم وستم کر کے ان پر مکہ کی سرز بین کو نگ کر دیا گیا تھا، اپنے دین وایمان کی حفاظت کے لئے جبش کی طرف ججرت کرنا شروع کردی تھی۔ جب نبی کریم بھائے اللہ کے تقم سے مدینہ منورہ کی طرف ججرت کر گئے تھے آہتہ آہتہ مدینہ منورہ بیس جمع ہونا سے مدینہ منورہ بیس جمع ہونا مشروع ہوگئے۔ اور اس طرح وہ تمام اہل ایمان جنہوں نے اللہ کی رضاو خوشنود کی اور رسول اللہ بھائے کی محبت میں اپناسب پچھ قربان کردیا تھا ان کو مدینہ منورہ میں ٹھی اور مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی کی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑگئی اور پھروہی ریاست ایک است ایک کردیا تھا ان کو مدینہ منورہ میں ٹھی کی ساری دنیا نے امن وسکون اور محبت واخوت کا در کرسکھا۔

یہ تواللہ کومعلوم ہے کہ اس کی راہ میں ایٹ روقر بانی کرنے والے صحابہ کرام گلوجنت میں کتنے بلند مقامات اور عظمتیں عطاکی جائیں گل کیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان اہل ایمان نے قرآن وسنت پر عمل کر کے اپنے حسن اخلاق سے ساری ونیا کے اعد عیرے دور کردیے تھے۔ اور دنیا کو مجبت، پیار، ایٹ اردام س وسلامتی کا جنتی نمونہ بنا دیا تھا۔

> آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

707

وَكَنِّنُ سَاكَتُهُمْ مِّنَ حَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْاَيْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْسَ وَالْقَمْسَ وَالْقَمْسَ وَالْقَمْسَ وَالْقَمْسَ وَالْقَمْسَ الْتُهُو وُلِيَّنَ اللهُ فَاكُنُ اللهُ فَاكُنُ اللهُ فَاكُونُ اللهُ فِكُلِّ شَيْعًا عَلِيمٌ ﴿ وَلَا إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِيمٌ ﴿ وَلَا إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِيمٌ ﴿ وَلَا إِنَّ اللهُ فَي عَلَيْهِ الْاَرْضَ مِنَ بَعْدِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَكُنُ اللهُ وَكُنُ اللهُ وَكُنَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا۲۲

اورالبنة اگرآپان کافروں ہے یہ پوچیس کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے سورج اور چاندکو شخر کیا تو وہ یقینا بھی کہیں گئے کہ اللہ نے۔ ( آپ پوچیسے ) پھریہ لوگ کہاں الٹے چلے جارہے ہیں۔

اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کردیتا ہے۔ اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو تنگ (محدود) کردیتا ہے۔ بے شک اللہ ہرایک کے حال سے باخبر ہے۔

اورالبت اگرآپ بیگ ان سے پوچیس کہ جب زیمن خٹک ہوجاتی ہے تواسے کون زندہ کرتا ہے۔ وہ یقینا کہیں گے''اللہ''۔ آپ کہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بلکدا کشر لوگ ان میں عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور بید نیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے پھی بھی نہیں ہے۔ اور بے شک آخرت کا گھرہی (اصل) زندگی ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔

#### لغات القرآن آيت نبرالا تام

سَالُتَ تونے بِوچِها اسْخَرَ اسْخَرَ اسْخَرَ اسْخَرَ اسْخَرَ اسْخَرَ اللهِ ال

# تشريح أيت نبيرالا تامه

قرآن کریم کے اولین خاطب کم کرمہ کے لوگ تھے جواللہ کو اور بیت اللہ کو مانتے تھے گر جب ان سے لوچھا جاتا تھا کہ آ ایک اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ کر ان تین سوسا ٹھے بتو ل سے امیدیں کیوں با ندھتے ہو؟ اور ان سے کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ بی کو مانتے بیں لیکن یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارٹی بیں۔ اگریہ ہماری سفارٹی نہ کریں تو اللہ بھی ہماری نہیں سے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی تھا تھے! آپ ان سے پوچھے کہ آسانوں اور زمین کوکس نے پیدا کیا۔ چا نداور سورج کو انسانوں کی خدمت کے لئے کس نے سخر اور تابع کیا تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہ کہ کہ پھرتم اللہ کے سواکدھر پلٹ کر جارہے ہو؟ کیا یہ پھر کے بت تہمارے داز تی ہیں ہے تہمیں رز ق دیتے ہیں یادہ اللہ جو جس کے لئے جتنا چا ہے در ق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لئے چا بہتا ہے اس کے در ق کو محدود کر دیتا ہے دبی تہماراد از ق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے لوچھے کہ آسان سے وہ پائی کون پر ساتا ہے جس سے مردہ زمین میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کا جو اب بھی کہی دیں گے کہ اللہ ہی بلندی سے بارش بر ساتا ہے اور وہ ہی ایک زمین کو میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کا جو اب بھی کہی دیں گے کہ اللہ ہی بلندی سے بارش بر ساتا ہے اور وہ ہی ایک زئین کو دوبارہ سرسبزوشاداب کردیتاہے جو بارش ندہونے سے خشک اور بخر نظر آتی تھی۔ فرمایا کہ آپ کہدد بجئے کہ یقیناً وہ ایک اللہ ہی ساری
تحریفوں کا مستحق ہے جس نے زمین و آسان کو پیدا کیا، چا نداور سورج کو گردش عطاکی، بارش کو برسایا اور زمین سے طرح طرح کے
نبا تات کوا گایا۔ لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جوعقل وفکر سے کا منہیں لیتے اور دنیا کی بے حقیقت زندگی کوسب کچھ بچھتے ہیں۔ وہ دنیا کی
عبت، مشغولیت اور انہاک میں اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جیسے یہی سب پچھ ہو حالا تکہ اللہ کے نزدیک بید نیا کی زندگی محض دل کا
بہلا وااور کھیل کو وسے زیادہ خیشیت نہیں رکھتی اور اس کی لذخیں وقتی لذخیں ہیں جو بھیٹ نہیں رہیں گی لیکن اصل آخرت کی زندگی ہے
جہاں کی راحیت بھی بھیشہ کے لئے ہوں گی۔ کاش وہ اس حقیقت پر بھی غور وفکر کر لیتے۔

اگرخور کیا جائے تو آج ہم میں ہے بھی بہت سے لوگ دہ ہیں جو کفار مکہ سے ملتے جلتے عقید سے اور ذہن وفکر رکھتے ہیں۔ دو سجھتے ہیں کہ جب تک کمی بزرگ کا وسیلہ ندلیا جائے تو اس وقت تک اللہ ہماری بات نہیں سنتا حالا نکہ اللہ تو ہرانسان کے دل کی پکار کو ہمین سنتا ہے اس کو جہاں اور جیسے پکارا جائے دہ اس کی پکارکوئن کر اس کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوعقید سے کی اس کمزوری سے محفوظ فرمائے۔ آمین

> قَوْدَارَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعُوا الله مُخْلِصِيْن لَهُ الدِّيْنَ هُ فَلَمَّا نَجْهُمُ الْي الْبَرِاذَا هُمُ يُشْرِكُوْنَ ﴿ لِيكُفُّرُوْا بِمَا الْتَيْنَهُمُ وَ لِيتَمَتَّعُوا الْمَسَوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الْكِمُونَ وَالْمَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر ۲۵ تا ۲۹

پھر جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خالص ای پر (اللہ پر) اعتقادر کھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور جب وہ انہیں ختلی پر (لے آتا ہے) اور نجات دے دیتا ہے تو وہ فورا ہی شرک کرنے لگتے ہیں تا کہ جو احسان ہم نے ان پر کیا ہے اس کی تاشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں۔ پس بہت جلدان کوسب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم (مکہ مکرمہ) کو امن کی جگہ بنا دیا۔ حالانکہ ان کے آس پاس کے لوگ اچک لئے (لوٹ لئے) جاتے ہیں۔ کیا چریدلوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی تعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس جاتے ہیں۔ کیا چرید کو گرفا کم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ ایا جب اس کے پاس جن آگیا تو اس نے اسے جو طلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا آخری ٹھکا نا جہنم نہیں ہوگا۔ اور جولوگ ہمارے راستے ہیں جدو جہد کرتے ہیں وہ کہ کارے راستے ہیں جدو جہد کرتے ہیں وہ کہ کرتے ہیں وہ کہ کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں وہ کہ کری ٹھکا نا جہنم نہیں ہوگا۔ اور جولوگ ہمارے راستے ہیں جدو جہد کرتے ہیں تو ہم خوروان کو اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ اور بے شک اللہ ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٥ ع٩١

رَكِبُوُا وه واربوئ اَلْفُلُکُ کشی جہاز مُخُلِصِیْنَ خالص کرنے والے اَلْبُو خَصَّ حَرَمٌ حرم قائل احرام یُتَخَطَّفُ وواچک کے گا نَهُدِینَ بَمِ ضرور ہدایت دیں گے اَلْمُحُسِنِیْنَ نیک کام کرنے والے ۔ یکوکار

## تشريح: آيت نمبر ١٥ تا ١٩

اللہ نے کفروشرک کرنے والوں سے سوال کیا ہے کہ جب تم کسی جہازیا کشتی پرسوار ہوتے ہوا ور تبہاری کشتی کسی طوفان میں پھنس جاتی ہے جہال سے زندہ لکانا وشوار اور شکل نظر آتا ہے تواس وقت تم کس سے گر گر اگر اپنی زندگی کی پھیک ما نکتے ہو؟ فر مایا اس وقت صرف ایک اللہ کی ذات کو پکارا جاتا ہے لیکن جب تم اس طوفان سے نجات پالیتے ہوا ور خشکی پر آجاتے ہوتو فور آئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکار نے لگتے ہوا ور شرک بیں جتال ہوجاتے ہو۔ اور اس طرح احسان مانے کے بجائے ناشکری کا راستہ ماتھ دوسرے معبودوں کو پکار نے لگتے ہوا ور شرک بیں بتال ہوجاتے ہو۔ اور اس طرح احسان کا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرکتا ہو اللہ کے اللہ کے ساتھ شرک کرکتا ہوائی گئی ہوتے ہیں ان کو بہت جلد معلوم ہوجائے گاکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرکتا ہو اللہ کے ساتھ شرک کرکتا ہوائی اللہ کی ہے۔

فرمایا کہ پہوگ اس بات پراللہ کاشکر اوائیس کرتے کہ اس اللہ نے اپنے گھر کی بدولت تمام مکہ کے لوگوں کو اس وامان اور
سلائتی کے ساتھ بیرعزت عطافر مائی ہے کہ وہ اللہ کے گھر والے کہلائے جاتے ہیں لینی اس دور میں جب کہ ہر طرف قتل و غارت
گری عام ہے ، کسی کی جان اور مال اور آ ہر و تحفوظ نیس ہے لین چونکہ لوگ ہیں تھے ہیں کہ مکہ والے اللہ کے گھر کے محافظ و تحکران ہیں تو
ان پرکوئی ہاتھ نیس ڈالیا حالا نکہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ محفوظ نیس ہیں ان پرآئے دن چڑھائی ہوتی رہتی ہے۔ اس آئی بدی
نعت پرتو آئیس اللہ کاشکر اواکر تا چاہیے تھا کیونکہ اس گھر کو اور اس کے نگر انوں کو اللہ ہی نے عزت عطافر مائی ہے۔ یہ بدی زیادتی کی
بات ہے کہ وہ سامنے کی ایک حقیقت کو اس طرح جھٹا رہے ہیں۔ جب ان کے پاس نبی کریم عظافر مائی کا پیغام لے کر آگئے
ہیں تو آئیس اس پیغام حق کو قبول کر سے سب سے آگے بڑھ منا چاہیے کیونکہ اگر وہ اللہ کا دین قبول کر کے اس کے لئے جدوجہد کریں
گے اور ہر طرح کی مشقتیں اٹھا تمیں گے تو اللہ ان کا ساتھ دے گا اور وہ ان کو ہر بلندی عطافر ماوے گا۔ جدوجہد کرتے ہیں۔ بہی
غیرو بھلائی کا راستہ ان کو ہم دکھا تمیں گے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جواس کے دین کی سر بلندی کی ہر ممکن جدوجہد کرتے ہیں۔ بہی
اس کی نعت کا سب سے بڑھ کرشکر اواکر کے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی
سر بلندی کے لئے ہرطرح کا مجاہدہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

الحمد للدان آيات برسورة العنكبوت كى آيات كالرجمه وتشريح بحيل تك بيني

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* پاره نمبر ۲۱ اتل مآاوجی

سورة نعبر ۳۰ السروم

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

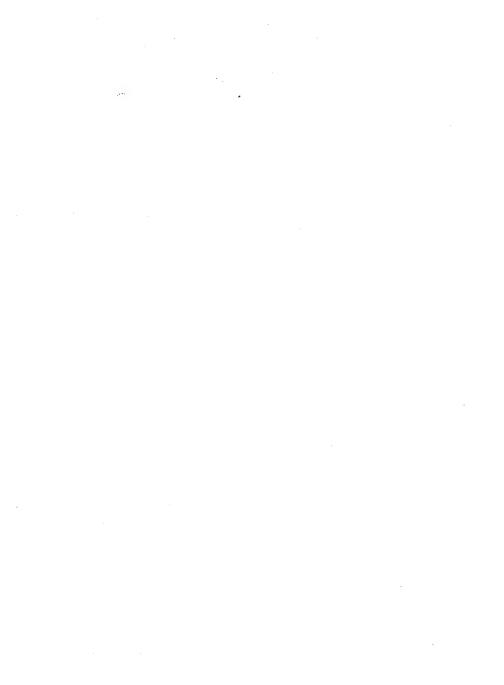



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

جب الله تعالی کے محم ہے نی کریم علیہ نے اعلان نبوت فر مایا اس وقت عرب کے لوگ آزاد، خود مخارزندگی گذار ہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم تھے اور آپس ہی میں ایک دوسرے سے بات بات پرلڑتے جھکڑتے اور قل و غارت گری کرتے رہتے تھے۔ ای زمانہ میں (جومعلوم دنیا تھی) اس میں دو باقاعدہ زیر دست سلطنتیں تھیں جو سپر پاورز (Super Powers) کی حیثیت رکھتی تھیں اور ساری معلوم دنیا پر عکومت کرری تھیں اور

| 30      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 6       | كلركوع       |
| 60      | آيات         |
| 827     | الفاظ وكلمات |
| 4410    | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

ایک دوسرے پراپی برتری ثابت کرنے کے لیے آپس میں کلراتی رہی تھیں۔
قیصرروم کی سلطنت ملک شام ، مصر، فلسطین ، اردن اور افریقہ اور ایشیا کے بعض ملکوں
تک پھیلی ہوئی تھی۔ بیسب سیحی تھے یعنی حضرت عیسیٰ کے مائے والے تھے۔ دوسری بری
ایرانی سلطنت جوسیوں یعنی آگ کو اپنا معبود مائے والوں کی تھی جس کا سریراہ خسرو پرویز تھا۔
ان دونوں طاقت ورحکومتوں کے درمیان سانوین صدی عیسوی میں زیروست اور فوزیز جنگیں
ہوئیں۔

ایرانی بادشاہ خسر و برویز کی للحائی ہوئی نظریں ہمیشہ رومی سلطنت کو حاصل کرنے کی

سورة روم بجرت سے تقریباً پائی اسل پہلے کہ کرمہ بین نازل ہوئی۔
اس سورة بین اللہ تعالی کی درسالت ، حشر و نشر، قیامت، آخرت، جزاومزاء شرکاندا عمال کی نشان کی متازومزاء شرکاندا عمال کی نشاند می بخت وجنم، اللہ کی قدرت کی نشاند می برک فرول کی برک اور موس کے برے اور دیا کی بدکار قوموں کے برے انوام کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

المجام وهول تربیان کیا گیا ہے۔ اللہ طرف کی رہتی تھیں۔ جب روم میں قیصر کے خلاف اندرونی بعناوت ہوئی تو ایرانی بادشاہ کوردی سلطنت پر تملد کرنے کا ایک بہانہ ہاتھ آگیا۔ اس کی فوجوں نے رومیوں کے انتظار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کو ہرماذ پر بری طرح محکست دینا شروع کی ، رومیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے روم کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہزاروں عیسائیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان کی عبادت گاہوں کو مسارکر کے ہزاروں عورتوں اور مردوں کو غلام بنالیا گیا تھا۔

جب بیرسورة نازل ہوئی قاس وقت کم محرمہ میں سلمانوں پر کفار مکہ کے خطر میں مسلمانوں پر کفار مکہ مشرکین الل ایمان کو مثانے کے لیے ایزی چوٹی کا زور لگارہ شے بی شرما المان کو مشاخت کی اجازت کے کا جازت کے کہا جائے گئے کہا جازت کے کہا جائے گئے کہا جائے کہا ہے کہا جائے کہا جائے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

ہے کہ الل ایمان بہت جلد کامیاب

ہوں محاور کفار مٹادیے جائیں مے۔

اس طرح خسرو پرویز نے سلطنت روم کو جڑو بنیاد سے کھود کرر کھ دیا۔ ٹھیک ہی وہ زمانہ تھا جب نبی کریم ہو گئے نے اعلان نبوت فرمایا اور جب جوسیوں نے عیسائیوں کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچا کرر کھ دی تھی تو عرب کے کفار ومشر کین جوسیوں کی فتح پر بہت خوش تھے اس تھے کیونکہ جس طرح مجوی آگ کو بوجتے تھے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان کو یہ بتایا گیا تھا کہ عیسائی اہل کتاب ہیں جواگر چداصل تعلیم سے بہت دور جا بچے ہیں گراللہ کواوروی کو کسی عد تک مانے تھے۔

اس لیےرومیوں کی سلطنت کے زوال پر مکہ کے مظلوم مسلمان رنجیدہ تھے۔ پھر کفار
ملک کریہ کئے تھے کہ جس طرح آگ پرستوں نے عیسائیوں کو تباہ کر دیا ہے اس
طرح مکہ کے لوگ بھی مسلمانوں کو اسی طرح تباہ و پر باد کر کے ان کو اپنے علاقوں سے
نکال با ہر کریں گے۔ ان طعنوں سے نبی کریم ملک اور صحابہ کرائم کو بہت صدمہ پہنچتا تھا۔

اس موقع پراللہ تعالی نے سورہ روم کو نازل فرما کرتسلی دیتے ہونے فرمایا کہ وہ ان عالات سے بالکل رنجیدہ اور پریشان نہ ہول کیونکہ حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں اور

روى جو شكست كھا بيك بين وه چند برسول مين پھرسے اٹھ كھڑ ہے ہول گے۔

الله تعالیٰ نے سورہ روم کی ابتدائی آینوں میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے۔ بے شک آج رومی فکست کھا چکے ہیں لیکن چند برسوں ( تین سے نوسال کے درمیان ) میں پھر سے جُوسیوں پر غالب آجا کیں گے۔ اور بیدن اہل ایمان کے لیے بھی انتہائی خوثی اور مسرت کا دن ہوگا۔

سورہ روم کی ان آیات میں نہ صرف رومیوں کے دوبارہ اٹھ کھڑ اہونے کی پیش گوئی گائی ہے بلکہ کفار پراہل ایمان کی فتح وکا میا بی کا واضح اشارہ بھی کردیا گیا تھا۔ ظاہری حالات میں رومیوں کی دوبارہ فتح اور مسلمانوں کی کامیا بی کا دوردور تک پیتہ نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کی پیش گوئی فرمادی تھی جس پراہل ایمان کو پختہ یقین تھا کہ چند برسوں میں دوبارہ رومی سلطنت قائم ہوگی اور مکہ میں مسلمانوں کو کفار پر کھمل غلبہ حاصل ہوجائے گا۔

حضرت ابوبكرصديق مكد كرمه كى جسم مفل سے گذرتے وہاں قرآن كريم كى اس پيش كوئى كا ذكر فرماتے۔وہ

فرماتے کہ اے کفار مکہتم مجوسیوں کی وقتی فتح پرخوش مت ہو کیونکہ چند برسوں میں رومی پھر سے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کرلیں گے۔ کفار مکہ ان باتوں کوہنمی نہ اق میں اڑا دیتے یہاں تک کہ البی ابن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق سے ایک سواونٹوں کی شرط باند مع لی تقی کہ اگر نوسال میں رومی ایرانیوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق البی ابن خلف کو ایک سواونٹ دیں گے اور اگر قرآن کی پیچش گوئی سجح ہوگئی اور رومی ایرانیوں پر غالب آگئے تو البی ابن خلف حضرت ابو بکر صدیق سے کو ایک سواونٹ دے گا۔

اگر چداس طرح کی دوطرفی شرط اسلام میں اب جرام ہے کین جب حضرت ابو بکرصد این نے شرط باندھی تھی اس وقت تک جوئے کے جرام ہونے کے احکامات نہیں آئے تھے کیونکہ شراب اور جوئے کے جرام ہونے کے احکامات ن اجھجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئے تھے رومیوں کی فکست نے کفار ومشرکین مکہ کے حوصلے اور بھی بڑھا دیئے تھے اور مسلمانوں نے اس میں عافیت محسوس کی کہ کم کرمہ کوچھوڑ کر کسی اور ملک میں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے چنا نچہ نبی کر کیم تھاتھ کی اجازت سے صحابہ کرام شنے ملک حبشہ کی طرف بھرت کرنا شروع کردی۔

اس کے بعداللہ کے تھم سے نبی کر پیم تھاتھ نے بھی مدید منورہ کی طرف بھرت فرمائی۔ اس سال قیصروم ہو آل نے تیاری کر کے ایرانیوں پر ذبر دست جملہ کردیا۔ یہ تعلیاس قدر بھر پوراورا چا تک تھا کہ ایرانی فو جیس ان کے سامنے ڈھیر ہو کررہ گئیں ۔ آہتہ آہتہ قیصر روم ہو آل نے ایرانیوں سے وہ تمام علاقے واپس لے لیے جن پر انہوں نے بعنہ کرلیا تھا۔ ہر آل فق کے جسنڈ کا ڈتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے ایرانیوں کے آتش کدے مسار کر دیے اور ہزاروں ایرانیوں کو آل کر کے روم کی سلطنت پر کمل بھند کرلیا اوراس طرح صرف سات سال کو صے بیس روی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آگئے۔

دلچسپ بات بہے کہ جس دن رومیوں نے ایرانیوں پر کمل فتح حاصل کی اس دن اہل ایمان کو کفار مکہ پرغز وہ بدر کے دن ایک بھر پور کامیا بی حاصل ہوئی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیش کوئیاں پوری ہوئیں اور اہل ایمان ان دونوں کامیا بیوں پر بہت زیادہ خوش ہوئے اورانہوں نے اللہ کاشکرادا کیا۔

حضرت ابو بمرصد این ابی ابن خلف سے جیت چکے تھے۔ اگر چداس وقت الی ابن خلف مر چکا تھا مگر آپ نے ابی ابن خلف مر چکا تھا مگر آپ نے ابی ابن خلف کے وارثوں نے ابی سواونٹ حضرت ابو بمرصد این کے حوالے کر دیئے۔ جب نی کریم سے کے معلوم ہوا تو آپ نے فر مایا کہ اے ابو بمران اورثوں کوصد قد کردو۔ چنا نچ حضرت ابو بمرصد این نے بیاونٹ صدقد کردیئے۔

اصل بات بیہ ہے کہ جب حفرت ابو بکر صدیق نے بیشر طباند می تھی اس وقت تک اس طرح کی شرط کرنا حرام منبیں تھا اور جب آپ کوشرط کے سواونٹ ملے تو اس وقت مدینہ منورہ میں اس طرح کی شرط کو'' جوا'' قرار دیا گیا اور ہرطرح کا جوااور شرط قیامت تک حرام کردی گئی۔

اس سے بیرمسکہ بالکل واضح ہوکر سامنے آگیا ہے کہ اگر کسی کو حرام مال لل جائے تو وہ اس کوا پی ذات برخر ج نہ کرے بلکہ اس کوصد قد کردے۔

ہارے دور میں سود کالین دین بہت زیادہ ہو گیا ہے خاص طور پر بینکوں کا سود۔ اس کے لئے علاء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کواس طرح کامال یا بینک کا سودل جائے تو وہ اس کو لے کر بغیر تو اب کی نیت کے کسی ایسے غریب آ دمی کو دے دے جو صاحب نصاب نہ ہولیتی غریب آ دمی ہو۔ بینکوں وغیرہ میں سود چھوڑنے کا نقصان یہ ہے کہ موجودہ دور میں بینک ہراس قم کوجس کا کوئی مطالبہ کرنے والانہیں ہوتا اس کوڈیڈا کا وُنٹ (Dead Account) میں ڈال کرا کٹر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کواس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی تقی ہوتو اس کو لے کر صدقہ کر دیا جائے۔

### المورة الروم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ مِ

الترَّ عُلِبَتِ الرُّوْمُ فَ فِي آدُنَى الْاَرْضِ وَهُمُ مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِ مُسَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي يضْعِ سِنِيْنَ اللهِ الْأَمْسُرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعُدُ و يُومَدِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرِاللَّهِ يُنْصُرُمَنْ يَنْنَاءُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ٥ وَعُدَ اللهِ لِا يُخْلِفُ اللهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ عَن الْإخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞ وَكُمْ يَتَفَكَّرُ وَافِيَّ انْفُسِهِمُّ مَاخَلَقَ اللهُ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَ اللَّهِ الْحَقِّ وَاجَلِ مُسَمَّى \* وَإِنَّ كَتِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَافِي رَبِّهِمْ لِكَفِرُونَ ﴿ أَوَلُمْ يَسِيْرُوا فِي الْكَرْضِ فَيَنْظُرُوْ اكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْ كَانْوَا اشَدَّهِ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَاتَارُوا الْاَرْضَ وَعَمْرُ وُهَا ٱكْثَرَمِتَا عَمَرُ وَهَا وَجَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوۡا اَنۡفُسُهُمۡ يُظْلِمُوۡنَ ۞ ثُمَّرُكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيۡنَ اسكارُ واالثُو آى أن كَذَّبُو إِلَيْتِ اللهِ وَكَانُو إِنَّا يَسْتَهْزِءُونَ ٥

الع الم

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۰

الف لام میم - روم والے قریب کی سرز مین میں مغلوب ہو گئے (شکست کھا گئے) اور
اپنی مغلوبیت (شکست) کے بعد چندسال کے اندر پھر غلبہ حاصل کرلیں گے۔ پہلے بھی اللہ کا اختیار
تھا اور بعد میں بھی ۔ اوراس دن موس بھی خوش ہوں گے۔ پیسب اللہ کی مدرہ ہوگا۔ اللہ جس کی
جاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ بھی اپنے وعدے کے
خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو جانے نہیں ہیں ۔ لوگ دنیا کی زندگی کی ظاہر کی حالت کو
جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بخبر ہیں ۔ کیا انہوں نے بھی اپنے دلوں میں خور کیا ہے کہ اللہ نے
مانوں اور زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے ان سب کو برحق اور (مقرر) مدت تک کے لئے
ہیدا کیا ہے ۔ لیکن اکثر لوگ اپنے پر وردگار کے سامنے حاضری کا انکار کرتے ہیں ۔ کیا یہ لوگ زمین
میں چلتے پھرتے نہیں ہیں اور پنہیں و کھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ ان
میں چلتے پھر تے نہیں ہیں اور پنہیں و کھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ ان
لوگوں نے بھی نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول کھی نشانیاں کے کرآئے تھے۔ پھر اللہ تو ظالم
نہیں ہے البتہ وہ خود اپنے نفوں پڑھم کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کا انجام کتنا ہمیا تک ہوا جنہوں
نہیں ہے البتہ وہ خود اپنے نفوں پڑھم کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کا انجام کتنا ہمیا تک ہوا جنہوں
نہیں ہے البتہ وہ خود اپنے نفوں پڑھم کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کا انجام کتنا ہمیا تک ہوا جنہوں

## لغات القرآن آيت نمبراتا ا

غُلبَتُ

| • ,                   | •                             |
|-----------------------|-------------------------------|
| اَدُنیٰ               | قريب                          |
| بِضُعٌ                | تین سےنوسال تک کی مدت         |
| آ <i>ج</i> ُلُّ       | موت- مرت                      |
| ٱشَدُّ                | زياده-بره ک                   |
| اَثَارُوْا (ثَوُرَةٌ) | انہوں نے ابھارا۔اگایا۔سرسبزکر |

فنكست كها مختر مغلوب بو مختر

عَمْرُوا انبوں نے آباد کیا اَسَاءُ وُا انبوں نے براکیا

(1.5) pt = (5)

سورۃ الروم کی ابتداءحروف مقطعات ہے گا گئی ہے جس کی وضاحت اس سے پہلے کر دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی انتیس (29)سورتوں کی ابتداء میں آنے والے ان حروف کے معنی اور مراد کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

جب ني كريم علية في الله كحكم سے اعلان نبوت فرمايا تو كفار مكه نے آپ كى زبردست مخالفت كى اورستانے اور اذیت دینے میں کوئی کمر نہیں چھوڑی۔ کفار ومشر کین صحابہ کرام کوستانے کے بہانے تلاش کرتے رہے تھے۔وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرلیا تو ان کے ذاتی مفادات، ندہمی رسومات اور ان بتوں کی عبادت و ہندگی چھوٹ جائے گی جن کووہ اینے مشکل وقتوں کا سہارا شجھتے تھے۔ جب کہ نبی کریم ﷺ اس بات کی تعلیم دے رہے تے کہ سب مل کرایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں باپ دادا سے جوغلط رمیس چلی آ رہی ہیں ان کوچھوڑ دیں اورلکڑی مٹی اور پھر سے بنائے گئے وہ معبود جواپیے وجود کے لئے بھی دوسروں کے ہاتھوں تھتاج ہیں ان کی عیادت ویرستش نہ کریں ۔ کفرواسلام کی بہی کشکش جاری تھی کہ جمرت ہے تقریباً پانچ سال پہلے ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز نے رومیوں کے انتشار سے فائدہ المحا کرا جا تک ان پر چر ھائی کر دی۔ ملک شام اور بھرہ کے درمیانی علاقے سے حملہ شروع کیا۔ میحملہ اس قدر زبردست اور بھر بور تھا کہ رومیوں کے سارے علاقے فتح ہوتے چلے ممئے۔ بروشکم ممعر، اردن اور دشق پر قبضہ کرنے کے بعد رومیوں کے مضبوط گر ہ قسطنطنیہ پر تسلط کے بعد وہاں سب سے بڑا آتش کدہ بنالیا تھا۔اس طرح ردمی کمل طور پر فکست کھا چکے تھے اور ایرانی مجوسیوں کی کامیا بیوں نے انہیں انتہائی مغرورومتکبر بنادیا تھا۔ان تمام حالات کی اطلاع مکہ مرمہ بھی پہنچ رہی تھی۔ایرانیوں کی فتح کو کفارومشر کین اپلی فتح سمجھ رہے تھے وجہ بیٹھی کہ مکہ کے کفار ومشرکین بتو لو بوج تھے اور مجوی آگ کی پرستش کرتے تھے دونوں کے مذہبی عقیدے قریب قریب تھے جب کہ مسلمانوں کے نزدیک نصاری اور مجوی دونوں ہی کا فرتھے مگر روی نصاری یعنی عیسائیوں سے دلچیں اس لیے تھی کہوہ كم ازكم حفزت عيسي كي عظمت، وحي كي كيفيت اورالله كوكسي حدتك مانة تقداس لئة ان كي خوابش تقي كدروميول كواس طرح فكست ند ہو مكرروميوں كى فكست يرفكست سے كفار مكد كے حوصلے كھوزيادہ ہو چلے تھے مسلمانوں كو چھيڑنے اور وجى اذيت پنچانے کے لئے کہتے تھے کئیس کو مانے والوں پر آتش پرست جما گئے ہیں اور آتش پرستوں نے اللہ کا نام لینے والوں کومولی گا جر کی طرح کاٹ کرر کھ دیا ہے اس طرح ہم بھی تم مسلمانوں کو فکست دیں محے اور تنہیں نکال باہر کریں گے۔ رومیوں کی فکست اور کفار ومشرکین مکہ کے طعنوں سے نی کریم علی اور صحابہ کرام سخت رنجیدہ اور پریشان رہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے سورہ روم کی

ندکورہ آیتیں نازل کر کےصاف صاف اعلان کر دیا کہ اہل ایمان مبر اور برداشت سے کام لیس رومی فکست کھا بچکے ہیں لیکن چند برسول ( تین سے نوسال کے عرصے ) میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایرانی مجسیوں پرفتخ حاصل کرلیں گے ان کوان کے ملک میں گھس کر ماریں گے۔ پوری طرح غالب آ جا کیں گے اور بیدن اہل ایمان کے لئے بھی خوش خبری والا دن ہوگا۔ فر مایا کہ بیسب کچھالٹد کی مدرسے ہوگا۔ بیالٹد کا وعدہ ہے جو پورا ہوکرر ہےگا۔

شدید مایوی میں قرآن کریم کی ان آیات کوئ کر نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرا م خوش ہو گئے ۔ چونکہ ان آیات میں مذھرف رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کے لئے فرمایا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو بھی خوش خبری سنا دی گئی تھی کہ ان کو بھی کفار مکہ برای طرح کامیابی عاصل ہوگی۔قوموں کی زندگی میں دو جاروس برس بوی مدت نہیں ہوا کرتی۔اس لئے جب نی کریم ﷺ نے اللہ كے عظم سے مدیند منورہ جرت فرمائی اس کے دوسر سال ہی برقل نے پوری تیاری کے ساتھ ایرانیوں پرائے زبردست حملے کئے کہ ایرانی مجوی ہرمجاذے بھاگ کھڑے ہوئے اور رومی فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ایرانیوں کو مارتے مارتے وہ قسطنطنیہ پر قابض ہو گئے۔ رومیوں نے آتش پرستوں کے آتش کدے مسمار کردیئے۔ ہزاروں مجوسیوں کاقتل عام کیااور پوری طرح روی سلطنت کو دوبارہ قائم كرليا-ان بى دنول الله نےمسلمانوں كوغز وہ بدر ميں زبردست كاميا بي عطاكى اورانل ايمان كوبت پرستوں پرتكمل جنگى اوراخلاتى فتح عطا فر مادی۔اس طرح قرآن کریم کی پیش گوئی صرف سات سال میں پوری ہوگئی۔ جب قرآن کریم کی بیپیش گوئی پوری ہوگئی تو روایات کےمطابق بہت سے کفار نے اسلام قبول کرلیا اوران کو یقین ہوگیا کہ قرآن اللہ کاسچا کلام ہے۔اس موقع پراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ صرف ظاہری چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہیں اور اسین عیش وآرام میں برد کرآ خرت سے غافل ہیں انہیں معلوم ہونا جا ہے اورغور کرنا جا ہے کداس کا ننات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے وہی اس نظام کا ننات کو چلا رہا ہے وہ ہر چیز کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہے زمین، آسان اوران کے درمیان جو کچے بھی ہے وہ فضول، بےمقصد اور بے کارپیدائہیں کیا گیا بلکہ ان کے پیدا کرنے میں بے شار حکمتیں اور مصلحتی پیشیدہ ہیں۔اللہ جب تک جاہے گا اس نظام کا نئات کو چلائے گالیکن جب اس کی مت یوری ہوجائے گی تو کا نئات کی اس بساط کو کپیٹ کرر کھ دے گا۔ فرمایا کہ آخرت تو ایک حقیقت کا نام ہے جہاں ہر محض کواللہ کے سامنے حاضر ہوکرزندگی بھر کا حساب کتاب دینا ہوگالیکن بھی تبھی تو اللہ فنا کے اس عمل کواس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے جس کی سب سے بری دلیل ترتی یا فتہ قوموں کے دو کھنڈرات ہیں جہاں جمھی بری رونقیں تھیں۔ ہرطرف خوشحالی تھی۔لوگوں نے خوب محنتیں کر کے عظیم الثان بلڈنگیں بنائی تھیں جن کا اس دور میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ ہرطرف باغات ،لہلہاتے ہوئے کھیت، مالی لین و من ، مال و دولت کی کثرت تھی لیکن جب انہوں نے اپنی ترقیات پراترانا شروع کیا اوراللہ کی نافر مانیاں شروع کر دیں تو اللہ نے ان کو آگاہ کرنے کے لئے اپنے رسول جیسے جن کوانہوں نے جیٹلایا اوران کی کسی بات کوٹیس مانا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کی نافر مانیاں انہیں لے ڈوبیں۔ان کی تہذیب ورتی اور بلندو بالاعمارتیں را کھ کا ڈھیر بن گئیں۔ بیانہوں نے خودائے ہاتھوں اینے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔اللہ کسی پرظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ ہی اپنے او پرظلم وزیادتی کرتے ہیں۔فر مایا کہ اگر وہ اپنی عقل وفکر سے کام لے کرغور کریں

تو ان پریہ حقیقت کھل کرسا منے آ جائے گی کہ اس کا نئات میں ہر طرح کی طاقت وقوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ا اطاعت وفر ماں برداری سے ہرطرح کی کامیابیاں ملتی ہیں اور نافر مانیوں سے دنیا اور آخرت میں سوائے تباہی کے پیجے بھی نہیں ماتا۔

اللهُ يَبْدَؤُ الْخَانَ ثُمَّرِيعِيدُهُ ثُمَّرِ الْيَهِ تُرْجَعُون @وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنُ شُرِكا إِنِهِمْ شُفَعَوُّا وَكَانُوْا بِشُرَكا إِنِهِمْ كَانِهِ مِنْ قَ وَيُوْمِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُوْمَ بِإِيَّتَ فَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ المَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحُكُرُونَ ٠ وَإِمَّا الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِالْيِتِنَا وَلِقَاتِي الْاخِرَةِ فَأُولِيكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبُحْنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿ وَلَهُ الْخَمْدُفِي السَّمْوْتِ وَ الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْكَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وُكُذِلِكَ تُخْرَجُونَ أَ

## ترجمه: آیت نمبراا تا ۹ آ

جس الله نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا (پیدا کیا) ہے پھروہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ پھرتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔اوروہ دن جب قیامت قائم ہو گی تو یہ مجرم (گناہ گار) بدحواس اور ما یوس ہوکررہ جائیں گے۔کیونکدان کے سفارشیوں میں سے کوئی ان کی سفارش نہ کرے گا۔اور پھروہ خود ہمان شریکوں کا انکار کردیں گے۔اورجس دن قیامت قائم ہوگی ای دن سب لوگ الگ الگ ہو

جائیں گے۔ پھروہ لوگ جوالیان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے ہوں گے تو وہ جنت میں خوش اور مسرور ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تقاتو وہ لوگ عذاب میں (پکڑے ہوئے) حاضر کے جائیں گے۔ لوگو! اللہ کی ذات پاک بے عیب ہے۔ جب تم شام کرتے ہواور جب تم صبح کرتے ہو (تو اس کا ذکر کرو) آسانوں اور زمین میں ساری جروثنا اللہ کے لئے ہے۔ اور تم رات کو اور دو پہر کے وقت اللہ کی پان کیا کرو۔ وہی تو ہے جو جان دار کو مردے سے نکالی ہے اور وہ بی تو ہے جو مردے کو زندہ سے نکالی ہے اور وہ بی اللہ نے بین کو جو بان دار کو مردے سے نکالی ہے اور وہ بی اللہ نے بین کو جو بون دار وزندہ (تر وتازہ) کردیتا ہے اور اس طرح تم بھی (قبروں سے) نکالے جاؤگے۔ اللہ زمین کو دوبارہ زندہ (تر وتازہ) کردیتا ہے اور اس طرح تم بھی (قبروں سے) نکالے جاؤگے۔

### لغات القرآن آيت نبراا ١٩٥

ٱلُخَلُقُ تخلیق به پیدائش يُعِيْدُ يُبلسُ وہ تاامید ہوتاہے رَوْضَةٌ باغ\_باغيحه خوش کئے جا کیں گے يُحْبَرُونَ (حِبْرٌ) تم شام کرتے ہو تُمُسُونَ تم من كرتے ہو تُصْبحُونُ عَشِي رات كاوقت تُظُهِرُونَ تم دويم كرتے ہو

# تشريح: آيت نمبراا تا19

جولوگ دنیا کے عیش و آرام اور بے فائدہ مشغلوں میں پڑ کر کفر وٹٹرک کی راہوں کواختیار کر پچکے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب سارے انسان مرکھپ جائیں گے۔ان کے وجود کے ذرات کا نئات میں بکھر جائیں گے تو وہ دوبارہ زندہ کیسے پیدا

کئے جائیں گے؟ حالانکہ ایمی سوچ رکھنے والے اگر ذرابھی غور دفکر سے کام لیس توبہ بات بہت واضح اور روثن ہے کہ جس اللہ نے خلق اورتخلیق کی ابتداء کی ہے،جس نے انسان اور کا نئات کو وجود بخشا ہےاس کے لئے بیر کیامشکل ہے کہ وہ کا نئات میں جمحرے ہوئے ذرات کوجمع کر کے پھر سے انسان کوزندہ کردے۔ بیا یک ایس کھلی ہوئی سچائی ہےجس پر یقین کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔انسانوں کی دوبارہ پیدائش میں شک کرنے والے جب آخرت میں پنچیں گے تو وہ تحت بدعواں ہو جا کیں گے کیونکہ زندگی مجرجس بیائی کو وہ مجٹلاتے رہے تھے آج ان کے سامنے ہوگی۔ان کی بدحواسی اور ماہیں اس وقت اور بھی بڑھ جائے گ جب ان کے وہ سہار بے ٹوٹ وا کیں محے جن ہے وہ اس بات کی امیریں باندھے ہوئے تھے کہ وہ آخرت کی زندگی میں ان کے کام آئیں عے۔ان کی سفارش کریں مے۔ان کو ہرطرح کی آفوں سے بچالیں مے کیونکدوہ بت کہ اٹھیں مے کہ البی ! ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہماری عیادت و بندگی کیوں کرتے تھے۔ان کے گناموں اور کفروشرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔غیراللہ کے اس کورے جواب سے مشرکین سخت مایوں ہوجا کمیں محے کہ اب ان کی طرف سے بولنے والا اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ شرمندگی کے عالم میں خودان بتوں پرلعنت جمیجنا شروع کر دیں گے۔ بیوہ وقت ہوگا جب سارے انسان دوگر وہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔اہل ایمان اوراہل كفر۔وه لوگ جواللہ پرایمان لائے۔انہوں نے عمل صالح كئے ہوں مے وہ تو جنت كے عيش وآ رام کے ساتھ خوش وخرم اور مسر ور موں مے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر وشرک کی روش اختیار کر کے اللہ کی آتیوں کا اٹکار اور اللہ کے سامنے حاضری اور ملاقات کوزندگی بحر جملایا ہوگا وہ اپنے اعمال کے مطابق پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کے جاکس عے۔ان آیات میں دوسری بات بیارشادفر مائی گئی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہوں کے جوج حشام اور راتوں کی تنہائیوں میں الله تعالی کی حمد وثناء کر کے اپنے دلوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں۔فر مایا کہ زمین وآسان میں کوئی مخلوق الین نبیس ہے جواس کی حمد وثناء نه کرر ہی ہو۔اونچے اونچے پہاڑ، ہہتے دریا، سرسبر وشاداب نبا تات،خوبصورت کھیت، چپجہاتے پرندے، ہوا کیں،فضا کیں اور ہر ایک جان داراور بے جان ہروقت اس کی تنبیح کر رہاہے بیاور بات ہے کہ ہم ان کی تنبیح کونہیں سیجھتے لیکن اگرغور سے دیکھا جائے تو کا تنات کا ذرہ ذرہ اس کی تنبیع اور حمد وثنا کر رہا ہے۔علاومنسرین نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی تنبیع اور حمد وثنا کا اعلی ترین نموند " نماز" ہے کیونکہ نماز کا قیام اورادا میگی اللہ کی سب ہے بہتر اور اعلیٰ شبیع اور حمد ونٹا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے ارشادات اور عمل ہے یہ بات ثابت ہے کہ ہرروز یا پنچ وقت کی ٹمازیں ادا کرنا ہرمسلمان عاقل و بالغ پرفرض ہےادراس کی کسی حالت میں (سوائے مخصوص حالات کے )معافی نہیں ہے۔ای بات کو محابر کرام نے اپنے عمل سے ثابت فر مایا اور اس پر پوری امت متفق ہے۔اس آیت بس یا نچوں دفت کی شیع لینی نماز کے اوقات کا ظہار ہے۔اس کے علاوہ سورہ ہوداور سورہ طہیں بھی نماز وں کے یا نچوں اوقات کو بتایا عمياب-آخريس الله في الله الم الماطهاركرت موع قرمايا كمالله كي ذات بعيب ب-وه الله اس كائنات كے نظام كواپني مرضی سے چلارہا ہے وہ زندہ کومروہ سے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کررہا ہے۔اس طرح وہ وقت دورنہیں ہے جب وہ تمام مرنے والوں کود دبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکال لائے گا اور پھر ہرایک ہاں کے گئے ہوئے اعمال کا حساب لے گا۔

# وَمِنَ الْمِينَ أَنْ خَلَقًاكُمْ مِنْ

تُكابِ ثُمَّرً إِذَا أَنْتُهُ بَشُرُّتُنْتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ النِيمَ أَنْ خَلَقَ ٱكْمُرْمِّنُ ٱنْفُسِكُمُ ٱزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْ ٓ الْكِهْا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُرُ مُّودَةً وَّرُحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكُّرُونَ ۞ ومِن أيتِه خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَانِكُورُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالْيَتِ لِلْعَلِمِيْنَ ﴿ وَمِنْ ايْتِهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وَ كُمُرِمِّنَ فَضَلِهُ إِنَّ فِي ذلك لاينت لِقَوْمِ تَسْمَعُون @ وَمِن ايتِه يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا وَّطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا النَّرِفِي ذَٰلِكَ لَايْتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ ٠ ومِن اليتِهَ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَا فَ وَالْرَضْ بِالْمُرِمْ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً اللَّهِ مَن الْكَرْضِ إِذَا انْتُمْ تَخْرُجُونَ @ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِيتُوْنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي يَبُدَوُّا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْةً وَلَهُ الْمَثَلُ الْرَعْلِي فِي السَّمْوْتِ وَالْرَضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ

1 2

### ترجمه: آیت نمبر۲۰ تا ۲۷

(۱)اس کی نشانیوں میں سے (ایک نشانی میہ ہے کہ)اس نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھرتم انسان کی حیثیت سے تصلیتے جاتے ہو۔

(۲) اس کی نشانیوں میں سے (ایک نشانی یہ ہے کہ) اس نے تہاری جنس ہی سے تہارے جوڑے (بیویاں) پیدا کئے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور اس نے تہارے درمیان محبت اور پیار (کے رشتے) قائم کئے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں۔

(۳) اس کی نشانیوں میں سے (ایک نشانی) زمین اور آسانوں کا پیدا کرنا ہے (جس میں) تمہاری زبانیں اور رنگ مخلف ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں میں جولوگ جانتے ہیں (اہل علم ہیں)۔

(۴) اس کی نشانیوں میں سے (ایک نشانی) رات کے وقت تمہاری نینداور دن کے وقت اس کا نشانیاں ہیں جو اس کا فضل (رزق) طاش کرنے میں ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو (حق اور سچی باتوں کوغورسے) سنتے ہیں۔

(۵) اس کی نشانیوں میں سے (بی بھی ایک نشانی ہے کہ) وہ تہمیں خوف اورامید کے ساتھ بکل (کی کڑک اور چیک) دکھا تا ہے۔ اور وہ آسان سے (بلندی سے) پانی برسا تا ہے۔ پھر وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔

(۲) اس کی نشانیوں میں سے (ایک نشانی بیہ ہے کہ) اس کے تھم سے زمین و آسان قائم ہیں۔ پھر جب وہ پہارے گا (صور پھو کئے گا) تواس وقت تم (زمین سے) نگل آؤگے۔

اورآسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ای کی ملیت ہے۔ اور ہر چیز اس کی فرماں بردار ہے۔ اور ہر چیز اس کی فرماں بردار ہے۔ اس نے ساری مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ چھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور بیاس کے لئے زیادہ آسان ہے۔ اور زمین و آسانوں میں اس کی شان سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔

#### لغات القرآن آیت نمبر۲۰ تا ۲۷

تُرَابٌ تَنْتَشِرُوْنَ تم پھیل جاتے ہو رَحُمَةٌ مهر مانی محبت کارشته اَلْسِنَةٌ (لِسَانٌ) زمانيس اَلُوَانٌ (لَوُنٌ) رنگ \_روپ مَنَامٌ (نَوُمٌ) نيند ابُتغَآءٌ تلاش كرنا يَسْمَعُوْنَ وه سنتے ہیں دَ عُوَةً قنتون ادب سے کھڑ ہے ہونے والے اَهُوَ نُ

زباده آسان

# ریخ آیت نمبر۲۰ تا ۲۷

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کدا گرانسان غورو فکر علم وبصیرت عقل وفہم اور دھیان دے کرسو بے تو اس بھری ہوئی کا ئتات میں اس کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ اورنشانی نظرآئے گی۔ ہزاروں لا کھوں سال سے کا ننات کا بدنظام ایک مرتب ومنظم طریقے سے چل ر ہاہے جس میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ نجانے کتنی تو میں آئیں اور چلی گئیں اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی کسی کو بقا نہیں ہے سوائے اس اللہ کی ایک ذات کے جو بمیشہ سے زندہ ہے اور اس نے اس پورے نظام کا کنات کو سنجالا ہوا ہے۔ وہ جب بھی چاہے گا کا نات کی بساط کو لپیٹ کرر کھ دےگا۔ پورانظام درہم برہم ہوجائے گا۔اللہ بی اپنی قدرت سے تمام لوگوں کوزندہ کر کے میدان حشریس جع کرے گا۔ جب اس کا نئات میں ساری قدرت اللہ کی ہے اس نے سب کو پیدا کیا ہے تو سب انسانوں کے

مرجانے اور کا نئات کے مث جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس ذات کے لئے کونی مشکل اور دشوار بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ ک معرفت اور پیچان کے لئے اگر کا نئات کے نظام پرغور وفکر کیا جائے تو پیفقت نگھر کرسا نشن آ جائے گی کہ اللہ نے اس نظام کا کنات کو بنایا ہے وہی اس کا محافظ ہے اور جب چاہے گا اس نظام کوئتم کر کے دوبارہ پیدا فرمادے گا اللہ نے اپنی چندنشانیوں کو پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کے سواکسی دوسرے نے نہیں بنایا نہ اس کام میں اس کاکوئی شریک ہے۔ ارشاد ہے

- (۱) انسانی زندگی کا آغاز حضرت آدم ہو جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا مٹی درحقیقت ایسے اجزاء کانا م
  ہے جس میں بظاہر تاریکی ہے روشی اور چک نہیں ہے لیکن اللہ نے اس فاک کے پلے میں ایسی عظمتیں بجر دی ہیں جو بقیہ کا کنا ت
  میں نہیں ہیں۔اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب فرشتوں سے اور ابلیس سے جو
  جنات کی قوم میں سے تھا اور فرشتوں کا سروار تھا آدم کو کچہ ہ کرنے کے لئے کہا تو ابلیس نے یہ کہر کر انسان کو کچہ ہ کر سنے سے اور انسان کی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی جس میں تاریکی اور پستی
  دیا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں یعنی جس میں روشی اور چک ہے اور انسان کی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی جس میں تاریکی اور پستی
  ہے یہا صول کے خلاف ہے کہ روشی تاریکی کے سامنے اور بلندی پستی کے سامنے جھک جائے۔ اس طرح فرشتوں نے بھی تھے نے کہ لئے عرض کیا الہی آپ جس کے سر پر خلافت کا تاج رکھ رہے ہیں وہ تو زمین میں فساد کر ہے گا اور فون بہائے گا۔ گویا فرضتے بھی
  انسان کے خلاج رکی پہلو سے اس میں تاریکی محسوں کررہے تھے اللہ نے ان کے اس وال کے جواب میں فر مایا کہ اس حقیقت کو میں
  جانتا ہوں تم نہیں جانے جب فرشتوں کو آدم کے علم کی روشنی کی ایک جھلک دکھائی گئی تو سارے فرشتوں نے انسان کی عظمت کو
  سندیم کر لیا اور بحدہ میں گر گئے لیکن شیطان ای پنے تعراور فرور پر قائم رہا اور اس نے آدم کو بحدہ کرنے سے صاف افکار کر دیا اور اللہ
  سندیم کر لیا اور بحدہ میں گر گئے لیکن شیطان اے بعد اللہ کی ہیں سب سے بری نشانی ہے کہ اس نے انسان کو علمت صرف اللہ تعالی ہی کہ بیا یا در انسانی نسلوں کو چلا یا اور اس کا نکات میں اللہ نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ انسان میں می عظمت صرف اللہ تعالی ہی بیدا کی ہے۔ در بذخو دانسان کے اعدر بیعظمت اور دوشتی موجود نہیں۔
- (۲) دوسری نشانی بیہ ہے کہ اللہ نے صرف یمی نہیں کہ انسان کو پیدا کیا بلکہ سکون قلب کے لئے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا جواس کی تجائیوں کی ساتھی، اس کی نسل کو بردھانے کا سبب اور محبت واخلاص کے دشتہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ گھر ای سکون واطمینان کا نام ہے۔ اگر کی گھر میں اس وعافیت اور حقیقی راحت وآرام نہ ہوتو وہ گھر خمیس ہے۔ انسان کو سکون قلب با قاعدہ از دواجی زندگی سے سانسان کو اولا دیں اور اولا دوں کی اولا دیں فعیب ہوتی ہیں بیوی، نیچ، رشتہ دار، دوست احباب اس کی خوشیوں اور غوں میں برابرے شریک ہوتے ہیں۔ اگر بیسب پچھنہ ہوتو انسان کوسب پچھل سکتا ہے مگر سکون قلب فعیب نہیں ہوسکتا۔
- (۳) تیسری نشانی زمین و آسان کی پیدائش ہے۔اللہ نے زمین کوفرش کی طرح بچھادیا اور آسان کوایک محفوظ حجست کی طرح اس پرتان دیا، چاند ،سورج اور ستاروں سے اس کوروش ومنور کیا۔ زمین پرمختلف قوموں ہنسلوں اور خاندانوں کو بھیلایا جن

کی زبانیں، رنگ نسل مختلف ہیں۔سب کے سب جسمانی اعتبارے ایک جیسے ہیں وہی چیرہ، آنکھیں، کان، ناک، ہوٹ، زبان کین کڑنے منسل مختلف ہیں۔ کروڑوں اربوں انسان ہیں گر ہرایک کی شکل صورت دوسرے سے مختلف ہیں۔خواہشات، ضروریات اور تمنائیں الگ الگ ہیں۔ جن لوگوں میں علم وبصیرت موجود ہے وہ زمین وآسمان اور اس میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دکھے کر اللہ کی معرفت اور پیچان حاصل کر سکتے ہیں۔

- (۳) اس کی چوشی نشانی رات اور دن کا آنا جانا ہے۔انسان دن مجرا پی روزی رزق کے لئے بھاگ دوڑ کرتا ہے دن مجرکی محنت و مشقت کے بعد رات کو سوجا تا ہے تو اس کے لئے وہ تازہ دم ہوجا تا ہے اور پھر سے زندگی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بھی کے دن ہوئے ہیں۔ اگر دن ہی دن لگ جاتا ہے۔ بھی کے دن ہوئے ہیں۔ اگر دن ہی دن لگ جاتا ہے۔ بھی کے دن ہوئے بھی کی راتیں ہوئی ہوتی ہیں۔ سر دی، گری اور برسات کے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دن ہی دن ہوتی ہوتی ہوتی اور دن کا آنا جاتا اس میں ہوتا یا ایک طویل رات ہی ہوتی تو انسان اس بیسانیت سے اکتا جاتا نہ اس کو بھی اس کو دبی تسلیم کرتے ہیں جن میں ضداور ہے دھری ہم جوت ہوتی ہوتی اور چوان موجود ہے لیکن اس کو وہی تسلیم کرتے ہیں جن میں ضداور ہے دھری خمیں ہوتی اور وہات کو دھیان دے کرنے ہیں۔
- (۵) اس کی پانچویں نشانی آسان پر چیکنے اور کڑئے والی بیل ہے جس کو دیکھ کرخوف کے ساتھ ساتھ ایک امیدی بندھ جاتی ہے کہ اب بارش برے گی تھیتوں، باغوں اور زمین میں ایک ٹی زندگی اور تازگی پیدا ہوگی۔ گری کی شدت کم ہوگی اور موسم خوش گوار ہوجائے گا۔ بیکل کی چیک اور کڑک ہے ایک امید اور دہشت ناک آواز وں سے خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللّٰد کی بہت بڑی نشانی ہے جس پروہی غور ڈکرکرتے ہیں جنہیں اللّٰہ نے عقل و مجھ عطافر مائی ہے۔
- (۲) چھٹی نشانی ہے ہے کہ زمین و آسان اپنی جگہ ٹم ہے ہوئے ہیں بیانسان کو لے کرایک طرف نہیں ڈھلک جاتے بلکہ اپنی رفتار سے گھو منے اور چلنے کے باوجود اس پر رہنے والوں کو اس کا احساس بی ٹہیں ہوتا کہ زمین اور آسان، چاند، سورج اور ستارے سب کے سب ایک خاص نظام کے تحت قائم ہیں اور چل رہے ہیں۔وہ اللہ بی اس نظام کا نئات کو چلار ہا ہے وہ جب چاہے گا اس کو قد رئی چوٹر کرایک نیاجہاں تغیر فرمادے گاجس میں تمام انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوکرا پنی زندگی کا حساب کتاب پیش کریں گے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بید پوری کا کنات اور اس میں بینے والی مخلوق اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی ملکیت اور اس کی نشانی ہے اور اس کے علم کے تالیع فرمال ہے۔ اس نے زندگی کی ابتداء کی ہے وہی اس پر موت طاری کرے گا اور پھروہ اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ بیاس اللہ کے لیے کوئی مشکل یا ناممکن بات نہیں ہے کیونکہ جس نے ان تمام چیزوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے ان ہی چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے بلکہ اس کے لئے آسان ہے۔

اس آسان وزمین میں سب سے برتر واعلیٰ ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھے میں ہرطرح کی طاقتیں موجود ہیں وہی زبردست حکمت والا ہے۔

## ضَرَبُ لَكُورُ

مَّثَالُامِّنَ ٱنْفُسِكُمْ (هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّامَلَكَتُ ٱيْمَانُكُوْمِّنْ شُرًى كَاءَ فِي مَارُزُقُنْكُمُ فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمُ انفُسَكُمُ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْالْيِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ @ بَلِ الْتُبَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْهُوَاءِهُمُ يِغَيْرِعِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُ مُرِّنْ تُصِرِيْنَ ﴿ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيَفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيُ فَطَرَانَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيْلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذِلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ إِوَ لَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيْبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَ أَقِيْمُوا الصَّلْوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْ اشِيعًا ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ®

### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۳۲

وہ تمہارے لئے خود تمہاری ذات ہے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیئے ہوئے (مال ودولت) میں سے تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں۔ اور تم ان کا ای طرح کیا ظاکرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہو ہیں کہ ان آیات کو ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کررہے ہیں جو عقل وقہم رکھتے ہیں۔ بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) ظالم لوگ جا ہلا نہ طریقوں پر (بسوچ سمجھے) اپنی خواہشوں کے چیچے چل پڑتے ہیں۔ وہ کون ہے جو ان لوگوں کوراستہ دکھائے گا جن کو اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی جماتی اور مددگار نہیں ہے۔

تم یکسوہ وکر اپنا چہرہ دین حنیف پر قائم رکھو۔ اس فطرت پرجس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی خلق (بناؤٹ) میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ یہی سے ادین ہے لیکن اکثر لوگ جانے نہیں ہیں۔ اسی (ایک اللہ کی طرف) رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ اسی سے ڈرو، نماز قائم کرواور ان مشرکین میں سے مت ہوجانا جنہوں نے اپنے دین کو کلائے کرڈ الا اوروہ کروہوں میں بث گئا اور ہرایک گروہ جو کچھان کے پاس ہوہ اس میں گئن اور خوش ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٢٥٨

ضَرَبَ اس نے چلایا۔ بیان کیا أيُمَانٌ دامنا(باتھ) سَوَآءٌ اَهُوَآءٌ (هَوَاءٌ) خواہشیں یمنائیں قائم كر اَقِمُ وَجُهُ حَنِيْفٌ الثدي كابوحانا فِطُرَةَ اللَّهِ دين اسلام -الله كي فطرت دِيْنُ الْقَيِّمُ بہترین دین مُنِيبينَ رجوع كرنے والے \_ يلٹنے والے فَرَّ قُوا وه گروه بن گئے۔ حدا حدام و گئے حِزْبْ جماعت گروه خوش اور مگن رہنے والے فَرحُونَ

### الفرق آیت به ۱۳۳۸

دین اسلام اور نی کریم ﷺ کے ارشادات کی برکت ہے آج دنیا سے اونڈی اور غلاموں کا رواج تو ختم ہو چکا ہے کیکن مزول قرآن کے وقت غلام اورلونڈیوں کا نہ صرف رواج تھا بلکہ انسانوں کی خربید وفروخت کا ایک زبردست کا روبار تھا اوراس طرح آقا اور غلام دوستقل جماعتیں بن چکی تھیں۔

غلام اور باندیوں کے کوئی انسانی حقوق نہ تھے۔دووفت کی روٹی کی خاطر غلام اور کوٹٹریوں کو ہروہ کام کرنا پڑتا تھا جس میں ان کے آقااور مالک کی خوشنودی ہواکرتی تھی۔وہ انسانی حقوق سے قطعاً نا واقف تھے ہرآ قااپنے غلام کااس طرح مالک ہوا کرتا تھا کہ دوسر کے کی کواس کے بارے میں بولنے کامق تک حاصل نہ تھا۔

سب سے پہلے دین اسلام کے سچے اصولوں اور نبی کریم ﷺ کے طرز عمل نے غلاموں اور باندیوں کو انسانی حقوق سے آشنا کیا۔ غلاموں کی آزادی کو نیصرف ایک عبادت کا درجہ دیا بلکہ آپ نے اپنے جان شار صحابہ کرام کو کریڈ کر آزاد کرنا جہنم کی آگ سے نجات پانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ آپ کی از واج مطہرات مظامات راشدین اور صحابہ کرام نے ہزاروں ، لاکھوں غلاموں ، باندیوں کو ٹریدکر آزاد کردیا تھا تا کہ وہ آزاد وخود مختار انسانوں کی طرح زندگی گذار سکیس۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے جواللہ کی ذات وصفات اور اختیارات میں جھوٹے معبود وں کوشر یک کرتے ہیں سوال کیا ہے کہ تہمارے وہ فلام اور لونڈیاں جو تہماری ملکیت ہیں جوانسانی ضروریات میں تہماری طرح ہیں کیاتم ان کواپنے برابر کا درجد دیے ہو؟ اپنے مال ودولت اور وراخت میں ان کوشر کیک کرتے ہو؟ جس طرح تم دوسروں کا کیا فلاکرتے ہو کیا ان کا بھی اتناہی خیال اور کیا فلاکرتے ہو؟ فرمایا کہ یہ کتی بڑی زیادتی اور ظلم ہے کہ تم اپنے بے حقیقت جھوٹے معبودوں کواللہ کے برابر کا درجد دیتے ہو اور اس کا شرکی بھے ہو۔ اور کا نکات میں ان کواسی طرح با اختیار جانے ہوجس طرح اللہ اس کا نکات کو چلانے میں اپنا پورا پورا اور اس کا شرکی بھے ہو۔ اور کا نکات میں معلوم ہے کہ پیلوگ اپنی جہالت، نا دانی مضداور ہے دھری کی وجہ ہے کی بات کو سنا اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ جمیس معلوم ہے کہ پیلوگ اپنی جہالت، نا دانی مضداور ہے دھری کی وجہ ہے کی کہا ہے خواب کو کہا ہے خواب کو کہا گان اور خیالات ہیں جن کی وہ پیروک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایے ضدی لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا تو پھر مخلوق میں وہ کون ہے جواب لوگوں کو راہ ہدایت دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہوئے فرمایا کہتم ایسے ضدی، ہے دھرم، جاہل و نا دان لوگوں کے راستے پر ہرگز مت چانا بلکہ یک وہوکر ایک اللہ کی عورت و بیر کرنا، پوری و کچی اور توجہ سے ای و یہ کا دان لوگوں کے راستے پر ہرگز مت چانا بلکہ یک وہوکر ایک اللہ کی عورت و بیر گرنا، پوری و کچی اور توجہ سے ای و یہ کا دان لوگوں کو راستے بر ہرگز مت چانا بلکہ یک وہوکر ایک اللہ کی عورت و بیر گرنا، وری و کچی اور توجہ سے ای و یہ کا دان لوگوں کی اور جانب مت در کھنا۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے آپ کے واسطے سے پوری امت سے کہا جار ہا ہے کہ وہ دین حنیف اور فطر ۃ اللہ کی اتباع و پیردی کریں۔ دین حنیف یعنی برخض اپنارخ اور دھیان صرف ایک الله کی طرف جمادے اور الله جو کہ وحدہ لاشریک ہے اس کے سوا کسی کی طرف خیال تک نہ لے جائے۔

فطرۃ اللہ ہمراددین اسلام ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے ہرانسان کو پیدائش طور پرسیدھی تجی فطرت اور عادت اور جبلت پر پیدائش طور پرسیدھی تجی فطرت اور عادت اور جبلت پر پیدا کیا ہے بیداور بات ہے کہ اس کے والدین اس کواپی ٹیٹر ھی فطرت، مزاج اور عقیدوں کا خوگر بنادیتے ہیں اور اس کارخ اللہ کی طرف ہونے کے بجائے غیر اللہ کی طرف چھر دیتے ہیں اور پھر وہ خض وہی سب پچھر کرنے گئا ہے جواس نے اپنے اور گرد کے ماحول ہیں دیکھا ہے۔ قر آن کریم کی اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ماحول کی گرد میں کتفائی کیوں نہ گم ہوجائے اگر اس کے ماس منسی کی آتی ہے قودہ اس کو قبول کرنے کے لئے کم از کم اپنی جگہ سے بل جاتا ہے اور اگر اس پر محنت کی جائے قودہ اس کو وہ اس کو ول سے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے ہلنے دین کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے لیعنی اللہ کے دین کے سیچ اصولوں کا پہنچا دینا ضروری ہے بقیہ ہوایت وہ ہا ہے۔ ہمارا کا م سلیقے طریقے سے اللہ کے دین کو پہنچا تا ہے دلوں کا موڑ تا ہے دالی ہوایت دیتا ہے۔ ہمارا کا م سلیقے طریقے سے اللہ کے دین کو پہنچا تا ہے دلوں کا موڑ تا ہے لئد نے اپنے ذیلے ہوا۔

ابل ایمان سے فرمایا جارہا ہے کہ وہ دین کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں اور خود بھی اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈرزندہ رکھیں۔ نماز دل کی پابندی کریں۔ زکوۃ اداکریں اور مشرکانہ طریقے اختیار کرنے سے اجتناب اور پر ہیز کریں۔ کیونکہ شرکین وہ مفاد پرست لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے معمولی معمولی فائدوں کے لئے اپنے دین کو کھڑے کو دیا ہے اور مختلف فرقوں میں بٹ مے ہیں اور آج ہرایک گروہ کا پی خیال ہے کہ جو کچھاس کے پاس ہے ہی وہی سب کچھ ہے دہی تی اور بچے ہے وہ ای میں مست اور کھن ہے۔

### ترجمه آيت نبرس تاكس

جب لوگوں کوکوئی تکلیف پنچی ہے تو وہ بے قرار ہوکراپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کواپ کرم کامزہ چھادیتا ہے قان میں سے ایک گروہ اپنے رب (کے ساتھ دوسرول کو)
مثر یک تھہرانے لگتا ہے اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس پر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ (ایسے مشرکین سے کہا جارہا ہے کہ) تم چند دنوں تک مزے اڑا لو بہت جلد تہیں (ساری حقیقت) معلوم ہوجائے گی۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند (کتاب) نازل کی ہے جو ان سے کہتی ہے کہ وہ اللہ کا شریک بنائیں۔ (حال ہیہ ہے کہ) جب ہم لوگوں کواپئی رحمت اور کرم کا مزا چھادیتے ہیں قوہ فوش ہوجائے بنائیں۔ (حال ہیہ ہے کہ) جب ہم لوگوں کواپئی وجہ سے کوئی مصیبت کائی جاتی ہے تو وہ مالیس ہو کررہ جائے ہیں۔ اور اگران کوان کے کر تو توں کی وجہ سے کوئی مصیبت کی جاتی ہے تو وہ مالیس ہو کررہ جائے ہیں۔ اور کیا وہ نیس کی اللہ (کی یہ قدرت ہے کہ) وہ جس کوچا ہتا ہے کہ دیتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے کہ دیتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے کہ دیتا ہے۔ بیشک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوائیان دکھتے ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر٣٢٢ الغات

| مَسَّ        | اس نے چھوا۔ ہاتھ لگایا        |
|--------------|-------------------------------|
| ضُرُّ        | تكليف مصيبت                   |
| ٱۮؘٲڨٙ       | اس نے چکھایا                  |
| تَمَتَّعُوُا | تم فائده حاصل كرلويهز بياڑالو |
| سُلُطَانٌ    | قوت _سند _ ججت                |
| يَتَكُلُّمُ  | بات کرتا ہے۔ بتا تا ہے        |
| يَقُنَطُونَ  | وه ما يوس موت مين             |
|              | <u> </u>                      |

يَبْسُطُ وه هولتا ب كثاده كرتا ب يَقْلِد رُ اندازه كرتا ب - كم ديتا ب

# (فرزی کی بیار ۲۷۴۳ میل

مومن دل کی گہرائیوں ہےاس بات پریقین کال رکھتا ہے کہاس کا ئنات کا خالق، یا لک اور داز ق صرف ایک اللہ ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم ہے ہوتا ہے، راحت وآرام، تکلیف یا مصیبت، رزق میں اضافہ یا کمی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔مومن کوراحت وآ رام ملتا ہے تو وہ قدم قدم پرنہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ اللہ کاشکر اداکرتا ہے اوراگراس کوکوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تووہ اس برصبر کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے بھی وہ مچی فطرت اور عادت ہے جودین اسلام نے ایک مومن کوسکھائی ہے جس پر ہے انتہا اجرو تو اب کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔اس کے برخلاف کفار دمشر کین جوخلاف فطرت زندگی گذارتے ہیں اگران کوان کے برے اعمال یا کرتو توں کی وجہ ہے کوئی تکلیف یا آفت پہنچتی ہےتو وہ بدحواس ہوکر بےصبری اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے اور مایوی کی انتہاؤں تک پہنچ جاتے ہیں اورا گران کو مال ودولت ، راحت وسکون ،عیش و آرام اورحکومت وسلطنت مل جاتی ہےتو وہ فخر وغرور کا پیکر بن کر دنیا کے تمام لوگوں کوایے سے کم تر اور بے حقیقت سجھنے لگتے ہیں اور کس ظلم وزیادتی سے پچھے نہیں رہتے یہی وہ خلاف فطرت زندگی ہے جس کواللہ نے ناپیند فر مایا ہے۔ای بات کواللہ تعالی نے ان آیات میں ارشاد فر مایا ہے۔ ارشاد ہے کہ جب لوگوں کو تکلیف پینچی ہے تو وہ بے قرار اور بے چین کوہو کرمنے وشام اینے رب کو یکارتے ہیں اورا گران کوراحت وآ رام کےاسباب دے دیئے جاتے ہیں تو وہ لوگ نیصرف اللّٰد کی ناشکری کرتے ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کوشریک کرنا شروع کردیتے ہیں۔فرمایا کہایسے لوگ دنیا کے مال ودولت اور قتی عیش وآ رام میں مزے اڑالیں چندونوں کی بات ہے بہت جلدان پرساری حقیقت کھل کرسا منے آ جائے گی۔وہ کفروشرک کواس طرح بیان کرتے ہیں جیسےان پراللہ نے کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے جوان کو بتاتی ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں شریک کریں۔ حالا نکدان کے پاس ایسی کوئی سند، جحت اور دکیل نہیں ہے گروہ اپنی جگہ بڑے خوش ،مسر در اور مطمئن ہیں۔ فر مایا کہ وہ لوگ اس بات برغوز نہیں کرتے کہ کسی کو بہت زیادہ رزق دیا جانا اور کسی کو کم تر رزق ملنا میسب اس کی قدرت سے ہے وہ جس کو جتنا دینا چاہے دیتا ہے ہر چیز کا افتیار اس کو حاصل ہے۔فرمایا کہ اللہ کی بینشانیاں ہروقت ہرایک کے سامنے ہیں لیکن ان نشانیوں سے صرف وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں جن کےول نورا يماني سےروش ومنور ہيں۔ فَاتِ ذَالْ تُقُرُقِ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللّهٰ وَالْوِلْ النّاسِ فَكُلْ يَرْبُونَ هِ وَمَا الْتَيُ ثُمُ مِّنْ رِّبُالِيرَبُواْ فَيَ امْوَالِ النّاسِ فَكُلْ يَرْبُو اعِنْ دَاللّهُ وَمَا التَيُ تُمُ مِّنْ وَكُوةٍ ثُرِيْدُونَ وَجْهَ اللهِ فَالُولِلّ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللّهُ الّذِي تَمُلَقَكُمُ ثُمَّ رَرَقَكُمُ ثُمَّ يُعِينَ كُمُ ثُمَّ يُعِينَ كُمُ ثُمَّ يُحْدِينَكُمُ هَلُ مِن شُركا يِكُمُ مَّنَ يَنْعَلَ مِنْ ذَلِكُومِنَ ثَنَى اللهُ اللهِ فَاعْلَى مَنْ اللهُ اللّهِ فَالْمِنْ فَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَالْمِنْ ذَلِكُومِنْ ثَنَى اللّهُ اللّهِ فَا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

### ترجمه: آیت نمبر ۳۸ تا ۴۹

تم رشتہ دارول کوان کاحق دواور محتاجوں اور مسافروں کوان کاحق ادا کرو۔ یہان لوگوں کے لئے بہتر ہے جواللہ کی رضادخوشنودی چاہتے ہیں۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو پھود ہے ہو تا کہان کے مالوں میں شامل ہوکروہ ہر ھرکروا لیس آئے تو (یادر کھو) یہ اللہ کے نزد یک نہیں بڑھتا۔ اور جو پھتے اللہ کی رضادخوشنودی کے لئے زکوہ دیتے ہو یہی مال اللہ کے ہاں وہ بڑھاتے رہیں گے۔

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہی تمہیں موت دے گا اور پھروہ (قیامت کے دن) تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو جوان کاموں کو انجام دیتا ہو۔ وہ اللہ پاک بے عیب ذات ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے باندو برتے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمبر ٢٠١٣ م

يُرِيُدُونَ وه عِ جَ إِس

لَا يَرْبُوا وهُبِين برُهتاب

اَلْمُضْعِفُهُ نَ وَكَنا عاصل كرنے والے

تَعَالَي باندوبرتر ذات

## تشریخ: آیت نمبر ۳۸ تا ۲۰

فر مایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تہمیں پیدا کیا۔ اس نے تہمیں رزق دیا ہے۔ وہی موت دے گا اور پھر قیامت کے دن وہ متہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فر مایا کہ کیا تمہارے ان معبودوں میں ہے جن کوتم اللہ کا شریک بجھتے ہوان میں ہے کوئی ایک بھی ایسا ہے جس نے ان میں سے کوئی چیز بنائی ہو۔ فر مایا کہ اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے۔ وہ ان تمام چیز وں سے بلندو برتر ہے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

ان آیات کے سلسلہ میں چند باتیں عرض ہیں۔

(۱) مومن کا ہر کاممحض اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے ہوتا ہے۔اس کامقصد دنیا والوں کوخوش کرنا یا دکھا وانہیں ہوتا بلکہ اس درجہ کا خلوص ہوتا ہے اور چا ہتا ہے کہ دنیا والےخوش ہوں یا نہ ہوں اس کا پرورد گاراس سے خوش ہو جائے۔

(۲) جب وہ کی رشتہ داریا ضرورت مند، غریب، مسکین اور پریشان حال مسافر کی مدد کرتے ہیں تو وہ ان کاحق مجھ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور اس بات پراللہ کاشکر اوا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے وہ کسی کے کام آسکے۔وہ کسی کی مدد کرتے وقت احسان جمانے اور فخر وغرور کے بچائے نہایت عاجزی وا کھساری سے کام لیتے ہیں جواللہ کو بہت پہند ہے۔

(۳) ایسے خلص لوگ د نیاوالوں کی نظروں میں کتنے بھی نا کا م سمجھے جا ئیں مگر اللہ کے نز دیک یہی وہ کامیاب و ہامرادلوگ ہیں قیامت میں حقیق کامیا بی ان ہی کامقدر ہوگا۔

(۳) یہاں بعض حضرات نے "ربوا" اور زکوۃ کے لفظوں کو مقابل قرار دیا ہے بینی جولوگ اپنے مالوں کے ذریعہ مال کماتے ہیں تو وہ مال دنیا میں کتنا بھی کیوں نہ بڑھ جائے اللہ کے نزدیک اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے برخلاف وہ لوگ جواللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے اپنے مالوں میں سے زکوۃ نکالتے ہیں۔ زکوۃ نکالنے کی وجہ سے بظاہران کا مال کتنا بھی کم کیوں نہ ہو جائے گر اللہ کے نزدیک آخرت میں ان کا مال بڑھتا ہی رہے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیآیات مکہ کرمہ میں نازل ہوئیں اور "ربوا" یعنی سود کے حرام ہونے اور زکوۃ کوایک نصاب کے مطابق اواکرنے کے احکامات مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں۔ لہذا

اس سے مرادمعاشرہ کی وہ خرابی ہے جس میں ظوم واخلاص کے بجائے دنیاداری غالب ہوتی ہے جس میں ایک شخص کی کی مدداس کے الم خرج کرتا ہے تا کہ وہ دو گنا ہوکروا پس آئے یا جس کی مدد کی گئی ہے وہ احسانات کے بیشیں کرتا کہ وہ دو گنا ہوکروا پس آئے یا جس کی مدد کی گئی ہے وہ احسانات کے بیٹیجاس طرح دب جائے کہ آئندہ وہ مال داروں کی من مانیوں کا ساتھ دیے برجمور ہوجائے۔

(۵) اللہ نے اس کا نئات کو پیدا کیااس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کی ڈور ہے اور ساری دنیا کے فنا ہوجانے کے بعد پھروہ می اللہ اپنی قدرت کا ملہ سے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اللہ کی اس قدرت وطاقت میں کوئی اس کا شریکے نہیں ہے اور نہ کسی کے بس میں ہے کہ وہ یہ تمام کا م کر سکے۔لہذا اللہ وہ ہے جوان تمام چیزوں سے افضل ، برتر واعلیٰ ہے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

ظَهُرَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِبِمَاكَسُبُتَ اَيُدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ رَبَّفَ الَّذِي عَمِلُوْ الْمَلَّهُمْ يُرْحِعُونَ ۞ قُلُ سِيْرُوَا فِي الْكَرْضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلُ كَانَ اكْتُرُهُمُ مُّشْرِكِيْنَ ۞ فَاقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّومِنُ قَبُلِ اَنْ يَالْتِي يُومُّ لَامْرَدُ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَدِ ذِ يَصَّدُّعُونَ ۞مَنْ كَفَرُفَعَلَيْهُ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِانْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ لِيَجْزِى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ لَا يُحْرِي اللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ لَا يُحْرِي الْكَفِرِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ لَا يُحْرِي الْكَوْرِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا

## ترجمه أيت نمبرا م تا ٢٥

خشکی اورتری میں (ان کے کفروشرک کی وجہ سے ) فساد پھیل گیا جو پچھان کے ہاتھوں نے کمایا۔ تا کہ اللہ انہیں ان کے بعض کئے ہوئے کاموں کا مزہ چکھادے۔ شاید کہ وہ باز آ جا کیں۔ (اے نی ﷺ) آپ ان ہے کہ دیجے کہ تم زمین میں چل پھر کردیکھوکہ (تم ہے) پہلے
(نافر مان) لوگوں کا انجام کیما ہوا۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ (اے نی ﷺ) آپ اپ
چہرے کودین قیم (نہایت درست اور بہتر دین) کی طرف ہی رکھئے۔ اس دن کآنے سے پہلے
جواللہ کی طرف سے (مقرر) ہے اور ملنے والنہیں ہے۔ اس دن سب لوگ الگ ہو جائیں
گے۔ جس نے کفر کیا اس کا (وبال) اس پر ہے اور جس نے عمل صالح (بہترین اعمال) کئے تو اس
نے اپنے نفع کے لئے سامان (راحت) تیار کرلیا ہے تا کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور
عمل صالح کے اپنے فعنل وکرم سے بدلہ عطاکرے۔ بے شک وہ کافروں کو پہند نہیں کرتا۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٥٢٣

| آيت تمبرا ٣٥٦ م        | لغات القرآن       |
|------------------------|-------------------|
| فابر ہوگیا کھل گیا     | ظَهَرَ            |
| ترى دريا يسندر         | بَحْرٌ            |
| اسنيكايا               | كَسَبَتُ          |
| وہ چکھا تا ہے          | يُذِيْقُ          |
| تم چلو پھرو            | سِيُرُوا          |
| بهترين اور متحكم دين   | دِيْنُ الْقَيِّمِ |
| ملنے والانہیں ہے       | كا مَرَدً         |
| الگ الگ ہوجائیں کے     | يَصَّدُّعُونَ     |
| وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں | يَمُهَدُونَ       |
|                        |                   |

# تشريخ: آيت نمبرا ٢ تا ٢٥

اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کوتسلیم کر کے کی کواس کا شریک نہ مانا، اس کی عبادت و بندگی اورا عمال صالحہ کی روش پر چانا، ہر طرح کے گناہوں اور برے اعمال سے رک جانا دین فطرت ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کفر وشرک اوراللہ کی نافر مائیوں میں ہتا ہو کہ کھا خلام وزیا دی پراتر آنا خلاف فطرت ہے جواللہ کوخت ناپند ہے، جس کی اس دنیا میں اور آخرت میں شخت مزاکیں مقرر کی گئی اور دیا خات کی پیدا وار کا کم ہونا، آندھی بیں دنیا میں سزا کی مختلف سور تیں ہیں مثنا بارش کی کی سے قطا وروباؤں کا پھوٹ پڑنا، کھیتوں اور باغات کی پیدا وار کا کم ہونا، آندھی اور طوفا نوں اولوں اور بگولوں کا آکر تباہی بچاد دیا، پائی کے سیلاب سے گھروں کا اجڑ جانا، مویشیوں میں بیار یوں کا پھیل جانا، دنیا پر تکمر انوں کا مظلوم انسانوں کی گردنوں پر مسلط ہو جانا، آپس میں الفت و مجبت اور اتخاد و اتفاق کے بجائے اس انداز سے انتخار کا اخراجات کا بڑھ جانا، کہ دوسر سے گی گردنوں پر مسلط ہو جانا، آپس میں الفت و مجبت اور اتخاد و اتفاق کے بجائے اس انداز سے برگن اور اخراجات کا بڑھ جانا، بردوں اور بڑگوں کا ادب احترام اٹھ جانا، طرح طرح کی بیاریوں کی کثرت، آمدنی میں مار نے میں شرم و حیا کا اٹھ جانا، طرح طرح کی بیاریوں کی کثرت، آمدنی میں بہ برگن اور اخراجات کا بڑھ جانا، بردوں اور برائی نے بہانے کا بڑھ ہانا، بردوں اور بردا گوں کا اور برائی کی فضا پیدا ہوجاتی ہوری، ڈیمین، محروفر بیب، وھو کے بازی اور رشوت کا وبا کی طرح تھیل جانا ہور برائی سے مکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ان عذا ہوں اور اور کا میں مونوں کو میں کو دنیا اور آخرت کے ان عذا ہوں اور سے مخفوظ رکھے۔ آمین۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم عظی کے واسطے سے پوری نسل انسانی کو بتایا ہے کہ سب ل کراس دین قیم (درست، متحکم اور مضبوط دین) کواپنالیس توان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گلیکن اگر اللہ کا فیصلہ آگیا تو وہ نہ لینے والا ہے اور نہ کوئی اس کے لئے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ گذری ہوئی قو موں کے گھنڈرات کو دیکھیں کہ ظیم قو مون کی طاقت وقوت، بلند و بالا بلزنگیں، مال ودولت کی کثر ت اور عیش وعشرت کے سامان ، تہذیب و تعدن کی ترقیات اس وقت ان کے کسی کام نہ آسکیں جب ان پر بلزنگیں، مال ودولت کی کثر ت اور عیش وعشرت کے سامان ، تہذیب و تعدن کی ترقیات اس وقت ان کے کسی کام نہ آسکیں جب ان پر اللہ کا فیصلہ اور عذاب آگیا تھا۔ لہذا وہ دن جب نیک اور بدونوں الگ کر دیئے جائیں گے۔ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کوان کا بہترین بدلہ عطاکیا جائے گا اور برسے اعمال رکھنے والے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اگر آخرت کے اس دن کے آئے نے سے پہلے بی اپنی اصلاح کر لی جائے قربتر ہے ور نہ اس کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

## و من المته

ٱڽ يُرْسِلَ الرِياحَ مُبَشِّرْتِ وَلِيُذِيْقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِم وَلِتَبْتَغُوامِنَ فَضَيلِم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ لَقَدُ ٱرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وْكَانَ حَقًّا عَكَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُ ثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَا آصَابَ بِهِ مَنْ يَتُنَا أَمْمِنْ عِبَادِمَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوْامِنُ قَبُلِ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبُلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ ۞ فَانْظُرُ إِلَّى الْرِرَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْرِتِهَا " إِنَّ ذِلِكَ لَمُحْيِ الْمُوْتَىٰ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَدِيْرُ٠

### ترجمه: آیت نمبر۲ ۴۶ تا ۵۰

اس کی نشانیوں میں سے می بھی ہے کہ وہ (بارش سے پہلے) خوش خبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تا کہ وہ تہمیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے (فائدے عطا کردے) تا کہ کشتیاں (جہاز) اس کے حکم سے چلیں اورتم اس کافضل (رزق) تلاش کرواور شاید کرتم شکرادا کرو۔

یقیناً ہم نے آپ یک ان کی قوم کی طرف بہت سے رسول ہم جھے تھے جوان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر ہم نے (نافر مانیوں کے سبب) مجرموں سے انتقام لیا۔ اور موشین کی مدد کرنا (ان کو غالب کرنا) ہماری ذمد داری ہے۔ اللہ بی ہے جوہوا کیں بھیجنا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو آسان (بلندیوں) میں پھیلا دیتا ہے اور وہ ان بادلوں کو کٹروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پھرتم دیکھتے ہوکہ ان کے در میان سے بارش برسائٹر وع ہو جاتی ہے۔ پھروہ ان کے در میان سے بارش برسائٹر وع ہو جاتی ہے۔ پھروہ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان کے بر سے سے پہلے مایوں ہو چکے تھے۔ تم اللہ کی نشانیوں کی طرف دیکھو کہ وہ اپنی رحت سے مردہ ہوجانے والی زمین کو کس طرح زندہ (تروتازہ) کر دیتا ہے۔ بیشک وہی مردوں کو (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ اور وہ ہرچنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

لغات آیت نبر۲۳۹۰۰ مُبَشِّرُ اتْ خوش خرى دينے والياں جنہوں نے جرم کیا أجُرَهُوْا حق ہے۔ذمہداری ہے وہ پھیلا تاہے سَحَاتُ كسف مكزا تقسيم كرنا وَ دُقْ مارش ا ثُرُّ (اَثُرُّ) نثانيال

### آثرتُ آیت نبر ۲ ۴ تا و د

اللہ تعالیٰ کا بہ قانون ہے کہ حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے خزال کے بعد بہار، مصیبت کے بعد داحت، دکھ کے بعد آرام و سکون اور ہر شکل کے بعد آسانی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ای طرح کفروشرک اوراللہ کی نافر مانیاں جب حدے بڑھ جاتی ہیں قو اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ نفوں انبیاء کرام کو جھیجتا ہے جو اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے کفر وشرک اور نافر مانیوں کو نہ چھوڑ اتو اللہ کا عذاب آئے کا جو تبہاری تمام ترقیات کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اس طرح گویا کفروشرک کی وجہ ہے جو نزاں کا موسم طاری ہو جاتا ہے وہ موسم بہار سے بدل جاتا ہے۔ حضرت آدم سے نبی کریم چھڑت کے بیت نبیوں اور رسول تشریف لا کے جنہوں نے رائے سے بیننظ ہونے کو گول کو صراط متنقم پر چلایا۔ نبی کریم حضرت جم مصطفیٰ میں تھے کہ بعد نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ تم جو گیا۔ اب قیامت تک آپ کی امت کے ملاء کرام اس فریضے کو پورا کرتے رہیں گے اور جب بھی لوگ نفروشرک ہیں جتلا ہوں گے ہوگیا۔ اب قیامت تک آپ کی امت کے ملاء کرام اس فریضے کو پورا کرتے رہیں گے اور جب بھی لوگ نفروشرک ہیں جتلا ہوں گے ان کی اصلاح کر کے ان کی اصلاح کر کے ان کا حدید ہے کہ

الله کی بیتار الله الله کی بیتار الله کی بیت کی و و بارش سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوا کیں بھیجتا ہے جن سے کری
میں جیلے ہوئے لوگ اس تصور کے ساتھ خوش ہوجاتے ہیں کہ اب گری کا موسم ختم ہوجائے گا اور اس کی شدت سے نجات ال جائے
گی۔ اس طرح الله تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ یہ خوش گوار ہوا کیں جب دریا اور سمندر ہیں چکتی ہیں تو چھوٹے اور ہوئے
جہاز اور کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں جن سے اللہ کا فضل و کرم اور تجارتی لین وین میں ترتی ہوتی ہے اور اس طرح
بہت سے لوگوں کو اپنا رزتی حاصل کرنے میں ہولت میسر آجاتی ہے۔ یہ اللہ کا اتا بین اکرم ہے کہ اس پر ہرایک کواس اللہ کا شکر گذار
ہوتا جا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جب کسی قوم میں اللہ کی تا فرمانیوں کی وجہ سے کفروشرک پھیل جاتا ہے تو وہ اپنے رسولوں
کو بھیجتا ہے تا کہ ان کی زندگیوں میں رونتی ، بہار ، ٹی زندگی اور تر و تازگی آجائے۔ جولوگ ان کی بات مان لینتے ہیں تو اللہ نے ان
ذے لیا ہے کہ ایسے ایمان والوں کی وہ ہر حالی میں مدفر مائے گالیکن جولوگ ان انبیاء کرائم کوستاتے ہیں اور ان کا کہا نہیں مانے ان
ساللہ انقام لے کر چھوڑ تا ہے جس سے ان کی و نیا اور آخرت کی زندگی بربا و ہوکررہ و جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم دیکھتے ہوکہ بارش سے پہلے وہ اللہ شنڈی شنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے وہی بادلوں کو ہواؤں کے دوش پر اٹھا تا ہے جو تہد در تہہ بادلوں کی شکل میں زمین کے مختلف ککڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ جہاں وہ بادل برستے ہیں وہاں کے لوگ خوشیاں منانے لکتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پہلے اس قدر مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ جیسے ان پر بھی بارش برسے گی ہی نہیں۔اس طرح اللہ اس زمین کو جو خشک اور بچر ہونے گئی ہے اس کو بارش کے برسنے سے ایک نئی تازگی اور زندگی عطا کر دیتا ہے۔

فرمایا کہ جس طرح بارش کے برہے ہے مردہ زمین دوبارہ تروتازہ ہوجاتی ہے ای طرح اللہ کی بیقدرت کاملہ ہے کہ دہ تمام ان لوگوں کو جومرکرگل سڑ گئے ہوں گے ان کواپنی رحمت خاص سے دوبارہ پیدا کرےگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بارش نہ برنے سے زمین خشک، بنجر اور بے رونق ہو جاتی ہے لیکن بارش برستے ہی اس میں ایک نئی تر د تازگی اور رونق آ جاتی ہے اس طرح جب انسانی ذہنوں کی دنیا بے رونق اور اجا ڑ ہو جاتی ہے تو اللہ کے انہیاء کرام آ کران کو دنیا اور آخرت کی ایک نئی اور کا میاب زندگی سے آشنا کرتے رہے ہیں۔ کفار مکہ کوجی اشار ڈ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی اختیار نہ کی جائے۔ بے رونتی اس وقت تک دورنیس ہو سکتی جب بتک خاتم الانہیاء حضرت میں مصطفیٰ ہے پی کھمل ایمان لاکر عمل صالح کی زندگی اختیار نہ کی جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ کے ان لوگوں نے جوخوف، بھوک اور با ہمی جھر وں کی وجہ سے مردہ ہو بچھ جب نبی کریم میں جا کہ من رسالت سے وابستگی اختیار کی تو ان کو ایک ایمی زندگی مل گئی جس میں جرطرف امن و سکون، خوش حالی اور زین وونیا کی بھلا نیوں کی روفقین تھیں۔ صحابہ کرام گئی کوششوں سے ساری دنیا کا موسم تبدیل ہو گیا اور ساری دنیا جو بے روفق ہو چکی میں ایک نئی گی اور رونازگی بیدا ہوگئی تھی۔

آج بھی مسلمانوں کورتی اور زندگی کی بہاریں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کے اسوہ صنہ کے ذریعہ بی نصیب ہو علی ہیں۔

## وَلَيْنَ ارْسَلْنَا

رِيُعًا فَرَاوَهُ مُصَفَقًا لَظُلُّوا مِنَ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ۞ فَالْكَ كَرَمُ الْمُعُونَ وَكُلْ الْمُعْ الشَّمَّ الدُّعَاءَ النَّاوَلُوْ المُدْبِرِيْنَ ۞ وَمَا اَنْتَ بِهِدِ الْعُمِّي عَنْ ضَلَتِهِمْ الثُّمَّ الدُّعَاءَ الدَّاوَ الْوَالْمُدُبِرِيْنَ ۞ وَمَا اَنْتَ بِهِدِ الْعُمِّي عَنْ ضَلَتِهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الدِّي حَلَقَكُمُ وَنَ شُغَفٍ بِاللَّهِ الدِّي حَلَقَكُمُ وَنَ ضَعَفٍ فَوَةً اللَّهُ الدِي حَلَقَكُمُ وَنَ ضَعَفٍ عَنْ فَيْ اللَّهُ الدِي حَلَقَكُمُ وَنَ ضَعَفٍ عَنْ اللَّهُ الْمَدِي عَلَمُونَ الْمَعْدِ اللَّهُ الْمَدِي الْمَعْدِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي مِنْ بَعْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِمُ الْمَعْدِ الْمَاكِمُ الْمَعْدِ الْمَاكِمُ الْمُعْدِ الْمَعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْمِلُ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ الْمُعْدِ اللَّهِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْدِي الْمُعْدِ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ ال

### ترجمه: آیت نمبرا۵ تا۵۳

اورالبتہ اگر ہم (ان پر) ایس ہواؤں کو بھیجیں جن سے ان کی تھیتیاں زرد دکھائی دیں تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیس گے۔ بے شک آپ پھی مردوں کونبیں سنواسکتے اور نہ بہروں کواپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھر کر چلے جارہے ہوں۔ نہ آپ ان لوگوں کو (جو اندھے بنے ہوں۔ نہ آپ ان لوگوں کو جو اندھے بنے ہوے ہوں کا اسکتے ہیں جو

ماری آیوں پرایمان لاتے اور فرماں برداری اختیار کرتے ہیں۔

الله وہ ہے جس نے تہمیں ضعیف اور کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ پھراس نے تمہاری کمزوری دور کر کے تمہیں طاقت وقوت بخشی۔ پھر توت کے بعد کمزوری اور بڑھا پاطاری کیا۔وہ جو حابتا ہے پیدا کرتا ہے۔وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبراه ٢٥٥

مُصْفَرُ زرد

مُدُبرين پيهُ دکھانے والے

شَيْبَةٌ برمايا

يَخُلُقُ وه پيدا كرتاب

### تشريح: آيت نمبرا ٥٢٥٥

گذشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ جب بارش ہے پہلے خوش فہری دینے والی ہوا کیں چلتی ہیں تو وہ اس تصور ہے پھولے نہیں ساتے کہ بارش کے بعد موسم کی شدت کم ہوجائے گی اوران کی تصبیاں ہری بحری ہوجا کی گی درختوں پر رونق آجائے گی ایسے لوگ خوش تو ہوتے ہیں مگر اس اللہ کاشکر اوائیس کرتے جس نے اپنے کرم سے بادل بھنے کران سے ان کوسکون عطا کیا ہے۔اس کے بر خلاف اگر ان کی ہری بحری کھیتیوں پر سخت سردی، شدید گرمی یا ختک اور تصلیا دینے والی ہوا کیں چل پر بی بی جن سے ان کی بر خلاف اگر ان کی ہری بحری کھیتیاں بے رونق اورز در پڑ جاتی ہیں تو وہ ناشکری پر انر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر پیظم کیوں کیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہروقت اپنے فائد ہے میں گئے ہیں تو اے نبی تواے نبی تواں میں تبیہ کی کریم تھی اس بات سے خت رنجیدہ رہے۔

تے کہ کمدوالے ان کی تھی باتوں پر ایمان کیون نہیں لاتے۔اگروہ میری بات مان لیس تو ان کی دنیاو آخرت دونوں سنور جا کیں گ۔

اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فر مایا کہ آپ ان لوگوں کوئی دکھا سکتے ہیں جو آٹھیںں رکھتے ہوں۔ آپ ان لوگوں کوسنا سکتے ہیں جو کان

رکھتے ہوں لیکن وہ لوگ جو آٹھیں رکھنے کے باوجو دائد سے بنے ہوئے ہوں اور کان رکھنے کے باوجو دبہرے بنے ہوئے ہوں

آپ ان کو نہ تو تق دکھا سکتے ہیں اور شناسکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کر کے اللہ کی فر ماں برداری

میں گے ہوئے ہیں وہ کی آپ کی بات بھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور منتے بھی ہیں اور مقصد جاری رکھنے یہی اہل ایمان ساری دنیا پر

پھا جا کیں گے ہوئے ہیں وہ کی آپ کی بات بھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں ابہذا اپنامشن اور مقصد جاری رکھنے یہی اہل ایمان ساری دنیا پر

پھا جا کیں گے ہوئے ہیں وہ کی آپ کی بات بھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں ابہذا اپنامشن اور مقصد جاری رکھنے کی ان اللہ ایمان ساری دنیا پر

چا جا کہ بھر انہائی کمزور اورضعیف ہو جا کیں گے۔ زندگی کی ان دو کمزور ہوں کے درمیان جو انی اور طاقت کا جوز مانہ آئیس نصیب ہوتا

ہا کہ پھر انہائی کمزور اورضعیف ہو جا کیں گے۔ زندگی کی ان دو کمزور ہوں کے درمیان جو انی اور طاقت کا جوز مانہ آئیس نصیب ہوتا

ہا کہ پھر انہائی کمزور اورضعیف ہو جا کیں ہے۔ زندگی کی طاقت بھی آٹر کار کرزوری میں بدل جائے گی تو پھر عمل کا وہ وقت باتی

ہو بھی طاقت اور جو انی عطا کی ہاس پر اللہ کاشکر اور کرتا چا ہے ور نہ جب زندگی کی بھی زرد پر جائے گی تو پھر عمل کا وہ وقت باتی

وَيَوْمَرَ تُقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ هُمَالَبِنُّوُ اغَيْرُسَاعَةً لَكُوْلِكَ كَانُوَ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ هُمَالَبِنُّوُ اغْيُرُسَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوَ الْكُونِينَ الْوَثِوا الْعِلْمُ وَالْمِينَانَ الْمَعْنِ فَهَذَا يُوْمُ الْمَعْنِ فَهَذَا يَوْمُ الْمَعْنِ فَهَذَا يَوْمُ الْمَعْنِ وَلَائِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ فَا فَيُومَيِدٍ لَآلِينَفَعُ اللَّعْنِ وَلَائِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ فَا فَيُومَيِدٍ لَآلِينَ فَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَائِقُونَ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

### ترجمه أأيت نمبره ۵ تا ۲۰

اورجس دن قیامت قائم ہوگی وہ مجرمتم کھا کر کہیں گے کہ ہم (دنیا میں) ایک گھڑی سے
زیادہ نہیں تھہرے۔اس طرح وہ (دنیا کی زندگی میں) دھوکے میں پڑے دہے۔گروہ لوگ جنہیں علم
دیا گیا تھاوہ کہیں گے کہتم اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق حشر تک (پڑے سوتے) رہے۔ یہی ہوہ
جی المحفظ کا دن جے تم جانتے نہ تھے۔ پھراس دن ان ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہ دے گی اور نہ ان
سے معافی کے لئے کہا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیس بیان کی
ہیں۔اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی (مجزہ بھی) لے کرآئی سے گو وہ یہی کہیں گے کہتم
جیں۔اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی (مجزہ بھی) کے کرآئی سے جو بچھ نہیں دکھتے۔ پس آپ صبر
جیوٹ پر قائم ہو۔اس طرح اللہ ان کو گوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو بچھ نہیں دکھتے۔ پس آپ صبر

لغات القرآن آيت نبر٥٥ ٢٠١٥

اَلسَّاعَةُ كَرْي - تيامت

يُقْسِمُ مُماكِكًا

مَا لَبِثُوا وَهُيْنِ مُرد وَهُيْن رب

يُوْفَكُونَ ووالراحِية بين

اَلْبَعْثُ الْمِنا

لَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ندوه معانى الله جائي ك

مُبْطِلُون جمونا بنانے والے

يَطْبَعُ وهمرلگاديتاب

لَا يَسْتَخِفَّنَّ وه لِكَانهُ رَكُمًا

لَا يُوْقِنُونَ وه يقين نبين ركت بين

اللہ تعالیٰ کے نافر مان کافر ومشرک قیامت کے ہولناک دن کو دیکھ کر بجیب بہتی بہتی بہتی بہتی ہا بتیں کرنے گئیں گے بھی وہ اپنے جھوٹے معبودوں کا افکار کرتے ہوئے کہیں گے اے اللہ در حقیقت ہم مشرک نہیں تے ہمیں غلط مشورہ دینے والوں یا ان بتوں نے گراہ کیا تھا۔ بھی کہیں گے کہ ہم دنیا ہیں بہت کم تھرے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم صرف ایک گھنٹہ دنیا ہیں رہ کرآئے ہیں اگر ہمیں اور موقع دیا جا تا تو ہم گناہوں سے تو بہر کے ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ کفار و مشرکین جس مختصر مدت کی قشم کھا کر یہ کہدر ہے ہیں اس سے مرادعا کم برزخ یا قبر ہے جس مضعل وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں زیادہ مشرکین جس مختصر مدت کی قشم کھا کر یہ کہدر ہے ہیں اس سے مرادعا کم برزخ یا قبر ہے جس مضافت وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں تھر ہے جس کے متعلق وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں تھر ہے جس کے مقاور تیک اعمال موسوئے ، بیجھے اور نیک اعمال موسوئے میں اٹل علم وائل ایمان کہیں گے کہ ہم اور لکھے ہوئے کا فی تھا دو سوئے ، بیجھے اور نیک اعمال کے لئے کافی تھا ۔ اب تو وہ ت گذر چکا ہے ۔ اب تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اورا سے زر بوج می کی خبردی گئی گرتم نے رسولوں کی باتوں اور قرآن مجید برغور و گئر نہیں کیا ۔ اگر تم غور سے سنتے اور تجھے تو تہا را ریحال نہ ہوتا ۔ گرتم تو دنیا کے دھندوں اور دنیا کی چک د کسی میں ایسے گئر ہے کہ کہ تی اور جی بات کو سنا گوارائی نہ کرتے ہے تھے آج تم کی عذر رہ پیش کرنے کے تھے آج تم کی عذر رہ پیش کرنے کے تھے آج تم کی عذر رہ پیش کرنے کے تھے آج تم کی عذر رہ پیش کرنے کے تھے آج تم کی عذر رہ پیش کرنے کے تھے آج تم کی عذر رہ پیش کہیں گیا ۔ گرت گئی گھی گھر کہ کہ تھے گئی گئی گیا جا کہ گا ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو تمام انسانیت کی اصلاح کے لئے بھیجا ہے جس میں ہرطرح کی مثالوں کو مختلف انداز سے بار بار پیش کیا ہے۔ ان لوگوں کا بیرحال ہے کہ اگر آپ کوئی نشانی یام مجرو بھی لاکر دکھادیں تب بھی بیلوگ اس کا افکار کر کے کہ آپ جھوٹ پر قائم ہیں۔ سپائی آنے کے بعد جولوگ افکار پر افکار کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہری لگادیتے ہیں۔ نبی کریم عظیمت سے فرمایا جارہا ہے کہ اے نبی تعلیق آئے اس مرتی کی مسابق اور مقصد کی کامیا بی کم ایک جدو جہد کرتے رہے اللہ نے جو بھی وعدے کئے ہیں وہ برخ تا ہیں اور پورے ہوکر رہیں گے۔ آپ اپنے مقصد اور گفتگویش حکم مختل میں۔ سامنے آخر سب کو جھنا پڑے گا۔

تاریخ مواہ ہے کہ بی کریم علی پر مکہ مرمہ میں تیرہ سال اور مدینہ منورہ میں دس سال تک انتہائی نازک موڑ آئے لیکن آپ یا آپ کے جال نثار صحابہ کرام مصائب اور پریشانیوں کے آگے نہیں جھکے بلکہ آپ نے اپنی باعظمت سیرت کے ذریعہ ساری دنیا میں نہایت مختصر مدت میں ایک ایساعظیم انقلاب پیدافر مادیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

الحمد للدسورة الروم كى آيات كاتر جمه اوراس كى تشريح مكمل بهوئى \_

پاره نمبر ۲۱ اتل مآاوجی

سورة نمبر اس القياك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

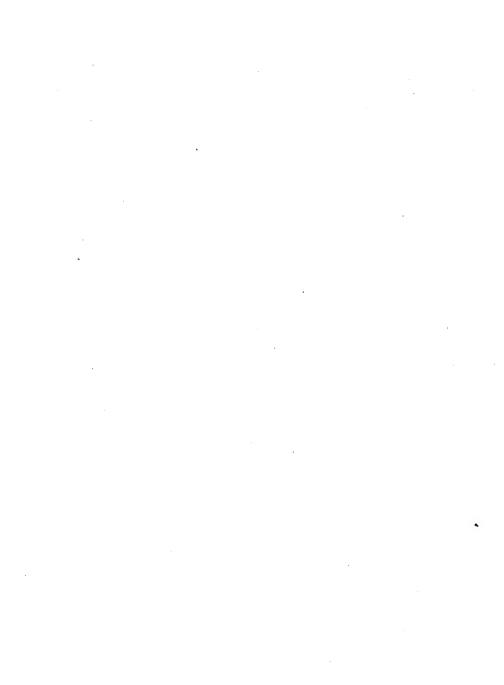

# الله الله الله الله

# بسه والله الرحم والرحي

حضرت لقمان كوعرب ميں ايك نهايت عقل مند اور صاحب بصيرت فمخص مانا حاتا تھا۔انہوں نے اپنے بیٹے کواور دنیا کے ہر بیٹے کوالی بنیادی تھیجتیں کی ہیں جن برعمل کرنے سے دین اور دنیا کی برفلاح اور کامیائی وابستہ ہے۔ای مناسبت سے اس سورة کا نام سورة لقمان رکھا گیاہے۔

حضرت لقمان كون تصى كب اوركهال بيدا موئ ؟ ان كاذ كرقر آن كريم جيسي عظيم كماب میں اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ اوران کی نصحتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورۃ کو

یڑھتے ہوئے ہرایک کے ذہن میں بیں الات الجرتے ہیں جس کے جوابات اس سورة کے

علاء ومفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت القمان ،حضرت ابراہیم سے بہت پہلے آئے جوایی عقل ونبم اوربصيرت كي وجه سے ايك خاص مقام ركھتے تھے بعض مفسرين نے فرمايا ہے كه بيہ قوم عاد ثانیہ کے عربی النسل ایک بادشاہ تھے اور انہوں نے حضرت ہود کا زمانہ پایا ہے اور حفرت ہوڈ یرایمان لائے تھے۔بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت لقمان حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام ایک آزاد کردہ غلام تھے۔حضرت لقمان کے متعلق مفسرین کے بیاالگ الگ مدید منورہ میں نازل ہوئیں بقیہ ایانت ہیں لیکن تمام ضرین کاس بات برکمل اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نی تو نہیں تھے مگر ایک صالح ، تقی، پر ہیز گا و مخص تھے جن کواللہ نے عقل دبھیرت اور فہم وفراست میں ایک خاص مقام عطافر مایا تھا۔ان کی عقل وفہم کی ہاتوں ہے عرب میں سار ہے لوگ اچھی طرح واقف تھے

اور مختلف موقعوں بران کی دانائی اورعقل و سمجھ کی ہاتوں کونقل کیا جاتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کفار عرب ان کی عقل مندیوں کی داستانیں تو بیان کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی تو حدید کے مس طرح قائل تنے اوران کو کفروشرک ہے کس قد رنفرت تھی اس کو بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی عزت وعظمت کا تقاضا بیقا کہ کفار

ورة تمير 31 كل دكوع آبات 34 الفاظ وكلمات 554 2217 حروف مكفكرمه مقام نزول دوآ ييتي مدينتمنوره

سورة لقمان قيام كمه كرمد كاس مضامين سي مجه ميس آتے ہيں۔ دور میں نازل ہوئی جب کفار عرب نی کریم مثلثہ کی تبلیغ دین کے راستے میں شدید رکاوٹیں پیدا کر رہے تع اورآپ تا اورمحابه کرام ا يرظلم و زيادتي شروع كر دي قى \_ اس ميس صرف دو آيتي ساری آبات مکه محرمه میں نازل

مکہ بھی کفروشرک سے ای طرح نفرت کرتے جس طرح حضرت لقمان جیسے آ دمی کرتے تھے۔حضرت لقمان اوران کی تصحتوں کا ذکر کر کے اللّٰہ تعالیٰ نے کفار مکہ کواس طرف رغبت دلائی ہے کہ وہ بھی ان کی طرح تو حیدورسالت کو مان کرائی آخرت سنوارلیں۔

ای سورة میں نفتر ابن حارث جیسے شخص کا بھی نام لیے بغیر ذکر کیا ہے جس نے ایران کے بادشاموں اور رسم وسیراب کے قصے کہانیاں لاکر مکہ کے تمام نو جوانوں اور عرب محاشرہ کے بادشاموں اور رسم وسیراب کے قصے کہانیاں لاکر مکہ کے تمام نو جوانوں اور عرب محاشرہ کے لیے جھوٹے قصے ، کہانیوں اور ناجی رنگ میں لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان اور نفتر ابن حارث دونوں کا ایک جگہ ذکر کرکے کفار مکہ پر بخت طفر کیا ہے کہ ایک شخص جو نہایت پر ہیزگار ، عقل مند آدی ہے جوا پنے بیٹے کوتو حید خالص کی تعلیم دے دہا ہے جس کے قصے نہایت ادب واحتر ام سے سے اور سنا کے جاتے ہیں اس کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی ۔ اس کی اتباع اور پیروی سے دور بھا گتے ہیں اور وہ نفتر ابن حارث جو صرف مال ودولت اکھا کرنے اور دین اسلام کی تعلیم سے نفر ت دلانے کے لیے قصے حارث جو صرف مال ودولت اکھا کرنے اور دین اسلام کی تعلیم سے نفر ت دلانے کے لیے قصے حارث جو صرف مال ودولت اکھا کرنے اور دین اسلام کی تعلیم سے نفر ت دلانے کے لیے قصے حارث جو صرف مال ودولت اکھا کرنے اور دین اسلام کی تعلیم سے نفر ت دلانے کے لیے قصے

پورے جزیرۃ احرب میں استرائی حارث وہ پہلا تحق تھا جس نے ایران حارث وہ پہلا تحق تھا جس سہراب کے ادشاہوں اور رہتم و والوں کو آشا کیا اور وین اسلام سے نیران کرنے کے لیے اس نے متحد مرف دیا گار نے کا رواج دیا کہ مقصد صرف میں تھا کہ وجوان گائے، مقصد صرف میں تھا کہ وجوان گائے، ناچ اور قصول میں لگ جا کیں تا کہ وہ فی کرے ہیں تھا کہ وہ نی کرے ہیں تھا کہ وہ نی کرے ہیں گاری وصدافت کی اور قصول میں لگ جا کیں تا کہ اور قصول میں لگ جا کیں تی وصدافت کی آواز کوئین کیں۔

کہانیوں اور ناج رنگ میں پوری قوم کو بتلا کررہا ہے بیاس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت برباد کررہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں حضرت لقمان کی ان تھیمتوں کا ذکر فر مایا ہے جوانہوں نے اپنے بیٹے کونہایت پیار ومحبت اور شفقت سے کی ہیں تا کہ وہ دنیا کی اور ٹی نیچ اور آخرت کے سپے عقید بے کواپنا کراپی دنیا اور دین کوسنوار سکے۔

حضرت لقمان سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ کی تعمیرا داکریں کیونکہ اللہ کی تعمیرا داکر ناسب سے بوی سعادت ہے اور کفر وشرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ در حقیقت ایک بہت بواظلم کرتے اور بعانصافی سے اس اس کے بیتارہ کے کوئکہ شرک کرنا ہوں نے اپنے میٹے کوئٹکی کسیست فرمائی کہ وہ بمیشہ شرک سے بیتارہ کیونکہ شرک کرنا سب سے بواظلم ہے۔

کے دوسری نفیحت بیفر مائی کہ ماں باپ کا ادب واحز ام اور ہر حال میں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے خاص طور پر ماں جو بو جھ پر بو جھ اٹھا کراس کی پرورش کرتی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے لیکن اگر وہی ماں باپ کفر اورشرک پر چلنے کے لیے کہیں تو اس سے صاف اٹکار کردینا چاہیے کیونکہ معصیت اور گناہ میں کسی کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ لہٰذا اس سب کے باوجود والدین کے ادب واحز ام میں تو کوئی کی نہ کی جائے لیکن کفروشرک میں ان کی ایک بات بھی نہ مائی جائے۔

پوری کے تیسری نفیحت بیفر مائی کدانسان کا اس بات پر پکایقین ہونا چاہیے کدانسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔اگر کوئی آ دمی ہزار پردوں میں چھپ کر بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے نہ چھپ سکتا ہے نہ چھپا سکتا ہے۔ 🖈 چوتھی نصیحت پیفر مائی که نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اس کو قائم کرنے کی جدو جہد کرتے رہنا۔

ہ پانچویں نصیحت بیفر مائی کہ میرے بیارے بیٹے! تم خود بھی نیکیوں پر ثابت قدم رہواور ہر طرح کی برائیوں اور گنا ہوں سے اپنا دائمن بچائے رہواور دوسروں کو بھی نیکیوں پر لانے اور گناہ بھری زندگی سے بچانے کی کوشش اور جدوجبد کرتے رہواورا گراس راہ چن وصداقت میس نکلیفیں آئیں تو ان کا ہمت و جرات اور بھر پور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرواور عزم و ہمت کے ساتھ سچائی پرڈٹے رہوکیونکہ سچائی پر قائم رہنا بہت ہوے عزم کی بات ہے۔

کے چھٹی نفیحت بیفر مائی کہ لوگوں سے غرور و تکبر سے پیش مت آنا۔ اتر انا اورخود پہندی کا مظاہرہ کرنا اللہ کو بخت نا پہند ہے کیونکہ جولوگ ذراذ راس باتوں پراتر اتنے اورخودا پنے منہ سے اپنی بڑائیاں کرتے رہتے ہیں تا کہ لوگوں پر ان کارعب جم جائے تو ایسے لوگ بڑے پن کائیس بلکہ پنی گٹیاذ بنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جواللہ کواوراس کے بندوں کو بھی بخت نا کوارگذرتی ہے۔

ہ ان ساق یں نصیحت بیفر مائی کہ اپنی چال میں اعتدال قائم رکھنا کیونکہ اکر کر چانا اورغرور و تکبر کا انداز اختیار کرنا اللہ کو پہند نہیں ہے اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ بڑے و قار اور دھیے پن سے چلتے ہیں۔ان کی چال میں اگر اور تکبر نہیں ہوتا۔ ہ آتھو یں نصیحت بیفر مائی کہ جب کسی سے بات کی جائے تو اس میں نجید گی ،متانت اور سلیقہ کا خیال رکھا جائے ۔ گفتگو میں آواز کو بلند کرنا ، چلا چلا کر بولنا اور جا بلوں کا جیسا انداز اختیار کرنا نہ تو اللہ کو پہند ہے اور نہ اس کے بندے ہی پہند کرتے ہیں۔ گدھا جو بہت زور سے چلا تا ہے اس کا چلانا اور آواز ٹکالنا کس کو پہند ہے وہ آواز وں میں بدترین آواز ہے جس پر بیچ بھی ہنس پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ آواز میں مناسب ذھیما پن اور شجیدگی ہوئی چاہیے۔

یہ ہیں وہ بھیجتیں جو حضرت القمان نے اپنے بیٹے کوفر مائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس حقیقت ہے کوئی انکار
مہیں کرسکتا کہ بیاللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کا تئات کی ہر چیز کوانسان کی خدمت میں لگار کھا ہے اور اس طرح اللہ نے اپنی ظاہر ی
اور باطنی نعمتوں سے انسان کونو از رکھا ہے جس پر ہر آن اللہ کاشکرا واکر تا واجب ہے گرا کٹر لوگ وہ ہیں جواس کی ناشکری کرتے ہیں
اور اس کے ساتھ عبادت میں دوسروں کوشر بیک کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت
کریں۔ اس کے سواکس کونہ پکاریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھنیں معلوم ہم نے اپنے باپ دادا کواس راستے پر چلتے و یکھا ہے اور
ہم بھی اس راستے پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے باپ دادا کوشیطان نے گراہ کرنے غلط
راستے پر ڈال دیا تھا کیا پھر بھی تم اس تی کی پیروی کرو ہے؟ اگر تمہارے باپ دادا نے جہنم کا گڑھا کھودا تھا تو کیاتم بھی اس گڑھا۔
میں جا کرگرو ہے؟ اس سوال کا مشرکین و کھارے ہی ہی کوئی جواب نہ تھا۔

فرمایا اس کے برعکس وہ لوگ جو محض اللہ کی رضا وخوشنودی کے لیے اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ درحقیقت ایک ایسی مضبوط گرہ کو پکڑ لیتے ہیں جوان کو گمراہی اور جہنم کی آگ میں گرنے سے بچالیتی ہے اور ان کو قیامت میں بہترین انجام تک پہنچائے گی۔

نی کریم علی اور آپ میں کے جاں خارصحابہ کرام کو تسلی دیے ہوئے فر مایا کہ آج یہ کفار ومشرکین آپ میں گااور آپ کے کا اور آپ میں گائی کا اور آپ کے لئے کہ اور کریم کی تعلیمات کا خداق اڑارہ ہیں تو آپ اس سے دنجیدہ شہوں کیونکہ ان سب کو آخر کا رمیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے چر میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں اور جس سامان زندگی پروہ اتر ارہے ہیں وہ سب ان سے ختم ہوجائے گا اور بدلوگ ایک برے انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کا اظہار کرتے ہوئے میں وہ سے ختم ہوجائے گا اور بدلوگ ایک برے انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کا اظہار کرتے ہوئے میں کہ کا تابع ہے اور ای کے جاری کے بات ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے وہ اس کے چلانے میں کی کافتان نہیں ہے۔

### السورة لقيال

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرِّحِيَ

الْتَرَقَّ تِلُكَ الْيُكُ الْكِتْبِ الْمُكِيْمِنِّ هُدًى قَرَحْمُ قُرِّلُمْحُسِنِيْنَ ﴿ الْتَرَقَّ وَلَهُمْ اللَّهُ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿ اللَّذِيْنَ يُقِوْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ إِلَا وَوَهُمُ الْمُفْلِحُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ إِلَا الْمُفْلِحُونَ ﴾ يُوْقِئُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ترجمه آيت نبسراتا ۵

الف لام میم - بی حکمت سے بھر پور کتاب کی آیات ہیں - نیکیاں کرنے والوں کے لئے ہدایت اور دعت ہیں اور آخرت پر یقین کئے ہدایت اور دمت ہے۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمراتاه

تِلُکَ یہ(ام اثارہ) اَلُمُحُسِنیُنَ نیکیاں کرنے والے یُقِیمُونَ وہ قائم کرتے ہیں یُوٹُونَ وہ دیتے ہیں۔اداکرتے ہیں

يُوْقِنُونَ وه يقين كرت بين

أَلْمُفُلِحُونَ فلاح وكامياني عاصل كرنے والے

### تشريح: آيت نمبرا تا۵

اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات ہے کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ اور دوسری چند سورتوں کی ابتداء میں جہاں بےحروف
آئے ہیں وہاں اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ ان حروف کے مختی اور سراد کاعلم صرف اللہ کو ہے کیونکہ بیائی کا کلام ہے جمکن
ہے تی کریم عظامت کو اللہ تعالی نے ان حروف کے مختی بتادیے ہوں لیکن نبی کریم عظامت نے اپنے جاں خاروں کوئیں بتائے۔

اللہ اتعالی نے اللہ میں قرآب کی موری کا سے مرح کے مدرون اللہ کی اصوار میں تھی اس میار اس کے محم معروف

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیر آن کریم وہ کتاب ہے جو تکت ودانائی کے اصولوں سے بھر پور ہے اوراس کے ہر تھم میں اللہ نے تکست ودانائی کواس طرح بھردیا ہے کہ ہرو ہخض جو حسن عمل پیش کرتا ہے اس کے لئے سراسر ہدایت اور حت ہے لیکن جو بیزی سے بڑی تھیمانہ بات سے منہ پھیر کر گذر جائے اوراس پر خور و فکر کر کے حسن عمل کا پیکر نہ بن جائے وہ یقینا تاکام و تامراد شخص ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو 'وجس' ہیں یعنی ہر نیکی کو قبول کرتے اور ہر گناہ سے بچے ہیں ان کے لئے قرآن کر یم کی آیات سراسر رحت وہ ایت میں۔ اللہ قعالی نے 'دمحسنین' ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو

(۱) نمازوں کو قائم کرتے ہیں بعنی نمازوں کے آداب اورشرائط کا پوری طرح لحاظ کر کے ان کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز در هقیقت الله کی عبادت و بندگی کا سب ہے بہتر اور اعلیٰ معیاری عمل ہے۔ وہ لوگ جونمازوں کو قائم کرتے ہیں وہی دین اسلام کی عمارت کو مضبوط کرتے ہیں لیکن جن کے زدیکے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ سارے دین کی بنیادوں کوڈھادینے والے ہیں۔

(۳) دومسنین کی تیسری صفت به بیان کی گئی ہے کدوہ آخرت پریقین رکھتے ہیں لینی ان کااس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ دہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوکراپٹی زندگی کے ایک لیے کا حساب پیش کریں گے۔

اگر خور کیا جائے تو پیر حقیقت کھر کرسا ہے آ جائے گی کو فکر آخرت ہی انسان کے اعمال دکر دار کی تھی بنیا دہے۔اگر آخرت کا

فکر دامن گیرنہ ہوتو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ای لئے اگر قرآن کریم کاغور دفکر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ آخرت کی فکر ہے۔فکر آخرت سے بے نیاز تو صرف کفار ہی ہوسکتے ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن کریم سراسر ہدایت اور رحمت ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ وہی ہیں جونیکیوں پر قائم رہتے ہیں اور برائیوں سے ف<sup>ح ک</sup>رفکر آخرت میں گئے رہتے ہیں۔

کفار مکہ کہتے تھے کہ بیر سلمان جس خطرناک راست پر بسو پے سمجھ چلے جارہے ہیں ہماری عقلوں میں بیہ بات نہیں آتی کہ ان کا بہتر انجام کیے ہوگا۔ ہمیں تو ایسا گلتا ہے کہ بیر دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زور دے کر فرمایا کہ وہ اہل ایمان جو حسن عمل کا پیکر ہیں، اللہ کی اطاعت وفرماں برداری کرنے والے ، نمازیں قائم کرنے والے ، زکوۃ دینے اورفکر آخرت میں ہمی ہرطر ح میں گلے ہوئے ہیں یہی راہ متقبے پر ہیں اور ان لوگوں کی کامیا بی بیٹنی ہے صرف اس دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہرطر ح کی کامیابیاں ان کے قدم چوہیں گی۔

#### ترجمه: آیت نمبر۲ تالا

ان میں سے کوئی تو ایسا (برنعیب ہے) جو ہے ہودہ اور غافل کرنے والی چیزیں خرید کرلاتا ہے تا کہ وہ کم علم لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اور اسے بنٹی نمان سجھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذلت والا عذا ب ہے۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے اس طرح منہ پھیر کرچل دیتا ہے جیسے اس نے سنائی نہیں یا جیسا کہ اس کے کا نوں میں ہمرا پن ہے۔ اس کو در دناک عذا ب کی خوش خبری سنا دیجئے ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے تو ان کے لئے نعمتوں سے بھر پورجنتیں ہیں۔ جن میں وہ بھیشد رہیں گے۔ یہ اللہ کا سے اور عالم حکمت والا ہے۔

وہ اللہ جس نے بغیر ستوں کے ان سات آسانوں کو بنایا جنہیں تم (ہرروز) و یکھتے ہو۔ ای
نے زمین پر پہاڑ (بوجہ بناکر) رکھ دیئے تاکہ وہ (زمین) تمہیں ایک طرف لے کر ڈھلک نہ
جائے۔ اس نے زمین میں ہر طرح کے جان داروں کو پھیلا دیا۔ اور ہم نے بی آسان سے پائی
ہرسایا پھرہم نے بی عمدہ قیم کی چیزیں اگائیں۔ بیتو اللہ کی تخلیق ہے (آپ سے کے کہ کہ کے دکھا کہ جو اللہ کے سوار من گھڑ سے ) معبود ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ بلکہ (در حقیقت) ظالم
لوگ کھی گمرابی میں مبتلا ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبرا تااا

| خيرتاب         | يَشْتَرِيُ |
|----------------|------------|
| فضول_بهوده كام | لَهُو      |
| بات            | ٱلْحَدِيْث |
| نداق           | هُزُو      |
| وه پلیٹ گیا    | وَلْمي     |
| کان            | ٱۮؙڹٞ      |
| اس نے ڈالا     | آلُقٰی     |
|                |            |

تَمِيْدَ ده ايك طرف دُهلك جاتا به زُوْجٌ جوڑا (شوہر ـ بوی) خَلُقٌ بنادٹ ـ بيدائش

### تشرق آیت نبیر ۲ تااا

چونکہ آ دی قصے کہانیاں بڑے شوق سے سنتا ہے اس لئے نضر ابن حارث کی ان کوششوں سے کفار مگہ کوایک مشغلہ ہاتھ آگیا اور وہاں کے نو جوان اور بوڑ ھے مردوں ،عورتوں نے ان میں خاص دلچینی لیناشروع کردی۔

اس واقد کو پڑھ کریہ سوچاہوں کہ یہ تو نزول قرآن کے زمانے کی باتیں ہیں لیکن اگر خور کیا جائے تو ہمارے دور میں ایک دو نیس بلکہ ہزاروں نظر ابن حارث پیدا ہو سکے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بھولے بھالے لوگوں کو قصے کہانیوں، ناولوں، افسانوں، گانے بجانے اور میلوں ٹھیلوں کی طرف اس قدر تیزی سے لارہے ہیں کہ عام آدمی کو چتنی ولچ پی ان چیزوں سے ہاتی دولچی قوموں کے عروج و زوال اور ان کے ہرے انجام سے نہیں ہے۔ دین کی بات کرنا '' ملائیت'' ہے اور فضول چیزوں کی طرف لانے کوفیش قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ مرض اب ایک خطر تاک و بائی شکل افتدار کر چکا ہے اور کینسر کی طرح دین کی تعلیمات اور اخلاقی قدروں کو تیزی سے چافٹا چلا جار ہاہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کواس عالمی سازش اور گنا ہوں سے تفوظ فر مائے۔آمین۔ اللہ تعالیٰ نے''لھوالحدیث'' کہہ کران تمام بے ہودہ کاروائیوں کو دولفظوں میں سمیٹ دیا ہے۔''لھو'' کے معنیٰ ہیں بے فائدہ، بے ہودہ، لاکق نفرت، دین سے غافل کرنے والے کھیل تماشے، گانے بحانے، جھوٹے قصے، کہانیاں، ناول، افسانے وغیرہ

ب چیزیں شامل ہیں۔' ملحوالحدیث' وہ باتیں اور شفلے جوانسان کودین اسلام اور اس کی سچائیوں سے غافل کردیں۔

اللہ تعالی نے ان آیات میں لوگوں کے اخلاق وکر دار کو تباہ کرنے اور بگاڑنے والی باتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان فضول اور بہودہ باتوں سے انسانیت کو سوائے زندگی کے بگاڑ کے اور پچھے حاصل نہیں ہوتا۔ حالا نکہ اصل چیز دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار نا اور بنانا ہے۔ قصے کہانیاں وقت کو ضا کع کرنے کے علاوہ پچھے بھی نہیں ہے۔ گر شیطانوں نے ان فضولیات کولوگوں کی نظروں میں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اب یونیش بن کررہ گیا ہے اور پوری نسل اس میں ڈوبتی چلی جارہی ہے۔ اللہ تعالی نے زیر مطالعہ

آیات میں ان بی سب باتوں کے خطرے سے بوری طرح آگاہ فرمادیا ہے۔ ارشاد ہے

لوگوں میں سے کوئی بدنصیب ایسا بھی ہے جو بے ہودہ باتوں کوخرید کرلاتا ہے اور کمعلم لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کووہ بنسی نداق سے زیادہ کچھنیں سجھتا۔اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کرر کھا ہے۔ کیونکہ جب اس کواللہ کی آسیس سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے منہ چھیر کرچل دیتا ہے جیسے اس نے ان باتوں کوسنا ہی نہیں یاابیا لگتا ہے جیسے اس کے کانوں میں کوئی ڈاٹ کی ہوئی ہے یاوہ بہراہو چکا ہے۔ نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو یہ خوش خبری سنا دیجئے کہان کے لئے دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ فرمایا اس کے برخلاف جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح اختیار کئے تو اللہ نے ان کے لئے الی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی اوروہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کدبیاللہ کا سچاوعدہ ہے جو پوراہوکرر ہے گا کیونکہ اللہ کا نئات کی ہر چیزیرغالب اور توت والا ہے اوراس کی حکمت ہر چیزیر غالب ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے سات آسان بغیر ستونوں کے بنائے ہیں اور آسان کوشامیانے کی طرح ان پرتان دیا ہے۔ بیدہ سات آسان ہیں جن کو ہرانسان ہرروز اپنی کھلی آئکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرے ہے ذمین کا توازن برقرار رکھنے کے لئے بڑے بڑے پہاڑا یک بوجھ کی طرح زمین پرر کھ دیے ہیں اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو زمین اینا توزن برقرار ندر کھ عمقی اور سارے انسانوں کو لے کر کسی ایک طرف الٹ جاتی اسی اللہ نے تمام جان داروں کو پیدا کیا اور ان کے رزق کا سامان مہیا فرمایا۔ اس کی قدرت کا بیشاہ کا رہے کہ اس نے بار شوں کا انتظام کیا جس سے زمین تروتا زہ ہوجاتی ہے طرح طرح کے پھل، سبزہ ، سبزی اور ہر چیز کے جوڑے پیدا ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے ایک سوال کیا ہے کہ بیرتمام چیزیں تواللہ نے پیدا کی ہیں کیکن وہ جھوٹے معبود جن سے بیلوگ آس لگائے بیٹھے ہیں اوران کواپنا مشکل کشا مانتے ہیں انہوں نے ان چیزوں میں سے کن چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ انسان جب بھی غور وفکر سے کام لے گا اس پر بیحقیقت یوری طرح کھل جائے گی کہ بیسب پچھاللہ نے پیدا کیاوہ ی ان چیزول کا ما لک ہےاوروہی ہرطرح کی عبادت وہندگی کے لائق ہے۔

# وَلَقَدُ اتَّيْنَا لُقُمْنَ الْحِمْدَةُ آنِ

اشْكُرُ لِلْهُ وَمَنَ يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنَ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنَّ حَمِيدُ وَمَنَ كَفَرَ فَإِنَ اللهَ عَنَّ حَمِيدُ وَمَنَ كَفَرَ فَإِنْ اللهَ عَنَّ حَمِيدُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۱ تا ۱۵

اور یقینا ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی تھی (ادر کہا تھا کہ) تم اللہ کاشکرا داکرو۔اور جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی جھلے کے لئے کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے (اس کا وبال اس پر ہے) بے شک اللہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نفیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے!اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ندھم ہرانا کیونکہ شرک کرنا بہت بڑاظلم (بے انصافی) ہے۔

اورہم نے انسان کوتا کیدگی ہے کہ وہ اپنے مال باپ کے ساتھ (حسن سلوک کرے) اس کی مال نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کواپنے پیٹ میں رکھا اور دوسال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ اورتم میرا اور اپنے مال باپ کاشکرا داکرنا۔ اورتم سب کومیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اورا گروہ دونوں (مال باپ) تم پر اس بات کا زور ڈالیس کیتم اللہ کے ساتھ شرک کروجس کا تہمیں علم نمیں ہے تو ان دونوں (مال باپ) کی اطاعت مت کرنا کیکن دنیا کے معاملات میں ان سے حسن سلوک کرتے رہنا۔ اور تم

اس رائے کی پیروی کرنا جو تہمیں میری طرف چھیردے۔بہر حال تہمیں میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ چھر میں بتاؤں گا کہتم کیا پچھ کرتے رہے ہو۔

## تشريح: آيت نمبراا تا ١٥

سورہ لقمان کی اس سے پہلی آبات میں نظر ابن حارث کا نام کئے بغیر اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ بعض کا فرومشرک وہ ہیں جو
ہودہ اوردین سے فافل کرنے والی چزین خرید کرلاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کواور ن نس کو جھو نے قصے ہما نیوں میں لگا کردین کی جائیوں
کو بے حقیقت فابت کر کیا جارہا ہے۔ وہ حضرت القمان جنہیں اللہ نے علم وحکمت الہام فر مایا تھا جن کی عقل و جھو کی باقوں سے عرب کا پچر پچر
حضرت لقمان کا ذکر کیا جارہا ہے۔ وہ حضرت لقمان جنہیں اللہ نے علم وحکمت الہام فر مایا تھا جن کی عقل و بھو کی باقوں سے عرب کا پچر پچر
واقف تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو پچن نو جوان نسل کو فیجے ترکی کا نہتا کہ اے میرے بیٹے اللہ (کی ذات، صفات اور عبادت
میں) کی کو شریک نہ کرنا کیونکہ کی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا انہتا کی زیادتی ، بے انصافی اور گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے شرک کی
میں) کی کو شریک نہ کرنا کیونکہ کی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا انہتا کی زیادتی ، بے انصافی اور گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے شرک کی
میں) کی کو شریک نہ کرنا کیونکہ کی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا انہتا کی زیادتی ، بے انصافی اور گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے شرک کی
جو کو کہ پردکھا ٹھا کرنو مبینے اپنے پیدی میں بہ دورش کیا۔ دوسال تک دودھ پلا کرنہا ہے شفقت و محبت ہے اس کو پروان پچ کھایا اور وہ باب
جو نے نہ گی کی کڑی وہوپ میں اس کے لئے زیدگی گذار نے کے وسائل مہیا کے ان دونوں کی اطاعت وفر ماں برواری کی جائے۔ ان
کا کہا مانا جائے ۔ ادب واحر آم کا پوری طرح نیا گن کے اس کو کفر و شرک پر آمادہ کر ہیں اور شرک کرنے کے گئے زورڈ الیں تو
جائے گی جو اللہ ہیں جن کی خدمت کو عبادت قرار دیا گیا ہے آگر اس کو کفر و شرک پر آمادہ کر ہیں اور شرک کرنے کے گار اس کو کو میں ان کی جائے گی جو اللہ کی طرف کی بات بھی ٹیس مائی جائے گی والم تنا کی حدمت ، ادب واحر آم اور اچھے برتاؤ میس کی ٹیس آئی چاہیے۔ کیونکہ اصول کی بات ہیں ہیں باس کی مورف کی وائے گی جو اللہ کی طرف کو نے کی دور دیا میں کیا رکا ہے کونکہ سب لوگوں کو آخر کا رائی ایک اللہ کی طرف کوئٹ ہے۔ جہاں دہ
میں جائے گی جو اللہ کی طرف کوئٹ کی جدو دیا میں کی کرتا ہے کونکہ سب لوگوں کو آخر کا رائی ایک اللہ کی طرف کوئٹ ہے۔ جہاں دہ
ہمروں کی جائے گی جو اللہ کی طرف کوئٹ کی کرنا ہے کوئکہ سب کوئکہ سب لوگوں کوئٹ کی کرنا ہے گا

ان آیات کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ

(۱) اللہ تعالیٰ کے بعدانسان پرسب سے زیادہ ادب واحتر ام اوراطاعت وفر ماں برداری کاحتی والدین کا ہے جنہوں نے سخت مصیبتیں اور دکھ جمیل کرنہایت شفقت ومحبت سے اس کی پرورش کی ہے۔ لہذا اولا دیس سے ہرایک پریدلازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بے انتہا اطاعت وفر ماں برداری کرے اوران کوغیر محسوس تکلیف بھی نہ ہونے دیے کین اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کوکسی گناہ یا شرک کرنے پر ذورڈ الیس قوصاف انکار کر دینالازی ہے کیونکہ والدین کی اطاعت وفر ماں برداری کے حدود مقرر ہیں۔ شرک میں ان کی اطاعت وفر ماں برداری کے حدود مقرر ہیں۔ شرک میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔

(۲) تقریباً تمام علا، محدثین اور مفسرین اس بات پر منفق میں کہ حضرت لقمان اللہ کے نبی یارسول نہیں منے بلکہ نہایت

نیک اور پارسافخص تھان کی عقل دوائش کے پورے عرب میں چرچے عام تھے۔ اور وہ لوگ ان کی حکمت و دانائی سے بہت متاثر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے عقل مندانسان نے بھی یہی بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کوشر کیک کرنا ظلم عظیم ہے اس سے زیادہ بے ادبی، بے انصافی اور گتا خی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں دوسروں کوشر کیک سمجھا جائے۔ فرمایا کہ وہ

ریارہ جادی، جاسی اور علی وی میں ہے داسدی وات مسلون اور جارت میں دو ہو ہوت ہو ہو ہے۔ ہو ہو ہے کہ دوہ دوں اسلام کا راستہ رو کئے کے حضرت لقمان کو بہت وانش مند مخف سیجھتے ہیں وہ بھی شرک کو بدترین عمال میں میں وہ کیے لوگ ہیں جودین اسلام کا راستہ رو کئے کے

لئے اپنے کفروٹرک میں اس قدرآ مے بڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کواورنی نسل کے نوجوانوں کو وحدانیت اورشکر کی طرف لانے کے

بجائے ان کوناچ گانے کھیل کود، قصے کہانیوں اور دین سے عافل کرنے والی چیزوں میں لگارہے ہیں۔

(۳) قرآن کریم میں توحید کی تعلیم اس قدرواضح اور تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ اس کا کوئی پہلوا بیانہیں ہے جو پوری
روشنی میں خدا گیا ہو۔اللہ نے ای پرزور دیا ہے اور تمام رسول ای تعلیم کو لے کرآئے تھے۔گذشتہ امتوں کو جس وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا
ہے وہ ان کا شرک تھا۔شرک ایک ایک فرانی اور برائی ہے جو کئی حال میں معا ف نہیں کی جاتی۔ انہیاء کراٹر اپنی امتوں کو کفروشرک سے
رو کتے رہے۔ جب وہ اپنی مشرکا فدر کتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ کا فیصلہ آگیا اور تو موں کو صفح بستی سے مٹا کرنشان عبرت بنا دیا گیا۔

يْبُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

مِنْ حَرْدَ إِنْ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمْوْتِ أَوْ فِي الْكَرْضِ

يَاْتِ بِهَا اللهُ وُلْ الله لَطِيْفُ حَبِيْرُ اللهُ يَبُئَ اَقِمِ الصَّلَوة وَامُرُ عِلَى مَا اللهُ وَلَا يُحَرِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْدِرُ عَلَى مَا اصَابَكُ وَامُرْ بِالْمَعُورُ فِي وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرُ وَاصْدِرُ عَلَى مَا اصَابَكُ وَامْدُ بِالْمَاسِ وَلَا اللهُ وَلَا يُصَوِّرُ خَذَ لَا يَاسِ وَلَا اللهُ وَلَا يُصَوِّرُ خَذَ لَا يَاسِ وَلَا اللهُ وَلَا يُصَوِّرُ خَذَ لَا يَاسِ وَلَا اللهُ وَلَا يُحْدِثُ كُلُّ الْحَنْو اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُورِ فَى وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُورُ فَى وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُورُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُورُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُورُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُورُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُلْكُولُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

### رِّ جمد: آیت نبر ۱۶ تا ۱۹

اے میرے بیٹے! اگر (برائی) رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی پھروہ کسی بخت پھرکی چٹان کے اندریا آسانوں اورزیٹن میں (کسی جگہ بھی چھپی ہوئی ہوگی) تو اللہ اس کو (باہر زکال) لائے گا۔ بے شک اللہ تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور خبرر کھتا ہے۔

اے میرے بیٹے! نماز قائم کر،اچھے کاموں کا تھم دے، برائیوں سے رو کنے کی کوشش کراور جو حالات پیش آئیں ان پر صبر کر۔ بے شک یہ پر سے عزم و جمت کے کاموں میں سے ہے۔اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ نہ زمین پراکڑ کرچل۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہرا ترانے والے اور مخرور آدی کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے چلنے میں (رفتار میں) اعتدال پیدا کراورا پی آواز کو پست رکھ۔ بے شک آواز وں میں سب سے زیادہ نا پسند بیدہ آواز گدھے کی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٥١ ا

مِثْقَالَ وزن ون حَبَّة دانه وان ون ون وضحَبَّة دانه وانه صَخْوَة الله الله والله و

تونهجل

لا تُمُش

مَرُ حُ

مُخُتالٌ اترانے والا فَخُورٌ بِرَاكِيال كرنے والا اِقْصِدُ اعتدال مياندردى اختيار كر مَشُى چلنا اُخُصُضُ پيت كردوميما كر صَوُتٌ آواز انْكُو بيرين باكوار

اكژنا ينكبركرنا

### تشريح: آيت نمبر ١٩٢٦ ١٩

حضرت لقمان جواللہ کے نیک اور برگذیدہ بندے تھے عرب کے رہنے والے ان کی عقل وقہم اور دائش پر بہت اعتاد کرتے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو قیمحت کرتے ہوئے پہلی بات بیفر مائی کہ اس کا نتات کا مالک صرف ایک اللہ ہے اس کی ذات ، صفات اور عبادت میں کوئی اس کا نشریک نہیں ہے جولوگ اس کے ساتھ دوسروں کوشریک کرتے ہیں وہ در حقیقت بوی ہے انصافی ، گتا خی اور ظام ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا ایک گھر میں کہ والدین جو انسان کی محبت و عقیدت کا مرکز ہوتے ہیں وہ بھی اگر اپنی اولا دکو شرک کرنے کا حکم دیں تو اولا دکو اس سے انکار کر دینا فرض ہے۔ البتہ دنیا وی حسن سلوک میں کی نہیں آئی جا ہیں۔ کیونکہ والدین کا فرم ہوری اور لازی ہے۔

دوسری نصیحت بیفر مائی کدانسان کا کوئی عمل یا کوئی بات کس حال میں اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کسی چٹان یا زمین وآسان میں کوئی چیز ایسی ہوجولوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو یا ہزاروں پردوں کے چیچھے کوئی گناہ کیا گیا ہوجولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہولیکن رب العالمین سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔وہ ہر بات اور عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔ تیسری نفیحت بیفر مائی کدنماز کو بمیشة قائم رکھا جائے یعنی اس کے تمام آداب وارکان کا خیال رکھتے ہوئے اس کوادا کیا جائے۔ اصل میں قو حید خالص کو مان کراور اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جان کرعمل کرنا اور پہیتین رکھنا کہ اس کواکیک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے بیہ دین اسلام کی روح ہے جس کا بہترین اظہار نماز کے ذریعہ ہوتا ہے اس کے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونماز کی تاکیدفرمائی۔

پانچویں نھیجت بیفر مائی کہ لوگوں سے مند پھیر پھیر کر بات مت کرنا کیونکد بیتکبر کی نشانی ہے جے اللہ تعالی پندنہیں فر ماتے ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نی عمرم ﷺ جب کس سے بات کرتے تو پوری طرح متوجہ ہوکر بات کرتے تھے۔ یہی اہل ایمان کا طریقہ اور شریفا نہ اخلاق کا تقاضا ہے۔

چھٹی تھیجت بیفر مائی کہ زبین پر اکٹر کر چلنا تکبراورغرور کی نشانی ہے جو کسی حال میں ایک مومن کو زیب نہیں ویق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب زبین پر چلتے ہیں تو بڑے وقار اور دھیے پن سے چلتے ہیں بینی مشکبروں کی طرح نہ گردن اکڑا کر چلتے ہیں اور منہ ذور سے پاؤں مارکرا پئی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ تواضع اور اکساری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جواللہ کو بہت پہند ہے۔ چلنے میں اس بات کا خیال ضرور رہے کہ منہ تیاروں کی طرح چلے نہ مشکبر لوگوں کی طرح۔ درمیا نہ اور اعتدال کی راہ سب سے زیادہ پہندیدہ ہے۔ چلنے میں وقار ہو بناوٹ نہ ہو۔

ساتویں نصیحت بیفر مائی کہ بیٹا! پی آواز کو دھیما رکھنا۔ چیخنا، چلانا اورخواثنواہ زورز در سے بولنا پسندیدہ نہیں ہے جہاں جیسی ضرورت ہواس کے مطابق آواز کو بلندیا پست کیا جائے لیکن بلاضرورت گلا پھاڑٹا اورا پنی بڑائی کا اظہار کرنا کسی طرح اچھی عادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب ہی جانور بولتے ہیں لیکن گدھے کی آواز اس لئے تا پسندیدہ ہے کہ وہ گلا پھاڑ کرچلاتا ہے اور اس پر بچھی ہنتے ہیں۔ اس بری عادت سے چھٹکارایا ناضروری ہے۔

جب نی کریم ﷺ بولتے تھے تو آپ حسب موقع اپنی آواز کودھیما اور باوقار رکھتے تھے۔شہید کر بلاحضرت حسین ٹے ا اپنے والد حضرت علی مرتضی سے بوچھا کہ حضورا کرم ﷺ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا۔حضرت علی ٹے

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت لقمان کی ان تھی حقوں پر پوری طرح عمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آبین ہم آبین اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مکہ کے کا فروں اور مشرکوں سے فرمایا ہے کہ تم حضرت لقمان کو عقل مند تو مائے ہم ہولیکن ان کی ان با توں کو نہیں مائے کہ آئییں شرک اور تکبر سے کتنی نفرت تھی۔ وہ اللہ کے عبادت گذار اور نیک بندے تھے۔ جب کہ تہماری زندگی میں ان با توں کا اثر تک نہیں پایاجا تا۔ کم از کم جس کی تم عزت کرتے ہواس کی نیک با توں کو تسلیم تو کرو۔

### ترجمه: آیت نمبر۲۰ تا۲۴

کیاتم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اس کواللہ نے تمہارے لئے مخر
(تا لع) کر دیا ہے۔ اور تہمیں ظاہری اور پوشیدہ بھر پور نعمتیں عطاکی ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض
ایسے بھی ہیں جو بغیر علم ، بغیر ہدایت اور بغیررو ٹن کتاب کے اللہ کے بارے میں بھگڑتے ہیں۔ اور
جب ان سے کہا جا تا ہے کہ جو بھواللہ نے نازل کیا ہے۔ س کی پیروی کر تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی
پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ وادا کو پایا ہے۔ (فرمایا کہ اچھا بتا و تو سہی ) اگر شیطان
پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ وادا کو پایا ہے۔ (فرمایا کہ اچھا بتا و تو سہی ) اگر شیطان
نے ان کو دوز خ کی طرف بلایا ہو (کیا پھر بھی وہ اس کی پیروی کریں گے )؟
اور جس نے اپنے چبر کواللہ کی طرف جمادیا۔ اور وہ نیکو کار بھی ہے تو یقینا اس نے ایک مضبوط گرہ کو
کیڑلیا۔ اور (یا در کھو ) اللہ بی کی طرف تمام کا موں کی انتہا ہے۔ (اپ نی بھیڈ ) جو مخص کفر کرتا ہے تو
آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ہماری بی طرف ان کولوشا ہے۔ پھر ہم آئییں ضرور بتا کیں گے کہ انہوں
نے کیا کچھ کیا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے بھید کو بھی جا تا ہے۔ بھر ہم آئییں (دنیا کا ) تھوڑ اساتھوڑ اساتھو

زندگی گزارنے کاسامان دیں گے۔ پھرہم انہیں ایک سخت ترین عذاب کی طرف کھینچ لا کیں گے۔

### لغات القرآن آيت نبره ٢٣٥٢

اَسْبَغَ الله فَهِراكيا لهِ الله الله الله فَهُ اللهُ الله فَهُ اللهُ الله فَهُ الله فَالله فَال

اَلْعُرُواَةُ كُره مِلَة اَلُّو ثُقِلَى مَضِوط نُمَتِّعُ بهم ماان دیں کے نَصُطُو بهم کینچیں کے غَلَیْظٌ خت میرتن

### تشريح: آيت نمبر٢٠ تا٢٨

اگرانسان اپنی کھلی آ تھیوں ہے دیکھ کر ذرابھی غور وفکر ہے کام لے تو اس کواس نتیجے تک ویبنچنے میں درنہیں گگے گی کہ الله تعالیٰ نے آسانوں اور زمین میں ہر چیز کواس کے کام میں نگار کھا ہے۔وہ جس طرح جا ہتا ہے چیزوں کواستعمال کرتا ہے۔اس طرح اللہ نے ظاہری اور باطنی نعتوں کواس بر کھمل فرما دیا ہے۔اللہ کی نعتوں کا اقرار کر کے اس کا شکرا داکر نا چاہیے اوراس کی طرف ہے جو بھی تھم دیا جائے اس پڑل کرنا جا ہیں۔ جواللہ کے ٹیک اور صالح بندے ہیں وہ ہرآن اللہ کاشکر اداکر کے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گذارتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی بھی کی نہیں ہے جو بغیرعلم و ہدایت اور روثن کتاب کے اللہ کے بارے میں ہی جھکڑتے رہتے ہیں اوراس کی نعتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔جب ان سے بیکهاجاتا ہے کدوہ اللہ کی طرف نے بھیجی گئی وی کے مطابق اپنی زندگی گذاریں تو وہ رسم ورواج کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ تمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم تو صرف پیرجانتے ہیں کہ ہمارے باپ داداجس طرح عبادت وبندگی کرتے تھے ہم بھی ای کے بابند ہیں اوران کے طریقوں کو سنجا لے ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اچھا اگر شیطان نے انہیں جہنم کی آگ کی طرف بلایا ہواور وہ شیطان کے بہکائے میں آ کراس غلط راستے پر چل یڑے ہوں کیاوہ پھربھی باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے رہیں مے؟ اللہ لغالی نے فرمایا کہ اصل چیز باپ دادا کی سمین نہیں ہیں بلکہ اللہ کے سامنے مکمل طور پراپی گردن جھکا کراس کی اطاعت وفر ماں برداری کرنا ہے۔ یقیناً بیدہ مغبوط اور متحکم سہارا،خلقہ یا گرہ ہے جس کوتھام کرانسان مگراہی کی گندگی میں گرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تمام بہتر کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا کہ اے نبی ﷺ ا آپ کفار کی نافر مانیوں اور غلط عقیدوں سے رنجیدہ ندہوں بلکه اپنافریضہ بلنے ادا کرتے رہے وہ وقت دورنہیں ہے جب تمام لوگوں کواللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا پچھ کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ ان کا کوئی عمل اللہ کی نظروں سے پیشیدہ نہیں ہے وہ دلوں کے اندر کے جمید کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔فر مایا کہ ہم نے ان کو زندگی گذارنے کا جو

سامان دے رکھا ہے جس پر وہ اترار ہے ہیں بہت جلدان کوایک بدترین عذاب میں کھینچا اورگھسیٹا جائے گا۔اس وقت دنیا کا پیر سازوسامان ان کے کسی کام نیآ سکےگا۔

ان آیات کی مزیدوضاحت کے لئے چند باتیں عرض ہیں۔

(۱) الله تعالیٰ کامیہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہر چیز کوانسان کے لئے پیدا کیا ہے تا کہ وہ اس سے پوری طرح فائدے حاصل کر سکے بیاللہ کی فعتیں ہیں جن کی قدر کرنا ہرانسان پرفرض ہے۔ان میں بہت کی فعتیں تو وہ ہیں جن کوانسان اپٹی کھی آتکھوں ہے دیکھتا ہے اور بعض نعتیں وہ ہیں جن کو دل اور ایمان کی آتکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔

ہرروزسورج ذکاتا ہے، چاند چکتا ہے، ستارے اپنی روثنی بھیرتے ہیں، بلندی سے بادل برس کر انسان اور حیوانوں کی پیاس بجھانے اور مردہ زبین کو زندہ کرنے کا سبب بنتا ہے، کھیت اہلہانے لگتے ہیں، پھل اور پھول اور سبزی، سبزی کو ایک بنی زندگی ل جاتی ہے۔ ای پانی سے نہریں، دریا اور ندی نالے بہتے ہیں غرضیکہ ہزاروں ٹعتین بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ قو ظاہری ٹعتین ہیں لیکن ہزاروں و فعتین بھی ہیں۔ یہ قو ظاہری ٹعتین ہیں کہ است وہ صاف نظر آتی ہیں۔ یہ قو ظاہری ٹعتین ہیں کی خوصوں سے تو نظر نہیں آتیں گر دل کی نظروں سے وہ صاف نظر آتی ہیں۔ یہ قو است مثل اللہ کی ذات وصفات کی سب کی صحیح طور پر پہچان، وہی کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت کا سامان، انہیاء کرائم کی تشریف آوری، دین کے غلبہ کے لئے ان کی کوششیں اور جدوجہد فہم وفراست ، مقل وبصیرت، سوچ بھواوردوراندیثی ہیں سب کی سب باطنی تعتین ہیں۔ ہم سب کے لئے سب سے بوی اور جدوجہد فہم وفراست ، مقل وبصیرت ، سوچ بھواوردوراندیثی ہیں سب کی سب باطنی تعتین ہیں۔ ہم سب کے لئے سب سے بوی نعتین ہیں۔ ہم سب کے لئے سب سے بوی دور سرے نبی کی ضرورت باتی تہیں ہے۔ اللہ کا یہ کتاب آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت باتی تہیں ہے۔ اللہ کا یہ کتاب آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت باتی تہیں ہے۔ اللہ کا یہ کتاب آب کے اس نے ہمیں نبی کرم مظافئہ کا ایس بیا ہوئی۔

(۲) سب سے بڑے بدقسمت لوگ وہ ہیں جواللہ کے احسانات ماننے کے بجائے بغیر کمی علم و ہدایت اور روشن دلیلوں کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔اس پر وہ اڑے بدیٹھے ہیں اور کفر وشرک کے بدترین راستے کواپنائے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے پاس اپنی بات کوٹا بت کرنے کے لئے کوئی واضح دلیل اور ثبوت موجو ذہیں ہے۔

(٣) دوسری بذهبی بیہ ہے کہ جب بھی ان سے بیکہاجا تا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ای کے مطابق اپنی زندگی گذاریں اور صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں تو ان کا جاہا نہ جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم کی حال میں اپنے باپ دادا کے طریقوں کونبیں چھوڑ سکتے جس راستے پروہ چلتے آئے ہیں ہم بھی ای راستے پر چلیں گے۔ حالا نکہ بیکوئی دلیل نہیں ہے لیکن وہ لوگ بید کہ کہ رائے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور زندگی بھررہ مورواج کے بندھنوں میں جکڑے درہتے ہیں۔اس جگہ تقلید کرنا یا نہ کرنا اس کہ کہ کے گئی ان تو نہیں ہے لیکن موقع کی مناسبت سے اتنا ضرور بچھانیا جائے کہ رہم اور دین کیا ہے۔ عرض ہے کہ رہم اس کو کہتے ہیں جس کے چھے کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن دین بہترین دلائل کی روشنی میں ایک جھائی کا نام ہے۔ جولوگ رسموں میں بھنے رہتے ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن وہ لوگ جودین پر چلنے والے ہیں وہ سچائی کی

پیروی کرنے والے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ کی تقلید اور اتباع کی۔ تابعین نے صحابہ کرام کی تقلید کر کے اپند دلوں کو قرآن وسنت کے نور سے روش ومنور کیا اور ای طرح آئمہ جھھ مین نے اپنے سے پہلے گذر سے ہوئے صحابہ کرام اور تابعین اور تج تابعین کی پیروی اور تقلید لہذا اگر آج ہم ان چاروں اماموں کو قابل تقلید بھھ کرکسی ایک کی تقلید کرتے ہیں تو اس کو اندھی تقلید نہیں کہا جائے گا بلکہ ایسی تقلید کرنا عین شریعت ہے اور قرآن وسنت کے نقاضوں کی تھیل ہے۔

(۳) خوش نصیب لوگ وہ ہیں جواپی ذات اور جذبات کواللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں اور ہراس کام ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں جو تیکی اور بھلائی کا کام ہے۔ در حقیقت ایسے لوگ اس مضبوط اور شکام گرہ کواپنے ہاتھ ہیں لیے اپنے ہیں جوان کو گراہی کے جہرے گڑھوں میں گرنے سے بھالیتی ہے۔ پیقلید شخصیتوں کی بنسی بلکہ اللہ اور رسول عیک کی تقلید ہے۔

(۵) بی کریم عظی کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا که اگر کفاران بچائیوں کوئیں مانتے اورا نکارکرتے چلے جارہے ہیں تو آپ اس سے رنجیدہ ندہوں کیونکہ آخر کارا لیے مکرین کابدترین انجام ہے اوروہ عذاب البی سے نہیں نج سکتے۔

وَكِينَ سَاكَتُهُمْ مَنَ حَكَقَ السَّمُوْتِ وَالْرَضَ لِلْهِ مَا كَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ لِلْهِ مَا لَيُعُولُنَ اللهُ قُولُ الْعَمُولِ وَالْمَوْنَ وَلَوْاتَعُمَا فِي السَّمُوْتِ وَالْمَرْضِ إِنَّ اللهُ هُوالْعَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿ وَلَوْاتَعُمَا فِي السَّمُوْتِ وَالْمَرْضِ إِنَّ اللهُ هُوالْعَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿ وَلَوْاتَعُمَا فِي السَّمُوتِ وَالْمَرْضِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرِيْدُ وَلَوْاتَ اللهُ عَزِيْرُ حَكِيْمُ ﴿ وَالْمَاكُولِ مِنْ اللهُ عَزِيْرُ حَكِيْمُ ﴿ مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَزِيْرُ حَكِيْمُ ﴿ مَا اللهُ عَزِيرٌ حَكِيْمُ ﴿ مَا اللهُ ا

### ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۳۰

(اے نبی ﷺ) اگرآپ ان (مئرین حق ہے) پوچیس کرآسانوں اور زمین کوکس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ۔آپ کہد دیجئے المحد لللہ (تمام تعریفوں کا متحق اللہ ہی ہے ۔ اکثر لوگ وہ ہیں جو (اس حقیقت کو) جانے نہیں ہے۔ جو پچھآسانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے بیشکہ وہ ہیں جو زاس حقیقت کو) جانے نہیں ہے۔ (اور اگر ایسا ہو کہ) زمین میں جتے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر ( کھنے کی) سیابی بن جائیں اور مزید سات سمندر اور ہوں (جو سیابی بن جائیں اور ان سے کھا جائے) تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے ۔ بے شک اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے ۔ بے شک اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے ۔ بے شک اللہ کے کلمات ایسا کھیے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ جی اٹھنا ایسا ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا۔ بے شک اللہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کیائم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سور جا اور اس نے سور جا اور اور چا ندگوکام پر لگار کھا ہے۔ ان میں سے ہرا کیک مقرر مدت تک (قیامت تک) چاتا رہے گا اور بلا شبہتم جو کچھ کرتے ہواللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بیسب اس لئے ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے اور اس کوچھوڑ کرجن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں۔ اور برحق ہے اور اس کوچھوٹ ہیں۔ اور بے شک اللہ نہایت بلندو برتر اور عظم توں والا ہے۔

> بَعُثْ دوباره اللهانا يُولِجُ وه داخل كرتاب

### تشریح آیت نبیر ۲۵ تا ۳۰

جولوگ اللّٰد کی ذات،صفات،قدرت اور کمالات کا اٹکار کرتے ہیں اگران سے یو جھا جائے کہ زمین وآسان اوران میں ہنے والی خلوق کوئس نے پیدا کیا ہے تو ان کے منہ ہے ہے ساختہ یمی نُکے گا کہاللہ نے پیدا کیا ہے شمیر کی اس سمحی اور برخلوص آ واز کے باد جود جب عبادت کرنے اور سر جھکانے کا وقت آتا ہے تو وہ کا نئات کے حقیق خالق و مالک کوچھوڑ کریے حقیقت معبودوں کے سامنے سر جھکانے اوران سے اپنی مرادیں مائٹے لگتا ہے۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ اس کا نئات کا خالق تو اللہ کو مانا جائے لیکن عبادت اورول کی کی جائے۔ حالا تکہ کا نتات کا ذرہ ذرہ اس بات بر گواہی دے رہاہے کہ اس عظیم کا نتات کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے۔ زمین بزاروں ، لاکھوں سال سے اپنے محور برگروش کر دہی ہے۔ سروں برآسان کوایک محفوظ چھت اور خیمے کی طرح تان دیا گیا ہے۔ جا ند ، سورج ، ستارے اور سیارے اپنی رفتار ہے چل رہے ہیں اور اپنی روشیٰ ہے دنیا کومنور کررہے ہیں۔ زمین پر ہرطرف مخلوق پھیلی ہوئی ہے جن کے زندہ رہنے کے تمام اسباب مہیا کر دیئے گئے ہیں۔ان تمام سچائیوں کے باوجودا گر کوئی اللہ کو خالق وما لک نشیمجے اوراس کا افکار کردیتو اس سے بڑا تا دان اورکوئی ہوسکتا ہے؟ اس کا نئات میں اللہ کی عظمت کوا یک محسوس مثال ہے بھیمایا گیا ہے۔ فرمایا کہاس کے کمالات اشنے زیادہ ہیں کہ اگر دنیا بھر کے درختوں کو کاٹ کران کے قلم بنا لئے جا کیں اور موجودہ سمندر بلكهاس جیسے سات اورسمندروں کو کلھنے کی روشنائی بنا کران سے اللہ کے کلمات یعنی کمالات اور خویوں کو ککھا جائے تو قلم تھس کر، روشنائی استعال ہوکر اور لکھنے والوں کی عمرین ختم ہو جا ئیں گی مگراس کے کمالات بھی ختم نہ ہوں گے۔ یقینا وہ لوگ انتہائی خوش نصیب اور کامیاب و بامراد ہیں جواس سیائی کو مان کر پورے خلوص اور یقین سے اللہ کے ساتھ اپناتعلق قائم کر کے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اوراس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور دل کی مجرائیوں اور خلوص کی سچائیوں کے ساتھ اسپے آپ کو کمل طور پر الله كے سردكردية بيں۔اپن تمام معاملات زندگى كواس كے حوالے كر كے اس كى بھيجى ہوئى ہدايات اور تعليمات كے مطابق ابن زندگی گذارتے ہیں۔ایسےلوگ اللہ کےمضبوط سہارے اور صلتے کو پکڑ کر ہرطرح کی گمراہیوں سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔

ان ہی باتوں کو اللہ تعالی نے اس طرح فر مایا ہے کہ اے نی علیہ اگر آپ ان منکرین حق سے یہ پوچیس کہ آسانوں اور زمین اور اس میں بینے والی مخلوق کوکس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فر مایا کہ آپ کہد جیجے کہ واقعی تمام تحریفوں کا مستحق صرف ایک اللہ بی ہے اگر چدا کھڑلوگ اس حقیقت کو جائے نہیں ہیں۔ فر مایا کہ جو پھے آسانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک صرف ایک اللہ بی ہے کوئی اس کے کمالات کی تحریف کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ فر مایا کہ اگر آسانوں اور زمین کے تمام ورخت قلم بن جائیں اور سمندر اور مزید سات سمندر لکھنے کی روشنائی بن جائیں

اوران سے اکھا جائے تب بھی اللہ کے کلمات یعنی کمالات بھی ختم نہ ہوں گے۔ بے شک اس کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے لہذا تم سب کا پیدا کر ٹا اور دوبارہ ہی اٹھنا ایہا ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کر ٹا۔
بلا شہدہ ہرایک کی سنتا اور ہرایک کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ فرمایا کہ کیاتم یڈییس دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کس طرح ڈھالٹا چلا جا تا ہے۔ اس کی ذات کا بیمال ہے کہ اس نے چا ندسورج کو کام پر لگار کھا ہے۔ ہرایک کے لئے ایک مدت مقرر ہے جس کے مطابق وہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔ فرمایا کہ بیسب پچھیر دوڑ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ ایک جھوٹ اور باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اللہ ان سب چیزوں سے بلندو ہر تر ہے۔

## المركزاق

الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِبِنِعْمَتِ الله لِيُرِيكُمُ وَن الْمِيْهِ إِنَّ فِي ذْلِكَ لَايْتٍ لِكُلِّ صَبَّالِ شَكْوُرِ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُااللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ هُ فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْمُمُّقُتَصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِالْيَتِنَا ٓ الْأَكُلُّ خَتَّارِكُفُورِ ۞ يَايَّهُا النَّاسُ التَّقُوْ ارْبَكُمْ وَاخْشَوْ ايُوْمًا الْايَجْزِي وَالْدَّ عَنْ قَلَدِهُ وَلَامَوْلُودًا هُوجَانِعَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا اِنَّ وَعَلَا اللوحق فكلاتعُرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ اللَّهِ الْغُرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تُكْبِيبُ غَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ ارْضِ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ خِيْرُقَ

#### ترجمه: آیت نمبرا۳ تا۳۳

(اے ناطب) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نقل وکرم سے شتی (جہاز) دریا میں چلتی ہے تا کہ وہ تہمیں اپنی بعض نشانیاں دکھائے۔

بے شک ان میں ہر صبر وشکر کرنے والے مخص کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔ اور جب (اس دریا کی) موج ان پر سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پیار نے لگتے ہیں۔

پھر جب وہ ان کونجات دے کرخشکی پر لے آتا ہے تو بعض توان میں سے اعتدال اور توازن اختیار کرتے ہیں اور سوائے عہد شکن اور ناشکر ہے لوگوں کے کوئی ہماری آینوں کا انکار نہیں کرتا۔

اے لوگو! تم اپنے بروردگار کے خضب سے بچو! اوراس سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کوئی نفی نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آسکے گا۔

بے شک اللہ کا وعدہ سچاہے۔

متہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے بازتہ ہیں اللہ کے معالمے میں فریب میں ڈال دے۔

بے شک قیامت کاعلم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔

وہی بارش برسا تاہے اور وہ جانتاہے کہ مال کے پیٹ میں کیاہے (کیاپرورش پار ہاہے)؟ اور کو کی شخص نہیں جانتا کہ وہ (آئندہ کل) کیا کمائی کرےگا۔

اورکوئی مخض نہیں جانتا کہوہ کس سرزیین پرمرےگا۔

ب شك الله بى جانے والا اور خبرر كھنے والا ب\_

لغات القرآن آيت نبرا ٢٥٠ العامة

صَبَّارٌ بہت صبر کرنے والا

شَكُورٌ شكراداكرنے دالا

ظُلَلٌ (ظِلٌ) مائے

مُقْتَصِد مُقْتَصِد منتجل كر چلنه والا اعتدال بيندآ دى

لَا يَجُزِي كَ كَامِناً عَكَاد بدلدند عَا

مَوْلُودٌ پيراكيا گيا (بيا)

لَا تَغُرَّنَ بِرِ*الْ تِصِّدِهِ عِينِ ن*دُ ال دے

ٱلْغَوْ وُرُ وَعُوكِهِ فَريبِ

اَلسَّاعَةُ كُمْرِي-تيامت

اَلُغَيْثُ بارش

اَ لُا رُحَامُ (رَحُمٌ) پيه

مَا تَدُرِي نَيْنَ جَانَا

غَدًا كل صح آئده منح

### شری<sup>ک ت</sup>یت نمبرا ۳۲ تا ۳۲

الله تعالی کی نشانیوں میں سے ایک بہت بوی نشانی کشتیوں اور جہازوں کا ایک کنارے سے دومرے کنارے تک حفاظت سے پنچنا ہے۔

سمندریا دریایی جو چیز دالی جاتی ہے وہ عام طور پر دوب جاتی ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ کشتی یا جہاز جو پانی کے مقابلے میں ایک شکے کی حیثیت رکھتا ہے وہ انسانی ضرورت کی چیز وں اور خود سیکروں لوگوں کو لے کر مزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔

اگرسمندر میں زبردست طوفان آجائے اور کشتی اجہازاس کے صور میں کچنس جائے تو اس کے مسافراس وقت اپنے جھوٹے معدودوں کو چھوٹر کر پورے خلوص سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں لیکن جب وہ اس طوفان سے رفح کر کنارے پر پہنچتے ہیں تو سوائے پکھ اعتدال پیندوں کے اکثر ناشکری اور کفروشرک کرنے لگتے ہیں۔

الله تعالى ف فرمايا كه بية ونياك طوفان او بعنورين جن سے انسان نجات پاليتا ہے ليكن اس دن سے ڈرہا چاہيے جب قيامت كا بولناك مظربوگا اوركوئى كى كے كام ندآ سكے گا۔ باپ بيٹے كے لئے اور بيٹا باپ كے لئے سوائے الله كى بارگاہ يس سفارش كرنے كے بحد ندكر سكے گا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو! دنیا کی زندگی تہمیں دھو کے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھو کے باز تہمیں فریب میں ہتلا کردے کیونکہ قیامت جس کاعلم اللہ کو ہے اس دن کا وعدہ یورا ہوکرر ہےگا۔

آخری آیت کو بھنے سے پہلے بخاری شریف کی بیردوایت سامنے رکھ لیجئے کدایک مرتبدایک محالی نے نی کریم ﷺ سے موض کیا کہ

- (۱) قیامت کب آئے گی؟
  - (٢) بارش كب بوكى؟
- (m) میری بوی کے ہال لا کا ہوگا یالا کی؟
  - (١) يس كل كيا كرون كا؟
  - (۵) يس كبال مرول كا؟

نی کریم ﷺ نے سورہ لقمان کی اس آیت کی تلاوت فر مائی جس میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

آج سائنس اور شینالوجی کی ترقی ہے ہمیں کچھ چیزوں کا ظاہری علم حاصل ہوگیا ہے مثلاً بارش کب ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ پیدا ہونے والالز کا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ ای سلسلہ میں عرض ہے کہ آدی کو بیتو معلوم ہوسکتا ہے کہ بارش کب اور کتنی ہوگی لیکن وہ بارش انسانوں کے لئے رحمت ہوگی یا باعث عذاب اس کاعلم سوائے اللہ رب العالمین کے اور کسی کوئیس ہے۔

یہاں ای بات کوفر مایا گیا ہے دوسری بات میہ کہ پیدا ہونے والالڑ کا ہوگا یالڑ کی ہوگی اس کو بھی آج الٹراساؤنڈ کے ذریعی معلوم کیا جاسکتا ہے کین الی کوئی مشین ایجادٹیس ہوئی جو بیمعلوم کر لے کہ پیدا ہونے والا بچہ یا بچک کتنے دن زندہ رہے گی۔وہ اللّٰہ کی اور والدین کی فرماں بردار ہوگی یا نافرمان۔اس کاعلم صرف اللّٰہ کو ہے۔

الحددلله سورة لقمان كى آيات كاترجمه اوراس كى تشرح كمل مونى الله بميس حسن عمل كى توفق عطا فرمائ آيان

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۲۱ اتل مآاوجی

سورة نمبر ۲۳

السَّجُرُة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

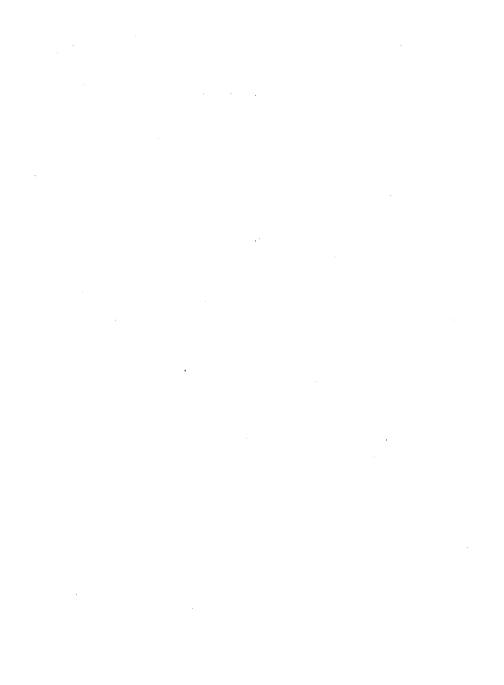

# التارف عرة النجده 🕏

# بست واللوالزم والتحر الرحي

کی سورتوں کی طرح اس میں بھی اللہ کوایک ماننے ،اس کی فر مانپر داری کرنے اور 32 رسول الله علية كى رسالت كو مان كران كى اطاعت كرنے اور آخرت بريفتين ركھنے كى دعوت دى 3 گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کواینے آخری نبی اور رسول حضرت محر ﷺ پر 30 274 آہتہ آہتہ نازل کیاہے جس میں ذرہ برابر بھی شک دشید کی گنجائش نہیں ہے۔ 1577 نزول قرآن کا بنیادی مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کر عرب کے لوگ جوصد یوں مكةكرمه

ے کی بھی نبی کی آمدے محروم تھان کے لیے اللہ نے اپنی رحت بنا کر حفرت محر مصطفیٰ اللہ کوان کی بدایت ورہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ بیقر آن اللہ نے حضرت جرئیل کے واسطے سے نى كريم عظة يرنازل كياب للبذا كفاروشر كين كايدكهنا كداس كورسول الشنظة في خود كمر كراس کواللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے اس سے زیادہ لغو، فضول اور بے ہودہ بات کوئی دوسری نہیں ہوسکتی۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو آسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کفار کی ان یا توں سے قطعاً رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ جولوگ آج قرآن کریم اوراس کی تعلیمات کا نداق اڑارہے ہیں مرنے کے بعد جب بدلوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ندامت اور شرمندگی ہے اپنے سروں کو جھائے گھڑے ہوں گے اوروہ کہ اٹھیں گے کہ البی! ہم اپنی حرکتوں پرشرمندہ ہیں اور بیسب کھے دیکھنے اور سننے کے بعد ہاری آئکھیں کھل گئی ہیں اگر ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم ایمان اورعمل صالح کی زندگی اختیار کریں گے گران کواس وقت

سورة تمير كلركوع آبات الفاظ وكلمات حروف مقام نزول

سورهٔ سحده مکه مکرمه میں نازل ہوئی

جس میں تو حید ورسالت، قیامت، آخرت، جزاه، مزا، جنت اورجبنم کا ذكرفر ماما حماے۔ ال سورة ميل درحقيقت ال مات كي طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک دوسرا کوئی نی اور رسول نہیں آئے گا۔ آخری نی اور رسول حفرت محمصطفي المالية بين جن کی فرمانبر داری اور کمل اطاعت ہی میں د نیااورآ خرت کی تمام بھلائیوں بہت ہی مایوی ہوگی جب ان سے کہا جائے گا کہاب نتیجہ کا وقت ہے لبذا دنیا میں دوبارہ بھیجے کےراز پوشیدہ ہیں۔

بیتو کفار دمشرکین اور دین کا نداق اڑانے والوں کا انجام ہوگا دوسری طرف اہل ایمان اورعمل صالح اختیار کرنے والول کے متعلق ارشاد فرمایا عمیائے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کی حلاوت کی جاتی ہے تو اس سے ان میں خشوع وخضوع، عاجزی اورانکساری پیدا ہو باتی ہے اوروہ اپنے اللہ کی حمد وثنا کرتے ہوئے مجدول میں گریزتے ہیں، وہ راتوں کو

جانے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔

ا پنے آ رام اورسکون والے بستر ول کوچھوڑ کراللہ کے حضور کھڑ ہے ہوتے اور اس کی عبادت و بندگی میں گئے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے الیے لوگوں کے لیے جنت کی اہدی اور ہمیشہ رہنے والی راحت بھری جنتوں کی خوش خبری سنائی ہے جو آخرت میں ہر طرح کامیاب و بامراد ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ''ا نے بی ﷺ! آپ سے پہلے ہدایت دینے والانہیں آیا۔''اس جلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ عرب سے باہر دوسر سے علاقوں میں آنے والے انہیاء کرام کی تعلیمات تو ان تک پیٹی تھیں لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا تعالیمات کو بھرا دیا تعلیمات کو اللہ بھران کے باس براہ دراست کوئی نی اور رسول ان کی ہدایت کے لیے نہیں آیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے جزیرہ العرب میں سب سے پہلے حضرت ہوڈ ،اور حضرت صالح دین حق لے کرآئے تھے۔ پھران کے بعد حضرت ابراتیم اور حضرت اساعیل دین کی میں سب سے پہلے حضرت ہوڈ ،اور حضرت صالح دین حق لے کرآئے تھے۔ پھران کے بعد حضرت ابراتیم اور حضرت اساعیل دین کی سے نیوں کے ساتھ تشریف لائے جس پر ڈھائی ہزار سال کا عرصہ ایک عرصہ ہے جس کے دوران جاز والوں کی ہدایت کے لیے ساتھ تشریف لائے جس محموث فر مائے گئے ہیں کہ بایت ورہنمائی کے لیے مبعوث فر مائے گئے ہیں کوئی تھورتک موجود نہیں ہے۔ لہذا اہل عرب کے لیے یہ ہم بین موقع ہے کہ وہ نبی کرم سے کے کی ممل اطاعت وفر مانہ داری کرکے اپنی نبیات کا سامان کرلیں اگر انہوں نے اس موقع کوضائع کردیا تو پھر قیامت تک وہ راہ ہدایت حاصل نہ کرسکیں سے۔

اس سورة کے آخر تک اللہ تعالی نے تو حیدورسالت، آخرت، قیامت، جزاء ومزا، جنت وجہم کا ذکر فر مایا ہے۔ بتایا ہے کہ اس نے اس کا نتات کا ذرہ ذرہ اورخودانسان کے اپنے وجود کو پیدا کیا ہے جواس بات پر گواہ ہے کہ سب کا خالق و ما لک صرف ایک اللہ ہاس کے سوا کوئی ٹیس ہے۔ وہ جب تک چاہے گا یہ دنیا اور اس کے بنے والے انسان رہیں گے اور جب وہ چاہے گا ان سب چیز وں کوفنا کر کے ایک نیا جہاں فقیر فر مائے گا۔ اس دنیا ہیں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے اور ندر ہے گا۔ موت کے درواز سے سب کو گذر تا ہوگا۔ جس نے اس حقیقت کواچھی طرح مجھلیا اور ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کر لی قو وہ ہمیشہ جنت کی راحتوں میں رہے گا۔ لیکن جس نے اس حقیقت کواچھی طرح مجھلیا اور ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کر لی قو وہ ہمیشہ جنت کی راحتوں میں رہے گا۔ لیکن جس نے اس عمل کے وقت کو ففلت اور سستی میں گز اردیا تو پھر آخرت میں اس کی بیصر سے کام نہ آئے گی کہ اگر اس کو دوبارہ وہ کوئی ایمی انوازی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے انہیاء کرام اور خاص طور پر حضرت موکا " تشریف لائے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی اطاعت وفر ما نبرواری کی وہی کا میا ہوئے لیکن جو ہے دھرمی اور ضد پر جے رہ ادران کے خنڈ رات جن سے دن رات یہ لوگ اور انہوں نے انبیاء کرا ہمی کو اللہ کی تافر مان قوموں کا انجام بڑا بھیا تک ہوا کرتا ہے۔

فرمایا کہ بینظام کا نات جوتمہاری نظروں کے سامنے ہے خود بخود بنو رکھ انہیں ہوگیا بلکہ اللہ نے ایک خاص حکمت ہے۔
اس کو پیدا کیا۔انسان کو وجود بخشااور ساری کا نئات کواس کی خدمت پر لگادیا۔ زندگی اور موت سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔
لہذا اس کے لیے یہ ہرگزمشکل نہیں ہے کہ وہ اس پوری کا نئات کے ختم ہوجانے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے فرمایا کہ آخرت
کی زندگی کے لیے ہرایک کوسلسل جدو جہد کرنا چاہیے کیونکہ مرنے کے بعد سب کواللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں کس کے ساتھ
ہے انصافی نہیں کی جائے گی بلکہ ہرایک کے ساتھ یورا پورا ایوراانصاف کیا جائے گا۔

آخریس فرمایا کہ بیاللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کے گنا ہوں کی کشرت اور شدت کے باوجودان کوایک دم اورای وقت سز آئیس ویتا بلکہ ہرانسان کو شیطنے سدھرنے کے لیے موقع اور مہلت عطا کرتا ہے کیکن جب اس کی ڈھیل اور مہلت سے کوئی فاکدہ نہیں اٹھا تا اور وہ گنا ہوں پر جری ہوجا تا ہے تو پھر اللہ کا قانون متوجہ ہوتا ہے اور اللہ اس کوا پی گرفت میں لے لیتا ہے جس سے بچانے والل کوئی ٹیس ہوتا۔

### السُورة السَّجِرة المُ

# بست والله الرحم الزهيب

التراث تَنْزِيلُ الكِتْبِ لارَيْبَ فِيْدِمِن رَّبِ الْعَلْمِينَ ﴿ أَمْر يَقُولُونَ افْتَرْبُهُ بَلْ هُوالْحَقُّمِنَ رَّبِّكَ لِتُنْذِرُ قَوْمًا مَّآ اتْهُمْ مِّنْ تَذِيْرِمِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۳

الف \_لام \_میم \_اس میں ذرائھی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب قر آن مجیدتمام جہانوں کے بروردگارنے نازل فرمائی ہے۔ کیاوہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کوخود گھڑلیا ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ یہ آپ کے بروردگار کی طرف سے حق (کے ساتھ نازل) کیا گیا ہے تا کہ آپ اس سے اس قوم کو ڈرائیں (آگاہ کریں) جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تا کہوہ ہدایت حاصل کرسکیں ۔

### لغات القرآن آيت نبراتا

تَنُزِيُلٌ آبسته آبستها تارنا اس نے گھڑ لیا۔ بنالیا افُتَرئ ٱلُحَقَّ سچ\_سيائي تُنذِرُ توڈراتا ہے۔آگاہ کرتاہے نَذِيرٌ

ڈرانے والا

# تشريح آيت نمبراتا تا

سورۃ السجدہ کا آغازیھی حروف مقطعات ہے کیا گیا ہے۔ان حروف کے متعلق اس سے پہلی سورتوں میں تفصیل سے عرض کردیا گیا ہے۔ بیرحروف آیات متشابھات میں سے ہیں لینی ان کے معنی اور مراد کاعلم اللہ رب العالمین کو ہے۔ ممکن ہےان حروف کے معنی اللہ تعالی نے بی کریم میں کے کو بتادیے ہوں۔

اس سورت کی ابتداءاس اعلان سے کی گئی ہے کہ بیدوہ کتاب (قرآن جمید) ہے جس کوتمام جہانوں کے پروردگار نے نازل کیا ہے۔ جس کی بنیادیقین پر ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی سے اکثر نمیس ہے۔ یہ کتاب سراسر ہدایت، رہنمائی ، فوراوردو شی ہے جوقیامت تک آنے والوں کے لئے رہبرورہنما ہے۔ یہ کتاب حضرت جم مصطفیٰ مقات کے ذریعہ سچائی کا پیغام ہے تا کہ اس کے ذریعہ ان کوئی رہبرورہنما نہیں آیا تھا۔ شایداس طرح وہ دارہ ہوات حاصل کوئی رہبرورہنما نہیں آیا تھا۔ شایداس طرح وہ دارہ ہوات حاصل کرلیں۔

طرح واقف تھے کیکن خودان میں دوڈ ھائی بڑارسال ہے کوئی نبی اور رسولنہیں آیا تھا۔حضرت شعیٹ جو جزیرۃ العرب میں اللہ کے

اصل میں ایمان اور توحید کی دعوت جزیرة العرب کے رہنے والوں تک مختلف ذرائع سے پہنچ چکی تھی جس سے وہ اچھی

### اللهُ الَّذِي

خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّرً استوى عَلَى الْعَرْشِ مَالكُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَلِيّ قَالَا شَفِيعِ السَّافِي عَلَى الْعَرْشِ مَالكُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَلِيّ قَالَا شَفِيعِ ٱفَلَاتَتَذَكُرُّوُونَ۞يُدَبِّرُ الْكُمْرِمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْكَمْضِ ثُمَّر يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۞ ذلك علم الْعَيْب وَالشَّهَادَةِ الْعَزِنْيُ الرَّحِيْمُ لَ الَّذِي اَحْسَنَ كُلُّ شَيْ خَلَقَهُ وَبَدَاخَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ مَّلَإٍ مِّهِ يُنِ ۞ ثُمُرَسَوْلُهُ وَنَفَحَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْكِبْصَارُوَ الْأَفْدِدَةَ \* قَلِيْلُامَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوَّاءَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْارْضِ ءَإِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ اللهُ مُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِ مُرَكْفِرُ وَن ٠ قُلْ يَتُوفَّ كُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ يكُمْ تُعْرَالَى رَبِّكُمْ يُرْجِعُونُ ۞

### ترجمه: آیت نمبر ۴ تالا

الله ای ہے جس نے آسانوں، زمین اور جو کھھان کے درمیان میں ہے ان کو چھدنوں میں پیدا کیا ہے۔ پھروہ عرش پرقائم ہوا۔ اس کے سواتمہارانہ تو کوئی جہایتی و مددگار ہے اور ندسفارش کرنے والا کیا تم اتی بات نہیں سجھتے۔ وہ آسانوں سے زمین تک ہرمعالمہ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر ہرمعالمہ امر

اس کے سامنے ایک ایسے دن میں پہنچ جاتا ہے جو تہارے شار میں ایک ہزار سال ہے۔ وہی ہے جو چھی ہوئی اور ظاہری چیز وں سے واقف ہے اور زبر دست رحمت والا ہے۔ جس نے ہر چیز کوخوب سے خوب تربنایا ہے۔ ای نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا۔ پھراس کی نسل کو ایک بے قدر پانی سے بنایا پھر (ماں کے پیٹ میں) اس کے تمام اعضاء درست کئے۔ پھراس میں اپنی طرف سے روح کو پھو وکا۔ اور تہیں کان، آکھیں اور دل دیا۔ تم میں سے بہت تھوڑ لوگ میں اپنی طرف سے روح کو پھو وکا۔ اور تہیں کان، آکھیں اور دل دیا۔ تم میں سے بہت تھوڑ لوگ میں کہ جب ہم زمین میں گم ہوجا کیں گے (ذرہ ذرہ ہو کر بھر جا کیں گئی کر تر بیں۔ وہ لوگ اپنے بروردگار کی سے کہ اور کہا ہو کہ کہ د بی کہ د بینے کہ تہاری جان ایک فرشتہ قبض ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ (اے نبی سے گئی آپ کہد د بینے کہ تہماری جان ایک فرشتہ قبض کرتا ہے جو تہمارے اور بھر راستھین) کیا گیا ہے۔ پھرتم سب کواللہ کی طرف لوٹا یا جائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١١١٠

| سِتة         | چە(چەرتىس)              |
|--------------|-------------------------|
| إسُتَواى     | برابر بوا_قائم بوا_تلبر |
| يُدَبِّرُ    | وه تدبیر کرتا ہے        |
| اً لَاهُوُ   | حكم-بات-كام             |
| يَعُرُجُ     | وه پرها م               |
| ٱلْفَ سَنَةٍ | ایک ہزارسال             |
| طِيُنٌ .     | مٹی                     |
| سُللَةٌ      | سَت - چُوژ              |
| يَتُوَقِّي   | وهموت دیتاہے            |
| ۇڭچل         | سپردکیا گیا             |
|              |                         |



### تشریخ: آیت نمبر ۴ تالا

سورۃ البجد کی آیت نمبرا تا ۳ میں آپ نے پڑھاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ پراس قر آن کریم کونازل کیا ہے تا کہ اس کے ذریعہ ان لوگوں کو پوری طرح آگاہ کردیا جائے جن کے پاس صدیوں سے کوئی آگاہ کرنے والانہیں آیا تھا۔ جس اللہ نے اس قر آن جیسی کتاب کونازل کیا ہے بتایا جارہاہے کہ اس کی شان میں ہے کہ

جڑاس نے چھودنوں میں زمین و آسان اوراس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ساتویں دن وہ اپنی شان کے مطابق تخت سلطنت پر قائم اور جلوہ گر ہوا۔ اس میں یہودیوں کے اس عقیدے کی تر دید ہے کہ اللہ نے چھودنوں میں اس پوری کا کانات کو بنایا اور ساتویں دن اس نے آرام کیا۔ یہودیوں نے بیر مسئلہ گھڑ رکھا ہے کہ جس طرح اللہ نے چھودن کام کر کے ساتویں دن آرام کیا تھا اس طرح تمام لوگوں کو ہفتہ کے دن آرام کرنا چا ہیے حالا تکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسان کی حفاظت ہے بھی تھکتا نہیں لیکن یہودیوں نے اس عقیدے کو اپنے او پر اس طرح مسلط کرلیا ہے کہ وہ ہفتہ کے دن اس طرح آرام کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کو ہاتھ تک نہیں لیک یہودیوں نے اس الزام کی تر دید کرتے ہوئے فرایا کہ بے شک اللہ نے اس کا نبات کو آہتہ آہت ایک خاص نظام کے تحت بنایا ہے اور چھودنوں یا میں اس کو کمل کیا ہے لیکن اس نے ساتویں دن آرام نہیں کیا بلکہ وہ اپنی شروع کیا۔

کٹے فرمایا کہ وہ اللہ بی سب چیز وں کا اور انسانوں کا مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی کسی کی حمایت کرسکتا ہے اور نہ سفارش کیا وہ اتنی ہی بات پر دھیان نہیں دے سکتے ۔

اللہ کی شان ہے کہ وہی اس کا نتات میں ہر چھوٹے ، بڑے اور اہم معاطے کا انتظام فرماتا ہے۔ زمین سے آسان تک جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اس کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے ایک دن کی مقدار انسانی گئتی کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ بیٹھ ( ﷺ ) ہرسوں سے ایک ہی بات کہتے چلے آر ہے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ان پر اللہ کاعذاب آئے گا ، ان کوہس نہس کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم پر کوئی عذاب نہیں آیالہذا یہ سب کہنے کی بائیں ہیں۔ اس بات کو اللہ تا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الی میں فرمایا کہ بیلوگ عذاب الی کی جلدی مچارہ ہیں تو وہ یا در کھیں کہ بیاللہ کا عدہ ہے (جو پورا ہو کر دہے گا کہونکہ کی اللہ تا کہ کہوں کے شار سے ایک کہوں کہ کہوں کہ کہوں کے اس کا ایک دن تم لوگوں کے شار سے ایک ہزار سال جیسا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیطے و نیا کی گھڑ ہوں اور جنز یوں کے لحاظ سے نہیں آیا کرتے کیونکہ قو موں کی نزار سال جیسا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیطے و نیا کی گھڑ ہوں اور جنز یوں کے لحاظ سے نہیں آیا کرتے کیونکہ قو موں کی نزار سال جیسا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیطے و نیا کی گھڑ ہوں اور جنز یوں کے لحاظ سے نہیں آیا کرتے کیونکہ قو موں کی نزار سال جیسا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیطے و نیا کی گھڑ ہوں اور جنز یوں کے لحاظ سے نہیں آیا کرتے کیونکہ قو موں کی نزار سال جیسا تھا تھی کہوں ہوں تھیں آیا کرتے کیونکہ قو میں میں تاریخ طام ہونے نے کے لئے صدیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ لہذا جب اس کا فیصلہ آجائے گا تو کھراس میں در نین ہیں۔

کٹا اللہ کی شان بیہ ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہواس سے وہ پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز کواچھی طرح جانتا ہے۔ وہ زبر دست ہے لیکن اس کی ہرصفت برصفت رحمت غالب ہے۔

ہے فرمایا کہ اللہ نے اس کا نکات میں جھتی چزیں بھی بنائی ہیں وہ بہترین ہیں۔انسان لاکھتد ہیر کے باد جود قدرت کی

بنائی ہوئی چیز وں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خاص طور پراس نے انسان کواس کی بنیادی کنروریوں کے باوجود سب سے خوبصورت اور

حسین بنایا ہے۔اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بات پرغور کرو کہ حضرت آدم جن کوئی گارے اور تمام انسانوں کو

ایک حقیر اور بے قیمت پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔اس نے مال کے پیٹ میں اس کے تمام اعتفا کو تیار کیا۔اس میں اپنی طرف

سے دورج کو چھونک کر زندگی عطا کی، سننے کے لئے کان، دیکھنے کے لئے آئکھیں اور سوچنے کے لئے دل عطا فرمایا۔ بیالی

زیروست نعمین ہیں جن پر ہرانسان کوشکر اوا کرنا چا ہیے گر بہت تھوڑ بے لوگ ہیں جو قدر کرتے ہیں ورندا کٹر تو ناشکری ہی کرتے

زیروست نعمین ہیں۔ جن پر ہرانسان کوشکر اوا کرنا چا ہیے گر بہت تھوڑ بے لوگ ہیں جو قدر کرتے ہیں ورندا کٹر تو ناشکری ہی کرتے

رہتے ہیں۔اور اس قدرت کواچھی طرح مائے کے باوجود بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد می میں دل با جا کیں گے۔

ہمارے وجود کے ذرات کا بھی پید نہ ہوگا کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جا کیں گے؟ فرمایا کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیاوہ

اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کے قیارہ وہ اللہ بی اس کی طاقت رکھتا ہے۔فرمایا کہ اس بات پٹییں ہے بلکہ بیان کی

برفیسی ہے کہ وہ اللہ کے پاس جنچنے کی امیر نہیں رکھتے۔اگروہ اللہ سے ملاقات کا لیقین رکھتے اور اس حقیقت کا انکار نہ کرتے تو چھروہ

الی سے تکی با تیں نہ کرتے۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ﷺ؛ آپ فرما دیجے کہتم آخرت میں پہنچ کراللہ کی ملا قات پر یقین کرونہ کروبہر حال ایک وقت سب کودیکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس فرشتے کو (عزرائیک کو) اس بات پرمقرر کیا ہے کہ وہ ہرنفس انسانی اور ہر جان دارکوموت ہے ہم کنار کرے گا اور پھر سب کواللہ کی طرف کوٹایا جائے گا۔ یعنی وہاں پھر ہرانسان کے اعمال کا جائزہ لے کراس کو جنت یا جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔

الله كى قدرت، طاقت اورنظام كائنات كى بقية تفصيل أكلي آيات مين آربى مين \_

وَلَوْتُرْتَى إِذِالْمُجُومُوْنَ نَاكِسُوْارُءُوْسِمُ عِنْدَرَبِّهِمُ رَبَّنَا ٱبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَالْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِئُوْنَ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُذِيهَا وَلِكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ كَمْلُكُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۞ فَذُوْقُوْا بِمَا

### ترجمه: آیت نمبر۲۱ تا ۱۷

(اے نبی ملاقی) اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ مجرم اپنے رب کے سامنے (شرمندگی سے) اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ (اور کہیں گے کہ اے) ہمارے پروردگار ہم نے دیکھیا اورس لیا۔ ہمیں آپ (دنیا میں) لوٹ جانے دیجئے تا کہ ہم عمل صالح کریں۔ بےشک ہمیں (پوری طرح) یقین آگیا ہے۔ (ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما کیں گی ) اگر ہم چاہتے تو ہم ہرخض کو (پہلے ہی) ہما ہیت دے دیتے۔ مگر میری یہ بات برق ہے کہ میں تمام (نافر مان) جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بحروں گا۔ اب تم اس دن کی ملا قات کو بھلا دینے کی وجہ سے عذاب چکھے رہو۔ (آج) ہم نے تبھیں بھلا دیا ہے۔ جو کچھ تم کرتے تھاس کے بدلے میں بھگی کا عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آتیوں پر تو وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یا دولا یا جا تا ہے تو وہ تجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و تبھی کرتے ہیں اور تبر نہیں کرتے ۔ ان کے پہلو بستر وں سے الگ رہا ہے وہ (اس میں سے) خرچ کرتے ہیں۔

۔ پھرکسی کو ینہیں معلوم (کہ جو کچھوہ کرتا ہے اس کے بدلے) اس کی آتھوں کی شھنڈک کہاں چھیار کھی ہے۔ بیان کے کئے ہوئے کا موں کابدلہ ہوگا جو کچھوہ کرتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نمرااتاء

نَا كِسُوْا چھکانے والے مُوُقِنُوْنَ یقین کرنے والے حَقُّ الْقَوْل سحى بات ثابت ہؤنا آمُلَتُنَّ مين ضرور بحردول كا ذُوْقُوا تم چکھو نَسِيتُهُ تم نے بھلادیا خَوْوُ ا وہ کر پڑے تَتَجَافَىٰ الگرائی ہے جُنُونُ (جَنْبٌ) ببلو آرام کی جگہ اَلْمَضَاجِعُ أنحفى جعياد يأكميا قُرْةً تفنذك

# تشريخ آيت نبر 11 تا 4 (

اَعُيُنُ (عَيْنُ)

آ تکھیں

اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں مجبور بنایا ہے۔ تیامت کے دن فیصلہ اس کے اختیار کتے ہوئے راستے اور اعمال پر ہوگا۔ اگر کسی نے ہدایت آنے کے باوجود غلط اور کمراہی کاراستہ اختیار کیا تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہ شرمندگی کے مارے اپنا سرندا ٹھا سکے گا اور بھی کہے گا کہ البی اب تو میں نے سب کچھ اپنی آ کھ سے دکھے لیا اور سب کچھ بن بھی لیا۔ جھے پورا یقین حاصل ہوگیا ہے بس جھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دے دیجئے میں وہاں جا کرایمان اور عمل صالح اختیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ اگر ہم چاہتے تو سب کوسید ھے راستے پر قائم کر دیتے یعنی اس کو کسی طرح کا اختیار ند دیتے لیکن جب دنیا میں اس نے اپنے اختیار کا غلط انداز قائم کیا تو اب فیصلے کا دن ہے اور پنج ہمروں کے ذریعہ جس بات کو پہنچایا گیا تھا اب وہ بات کی ہوکر رہے گی اور میں نافر مانوں ، گناہ گاروں اور کفر وشرک اختیار کرنے والوں سے جہنم کو چر دوں گا۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کے دن اللہ سے ملا قات کو جھلا دیا تھا آج ہم تہمیں بھلا دیتے ہیں۔ اب جہنم کے عذاب کا مزہ پھھو۔ یہ

اس کے برخلاف وہ لوگ (۱) جواللہ کی آیتوں پر کامل یقین رکھنے والے تھے (۲) جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ مجدوں میں گر کراپنے پر وردگار کی حمد وثناء کرتے تھے (۳) کسی طرح کا تکبراور خرور نہ کرتے تھے (۳) جوراتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے (۵) جوخوف اوراس کی رحمت کی امید پراپنے رب کو پکارتے تھے (۲) اوراللہ نے ان کو جو پچھے عطافر مایا تھا اس میں تجوی کے بجائے اسے اللہ کے بندوں برخرج کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے ایسی جنتیں عطاکی جا ئیں گی جن کا اس دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں ہوتی کہ اس کی آتھوں کی خشڈک اللہ نے کہاں چھپا کرر تھی ہوئی ہے۔ ایسے اہل ایمان کا ہرمکل اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی ایسے نیکو کا روں کو جنت کی اہدی اور دائی راحیں عطافر ما کمیں گے جوان کی آتھوں کی خشڈک اور دلوں کے سکون کا ذراید ہون گی۔

ن نی کریم ﷺ نے جنت کے متعلق ارشاد فر مایا ہے کہ جنت وہ ہے جس کو شرق کسی آ نکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نداس کا تصور ، خیال اور فکر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہے اور نداس کا تصور ، خیال اور فکر ممکن ہی نہیں ہے۔

ٱفْكُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ مُرْتُهُ مِن ﷺ وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُنْ مَا أَوْلا لِمِنْ الْمُؤْمِنَا كُنْ مَا أُولا لِمِنْ اللَّهِ الْمُ

فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ اللَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمُ

جنت المأوى مُؤلابِما كَانُواهِمَكُون ﴿ وَالمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوا فَمَا وَهُمُ النَّالُ كُلُمَا آلُادُوَ النَّ يَخْرُجُوامِنْهَا آهِيْدُو افِيْهَا وَ قَيْلَ لَهُمُ دُوُو قُوَاعَذَابِ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ رِبِهِ تُكَذِّبُون ﴿ وَلَنُ ذِيْقَتُهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الْكَذِيٰ دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَلْبِ كَنْ لَهُمُ مُنَ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ الْمُخْرِمِيْنَ مُنْتَوْمُونَ ﴿ وَمِنَ الْمُخْرِمِيْنَ مُنْتَوْمُونَ ﴿ وَمِنَ الْمُخْرِمِيْنَ مُنْتَوْمُونَ ﴿ وَمِنَ الْمُخْرِمِيْنَ مُنْتَوْمُونَ ﴿ وَمِنَ الْمُخْرِمِيْنَ مُنْتَوْمُونَ ﴿ وَمِنْ الْمُخْرِمِيْنَ مُنْتَوْمُونَ ﴿ وَمِنَ الْمُخْرِمِيْنَ مُنْتَوْمُونَ ﴾

### ترجمه: آیت نمبر ۲۲۲۱۸

کیا پھروہ شخص جومومن ہے ایک نافر مان کے برابر ہوسکتا ہے۔ یقیناً وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کا ٹھکا ناجنتیں ہیں۔ جو پچھوہ کرتے تھے (اس کے ہدلے میں) ان کی بیمہمان نوازی ہوگی۔

اور جنہوں نے نافر مانی کی ہوگی ان کا ٹھکا نا جہتم ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کوای میں دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جہنم کا مزہ چکھوجس کوتم جھٹلا یا کرتے تھے۔ البتہ ہم (آخرت کے) بڑے عذاب سے پہلے ( دنیا میں چھوٹے چھوٹے ) عذاب چکھاتے رہیں گے۔ شاید کہ وہ باز آجا کیں۔ اور اس سے بڑا فالم کون ہوگا جے اس کے رب کی آیات یا دولائی گئیں تو اس نے ان سے منہ چھے رلیا۔ بے شک مالے میں جو مول سے انتقام لے کرر ہیں گے۔

### لغات القرآن آیت نبر ۲۲۲۱۸

لَا يَسْتُوْنَ وه برابرنبیں ہیں

اَلُمَاُوسي

. ن لا مهمان داری\_مهمان نوازی

> أعيدوا لوثاديئ محكت

نُذيْقَرُّ ہم ضرور چکھا کیں گے

> أَلَادُني حصوثا \_ گھٹیا

ۮؗػڔؘۘ

ما دولا ما گما

أنحُوَضَ ال نے منہ کھیم لیا

مُنْتَقِمُو نَ انقام لينے والے \_ بدلہ لينے والے

# تشریج: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۲

مومن وہ ہے جواللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات اور دین کی ہرسیائی کو دل سے قبول کر کے عمل صالح کی زندگی اختیار کرتا ہے۔اس کے برخلاف فاسق وہ ٹافر مان محض ہے جواللہ اوراس کے رسول کے احکامات کے خلاف چلتا ہے۔ جب اس کے سامنے دین کی سیائی اور روشنی آتی ہے تو وہ اس کا اٹکار کر کے بغاوت اور نافر مانی پر اتر آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیدونوں الگ الگ مزاج اورعمل کےلوگ ہیں بیدونوں برابر کیسے ہوسکتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں مومن و فاسق کا انجام ایک جیسا ہرگزنہیں ہوسکتا فرمایا کداللہ اور اس کے رسول پرایمان لا کرعمل صالح اختیار کرنے والوں کے لئے الی جنتیں ہوں گی جوان کامستقل شمکانا ہول گی۔وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے مشفق وہمریان پروردگار کی طرف سے ہرطرح دل داری اور میز بانی ہوگی۔اس کے برخلاف وہ لوگ جود نیا میں فاسق ونا فر مان ہوں گے۔ کفروشرک میں جنتلا اور اللہ کے احکامات کے باغی ہوں گے ان کی سر اجہنم کی وہ جوئر کی آگ ہوگی جس بھی ہیشدر ہیں گے۔ وہ اس جہنم سے باہر نظلنے کی جب بھی کوشش کریں گے تو فرشتہ گرز مار کر ان کو چرجہنم کی آگ میں وہ جوئر کی آگ میں وہ جیئل دیں گے اور ان نافر مانوں سے کہیں گے کہ ابتم اپنے کر تو توں کی سر اجبئتو اور عذا ب کا مزہ چھو۔ فر مایا کہ بیتو ''عذا ب اکب' بعنی براعذا ب ہوگا جس سے چھکارا نہ بل سے گا لیکن ایسے گو وں کو آگاہ کرنے اور اپنے اعمال بدسے تو بہ کرے رجوع کرنے کے دنیا میں ''عذا ب اوئی' کم درجہ کا عذا ب دیا جائے گا جیسے چھوٹے براح نقصانات، ہر چیز میں بدکرے رجوع کرنے کے دنیا میں ''عذا ب اوئی' کم درجہ کا عذا ب دیا جائے گا جیسے چھوٹے براح نقصانات، ہر چیز میں بدکری ، حادثات ، فرات کی من طوفان ، ذلز لے ، بارشوں کی کی ، قط سالی ، طرح کرح کو با کمیں ، بیاریاں ، باہمی لا ان بھی میں اور عافر ان کی راہ پر چلنے والے عقل و بچھ سے کام لیس لیکن آگر وہ اپنی کرکوں سے باز ند آئیں اور مرنے سے پہلے اس سے براہ کر کی کی اور مرنے سے پہلے اس سے براہ کر کی اور کی اور کو ان کا میاں اور بادھائی کی راہ پر چلنے والے عقل و بیاں سے بروہ کر طالم اور بالف ان کو ان فری سے بوئیں آیا؟ فر مایا کہ ایسے طالموں سے اللہ انتقام ضرور لے گا اور ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں شدید نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ فر مایا کہ ایسے طالموں سے اللہ انتقام ضرور لے گا اور ایسے لوگ دنیا اور سے اللہ انتقام ضرور لے گا اور ایسے لوگ دنیا اور سے موں گے۔ فر مایا کہ ان سے باد خودہ ان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

اس جگداس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر مصیبتیں ، مشکلات اللہ کی فرماں برداری اور دین کی سربلندی میں آئیں تو وہ عذاب نہیں ہوتیں بلکد دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی اور آخرت میں نجات کا باعث ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی نافر مائی اور اللہ کے احکامات سے بخاوت کی وجہ سے نیکلیفیں آئیس تو وہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہیں۔ انبیاء کرام اور ان کے راستے پر چلنے والوں کو جومشکلات ، مصائب پیش آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہیں اور ان کا آخرت میں بہت بردا اجروثو اب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتی و فجور سے محفوظ فرما کرنے کی اور تفقو کی کی زندگی اور آخرت کی نجاعت عطافر مائے۔ آئین

وَلَقَدُ الْكَيْنَا مُوْسَى الْحِتْبَ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَادِيْلَ ﴿ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمُ إِلِمَّةً يَهَدُوْنَ بِالْمِرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا \* وَكَالُوْا

### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا۳۰

اس (قرآن کریم) سے پہلے ہم موٹی کووہ کتاب دے چکے ہیں جو پی اسرائیل کے لئے ہمایت تھی لہذا آپ اس چیز (قرآن مجید) کے ملنے پرشک نہ سیجے۔

ہم نے ان (بن اسرائیل) میں جب تک وہ صبر سے کام لیتے رہے ایسے رہبر ورہنما بنائے جو ہمارے میں سے میں کرتے تھے اور وہ ہماری آتیوں پر یقین رکھتے تھے۔

(اے نی ﷺ) بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کردے گا جس بات میں وہ (بنی اسرائیل) اختلاف کرتے رہے ہیں۔

كياان كى ہدايت كے لئے يہ بات كافى نہيں ہے كہم نے ان سے پہلے بہت ى قوموں كو

(558

التلته

アスン

تباہ و ہر باد کر دیا تھا جن کے گھروں ( کھنڈرات ) میں یہ چلتے کچرتے ہیں بلا شبدان میں بڑی

نشانیاں ہیں۔

کیا پھر بھی وہ (حق بات کو) سنتے نہیں ہیں۔کیاانہوں نے بیٹییں دیکھا کہ ہم ایک خشک (مردہ)ز مین کی طرف یانی بہا کر لے جاتے ہیں۔

پھرای سے ہم وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوراور پیخوداس سے کھاتے ہیں۔ کیاوہ (اس میں)غور وَکرنہیں کرتے ؟

وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو (بتاؤ) یہ فیصلے (کادن) کب ہوگا؟ (اپ ٹی سے!) آپ کہد دیجئے کہ فیصلے کے دن (ان کا فروں کو) نہتو ان کا ایمان لا نا نفع دے گا اور نہان کومہلت دی جائے گی۔

(اے نی تھے!) آپان کی باتوں کا خیال نہ کیجئے۔(اللہ کی طرف سے فیصلے کا) انتظار کی جے ۔ بیٹک وہ بھی منتظر ہیں۔

لغات القرآن آيت نمبر٣٠٥٢٣

مِرْيَةٌ ثكوش

أَنُمِّةٌ (إِمَامٌ) پيثوارربنما

يَفُصِلُ ده فيملد كرات بردع كا

يَمُشُونَ وه طِلتي

نَسُوق م كينج بين \_ لي جات بين

اَلَجُورُ خَل مرده

زَرُعٌ

كيتي

أنعام

مولیش-جانور

21. "

انظادكر

إنُتَظِرُ

# تشريح آيت نبر٢٠ ٣٠ ٢٠

تقاضوں کی وجہ سے بخت رنجیدہ ہوجایا کرتے تھے۔

۔ نی کریم حضرت مجر مصطفیٰ ﷺ جب بھی کفار عرب کے سامنے کتاب اللہ اور اس کی تعلیمات کو پیش کرتے تو وہ نہ صرف اس کی شدید نخالفت کرتے بلکہ وہ اس کا فداق اڑاتے ، جملے کتے اور حق کی بات مانے سے صاف اٹکار کردیتے تھے۔ اس صورت حال سے جہاں نبی کریم ﷺ کوشدید رنج ہوتا تھا و ہیں آپ کے جاں نثار صحابہ کرام بھی بشری

الله تعالی نے اپنی محبوب نبی تا اور آپ کے جال شاروں کی تسلی اور اطمینان کے لئے فرمایا کہ آپ ان کفاروشرکین کی باتوں سے رنجیدہ اور پریشان نہ ہوں اور نہ اپنے دل میں کسی طرح کا شک وشبہ آنے دیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنے بہت سے رسولوں کو کتاب ہدایت دے کر بھیجا ہے جس کو مانے والے لوگ جب بھی حق وصدافت پر ڈٹ گئے اور صبر و برداشت سے کام لیا توان کو امت کی رہنمائی اور رہبری کے لئے بیشوائیت وامامت کا اعلی مقام عطاکیا گیا۔

ارشاد ہے کہ کتاب اللہ کا نازل ہونا اور حق وصدافت کے راہتے میں شدید تر حالات کا پیش آ جانا کوئی ایسی انو تھی یا ٹی بات نہیں ہے جس پر کفار ہا تیں ہنارہے ہیں۔

حضرت موکا کوبھی توریت جیسی کتاب ہدایت عطا کی گئی تھی جس سے بنی اسرائیل کی بھٹی ہوئی قوم کوراہ ہدایت نصیب ہوئی اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور نبی کی رسالت کو مان کرصبر وخل اور برداشت سے ہرخطرے کا ڈٹ کرمقابلہ کیا اور دین کوغالب کرنے کے لئے ہرطرح کی جدوجہد کی وہ دین ودنیا میں کامیاب وہا مراد ہوئے۔

الله تعالى نے فرمایا كه بيد مارا كلام ہے جو بھى اس كومان كراس برعمل كرے گااس كود نیاادر آخرت كى عظمتين نصيب مول گى

کیکن جواس کوئیس مانتایا اختلاف کرتا ہے تواس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ آپ ان باتوں کی پر داہ نہ کیجئے اور پیغام حق پہنچانے میں کی نہ کیجئے۔

فرمایا کدان کی ہدایت اور عبرت دفیعت کے لئے تو گذری ہوئی قو موں کے کھنڈرات بی کافی ہیں جن میں یا جن کے پاس
سے بدلوگ راہت دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ کیا پینیس دیکھتے کہ قوم عاد اور شمود جو دنیا کی ترقی یا فتہ عظیم قومین شیں جنہوں نے ایک
اللہ کی عبادت و بندگی کو چھوڈ کرا پے سکیٹروں بت بنا لئے تھے اور ہروہ طریقت اپنالیا تھا جس سے اللہ کی نافر مائی ہوتو پھران قوموں کو جناہ و برباد کر کے دکھ دیا گیا جن کے کھنڈرات اللہ کے فضب اور ان قوموں کی نافر مائیوں کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اگروہ لوگ اپنی آئے کھوں
سے دیکھ کر بھی اپنی نافر مائیوں کونیس چھوڈ تے تو ان کو اپنے برے انجام کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

جب کفارعرب نی کریم ﷺ اورصحابہ کرائم کی غریباند زندگی کود کیمتے تو اس کا بھی نداق اڑاتے تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج بیاال ایمان جس غربت اور مفلسی کی حالت میں ہیں بیاس کے اصطرح نہیں رہے گی بلکہ حالات بدلیں کے اور ان کونہ صرف دنیا کی خوش حالی نصیب ہوگی بلکہ آخرت کی تمام کامیابیاں بھی ان کوعطاکی جائیں گی۔اس بات کواکی محسوس مثال کے ذریع سمجھایا گیا ہے۔

فر ما یا کہ بیا اللہ کی قدرت ہے کہ ایک خٹک ، چیٹیل اور مردہ زمین کود کھے کر بظاہر بینا ممکن نظر آتا ہے کہ بیز مین بھی سمجھی سرمبر وشاداب ہوگی مگر پانی کے ایک ہی اربیلے سے زمین کا رنگ بدل جاتا ہے۔درختوں پرشادابی آجا ہی ہے، کھیت اہلہانے کتے ہیں، سبزہ ہرطرف نظر آنے لگتا ہیں جو ایک اور بہارنظر آنے گئی ہے۔ ایک ایک چیزیں اگنا شروع ہوجاتی ہیں جو انسانوں، چو یا بیر اور دوسرے جان داروں کی غذا بنتا شروع ہوجاتی ہیں۔

فرمایا کدای طرح دین اسلام اس کی دعوت اور صحابہ کرام کی حالت برنگ می نظر آتی ہے گر جب حق وصداقت پوری طرح تکھر کراور ابھر کرسامنے آئے گی تو ہر طرف ایمان کی روثنی سے دل جھمگا اٹھیں گے، روفقیں، بہاریں ہوں گی اور دنیا و آخرت میں سربلندیاں حاصل ہونا شروع ہوجا کیں گی۔

لہذاان کا بیہ ہنا کہ وہ فیصلے اور فتح کا دن کب آئے گا ایک بے منی کی بات نظر آئی ہے کیونکہ جب وہ فیصلے اور فتح کا دن آئے گا تو وہ دن کفار و شرکین کے لئے کوئی اچھا دن نہ ہوگا کیونکہ اس دن نہ تو ان کا ایمان لا نا قبول کیا جائے گا اور نہ شیطنے کا ان کو موقع دیا جائے گا۔ انہیں تو اس دن کے آنے سے پہلے ہی تو بہ کر لینی چاہیے کیونکہ وقت گذرنے کے بعد صرف ایک چچھتا واہی رہ جا تا ہے۔ اس وقت کوفنیمت مجھنا چاہیے۔ الله تعالی نے فرمایا کہا ہے نبی میکٹے! آپ ان کفاری فضول باتوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ان کواپنی حالت پر چھوڑ دیجئے کیونکہ اللہ نے جس فیصلے کے دن کا دعدہ کررکھا ہے وہ آکررہے گا۔آپ اس کا انتظار کیجئے۔اوران لوگوں کواپنے خیالوں کی دنیا میں منتظراور جھکنے کے لئے چھوڑ دیجئے۔

المدللة سورة السجده كاترجمه وتشريح كلمل موا-الله بمين حسن عمل كي توفيق عطا فرمائ \_ آمين

(15,000 ) 是 (15,

پاره نمبر ۲۱ تا ۲۲ ۱۰ تل مآاوجی ۱۰ ومن یقنت

> سورة نمبر سس الأخراب

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# بست واللوالزم والتحوال والتحيي

الاحزاب كےمعنی ہیں خندقیں ، جماعتیں یعنی دین اسلام کی مخالفت اوراس کو چڑو بنیادے اکھاڑنے کے لیے بت برست کفار ومشرکین، یبودیوں اور نصاری کامتحدہ محاذ۔ کفار عرب غزوہ بدراورغزوہ احدیث بدترین فکست اور ذلت کے بعدائی بوٹیاں نوج رہے تھے اور جذبہ انقام میں چھوٹی چھوٹی حرکتوں پراتر آئے تھے اور انہوں نے طے کرلیا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح پریشان کیا جائے جس سے وہ اطمینان کا سانس نہ لے سکیں۔ چنانچ عضل وقارہ قبیلے والوں نے نبی کریم ﷺ سے فرمائش کی کہ چند مسلمانوں کو دین تعلیم تمجی ضرورت ہوئی توا بی جنگ ادر 🛛 دینے کے لیے بھیجا جائے تا کہ ہے ہونے والےمسلمان ان سے دیخی تعلیم حاصل کرسکییں۔ آب تا فی نے چیر محابہ کرام کوان کے ساتھ بھیج دیا۔ مگرانہوں نے غداری کی چار محابہ کرام کو ا ہے آپ کوا تا کزور بھے ہیں کہوہ ا شہید کردیا اور دوکو کم مرمہ جا کرفلام کی حیثیت سے فروخت کردیا۔

ای طرح بی عامر کے سردار کی خواہش پرآپ سے نے دی تعلیم کے لیے ستر صحابہ کرام کی ماذینا لیتے ہیں اور ان کو اتحاد کی ایک جماعت کو بھیج دیا **گرانہوں نے بھی ان تمام جال خاران مصطفیٰ میکٹ کوشد**یدا ذیتیں دے کرشہد کر دیا۔ یہاں تک کہ بونفیر ( یبودی قبیلہ ) نے تو نی کریم ﷺ کوشہد کرنے کی اسلام دشنی رونری ساری طاقتوں و سازش تیار کر گفتی جو کھل کرسائے آئی تھی اوراللہ کی دد سے آپ تی برطرح محفوظ رہے کیکن مسلسل سازشوں اورغداریوں کی وجہ ہے یبودی قبیلہ بنونشیر کو میثاق پرینہ کی کھلی خلاف ورزیوں پر مدینه منورہ سے تکال دیا حمیا اور بیلوگ خیبر کے علاقے میں جا کرآباد ہو گئے۔ ب ان يهود يول كي اتنى بردي فكست تقي جس كوده برداشت ندكر سكے اورانهوں نے يورے جزيرة العرب میں ہرطرف بی ساز شوں کے جال پھیلا دیئے کیونکہ مسلمانوں سے انقام لینے کے

| 33         | سورة نمبر    |
|------------|--------------|
| 9          | كل دكوع      |
| 73         | آيات         |
| 1210       | الفاظ وكلمات |
| 5909       | حروف         |
| مديينهمنور | مقام نزول    |
|            |              |

تاریخ مواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے علم وزیادتی کے لیے سی قوم اور ملک بر جنگ کومسلط نبیس کهااوراگر اخلاقی طاقت ہے دنیا کے دلوں کو فتح کیا۔اس کے برخلاف کفروٹرک دوس کا قوموں رجگ مسلط کرنے کے لیے دوسرول کوساتھ ملا کرمتحدہ فوجیں کہتے ہیں۔ یمی مورتحال اس وقت پیش آئی جب کفار مکہ نے جع کر کے مدینہ کی چیوٹی سی اسلای ر ماست كومثانے كے ليے جاروں طرف ہے حملہ کر دیا تھا تکرا تحادی فوجوں کوسوائے ذلت ورسوائی کے اور کھی حاصل نہ ہوسکا اور اللہ نے الل ایمان کی اس طرح مدوفر مائی که هرکی کمرتو ژکررکودی۔

جذبے نے آئیس پاگل بنادیا تھا۔ وہ ایک سازش تیار کر کے مکہ کرمہ کے سرداروں کے پاس بی گئے گئے اوران کواس بات پراکسایا کہ
وہ پوری طاقت وقوت سے مدینہ منورہ کی اس چھوٹی سے ریاست کو پوری طرح تباہ کردیں تا کہ بقول ان کے بیفتنہ بمیشہ کے لیے ختم
ہوجائے ۔ مکہ کرمہ کے لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ چھے تھے کہ وہ تنہا صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے البذا کفار مکہ اور بونضیر نے
ہیت اللہ میں جا کر مکمل اتحاد کی تشمیس کھا کر فتح کی دعا کیں کیں۔ اس کے بعد بونضیر کے یہ سازشی لوگ قبیلہ بوغطفان کے پاس بی بی ہیت اللہ میں جا کر مکمل اتحاد کی تتھاں سے کہا کہ مکہ کے لوگ اس پر تیار ہو گئے ہیں کہ ہم سب ال کرمدین پر جملہ کردیں تو اتی
بری فوج کا مقابلہ نقروفا قد اور تنگ حالیوں میں زندگی گذارنے والے سحابہ کرام ٹند کر کئیں گے۔

جب يہوديوں نے بيمسوس كيا كہ بنو غطفان پورى طرح تيار نہيں ہور ہے ہيں تو انہوں نے ايک زبردست لا کج بيد يا كہ اگر بنو غطفان اس جنگ ميں ہماراساتھ ديں گے تو اس سال خيبر ميں ان كی جتنی بھی فصل ہوگی وہ ان كودے دی جائے گی۔ بنو غطفان نے اس لا کچ ميں آكراس جنگ ميں حصہ لينے كی حامی بھر لی اور انہوں نے وعدہ كيا كہوہ اپنی پورى طاقت وقوت سے اس جنگ ميں حصہ لينے كی حامی بھر لی اور انہوں نے وعدہ كيا كہوہ اپنی پورى طاقت وقوت سے اس جنگ ميں حصہ لينے كی حامی بھر لی اور انہوں سے مطے اور ان كو مسلمانوں كے خطرے سے جنگ ميں حصہ ليس كے بنونفير كے لوگ اس طرح عرب كے تمام قبائل كے سرداروں سے مطے اور ان كو مسلمانوں كے خطرے سے در اكر ايک متحدہ محاذ بنانے پرآ مادہ كرليا اور پروگرام بيبنايا گيا كہ جيسے ہی قريش روانہ ہوں گے تو ہر طرف سے فوجيس روانہ ہوجا كيں گی اور اس طرح آلیک يا دو دن ميں مدينہ منورہ كی اور اس طرح آلیک يا دو دن ميں مدينہ منورہ كی است کوئتم كر كے اس پر قبضہ كرليا جائے گا۔

بنونفیر نے تمام اتحادی فوجوں کواس بات کا یقین دلا دیا کہ وہ جیسے ہی مدینہ پر باہر سے تملم کریں گے تو فورا نبی یہودی قبیلہ بنو قریظہ اندر سے تملم کردے گا اس طرح مسلمانوں کو کہیں بھی پناہ نبال سکے گی۔ جیسے ہی قریش نے مدسے پوری تیاری کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا تو تمام آس پاس کے قبائل ان کے ساتھ طبۃ گئے اور بارہ پندرہ ہزار کا بیا تحادی فقکر مدینہ منورہ کی این نب ساتھ طبۃ گئے اور بارہ پندرہ ہزار کا بیا تحادی فقکر مدینہ منورہ کی این اور شراب کے جام لنڈھا تا مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ اوھر نبی کریم بھی تھو کو اپنے جا سوسوں کے ذریعے کفار عرب کی ایک ایک نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی اور آپ بھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ پوراعرب آپ بھی قدی بھی شروع کردی ہے۔ آپ بھی نے تمام حالات سے مطلع کرنے کے فعل ف کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی فوجوں نے پیش قدی بھی شروع کردی ہے۔ آپ بھی خونی ذہنی طور حالات سے مطلع کرنے کے لیے حالہ کرا م کو بلا کرعرب کے قبائل اور یہودی سازشوں کی تفصیل ارشا و فرمائی تا کہ ہرخض ذہنی طور عمالات سے مطلع کرنے کے لیے تیا رہوجائے۔

تین ہزار جا ٹاروں نے کفار کے اس حملہ کا مقابلہ کرنے کا عزم کرلیا۔مثورے کے دوران حضرت سلمان فاری ؓ

نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جنگ میں اپنی مفاظت کے لیے خند قیس کھود لیتے ہیں تا کہ دشمن ایک دم حملہ کر کے شدید نقصان نہ پہنچا سکے۔ نبی کریم علیہ ان کے ان کی اس تجویز کو بہت پسند کیا اور فر مایا کہ مدینہ کے ان اطراف میں خند قیس کھودی جا کیں جہاں سے کفار کے اندر آنے کا اندیشہ تھا۔ چنا نچہ تین ہزار صحابہ کرام نے تمام حالات کا جائزہ لیکر اور یروگرام بنا کر خند توں کی کھدائی شروع کردی اور شالی غربی رخ پرکوہ سکتے کو پشت پر

لے کرچہدن اور چیراتوں میں اتی زبردست خندقیں کھود لی کئیں کہ جس سے دیٹمن آپ پر ایک دم مملہ نہ کر سکے۔ آپ نے ان خندتوں پر تیرانداز بٹھا دیے تاکہ جو بھی اس خندق کو پار کرنے کی کوشش کرے اس پر تیروں کی بارش کر دی جائے۔ آپ تال بقیہ محابہ کرام گاوخندق کے آس پاس متعین کردیا صحابہ کرام مورچہ بند ہونے کے بعد کفار سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔

جب کفاری بیاتحادی فوجیس مدیند منورہ کے قریب پنجیس تو خندقوں کود کھے کرجرت میں رہ گئی کیونکہ وہ اس طریقہ جنگ ہے ناوا تف تھیں۔ بہر حال کفار کی اتحادی فوجوں نے خندق کے چاروں طرف پڑاؤؤال دیاای دوران کچھ لوگوں نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی گران کو صحابہ کرام نے تیر بر ساکر پیچھے بھاگ جانے پر بجود کر دیا۔ پھر کفار عرب نے بیسازش تیار کی کہ کی طرح مدینہ کے اندر رہنے والے (خاص طور پر بہودی قبیلے ) مسلمانوں پر جملہ کردیں۔ نی کریم بھائے کو چیسے ہی معلوم ہوا آپ نے صورت حال معلوم کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا جنہوں نے بری خاموثی ہے آکر بتادیا کہ واقعی ہو قریق بغاوت پر اور وی میں اگر چہ آپ بھی میں میں میں میں میں میں ماری کے بات بھی گئی کہ ان کے بال بچوں کوشد یہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ منافقین نے میدان چھوٹر کر بھا گئے کے بہانے بنانا شروع کر دیئے تا کہ کی طرح ان کو مدینہ والیس جانے کی اجازت دے دی جائے۔

غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے حیلے سے بھی زیادہ پی بڑی دل دہلا دینے والی تھی کہ بنو قریظہ کے گھروں کے پاس مسلمان بوڑھوں ، عوراتوں اور بچوں کو مخفوظ مقام بچھ کرر کھا گیا تھا لیکن بنوقر بظہ کی بد نیتی نے مخلص صحابہ کرام کو بھی ہلا کرر کھ دیا تھا البت سے اور مخلص اہل ایمان نے طے کر لیا تھا کہ آج ہما راسب پچھ قربان ہوجائے گراسلام کی آبرو ہے جائے تو وہ ان کے بال بچوں سے زیادہ اہم ہو سے زیادہ اہم ہے۔ صحابہ کرام کا بیوعزم ، حوصلہ ، ولولہ اور جا نثاری کا جذبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگیا اور کھار کی تمام سازشیں ناکام ہو سے نیون سے سے نظری کے مقار کی مفول میں ذیر دست بھوٹ پڑگئی اور دسری طرف سمندر کی جانب سے محدثد کی ہوئیں ہوا کا ایک زیر دست طوفان تھا جس میں سردی ، کڑک ، چک اور اندھر اتھا کہ کی کو پچھنظر نہ آتا تھا۔

دشنوں کے خیےالٹ گئے، چیزیں چاروں طرف بھو گئیں اور سردی ہے وہ لوگ بے حال ہو گئے۔ کفار عرب جو بیسوچ کرآئے تنے کہا بیک دودن میں معاملہ ختم ہوجائے گا اور ہم کامیاب و ہامراد ہو کر لوٹیں گے اپنے عرصہ کے حاصرے اور موسم کی شدت اور آپس کی پھوٹ نے ان میں ایک ایسی افراتفری پھیلا دی کہ وہ دل برداشتہ ہو کر را توں رات میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ ضبح دیکھا تو پورامیدان دشمنوں سے خالی تھا۔ مسلمانوں میں کفار کی اس بسپائی اور فکست سے خوشی کی اہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر اوا کیا۔ اس موقع بر نبی کریے مظافی نے نے فرمایا کہ اب قریش تم بر کبھی چڑھائی نہ کرسکیں ہے۔

جب نی کریم عظی کواطمینان ہوگیا کہ''اتحادی فوجیں''میدان چھوڑ کر بھاگ چکی ہیں تو آپ تھی نے مدیند منورہ واپس جانے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ کفار کی اتنی زبردست فلست اور ذات بھی اور سلمانوں کی وعظیم فتح تھی جس کے بعد مسلمانوں کے قدم آگے ہی ہوستے چلے طبح اور پھر دنیا کی سپر پاورز (Super Powers) بھی ان کا راستہ ندروک سکیس بلکہ صرف اسلام اور مسلمان ہی ساری دنیا کے عکم ان بن گئے۔

یہ مسلمانوں کے لیے زبردست خوشی کا موقع بھی تھا گران کی زبانوں پرسوائے شکر کے جذبات کے اور دوسرے الفاظ نہ

سے کفارا پی خوشی اور مسرت کا اظہار تاج گانے اور فضول ہے موں سے کرتے ہیں کیکن اہل ایمان ان باتوں کو فااف اسلام اور نا جائز حرکت بھی کر بھی اس طرف قدم نہیں بڑھاتے ہم کیے بدقست دور میں ہیں کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائی اپی خوشی و مسرت کا اظہار کفار کے طریقوں کو اپنا کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کوان جہالتوں اور فضول حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ آہین مسرت کا اظہار کفار کے طریقوں کو اپنا کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کوان جہالتوں اور فضول حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ آہین غزوہ خند تی کی معمولی نماز جب یہ پیشر نام میں ہو حضرت جرسکل اہیں من کو کہ تھیار نے نئی کریم ہو گئے کہ مسلم درجیش ہاں سے اس سے اس کو تعلی کی معدار ہوں سے نبٹنے کا مسلم درجیش ہاں ہے اس سے اس وقت تک عصری نماز نہ پڑھے جب تک وہ بنوتر یظہ کا محاصرہ کر لیا۔ وقت نب لیا جائے ۔ چنا نچہ آم صحابہ کرام نے اپنے تھیا رکھو لے بغیر اور عصری نماز نے وقت ا چا تک بنوتر یظہ کا محاصرہ کر لیا۔ بنوتر یظہ تلعد بند ہو کہ کو تر اللہ کیان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بوکھلا اٹھے اور اس شرط پر صلح پر آبادہ ہو گئے کہ قبیلہ اوس کے سردار معدائن معاذ ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گے وہ اس کو مان لیس کے ۔حضرت سعد این معاذ ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گورتوں اور بچوں کو فلام بنالیا جائے اور ان کی تمام صالات کا جائزہ لے کر سے فیصلہ کیا کہ بنوتر بظہ کے تمام صالات کا جائزہ لے کریں۔ فیصلہ کیا کہ بنوتر بظہ کے تمام صالات کا جائزہ لے کر سے فیصلہ کیا کہ بنوتر بظہ کے تمام مروقل کر دیے جائیں ، ان کی عورتوں اور بچوں کو فلام بنالیا جائے اور ان کی تمام جائیدادیں وغیرہ فیصلہ کیا کہ بنوتر بظہ کے تمام مروقل کر دیے جائیں ، ان کی عورتوں اور بچوں کو فلام بنالیا جائے اور ان کی تمام جائیدادیں وغیرہ

مسلمانوں میں تقتیم کر دی جائیں۔اس فیلے پرای وقت عمل ہوا اور اس طرح اللہ تعالی نے کفار مکہ، تمام عرب قبائل اور سازشی یہودیوں کوئیس نہس کر کے دکھ دیا اور جزیرۃ العرب سے ان کازور ہمیشہ کے لیے تو ڑدیا گیا۔

یہ تو جنگی حالات تھے جن میں اہل ایمان نے زبردست فتح دھرت حاصل کر کی تھی لیکن مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح کا کام بھی جاری تھا۔ عرب معاشرہ میں سب ہے کم تر حیثیت غلاموں کی تھی جن کے نیتو انسانی حقوق تھے اور ندان کو زندگی کی بہوئٹیں حاصل تھیں ۔ غلام اور آ قا کا فرق ا تناز بردست تھا کہ کوئی آ زاد قبیلہ اپنی بینی کی غلام یا آ زاد کردہ غلام کودیے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ نبی کریم معطق نے اس چھوٹے بڑے اور آ قا دغلام کے فرق کو منانے کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید این حاریہ کے کرنا چاہا تو اس سے پورے بوقریش میں ایک ہنگامہ کی گیا کہ وکلہ وہ اس کے لیے قطعا تیار نہ تھے کہ کی آزاد کردہ غلام کا نکاح بوقریش میں ایک ہنگامہ کی گیا کہ وکلہ وہ اس کے لیے قطعا تیار نہ تھے کہ کی آزاد کردہ غلام کا نکاح بوقریش میں میں ایک ہنگامہ کی گیا کہ وہ سے دونوں میں اختلافات خیس کی اور دھرت زید بین حاریہ کے معرت زیداین حاریہ سے کردیا گیا۔ حزاجوں میں نہم آ ہنگی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے جنگلات و بروعتے بوسے بوسے طلاق تک فویت کی ویت نے دفوں میں اختلافات کے بعد میں اور میں تھا تھا تیارت نے دھورت زیدائی خورت نے دونوں میں اختلافات کی اور ایک دی ان انہوں نے حضرت زیدائی قات کی فویت کے دونوں میں اختلافات کے بیدا ہونا شروع ہو گئے جنگلات و بیاد کی اور ایک دن انہوں نے حضرت زیدائی کو بیاد کے دونوں میں اختلافات کے دونوں میں انتہاں کے دونوں میں اختلافات کے دونوں میں نہائی کو دونوں میں اختلافات کے دونوں میں کہ جنگل نہ ہوئی کی دونوں میں انتہاں کے دونوں میں انتہاں کے دونوں میں انتہاں کے دونوں میں کھونوں کی دونوں میں کو میانے کو دونوں میں انتہاں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں انتہاں کے دونوں میں کو دونوں کو

طلاق کابدواقد نکار سے بھی زیادہ ہیت تاک بن گیااور قریش اس کواپی تو بین بچھنے گئے۔ نی کریم بھات نے اس رخ وغم اور
افسوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے تعم سے عدت گذر نے کے بعد حضرت زینبٹ سے نکاح کرلیا تا کہ قریش جس بات کواپی تو بین سجھ رہے تھے وہ اس نکاح کے ذریعہ دور ہوجائے لیکن منافقین اور کفار کواپیک اور پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کیونکہ نی کریم بھات کے خضرت زید کواپیا بیٹا بیٹا رکھا تھا اور اس دور کے دستور کے مطابق معنیٰ بعنی بیایا ہوا بیٹا سکے بیٹوں کی طرح ہوتا تھا جو دراشت تک فیصر سے بھی ابتا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ حضورا کرم بھات نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بوی یعنی اپنی بہوے نکاح کرلیا۔ اس میں شریک سمجھا جا تا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ حضورا کرم بھات نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بوی یعنی بیٹے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر پر اللہ کی طرف سے صاف صاف بھی بیٹے سے بیدا ہوتا ہے۔ اگر پر اللہ کی طرف سے صاف صاف بھی بیٹا میں اللہ سے آگا وہ نا اور اللہ کی اور شریس منایا بلکہ کفار کی اس بری رسم کو بھی جڑ سے اکھا ٹر پھینکا کہ بنایا ہوا بیٹا تھی اور بیٹا ہوتا ہے۔

- (۱) مدینه منوره براتحادی فوجون کاحمله
- (۲) بنوقر بظه کوان کی غداری پرسخت سزا۔
- (٣) اور حفرت زينب سے ني كريم علي كا تكا ح

یکی نتیوں اہم مسائل تھے جن کوسورۃ الاحزاب میں تفصیل سے بیان فر مایا گیا ہے۔ان کےعلاوہ چنداور ضروری مسائل کو مجھی بیان کیا گیا ہے مثلاً

ک ای دوران پردے کے احکامات کونازل کیا گیا اور تھم دیا گیا کہ تورتیں بغیر کی شدید ضرورت کے گھروں سے باہر نہ تکلیں اور جب لُکلیں قواجیے آپ کواچھی طرح ڈھانپ کر نگلیں۔

ہے۔ اگر کسی کو از واج مطہرات سے پچھ پوچھنا ہوتو وہ پردے کے پیچھے سے پوچھے۔اس تھم کے آنے کے بعد امہات المونین نے گھروں کے دروازوں پر پرد سے لئکا لیے۔ چونکہ امہات المونین کی زندگی بھی ایک بے مثال نمون مٹل تھی اس لیے تمام اہل ایمان کی خواتین نے اپنے گھروں پر پرد سے ڈال لیے اور جب وہ باہر کلتیں تو اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ کرنگلتی تھیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں یا ظاہر نہیں ہوتا تھا۔

ک اللہ تعالی نے نبی کریم ﷺ کی از دارج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دے کر ان کے ادب واحر ام کا تھم دیا جس سے ان کی عزت وسر بلندی میں چارچا ندلگ گئے۔

کے اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب میں حضورا کرم ﷺ کی شان وعظمت ، آپ کی خدمت میں حاضری کے اوقات اور بات کرنے کے آ داب بیان فرمائے۔

مومنوں کو محم دیا گیا ہے کہ وہ خاتم الانبیا حضرت مجم مصطفیٰ عظیۃ پر کشر ت سے درود وسلام بھیجیں تا کہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے اللہ اور اس کے رسول بھائے نے درود وسلام بھیجے کا طریقہ بھی متعین فرما دیا اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کی آخری رکعت میں بیٹے کر سلام اور درود شریف پڑھا جائے۔ البتہ اگر نبی کریم بھائی کے روضہ مبارک پر حاضری نصیب ہو تو کھڑے ہو کہ سلام پڑھا جائے۔ گویا جہاں جیسا تھم ہے اس پرای طرح عمل کیا جائے اپنی طرف سے کوئی طریقہ افتیا رنہ کیا جائے ۔ ان تمام فہ کورہ مسائل کی تفصیل انشاء اللہ سور ق الاحز اب کی تشریح میں بیان کی جائے گی ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایپنی امہات المومنین اور صحابہ میں ایپنی کے دورہ مسائل کی تصیب فرمائے۔ (آمین)

### ا سورة الاحزاب ع

# بِسُواللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

يَايَّهُمَا النَّبِيُّ اثْقِ اللهَ وَلَا تُطِع الكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ اِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَ وَاثْبِعُ مَايُوْ فَى النَّاكَ مِنْ دَيِّكُ اللهُ كَانَ عِلَيْمًا حَكِيْمًا فَ وَاثْبِعُ مَايُوْ فَى النَّاكَ مِنْ دَيْكُ اللهُ وَكِيْدُ وَاللهُ وَكُونُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَكُونُ عَلَى اللهُ وَكُونُ عَلَى اللهُ وَكُونُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ترجمه آیت نیمراتاس

اے نبی ﷺ؛ آپ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہانہ مائے۔ بے شک اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو و تی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع سیجئے۔ بے شک آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ اس کی خبرر کھنے والا ہے۔ اللہ ہی پر مجروسہ کیجئے۔ اور اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

اِتْقِ تَوْدِرِتَهُوْ كَاافَتْيَارِكُرُ لَا تُطِعُ يَيْجِهِنَهُلَ اطاعت ندكر اِتَّبِعُ تَوْبِيرِوى كَرَ \_ كَهِنَامَان يُوْخَى وَى كَائَىٰ يَوْخَى بُعُرور كَرَ لَهُمَانِ تَوَكَّلُ بُعُرور كَرَ لَوْكُلُ كُر وَ كِيْلٌ كَامِ مِنائِ وَالا

# تشريح آيت نبيراتا

حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ عظیفہ تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ وہ اللہ کا گرائی ہیں ہوتے ہیں نہ تو وہ گناہ کرتے ہیں نہ ان سے گناہ کا ارتکاب ممکن ہے بلکہ ان کی طرف گناہ کی نبیت کرنا بھی گناہ ہے۔ نبی کریم عظیفہ کی پوری زندگی اور اس کا ایک ایک لیے گواہ ہے کہ آپ نے تقو کی اور خوف الدی کے ساتھ وزندگی گذاری ہے۔ لیکن پھر بھی ارشاو فر ما یا کہ اے نبی تقیفہ ! آپ صرف اللہ سے ڈرسیے اور کفار ومشرکین کی کوئی بات نہ مائے جو پھر اللہ کے احت ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہو ہم طرح با خبر ہے اور سب کا مشکل کشا ہے۔ اس تھم کا ظاہری مطلب سے بچھ میں آتا ہے کہ آپ علیف کے واسلے سے جو ہر طرح باخرے والی امت کے ہر فرد کو بتایا جار ہا ہے کہ

(۱) الله كے سواندكى سے ڈراجائے ندد باجائے كيونكه ايك الله سے ڈرنابى انسانى زندگى كى كامياب بنياد ہے۔

(۲) دوسری بات بیفر مائی که کافرول اور منافقول کی کسی بات کا کوئی مجروسینیں ہے۔ ہر کام بیں ان کی بدیمی اور سازش شامل ہوتی ہے لہٰ داان کی ہر حرکت سے ہوشیار رہ کر ان کی کسی بات کی اتباع اور پیروی ند کی جائے۔ ندان کے مشوروں پرعمل کیا جائے۔ ندمشوروں بیں شامل کیا جائے۔

(۳) تیسری بات بیفرمائی کہ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعہ جیتنے احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی ہر حال میں پیروی کی جائے تا کہ ہرا یک کی دنیااور آخرت سدھر سکے۔

(۴) چوتھی بات بیفر مائی گئی ہے کہ ہرا یک کواللہ کی ذات رِ کمل بھروسہ،اعثا داورتو کل کرنا چاہیے کیونکہ صرف ایک اللہ کی ذات ہی قابل اعتاد ہے۔

(۵) پانچویں بات بیفر مائی کہ انسان کے بگڑے ہوئے کا موں کو بنانے والامشکل کشا صرف اللہ ہے اللہ کے سواکوئی مشکل کشانہیں ہے۔

ان باتوں ہے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کفار، مشرکین اور منافقین ہے رواداری تو برتی جائے کیکن ان کو
اپنے کا موں اور مشوروں میں شریک نہ کیا جائے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے وہ شرارت سے کوئی الی تبحد یز چیش کر دیں جس سے مسلمانوں کی
زندگی جابی کے کنارے تک پہنچ جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان حکمر انوں نے جب بھی کفار وشرکیین کو اپنا مخلف بجھی کران کو اپنے
معالمات میں شریک کیا ہے انہوں نے غلام شورے دے کر ملت کا شیرازہ بھیر نے میں کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کفار وشرکیین اپنے
مقصد کی چیل کے لئے خیرخواہ بن کرآتے ہیں۔ جس طرح شیطان ایک مخلف دوست کی شکل میں آیا اور اس نے حصرت آدم وحوا کو

غلطم شورہ دے کر جنت سے نکلوادیا تھا۔ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ سلطنت عثانیہ جوا یک عظیم سپر پاورتھی۔ اس سلطنت کو تباہ کرنے کے لئے کفار ومنافقین نے انسانیت بھیت اور خلوص کا بھیس بدل کر پوری سلطنت کو غلط راستے پرلگا دیا تھا۔ لارٹس آف عربیہ نے تو بائیس سال تک مسلمانوں کے بھیس بیس سلطنت عثانیہ کو کمل طور پر تباہ و پر بادکر کے رکھ دیا تھا۔ لہذا کفار ومنافقین کو اہم اور بنیا دی مشوروں بیس قریب نہ آنے دیا جائے نہاں کی کسی بات کو تسلیم کیا جائے۔ یکی خیر اور سلامتی کا داستہ ہے۔

مَاجَعُلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ عَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ اذْ وَكُمْ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ عَلْمَا اللهُ لِرَجُلِ مِنْ عُنَّ اللهُ عَلَمُ وَمَاجَعَلَ اذْ عِيكَا اللهُ اللهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُو اللهُ اللهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُو اللهُ يَعُولُ الْحَقِّ وَهُو اللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

#### ترجمه أت نميرهم تاه

الله نے ایک آدی کے سینے میں دودل نہیں بنائے تہاری وہ بیویاں جنہیں تم ال کہ بیٹے ہو (وہ تمہارے کہ بیٹے ہو (وہ تمہارے کہ بیٹے ہے) تمہاری ہا کیں نہیں بن جایا کرتیں۔ اور اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو (سی عجی ) تمہارا آبیٹائیں بنادیا بیقو صرف تمہارے منہ سے کی جانے والی باتیں ہیں۔ اور الله حق بات کہتا ہے اور وہی راستہ دکھا تا ہے۔ انہیں ان کے حقیقی باپ کی طرف سے منسوب کر کے پہار سے کہتا ہے اور وہی راستہ دکھا تا ہے۔ انہیں ان کے حقیقی باپ کی طرف سے منسوب کر کے پہار سے بہتر ہے۔ پھر اگرتم ان کے باپ دادا کوئیں جانے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے جو بات بھول چوک میں ہوجائے اس پر گنا فہیں ہے البتہ وہ بات جوتم دل کے ارادے سے کرتے ہو (اس پر گرفت ہے) اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے۔

| آيت نمبر ١٥ تا٥ | لغات القرآن |
|-----------------|-------------|
|                 |             |

مَا جَعَلَ اس نَهْ يَس بنايا رَجُلُ مرد

جَوُف سينہ

ٱلْمِين و،عورتين

تُظْهِرُونَ تم ظهاركت بوزيوى كومال كهدية بو)

اَدُعِيَآءٌ پَارنا

اَفُوَاةٌ (فَوُهٌ) مند-چرے

أَدْعُوا تم يَكارو

أقُسَطُ بهترين انصاف يوراانصاف

مَوَ الِيٌ (مَوُلَى) سأتمى دوست

تَعَمَّدَتُ تونے ارادے سے کیا

# تشریخ: آیت نمبر۴ تا۵

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ معاشرہ میں بہت ی با تیں ایسی ہوتی ہیں جوزبان سے کہی جاتی ہیں گئی آنے والے لوگ زبان سے کہی گئی باتوں کو حقیقت کا روپ دید ہے ہیں حالا نکدان باتوں کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی جیسے عربوں میں مشہور تھا کہ جوآ دی عظل منداور بھو دار ہوتا ہے اس کے سینے میں دودل ہوتے ہیں یا جس نے اپنی بیوی سے یہ کہ دیا کہ تیری پیٹھ میر سے لئے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے قو وہ ماں سے تثبید دیے کی وجہ سے سیجھتے تھے کہ اب اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی ہے یا بعض لوگ کی میں کی اپنی بین اس کی کاری باتیں ہیں کی کو اپنا بیٹا بیالیا کرتے تھے اور اس کے وہی حقق ہوجاتے تھے جو گئی اور حقیقی اولا در کے حقیق تیں فرمایا کہ بیز بانی کلامی باتیں ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

فرمایا کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے ، بیوی کو مال کہنے سے وہ مال نہیں بن جاتی کیونکہ مال تو ای کو کہتے ہیں جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ای طرح اگر کسی نے کسی دوسرے کے بیٹے کو یا بیٹی کو اپنا بیٹایا بیٹی بنالیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیرمجت اور پیار کے دشتے ہو سکتے ہیں لیکن بھی حقیقی رشتے نہیں بن سکتے۔

نی کریم ﷺ نے حضرت زیڈ ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ آپ کو ان سے ایسی محبت تھی کہ لوگ ان کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے جب بیآیت نازل ہوئی اس کے بعد سے لوگوں نے ان کوزیڈ ابن حارثہ بنی کہنا شروع کر دیا تھا۔

ان آیات کے سلسلہ میں دوباتیں عرض ہیں تا کہ بات واضح ہوجائے۔

(۱) نی کریم بھاتے نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زیداین حار شرکوا پنا بیٹا بنار کھا تھا۔ جب وہ جوان ہو گئے تو آپ نے دنیا ہے آتا اور غلام کے فرق کو مطانے اور قریش کی شدید مخالفت کے باوجودا پٹی پھوپھی زاد بہن حضرت نہ نہ ہے ان کا لگا ح کردیا۔ بدایک ایسا واقعہ تھا جس سے پورے عرب معاشرہ میں ایک ہنگامہ بر پا ہوگیا کیونکہ عربوں میں ایک کوئی روایت موجود نیس کھی کہ غلاموں یا آزاد کے ہوئے غلاموں سے شریف اور باعزت کجے جانے والے خاندانوں کے لائے کیا لاکوں کا لگاح کردیا جائے۔ گرآپ نے اس کی پرواؤیس کی۔ اور اس انسانی فرق کو مطانے نے کے لئے آپ نے اپنے گھر سے ابتداء کی۔ بداور بات ہے کہ حضرت زینٹ اور حضرت زیڈ میں وی میں آپ نے لئی دہوئی اور حضرت زیدٹ کو طلاق دے دی۔ طلاق کا واقعہ اس سے محضرت نہ نہ ہوگی دیا واقعہ اس سے محضرت نہ نہ ہوگی دیا ہوگی کے اللہ کے تھم سے حضرت نہ نہ ہو سے نکاح فرمالیا تو عرب معاشرہ میں چاروں طرف ایک شور کی گیا اور مشرکین اور معاشرت نہ نہ ہوگی کہ یہ گئی کہ یہ کی کہ یہ کی بیٹی بر ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح مرافقین کو زیادہ ان خور بایا کہ کی کو بیٹا کہد دینے یا بنا لینے سے وہ چھتی بیٹانیس بن جاتا۔ لہذا اگر نبی کریم چھی نے نبوتر لیش کو کرایا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرما یا کہ کی کو بیٹا کہد دینے یا بنا لینے سے وہ چھتی بیٹانیس بن جاتا۔ لہذا اگر نبی کریم چھی نے نبوتر لیش کو کرایا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرما یا کہ حضرت نہ بنا کے سے سے نکاح کرایا ہواں میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔

مورت مدے سے نکالے کے لئے حضرت نہ نب سے نکاح کرایا ہوائی میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔

(۲) فقہاء کرام نے کھھا ہے کہ کی کو پیارے بیٹایا بیٹی کہنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جب کہ یہ بات ای حد تک رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب کہ یہ بات ای حد تک رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اگر کی کو بیٹا یا بیٹی بنا لے تو اس سے وہ حقیقی اولا د کی طرح نہیں بن جاتے۔ نی کریم عظیقہ نے تو اس سے بھی بخت منع فر مایا ہے کہ کوئی خض اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کی دوسرے کو اپناباپ کہ ۔ چنا نچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ 'جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سواکی اور کا بیٹا کہا جب کہ وہ جا نتا ہے کہ وہ اس کا باپنیس ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ (بخاری مسلم ۔ ابوداؤد)

# النَّبِيُّ اوَلَى بِالْمُؤُمِنِيْنَ مِنَ انْفُسِهِ مِ وَازْوَاجُهُ الْمُهْتُهُمُ وْاوُلُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُ مُ اوْلُا بِبَعْضِ فِي كِشِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ الْآلَانَ تَفْعَلُوَّ الْلَ اوْلِيَ كُمُقَعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِثْبِ مَسْطُوْلًا

### الرجمه آیت نمبر۲

بے شک نمی ( ﷺ) تو اہل ایمان کے ساتھ خودان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اوران کی بیویاں ان کی ( ایسی است کی ) ما ئیس ہیں۔اللہ کی کتاب میں پیکھودیا گیا ہے کہ موشین اور مہاجرین کے مقابلے میں آپس میں رشتہ دارا یک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔البتہ اگرتم ایپ ( مخلص ) دوستوں کے ساتھ کچھسن سلوک کرنا چاہتے ہوتو قاعدے طریقے سے جائز ہے۔

### لغات القرآن آيت نبرد

مُسطُورٌ

خيرخواه \_ بمدرد تعلق ريھنےوالے أؤللي أَنْفُسٌ (نَفُسٌ) حاثيل اَزُوَاجٌ (زَوُجٌ) جوڑے۔ بیوبال مائين أُمُّهاتٌ (أُمُّ) أولُو الْآرُحَامِ رشتددار اَنُ تَفُعَلُو ۗ ا به کیم کرو دوست مخلص سأتقى أُولِيَآءٌ (وَلِيٌّ) مَعُرُوفَ قاعده بدستور

لكهود يأكميا

# تشرق آیت فمبر ۱

ہرایک نی اوررسول اپنی امت کاسب نے زیادہ فیرخواہ اور ہمدردہ وتا ہے۔وہ بغیر کسی دنیاوی غرض اور لا کچ کے ہروقت ان کوائل بات کی تھیجت کرتا ہے کہ وہ جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کے راستے پر آ جا کیں۔صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور دنیا کے تمام معاملات میں اللہ ہی کے احکامات کی پابندی کریں۔ اس تچی بات کہنے کی وجہ سے وہ اینوں میں غیر سے بن جاتے ہیں اور پورا معاشرہ ان کی دشمنی پر اتر آتا ہے۔ اس کے لئے نبی اور رسول کو طرح طرح کی اذبیتیں دی جاتی ہیں۔ وہ ان اذبیوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور ان کی فیرخوابی اور بھلائی کی دعا کیں کرتے ہیں۔ جب بات حدسے گذر جاتی ہے تو بھی بھی افرار ما اللہ کی بارگاہ میں بددعا کے لئے ہاتھ اٹھاد سے اور وہ صفح ہتی ہے مثادی جاتی ہے۔

تمام نہیں اور رسولوں کے آخری نبی اور رسول سرور انہیاء سرور کو نین حضرت مجمد مصطفیٰ اللی ہے بڑھ کراپی است کا خیرخواہ ، ہمدرد شفیق وہم بان اور کون ہوں کہ جان اور انہیاء سرور کونین حضرت مجمد مصطفیٰ اللی اور باپ اور شد دارانسان کے جاتی ہوئیت کرنے والے ماں اور باپ اور دھائیں فرماتے ہیں۔ ہے اتی محبت کرنے جیس اور دھائیں فرماتے ہیں۔ ہے اتی محبت نہیں کرتے جس اور دھائیں فرماتے ہیں۔ آپ کی سیرت پاک اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی سرباندی اور اس کے سچے اصولوں پرامت کولانے کے لئے دن رات جدو جہد کی۔ اس راستے میں اپنی جان کو گھلا ڈالا اور کفار ومشرکین اور منافقین کی طرف سے خت او بیش و سے لئے دن رات جدو جہد کی۔ اس راستے میں ان بی جان کو گھلا ڈالا اور کفار ومشرکین اور منافقین کی طرف سے بے وطن ہو گئے۔ جان میں جو گئے سے کہا تا گھر و فاقہ کی پریشانیوں کو ہر داشت کیا ، سرسے گفن با ندھ کر میدان جہاد میں کو دنا پڑا اور آخر کار وہ وقت آگیا کہ سارا جزیرۃ العرب کفروشرک کی گذرگوں سے یاک ہوگیا۔

ای بات کواللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ لوگو! تمہارے اسے نفس ، تمہاری جا نیس تمہارے اسے رشتہ دارا سے خیر خواہ ، ہمدرداور مہریان نہ ہوں گے جتے شفیق و مہریان حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ علیہ ہماری جان اور ہمارے نفس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں تو آپ کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ آپ کا سب سے بڑا حق آپ سے ایک محبت کرنا ہے کہ پھرکا نکات میں اللہ کے بعد کی دوسر سے سے ایک محبت ندکی جائے۔ اطاعت و فرماں برداری ، عزت واحر ام اور آم اور آپ کی شان برمر مشنے کاوہ عظیم چذبہ و جزن ہوجس کے سامنے تمام جذبے مائد برخ جائیں۔

حضرت ابوهريرة عدوايت برسول الله علية في ارشادفر ماياني

کوئی ایسامومن نہیں ہے جس کے لئے میں دنیا وآخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولی واقرب نہ ہوں۔اگرتم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہوتو قرآن کی ہیآیت پڑھلو

اَلنَّبِيُّ اَوْلَىٰ بِالْمُومِنِيُنَ

ان آیات میں دوسری بات میثاق مدینداور مواخات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانی گئی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام ٹے مکہ سے مدیند کی طرف ہجرت فرمائی تو آپﷺ نے انصار ومہا جرین کوآپس میں بھائی بھائی بنادیا تھا جس کو مواخات کہاجا تا ہے۔

الله تعالى جم سب كواس كتارخي اوربياد بي محفوظ فرمائے \_ آمين

چونکہ میراث کے احکامات اس وقت تک نازل نہ ہوئے تھے تو انصار ٹے مہاج ین گواپے جھتے ہمائی کا درجہ دے کران کواپنی میراث میں شامل کرلیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ اب ایک دوسرے کی میراث اور ترکہ کی تقسیم اخوت و بھائی چارے کی بنیا در نہیں بلکہ دشتہ داری کی بنیا در بہوگا۔ دشتہ میں جو جھنا قریب ہوگا اس کا اتناہی زیادہ جن ہوگا۔ البتہ اگر مرنے والا اپنے ترکہ میں سے پچھ حصد اپنے کم مخلص دوست یا دشتہ داروغیرہ کو دینا چاہتا ہے توکل ترکہ میں سے (قرض وغیرہ اواکرنے کے بعد) ایک تہائی مال 1/3 تک کی وصیت کرسکتا ہے۔ لیکن میروصیت ان کے لئے نہیں کی جاسکتی جوشر کی وارث ہیں۔

وَإِذْ آخَذُ نَامِنَ النَّبِتِينَ مِيْتَاقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْجَ وَإِبْرَهِيْمَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْجَ وَإِبْرَهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَكُمُ وَآخَذُ نَامِنْهُمُ مِّيْنَاقًا غَلِيْظًا ۞ لِيَسْتَلَ الطَّدِ وَيْنَ عَنْ صِدْ وَهِمْ وَاعَدُ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَا كَا الْمُمَّا ۞ لِيَسْتَلَ الطَّدِ وَيْنَ عَنْ صِدْ وَهِمْ وَاعَدُ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَا كَا الْمُمَّا ۞

ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۸

(اے نی عظم ) یاد کیجے جب ہم نے تمام نبیول سے،آپ سے،اورنوح ،ابراہیم ،مولی

اورعیٹی ابن مریم سے پختہ عہد لیا تھا تا کہ وہ ان سیچلوگوں سے سچائی کے بارے میں پوچھے۔اور اس نے کا فروں کے لئے در دناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

#### لغات القرآن آيت ببراء

### تشريح آيت نمبر ٢٥٨

میٹاق،عہد،معاہدہ تمام لوگوں ہے اور خاص طور پر انبیاء کرائم ہے بھی لیا گیا ہے جس کا مقصد پیتھا کہ وہ خود بھی اللہ ہے کئے ہوئے عہد و بیٹاتی کو پورا کریں اور دوسروں کو بھی ہے ان پر لانے کی بھر پورجد و جہداور کوشش کریں۔اوراللہ نے جو بھی تھم دیا ہو اس پر بغیر کسی جھچک اور شرم کے ممل کریں کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہرایک کی کوششوں اور عمل سے متعلق سوال فرمائیں گے۔ سے لوگوں کو انعام واکرام سے نواز اجائے گا اور جولوگ جھوٹ اور باطل پر جے رہیں گے ان کو تخت سزادی جائے گی۔

ان آیات کی مزید وضاحت سے پہلے ان آیات کے پس منظر کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اس کا پس منظریہ ہے کہ بی کریم ملک کی کر بی ملک کے بیت کے اس دورش بی کریم ملک کی کہ بیٹ کا ایک بنیادی مفصد پی کا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور درندگی ہے آزادی دلائی جائے۔ اس دورش بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بین بلس علام مردوں اور غلام مورتوں (بائدیوں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوت ہوت کی منڈیوں اور غلام مورتوں اور غلام مورتوں (بائدیوں اور فیڈیوں) کو بھیا اور فرید بھا جاتا تھا۔ غلام بنانے کے بعد اس کے مالک اور آقا کو اس بات کا مکمل حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے فرید کے بعد اس کے ماکھ نے غلام اور لونڈی کو جس طرح جا ہے استعمال کر ہے۔ اگر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ، مارا بیٹیا جاتا ، فرق نہ تھا۔ اس طرح ایک غلام اور جانور میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس طرح ایک غلام اور جانور میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس طرح ایک غلام اور جانور میں کوئی فرق نہ تھا۔ نہی کریم تھا تھا نے نہ صرف غلاموں کے انسانی حقوق بحال کرائے بلکہ ان کو بھی عام انسانوں کی طرح حسن سلوک کا فرق نہ تھا۔ نہی کریم تھا تھا نہ نہ کریم تھا تھا کہ نہ مورف غلاموں کے انسانی حقوق بحال کرائے بلکہ ان کو بھی عام انسانوں کی طرح حسن سلوک کا فرق نہ تھا۔

ایک آزاد کردہ غلام سے ایک آزادلڑ کی کا نکاح تو پورے خاندان کے لئے صدمہ کا سبب تھا مگر طلاق کے اس واقعہ نے تو پورے بنوقریش کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کی تبھے میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس صدے اور رخ وغم سے کیسے با ہر کٹلیں۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم چھنے کو تھے دیا کہ وہ حضرت زینٹ سے نکاح کرلیں تا کہ ساراخاندان جورخ فخم میں ڈو باہوا ہے وہ خوش ہوجائے۔

نی کریم علی است است معالمے بین ایک ججک محسوں فر مارہ سے کہ لوگ کیا کہیں سے کہ اپنے منہ ہولے بیٹے حضرت زید کی طلاق یا فتہ ہوی ہے نکاح کرلیا جواس دور کے رواج کے مطابق آپ کی بہوتی (لیعنی بیٹے کی بیوی) کیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دنیا طلاق یا فتہ ہوی ہے نکاح کردیا جائے کہ منہ ہولا بیٹا سے اور حقی بیٹیوں کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کے تھم سے حضرت زینب کی عدت گذر نے کے بعدان سے نکاح فرمالیا۔ اس واقعہ نے رہم ورواج بیٹ کی طلاق یا فتہ بیوی سے نکاح فرمالیا۔ اس موقع دے دیا۔ انہوں نے ہنگامہ برپاکردیا کہ یہ کیسے نی بین جنہوں نے اپنے منہ ہولے بیٹے کی طلاق یا فتہ بیوی سے نکاح کرلیا۔ اس موقع پر بیزیم طالعہ آیات بازل کی گئیں جن بیس نبی کریم بیٹے کو ان کے منصب اور مقام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور حظم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دواللہ کے احکامات کے نفاذ بیس کی طرح رح جج کی محموس نہ فرما کیس کیونکہ کفار ومشرکین اور منافقین تو ای طرح شور مجاتے رہیں گے۔ کے احکامات کے نفاذ بیس کی طرح شور مجاتے رہیں گے۔ کے احکامات کے نفاذ بیس کی طرح شور مجاتے رہیں گے۔ فرمایا کہ اے نبی بیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گذرے ہوئے عزم و ہمت کے پیکر پینیم وال حضرت نوح ، حضرت ابرائیم ، فرمایا کہ اے نبی بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گذرے ہوئے عزم و ہمت کے پیکر پینیم والے حضرت نوح ، حضرت ابرائیم ، فرمایا کہ اے نبی بیسے اور میانے مقالی نے آپ سے پہلے گذرے ہوئے عزم و ہمت کے پیکر پینیم والے حضرت نوح ، حضرت ابرائیم ،

حضرت موئی اور حضرت عینی این مریم سے بیرعبدلیا تھا کہ آپ کواللہ نے جس نبوت کے ظیم مقام سے نواز اہے اس کا تقاضا بیہ ہے کہ آپ خود بھی اندگی طرف لانے کی بھر پورجد و جہداور کوشش فرمائیں۔
کہ آپ خود بھی اللہ کی طرف سے کی گئی وہی کی پابندی فرمائیں اور دوسروں کو بھی ای طرف لانے کی بھر پورجد و جہداور کوشش فرمائیں۔
اور آپ کو جوا حکامات دیے گئے ہیں ان کواپٹی ذات اور پورے معاشرہ پرنافذ کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں کی تیامت کے دن اس عہد دمعاہدہ کے متعلق سوال کیا جائے گاتا کہ دولوگ جو بچائی پر ٹابت قدم رہان کو انعام واکرام سے نواز اجائے اور وہ لوگ جو بھی ان کو بخت سے خت سرزادی جاسکے۔
جو زندگی بھراس بچائی سے منہ موڈ کر چلتے اور دین کی سچائیوں کا افکار کرتے رہے ہیں ان کو خت سے خت سرزادی جاسکے۔

اس عبدویثاق کے متعلق حضرت قادہ ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس معاہدہ میں یہ بھی شامل تھا کہ تمام انبیاء کرام اس بات کا اعلان کرتے رہیں کہ (۱) حضرت محمصطفی ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور (۲) لائس بُعَدُهٔ یعنی ان کے بعد کوئی نبی ہیں ہے۔ (ابن جریر۔ابن الی حاتم)

يَا يُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوْ انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَ تَكُمْ جُنُوْدٌ فَارْسَلْنَاعَكِيهُمْ رِغِعًا قَجُنُوْكُا لَمْ تَرُوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُانَ اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنَ فَوْقِكُمْ وَمِنَ اللهُ فَكَانَ اللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُانَ الْاَبْعَالُو الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلْمُ لِمِمْ مَّرَضَّ مَّا وَعَدَنَا الظّنُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ عُرُورًا وَلَا فَيْنَ فِي قُلْمُ لِمِهُمْ مَّرَضَ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ عُرُورُ وَلَا فَيْنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالّذِيْنَ فِي قُلْمُ لِمِهُمْ مَّرَضَ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

ترجمه: آیت نمبر ۹ تا۱۳

اے ایمان والو! اپنے او پراس نعمت کو یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے پھر ہم

نے ان برآ ندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیج جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ اور جو کچھتم کرتے ہواسے اللہ د کھنےوالا ہے۔اور پھر جب وہ تہارے او پر سے اور نیچ سے (الشکر لے کر) چر صودوڑے تھے اور جب تمہاری آئکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تھیں اور تمہارے کلیجے منہ کوآنے لگے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اہل ایمان کوآ زمایا گیا اور (حالات کی شدت میں ) زبردست انداز سے ہلا کررکھ دیا گیا تھا۔ اور جب منافقوں نے اوران لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ تھا کہنے گئے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کئے تھے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہ تھا۔اور (بادکرو) جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہاسے بیژب والوا تمہارے لئے کوئی جگہ (ٹھکانا) نہیں ہے۔تم سب لوٹ چلواورایک گروہ نے اجازت مانگناشروع کردی تھی اور کہنے لگے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ ان کے گھرغیرمحفوظ نہ تھے بلکہ وہ صرف (میدان جنگ سے ) بھا گنا جا ہے تھے۔

لغات القرآن آية نبرو تاا

جُنُو دُ (جُنْدُ) الشكر ببت سے لشكر ہوا۔ آندھی ڔؽڿ تم نے بیں دیکھا لَمُ تَرَوُا فَوْق کھلی رہ کئی زَاغَتُ الُحَنَاجِرُ كليحه هُنَالكَ اسيامكه غرور

إرجعوا

دهو کا فریب

تم لوٺ جاؤ

يَسُتَأْذِنُ وه اجازت چا ڀتا ہے عَوُرَةٌ غِيرِ مُفوظ فِوَ ادٌ بِما كُنا

### تشريح آيت نمبرو تااا

مدینه منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبلے آباد تھے بنو قریظہ اور بنونضیر۔ مدینه منورہ میں بسنے والے تمام قبیلوں سے آپ تھا نے اس وسلامتی قائم رکھنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں ایک شرط یہ بھی مقرر کی گئی تھی کہ وہ ایک دوسر سے کا ساتھ دیں گے اور اگران پر ہاہر سے تملہ کیا جائے گا توسب ل کر تملہ آوز کا مقابلہ کریں گے ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بونضیر نے بدعبدی کی اور نبی کریم ﷺ کونل تک کرنے کی سازش کرڈالی۔ پوری شخفین کر لینے کے بعد آپ نے بونضیرکو دس دن کی مهلت دے کرفر مایا کہ وہ مدیند منورہ سے نکل جائیں اور جہاں جا جیں جا کرآ با دہوجا ئیں۔ دس دن کی مہلت گذر نے كے بعدآب نے ان كا محاصره كرليا يك آكر يبودى فكنے كے لئے تيار ہو مكئے۔آپ نے فيصل فرمايا كرتين آدى ايك اونك پرجتنا سامان لا دکر لے جاسکتے ہوں لے جائیں بقیہ سب کچھ چھوڑ کرمضافات مدینہ سے نگل جائیں۔ چنانچہ یہودیوں کا پیقبیلہ خیبر میں جا کرآباد ہوگیا۔ بنونضیر حیب بیٹھنے والے نہ تھے انہوں نے نبی کریم عظافہ اور صحابہ کرام گومٹانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ چنانچہ بونضیرا در قبیلہ ابو دائل کے تقریباً ہیں آ دمی مکہ تکر مہ پہنچے اور انہوں نے قریشیوں سے کہا کہ وہ مسلمانوں کومٹانے کے لئے اٹھے کھڑے ہوں درنہ جس طرح آج بزنفیرزکال دیئے گئے ہیں تمام لوگوں کاانجام اس سے مختلف نہ ہوگا۔ قریش تو جنگ بدرادر جنگ احديس برى طرح فكست كهاكرانقام كى آگ ييس جل رہے تھے وہ تيار ہو گئے۔ان بيس آ دميوں اور قريشيوں نے مجدحرام ميں جا کر بیت الله کی دیواروں ہے اپنے سینے لگا کر پیم جمد کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے وہ (حضرت) محمد (عظفہ) کے خلاف جنگ کرتا رہے گا۔ بنونضیر کے یہودی اس کوشش میں کامیاب ہونے کے بعد ایک زبر دست جنگ جو قبیلہ بوغطفان کے عیبندابن تھین کے یاس بہنچ انہوں نے اپنے اور قریشیوں کے درمیان ہونے والے معاہدہ کی تفصیل بتائی اور بوغطفان کواس جنگ میں شریک کرنے کے لئے اس بات کا لا کچ بھی دے دیا کہ اگروہ اس جنگ میں ان کا بھر پورساتھو دیں گے تو اس سال ان کے ہاں جتنی بھی تھوریں پیدا ہوں گی وہ ان کودے دی جا ئیں گی۔ سر دار قبیلہ نے ان کی اس نثر ط کو مان کر ساتھ دینے کا وعدہ کرلیا۔ قریشیوں اور بنوغطفان کی جمایت کے بعد انہوں نے عرب کے تمام قبائل کواس بات برآ مادہ کرلیا کہ بہاتا وی فوجیس (Collation) بی بوری طاقت وقوت کے ساتھ مدینہ کے جاروں طرف سے زبردست جملہ کریں گی اور غربت وافلاس کی زندگی

ادھر پوراعرب ان نہتے اور کمزور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے پر جوش طریقے پر تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ قریشیوں نے چار ہزارالڑا کا جوان، تین سوگھوڑے اورا کی ہزاراونٹ اس جنگ کے لئے تیار کرلئے۔ جب بیلشکر مکہ کرمہ سے اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ ڈکلا تو راستے میں بنو غطفان اور دوسرے قبیلے بھی اس کشکر میں شامل ہوتے چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد پندرہ ہزارتک جا پنچی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزارتھی جس میں بہت سے منافق بھی شامل مواجئ تھے۔ جب آپ نے کفار کی تیاریوں اور لشکروں کی روائل کا حال سناتو آپ نے فرمایا حسنہ نبا السلہ و نع خم المو کچئیل میں بہت ہے اسلہ و نع مالک کے تھے۔ جب آپ نے کفار کی تیاریوں اور لشکروں کی روائل کا حال سناتو آپ نے فرمایا حسنہ نبا السلہ و نع کم المو کچئیل میں بہت ہے۔ بادروہی مشکل کشاہے۔

یدونت مسلمانوں کے لئے بخت آزمائش کا وقت تھا ایک طرف ساراعرب اوراس کی طاقت تھی جو ہرطرح کے ہتھیاروں سے مسلح تھا اوروہ بڑے نفر وفاقہ تھا۔ جب عام مسلمانوں کو اس کے افران موفانی نشکر کے آنے سے چاروں طرف خوف و ہراس پھیل گیا اور کمزور دل مسلمانوں کے مسلمانوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس طوفانی نشکر کے آنے سے چاروں طرف خوف و ہراس پھیل گیا اور کمزور دل مسلمانوں کے اوسان خطا ہوگئے۔ وہ منافق جو قبی طور پرساتھ ہوگئے تھے انہوں نے تھلم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے تو قیصر و کسری کے ایوانوں کا وعدہ کیا گیا تھا گراب تو ہمارے کیلیج منہ کو آرے ہیں اور پوری عرب کی طافقیں جمع ہوکر ہمیں مٹانے کے لئے آنے ہی وہ لی ہیں۔

ہم اتنے زبر دست بشکر کا مقابلہ کیے کریں گے۔انہوں نے بید کہ کرنجی کریم میکٹ سے واپس جانے کی اجازت جابی اورآپ سے

جس نے بھی اجازت ما تلی آپ نے اس کواس دفت اجازت دے دی۔ جن لوگوں کا اللہ پراعتاد تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کی مد مضرور آئے گی اور وہ اللہ جمیں ان کفار کے مقابلے میں بہت نہیں فرمائے گا۔ ان کا اس بات پرائیان تھا کہ انہیں ایک دن اللہ کے پاس

اے ی اوروہ اللہ یا ان تفار کے مقابعے یں چت ہی راعظ کا۔ ان 16 کی بات پر ایمان تھا کہ ایک اللہ ون اللہ کے پاک جانا ہے اگر انہوں نے میدان جنگ کوچھوڑ دیا تو ان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اس تصور کے ساتھ ہی

الل ايمان كفار كامقابله كرنے كے لئے وف مي

جب کفارکالفکریدیندمنورہ کے قریب پہنچا تو وہ اس خندق اور جنگ کے انداز کود کی کر حیران رہ گیااب اس خندق کے ایک طرف کفار ومشرکین کے لفکرنے پڑاؤڈال دیاتھااور دوسری طرف مسلمان بڑی مستعدی سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تتھ

کفار کے نظریں سے کچھ لوگوں نے اس خندق کو پار کرنے کی کوشش کی تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی جس سے وہ بھاگ گئے۔ بیسر دی کاسخت موسم تھا۔ کھانے پینے کی چیز وں کی کوشتی۔ بھوک سے پیپ پر پنقر بائد ھے ہوئے جذبہ جہاد سے سرشار

بال ایمان کفار کی برنقل و حرکت برنظر رکھے ہوئے تھے۔ جب اس محاصر ہ کوییں دن سے زیادہ ہو گئے اور مدینہ منورہ میں گھنے سے

عاجز ہو گئے تو انہوں نے بنو قریظہ کواس غداری برآ مادہ کرلیا کہ دہ اپنے وعدے کو قر کر اندر سے مسلمانوں بر حملے کریں اور باہر سے وہ

حلے کریں گے۔ بوقر بظدنے جب غداری پر کمر باندھی آپ عظی کوادر صحابہ کرام کواس کی اطلاع سے خاص تشویش پیدا ہوگی کیونکہ

تمام عورتیں، بچے اور بوڑھے ای علاقے میں جمع کر لئے گئے تھے جو بنو قریظہ کے قریبی علاقے تھے۔ جب اہل ایمان نے اپ

ایار وقربانی کاعظیم مظاہرہ کیا تو اللہ نے ان کی اس طرح مدوفر مائی کہ کھارکوسر پر پاؤں رکھ کر بھا گنا پڑا۔ مکد کے وہ لوگ جواتی سردی کے عادی نہیں تھان کے لئے موسم کی شنڈک نا قابل برداشت ہوگئ تھی وہ تو یہ بچھ کرآئے تھے کہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے

ے عادی ہیں معے ان لے سے موم می محتذف نا قائل برداشت ہوی می وہ تو یہ جھ کرائے سے لہ ای بڑی طافت کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور ہم دوایک دن میں فتح کے جھنڈ اہراتے ہوئے مدینہ پر قبضہ کرلیں محلیکن تقریباً ایک مہینہ کے محاصرہ نے ان

دالا لوی نہ ہوگا اور ہم دوایک دن میں آئے جھنڈے ہاہراتے ہوئے ندینہ پر بھنہ کریں کے بین تھریبا ایک مہینہ کے محاصرہ نے ان کونٹر ھال کر کے رکھ دیا۔ادھر بنوقریظہ اوران اتحاد کی فوجوں کے درمیان غلطہ بی پیدا ہونے سے بہتورہ فوج ما پوس ہوگئی تھی اور

آخر کارشد بدمردی اور طوفانی ہواؤں سے تک آ کر بیا تحادی فوجیں بھا گئے پرمجبور ہو گئیں اور ایک دن صبح کواہل ایمان بید کیم کر

حیران رہ گئے کہ رات کے اندھیرے میں ساری اتحادی فوجیس بھاگ کھڑی ہوئیں۔اہل ایمان صحابہ کرام کی خوثی کا ٹھکانا نہ تھا اور

نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کراب بیلوگ بھی ہم پرحملہ نہ کریں گے بلکہ ہم ان پرحملہ کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے زیرمطالعہ آیات میں ان ہی واقعات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے ایمان والواتم اللہ کی اس نعت کی قدر کرو جب کہ تبہارے اوپر بہت سے لشکر

چ مقآئے تھے پھرہم نے طان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر سے تہاری مدد کی جو تہمیں نظر ند آتا تھا۔ اللہ تو ہراس عمل کو دیکھتا ہے جو تم

كرتے ہوفر مايا كمتم اس وقت كويادكروجب تمہارے اوپر سے اور ينجے سے شكر لے كروہ ج مدوڑے تھے۔ جب تمہارى آتكھيں

پھرا گئ تھیں تہمارے کلیج منہ کوآنے گئے تھے اورتم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کررہے تھے یہ ایک شدید آز ماکش کا وقت تھا اور یا دکرو جب منافقین جن کے دل میں روگ تھا وہ کہنے گئے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی وعدے کئے تھے وہ سوائے دھوکے کے اور پچھ نہ تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے یہاں تک کہد یا کہ اے بیڑب والو! (مدینہ والو!) تمہارے گئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تم سب لوٹ چلو۔ ایک گروہ نے اجازت مانگنا شروع کر دی تھی اور کہنے گئے تھے کہ تمارے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ان کے عذر تھے در حقیقت وہ یونمی جان بچاکر بھا گنا چا ہے تھے۔

وَلُوْدُخِلَتْ عَلَيْهِمُونَ اَفْطَارِهَا ثُمَّرَسُ لُوا الْفِتْنَةَ

الْاتَوُهَا وَمَا تَكَبَّثُوْ إِبِهَا الْآدِيسِيْرًا ﴿ وَلَقَدُ كَانُوْ اعَاهَدُوا اللهُ

مِنْ قَبْلُ لَا يُوثُونُ الْآدُبَانُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْتُولًا ﴿

هُلُ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُ مُرِّنَ الْمُوتِ اَوِالْقَتْلِ وَاذًا

وَمُنْ مَتَّكُونَ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا مَنْ ذَا الّذِي يَعْصِمُكُمُ وَنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا مَنْ ذَا الّذِي يَعْصِمُكُمُ وَنَ اللّهِ اِنْ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا مَنْ ذَا اللّهِ وَلِيَّا وَلَا مَنْ ذَا لَا لَا مَنْ كَاللّهُ وَلِيَ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا مَنْ ذَا لِللّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۱۲ تا ۱۷

اوراگران پر (مدینہ کے) اطراف سے (دشمن) داخل ہو جاتا اور ان سے اس فتنہ یں پڑنے کے لئے کہاجا تا تو وہ اس میں کور پڑتے اور پچھ دینہ لگاتے۔ حالا نکہ وہ اس سے پہلے (غزوہ اصد کے بعد) اللہ سے بیدومدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ اور (یا در کھو) اللہ سے کئے ہوئے وعدم کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ اور (یا در کھو) اللہ سے کئے ہوئے گا۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدد بچئے کہ اگرتم موت سے یا آل کئے جانے سے بھا گو گے تو سے بھا گانا تمہارے لئے فائدہ مندنہیں ہوگا اوراس سے تم چند دنوں کے سواکوئی فائدہ حاصل نہ کر کو گے۔ (اے نبی ﷺ) آپ ان سے کہدد یجئے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچالے گا؟ اور اگر وہ اپنافضل وکرم کرنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے۔اور

وہ اپنے لئے اللہ کے سوائسی کوجمایتی اور مددگارنہ یا کیں گے۔

لغات القرآن آيت نمر ١٤١١عا

دُخلَتُ داخل كرد ماحما ٱقُطَارٌ كنار براطراف سُتلُوا سوال كيا حميا در نہ لگائیں کے مَا تَلَبُّثُو ا لَا يُوَلُّونَ وہ پیٹھ نہ بھیریں کے تم فائدہ ندا تھاسکومے لَا تُمَتَّعُوْ نَ يَعُصِمُ وه بجاتا ہے وہ نہ یا تیں سے لَا يَجِدُوُ نَ مددگار

### تشريح: آيت نمبر ١٢ تا ١٧

گذشتہ آیات سے غروہ احزاب کے متعلق بیان کیا جارہا ہے اب ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب منافقین نے کفارہ شرکین کو آندھی اور طوفان کی طرح آتے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور میدان جنگ سے بھا گئے کے راستے اور بہانے تلاش کرنے گئے۔اس کے برخلاف وہ اہل ایمان جواللہ کی ذات پر کھمل بھروسہ اور اعتبادر کھتے تھے انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سجھ لیا تھا کہ اللہ ان کی ہر حال میں مدوفر مائے گا انہیں بقین تھا کہ اگروہ اسلام وشنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور اپنی جانوں کی بازی لگا دی تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخ روفر مائے گا۔ آنہیں معلوم تھا کہ اس وقت اس محافر خنگ سے بھاگ جانا دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فر مایا کہ ان کا بیرصال ہے آگر کوئی (اللہ ورسول کا) دشمن مدینہ کے اطراف سے اندروا ظل

ہوکر کہنے گئے کہ تم اہل ایمان سے الگ ہوجا و اور ہمارے ساتھ لل کراڑ و اور فتنہ برپا کردوتو یے فرار کے داستے و هونگرنے و الے ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوجا کیں گے اور اہل ایمان سے لڑنے کے لئے فکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میدان جنگ سے بھاگئے کے بہانے تلاش کرنے و الے ہوہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس بات کا پکاوعدہ کیا تھا کہ اب وہ میدان جنگ سے بیٹے چھر کرنہ بھا گیں گے۔ اب ان کا وہ عہد و معاہدہ کیا ہوا؟ فر مایا کہ وعدے اور عہد کے خلاف کرنے والوں کو اس کا جواب تو دینا ہوگا اور وہ اپنی عہد شمنی کی سزاکے لئے بھی تیار رہیں۔ نبی کریم بھا کے کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آب ان لوگوں سے بہو ابو چھنے کہ یہ لوگ جس موت اور قل کے توف سے بھا گے بھاگر کر کہیں نہ جا کیا یہ لوگ ہیں ہیں ہوت آئے گی تو وہ اس سے بھاگر کر کہیں نہ جا کیس گے۔ یہ ایک دینا میں رہیں گے۔ ایک کو وہ اس سے بھاگر کر کہیں نہ جا کیس گے۔ یہ ایک بیٹ کے فائدہ وی خاروہ میدان جنگ سے بہانے بنا کر بھاگر کر چیل بھی جا کیں تو کیا وہ موت سے بھاگر کر کہیں نہ جا کیس گے؟ ہرگز بیس ۔ اللہ کا پوراا فقیار ہے کہ آگروہ میدان جنگ سے بہانے بنا کر بھاگر کر چیل بھی جا کیں تو کیا وہ موت سے بھاگر کو میدان جنگ سے بہانے بنا کر بھاگر کر چیل بھی جا کیں تو کیا وہ موت سے بھاگر کر کیا میں تھرارے یا نقصان میں جیس ۔ اللہ کا پوراا فقیار ہے کہ آگروہ کی کو فائدہ وینا چواس کے بھائے وال کر کہیں سکتا اور آگروہ اس کو کی خدارے یا نقصان میں جیس ۔ اللہ کا پوراا فقیار ہے کہ آگروہ کی کو فائدہ وینا چواس کے بھائے گا۔

قَدْيَعُلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمُ وَالْقَالِمِيْنَ الإِخْوَانِهِمْ هَلْمُ الْمُنَا وَلَا يَانُونُ الْبَاسِ إِلَّا فَلِيَالُانِ الْبَعْةَةُ عَلَيْحُكُمْ فَالْذِي يُغَشَّى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاذَا ذَهَبَ الْخُوفُ اعْمُنُهُمْ كَالَّذِي يُغَشَّى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاذَا ذَهَبَ الْخُوفُ سَلَقُوكُمُ بِالسِّنَةِ حِدَادِ الشِّحَةَ عَلَى الْخَيْرِ الْولاَيَكُ لَمُ يُؤُمِنُوا سَلَقُوكُمُ بِالسِّنَةِ عِدَادِ الشِّحَةَ عَلَى الْخَيْرِ الْولاَيِكَ لَمْ يُؤُمِنُوا عَلَمْ اللهُ الْمُعْرَابِ لَمْ يَذَهُ اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۰

اللہ تم میں سے ان لوگوں کوخوب جانتا ہے (جودوسروں کو جہاد سے) رو کنے والے ہیں۔
اور (ان کو بھی خوب جانتا ہے) جوابی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف آؤ۔ اور (ایسے
لوگ) جنگ میں بہت کم حصہ لیتے ہیں۔ (وہ جنگ میں تہمارا ساتھ دینے میں) بہت ہی نجوں
ہیں۔ پھر جب کی خوف (دہشت) کا وقت آتا ہے تو وہ تہماری طرف آئکھیں پھرا پھرا کرائٹ خف
کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کی غثی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو تیز تیز زبانوں سے
کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کی غثی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو تیز تیز زبانوں سے
لائے اور اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیئے۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان
ہے۔ وہ بجھر ہے ہیں کہ (کافروں کا) لشکر ابھی گیانہیں ہے۔ اور اگر لشکر پلیٹ کر آجائے تو وہ متمنا
کریں گے کہ کائل وہ دیہات میں باہر نکلے ہوئے ہوتے اور تہماری خبریں (دیہا تیوں سے)
پوچھتے رہتے۔ اور اگروہ تہمارے اندر بھی ہوں گے تب بھی وہ جنگ میں بہت کم حصہ لیں گے۔

#### لغات القرآن آیت نبر۱۸ ۲۰ ۲۰

رو کنےوالے

ٱلَمُعَوِّقِيْنَ

اَلُقَآئِلِيُنَ كهنے والے هَلُمَّ آؤہاری طرف سختي شكي اَلْبَاسُ اَشْحَةٌ سنجوى كرنا تَكُورُ محماتی بس يُغشى وه جھاجا تاہے أخبط اس نے ضالع کر دیا يَوَدُّوُا وہ پیند کرتے ہیں

غروہ خندق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فر مایا ہے جنہوں نے دل کی گہرائیوں اور پڑتہ یقین کے ساتھ ایمان قبول نہ کیا تھا بلکہ ان کے دل منافقت اور کفر سے بھرے ہوئے تقے اور انہوں نے بعض دنیاوی مصلحتوں کی وجہ مسلمانوں جیسا انداز اختیار کرکے ان کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔

الله تعالى نے ایسے لوگوں كى ان برى حركتوں سے خبر دار رہنے كے لئے الل ايمان سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا كم تمہارے اندر کچھا پیےلوگ تھس آئے ہیں جوالی یا تیں کررہے ہیں جواللہ اوراس کے رسول کے احکامات کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ مسلمانوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم بھی اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ کران کے ساتھ آ جاؤ۔ ان کا پیرحال ہے کہ وہ اللہ ے دیتے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اورایٹار وقربانی کے موقع بروہ انتہائی تنجوی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ان کی مفادیرتی کا بیرحال ہے کہاول تومشکلات، پریشانیوں اور جنگ میں شرکت سے ہممکن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگران کو بہ معلوم ہوجائے کہ جنگ میں بہت سامال غنیمت ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سیننے کے لئے ایک دوسرے سے آ کے بڑھنے کے لئے چرب زبانی اور لا کچ کا مظاہر و کرنے چلے آئیں گے۔ فرمایا کہ اگر کسی طرف سے دشمن کا حملہ ہو جائے اور دشمنوں سے مقالبلے کا داسطہ پڑ جائے تو خوف اور دہشت کے مارے وہ اس طرح آئکھیں پھرا پھرا کریا تیں کریں گے جیسے ان برموت کی غثی طاری ہوگئی ہے۔اورا گرفتح وکا میا بی حاصل ہو جائے تو وہ اپنی قینچی جیسی زبانوں کو چلا کر بلندو یا نگ دعوے کر س کے کہا گرہم ساتھ نہ ہوتے تو یہ فتح و کامیابی حاصل نہ ہوتی۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ان کے کسی عمل کی کوئی قیمت اور وزن نہیں ہے۔اللہ نے ایسے لوگوں کے کئے ہوئے تمام اچھے اعمال غارت کر دیتے ہیں اوران کی دکھادے کی نمازیں اور روزے قیامت میں کسی کام نیآ کمیں گے اور نیان کونجات دی جائے گی۔اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی بزولی اور بے وقوفی پرتیم و کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر چے کفاروشرکین کی اتحادی فوجیس میدان جنگ ہے بھاگ چکی ہیں لیکن ان کواس کا یقین ہی نہیں آتا نے مایا کہان کی بز دلی کا بیرحال ہے کہا گر دہ فوجیس بلیٹ کرحملہ کر دیں تو ان کی تمنایہ ہوگی کہ وہ شہر میں تھمبرنے کے بجائے دور کے کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں اورآنے جانے والوں سے یو چھتے رہیں کہ حالات کس رخ پر جارہے ہیں؟ مقصدیہ ہے کہ وہ کی طرح جنگ میں شریک نہ ہوں اور گھر بیٹھے ان کو ہرطرح کے فائدے پینچ جائیں۔اور فتح ونھرت ک حالت میں اپنی کمبی نبانوں کو لے کرآ جا کیں گے اور مال غنیمت زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔

# لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي نُسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً

لِّمَنُ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَوَدُّكُرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ﴿ وَلَمَّا زَلَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَحْزَابِ قَالُوْا هٰذَامَا وَعَدَنَا اللهُ وَمَ سُولُهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَا نَا قَ تَسْلِيْمًا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْ امَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُمْ مَّنُ قَضَى عُبُهُ وَمِنْهُمُ مِّنْ تَكْنَتُظِرُ وَمُابِدَّلُوا تَدُدِيلًا ﴿ لِيَجُرِي اللهُ الصَّدِقِيْنَ بِصِدُقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءِاوُ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَرُدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ بِيَنَالُوْ اخَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالُ الْمُ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزِيْزًا ﴿ وَانْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهُرُوهُ مُرْمِنَ اهْلِ الكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَاوْرَتُكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَ امُوالَهُمْ وَارْضًا لَمُرْتَطَنُّوهَا وكان الله على كُلِّ شَيْ قَدِيرًا ﴿

### ترجمه: آیت نمبر۲۱ تا ۲۷

یقینا اللہ کے رسول (حضرت مجمد ﷺ) کی زندگی میں ہراس شخص کے لئے بہترین نمونہ عمل موجود ہے جواللہ پر، آخرت کے دن پرامیداور تو قع رکھتا ہے۔اوراللہ کوخوب کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جب مومنوں نے (مدینہ پرحملہ آور)لشکروں کودیکھا تو کہنے لگے کہ بیاللہ اوررسول کا وہ وعدہ ہے جس کا ہمیں یقین ولایا گیا تھا۔اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے سیج فرمایا تھا۔اور (لشکروں کی کثرت سے )ان کے جذبہ ایمانی اوراطاعت وفرماں برداری میں اوراضا فہ ہو گیا۔

مومنوں میں ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جووعدہ کیا تھااس کو پیج کر دکھایا۔ان میں سے کچھتو وہ ہیں جواپنی منت پوری کر بھے اور کچھلوگ ابھی انتظار میں ہیں۔انہوں نے اسپنے انداز میں کوئی تبد ملی نہیں کی۔ تا کہ اللہ سچے لوگوں کوان کی سچائی کا بدلہ عطا کرے۔اگر جا ہے تو وہ منافقین کوعذاب دے چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔اللہ نے کافروں کوان کے دل کی جلن کے ساتھ پھیر دیا۔اورانہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ اور جنگ کے معاملے میں ایمان والوں کے لئے اللہ کافی ہے۔ اللہ بڑی قوت والا اور غالب ہے۔اوراہل کتاب میں ہےجنہوں نے (ان کفار کی) مدد کتھی۔اللہ انہیں ان کے ۔ تلعوں سے پنچے لے آیا اوران کے دلوں میں ایبارعب ڈال دیا کہان میں سے ایک گروہ کوئم قُل کر رہے ہواور ایک گروہ کوقیدی بنارہے ہو۔

اللّٰد نے تنہیں ان کی زمین ،ان کے گھروں ،ان کے مالوں اوراس سرزمین کا بھی مالک بنا دیاجهان تم نے قدم ندر کھا تھا۔اوراللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا٢٥ تا

ٱسُوَةً نمونه اميدركتاب يَرُ جُوُ ا تَسُلِيُمٌ فرمال برداری \_اطاعت قَظٰی يورا كرلبا

نَحُتُ منت نذر بدت

غُنظٌ صَيَا صِيّ

قلعے۔ یناہ کی جگہ

| ڈال دیا             | قَذَف            |
|---------------------|------------------|
| دہشت۔ ہیب           | اَلُوْ عُبُ      |
| تم قیدی بناتے ہو    | تَأْ سِرُوْنَ    |
| اس نے مالک بنادیا   | <b>اَوُرَث</b> َ |
| انہوں نے نہیں روندا | لَمُ تَطَنُوا    |

### تشرق: آیت نمبرا۲ تا ۲۷

ارشاد ہے کہ آپ ﷺ کی زندگی کا ہرا نداز اور سیرت وکردار کا ہر پہلوقیا مت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے رہبرور ہنما ہے لیکن آپ کی زندگی کا ہرا نداز اور سیرت وکردار کا ہر پہلوقیا مت تک آنے والے تمام انسانوں کے مہرور ہنما ہے لیکن آپ کی زندگی ہے میں خواللہ ندان کے جیں اور دن رات اللہ کا ذکر بڑی کر ہم تھے نے اس دور دن رات اللہ کا ذکر بڑی کر ہم تھے نے اس دوست تاک ماحول میں جب کہ کفار نے مسلمانوں کو مٹانے کے لئے اپنی ساری طاقت جھونک دی تھی اور چاروں طرف سے حملے کرنے کی منعوبہ بندی کر چکے تھے آپ نے ان حالات کا جس جمت وجرات، استقلال اور بے خوفی سے مقابلہ کیا تھا وہ اہل ایمان اور ساری ویزا کے کوئی سے مقابلہ کیا تھا وہ اہل ایمان اور ساری ویزا کے کوئی سے کہترین نمونہ زندگی ہے۔

غزدہ خندق کے موقع پرایک طرف تو وہ الل ایمان تھے جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت و محبت میں اپناسب کچھ قربان کردیے کوائی سعادت بچھ رہے تھے دوسری طرف وہ ہزول منافقین تھے جواتھادی فوجوں کی کثر ت اور بخور یظر کی غداری اور عبد گئنی کی وجہ سے خت پریشان اور مایوس تھے اور کہنے گئے تھے کہ اللہ اوراس کے رسول نے تو ہم سے ہڑے ہزے بڑے وعدے کئے تھے کہ اللہ اوراس کے رسول نے تو ہم سے ہڑے بڑے وعدے کئے تھے کہ اللہ اوراس کی ساری دنیا پر انہیں فتح واصرے عطا کی جائے گی اور کہ اللہ اور کری سے کہ اس کے مورون کی اور کی اس چھوٹی می دیاست کو قیم و کئی اور کئی ساری دنیا پر انہیں فتح واصر کے کل اور خواس کے ساتھ کا رہے ہوئی کہ دید پر چڑھائی کردی ہے جن سے اپنی ختم کرنے اور صفح ہتی سے منانے کے لئے بڑے زیر دست افکروں کے ساتھ کفار نے دید پر چڑھائی کردی ہے جن سے اپنی

جان بچانامشکل نظر آرہا ہے اور اندرونی طور پر بنو قریظہ کی شورش، بغاوت اورغداری کی وجہ سے ان کے بیوی بچے تک محفوظ نہیں رہے ہیں۔وہ کہنے گئے کہ (نعوذ باللہ) اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکا دیا ہے۔وہ ایک دوسرے کو کہنے گئے کہ آؤلوٹ چلیس تاکہ اس آفت سے نجات حاصل کر سکیں۔

اس کے برخلاف عزم وہمت کے پیکر صحابہ کرام جنہوں نے صفورا کرم سے کے فیض صحبت سے جرات وہمت اور بے خوفی کا سبق سیکھ لیا تھا انہوں نے کفار کی اس بلغارا ورا تحادی فوجوں کی کثرت کو دیکھا تو ساری حقیقت بجھ گئے اور کہنے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت مجمد سے نے نہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دین کی راہوں میں چلنے والے جرخص کو تحت آزمائٹوں اور امتحانات سے گذرنا ہوگا۔مصائب اور مشکلات کے کانٹوں سے المحنااور ہر طرح کی قربانیاں دینا ہوں گی تاکہ وہ اللہ کی رحقوں کے امتحانات سے گذرنا ہوگا۔مصائب اور مشکلات کے کانٹوں سے المحنالور ہم طرح کی قربانیاں ماصل کر سیس کفار کی فوجی کثر سے اور ان کی جنگی تیار ہوں سے خوف کرنے کے بجائے وہ جذبہ جہا داور شوق شہادت میں پورے عزم ویقین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے بے چین ہو گئے اور آپ جان و مال سے اللہ کی راہ میں ہم طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے لئے تیار ہوگئے ۔فر مایا نبی کریم ہو اور آپ

زىرمطالعة يات مين الله تعالى في جو كچھارشادفر مايا ہے اس كاخلا صديي

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کی زندگی کو ہراس مخص کے لئے بہترین نمونہ زندگی اور نمونہ عمل بنایا ہے جواللہ کی ذات وصفات پرایمان لاکرآ خرت میں نجات اور کامیا ہی کی امیداور تو تعرکھتا ہے اور دن رات کثرت سے اللہ کو یا دکرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جال شاران مصطفیٰ علیہ کے عزم موہمت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہل ایمان (صحابہ کرام ہی) نے مدینہ پر براے شکروں کو تملہ آورد یکھا تو انہوں نے گھرانے اور مایوں ہونے کے بجائے کہا کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جواللہ اور اس کے مرسول میں نہیں ہو کہ حرابے کہا کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جواللہ اور اس کے گھرانے اور مایوں ہونے کے بجائے کہا کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جواللہ اور اس کے تو فرمایا تھا کہ وین کی راہوں میں انہیں ہم طرح کی آز مائٹوں سے گذرتا ہوگا۔ ان شکروں کی کثرت نے ان کے جذبہ ایمانی اور اطاعت وفرماں برداری میں اور اضافہ کردیا۔ فرمایا کہ ان نہوں ہی لوگوں میں وہ صاحبان ایمان بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بچ کر دکھایا۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں اور پچھلوگ انجی اس انتظار میں ہیں کہ آگران کو موقع ملا تو وہ بھی اپنے جان و مال کی قربانی کی سعادت حاصل کریں عاصل کر لیں اور پچھلوگ ایسے اللہ کی تی اور نہ انہوں نے اپنے کسی رویے عرات کا یہ حال ہے کہ حالات کی تی اور کھارے یا بھانی ہیں ہوئے اور نہ انہوں نے اپنے کسی رویے میں تبدیلے کی کا ایسے اللہ کا کو این کا خام عطافر ما کیس گے۔ ان کی ہمت و جرات کا یہ جب اور کی کا کو کا کا خام عطافر ما کیس گے۔

جہاں تک منافقین کا معاملہ ہے تو اللہ کی مرضی پر ہے جا ہے تو ان کو عذاب دے یا ان کو تو بہ کی تو فیق دے کرمعاف فرمادے۔اللہ تواییے بندوں کے گناہوں کومعاف کرنے میں بہت زیادہ مہر بان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیفڑوہ احزاب میں کفار کے لئکروں کی کثرت اوراسلی کے ڈھیران کے کسی کام نہ آسکے۔ حالات اور موسم کی سختی سے ننگ آ کر جلتے پیٹنے میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبورہ و گئے اوروہ جو بھی فائد سے سوچ کر آئے تھے ان میں سے ایک فائدہ بھی حاصل نہ کر سکے بلکداس سے ان کو بیز پر دست نقصان پہنچا کہ وہ ساری دنیا میں ذکیل ورسواہو کررہ مجے اور افل ایمان کو منانے کے بجائے انہوں نے خودا پنے شخیے کا سامان کرلیا۔ واقعی ساری طاقت وقوت صرف اللہ ہی کی ہے اور دنی اٹل ایمان کا سب سے بواسہارا ہے۔

بوقر بظر کی غداری اورمعاہدہ شکنی کے متعلق فرمایا کہ اٹل کتاب (بوقر بظہ) میں سے جنہوں نے ان کفار ومشرکین کی مدد کی تھی ان کونہایت ذکت ورسوائی کے ساتھ اپنے مضبوط قلعوں سے پنچ آ نا پڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اٹل ایمان کی ایسی ہیبت اور دہشت بٹھادی تھی کہ آج وہ ان میں سے ایک گروہ کو آل کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کوقید کر رہے ہیں۔

فرمایا کراللہ نے شہیں ان کی زمینوں، گھروں، جائیدادوں اور مال ودولت کا مالک بنادیا ہے اور اب اللہ نے فیصلہ فرمالیا ہے کہ مہیں اس سرزمین (خیبروغیرہ) کا بھی مالک بنادیا جائے جہاں تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا فرمایا کہ بیسب پچھاللہ کے تھم سے ہوگا جوساری طاقتوں اور تو توں کا مالک ہے۔

يَايُّهُاالنَّهُ قُلْ لِآزُولِهِ كَان كُنْتُنَ تُرِدْن الْحَيْوة الدُّنْيَا وَزِيْنَهَا فَتَعَالَيْن الْمَتِّعَلُق وَاسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلا اللهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللهِ وَمَ فَانَ وَالْكَارَ اللهِ وَمَ فَانَ وَالْكَارَ اللهِ وَمَ فَانَ وَالْكَارَ اللهِ وَمَ فَالدَّارَ اللهِ وَمَ فَانَ وَالدَّارَ اللهِ وَمَ فَانَ اللهِ وَمَ فَانَ اللهِ وَمَ فَانَ اللهِ وَمَ فَانَ وَالدَّارَ اللهِ وَمَ فَانَ اللهِ وَمَ فَانَ اللهِ وَمَ فَانَ وَالدَّارَ اللهِ وَمَ فَانَ وَالدَّارِ اللهِ وَمَ فَانَ وَاللهُ وَالدَّارِ اللهِ وَمَ فَانَ وَاللهُ وَالدَّارُ اللهِ وَمَ فَانِي اللهِ وَمَ فَانَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَن اللهِ وَمَا اللهِ وَمَانَ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَمَالِكُمُ وَاللهُ وَمَن وَلِهُ وَتَعْمَلُ صَالِحًا وَمُعْنَ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهُ وَ

بِالْقُوْلِ فَيُظَمَّعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قُوْلَامَّعُرُوْفًا ﴿
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِلُ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِلُ وَاقِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاقِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاقِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاقِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاقْمَا اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۲۳

اے نبی علیہ آ آپ اپنی ہو یوں سے کہد دیجے کداگر دنیا کی زندگی اوراس کی زیب وزینت چاہتی ہوتو آؤمیں تہمیں کچھدے دلا کراچھ طریقے پر دخست کردوں۔اوراگرتم اللہ،اس کارسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوتو ہے شک اللہ نے تم میں سے نیک ہو یوں کے لئے ابر عظیم تیار کرر کھا ہے۔

اے نبی علیہ کی ہو یو!اگرتم میں سے کوئی کھی ہے حیائی کرے گی تو اس کو دو ہرا عذاب دیا جائے گا اور ایبا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے۔اورتم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور عمل صالح کرے گی تو اس کو دو ہرا عذاب دیا کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی علیہ کی ہو یو! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہو۔اگرتم اللہ سے فران تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی علیہ کی ہو یو! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہو۔اگرتم اللہ سے فرز والی ہوتو ( فیر مردوں سے ) گفتگو میں لوچ ( ملائمت ) نہ پیدا کر و کیونکدا گر کسی کے دل میں کوئی مرض ہے تو وہ لا کچ میں پڑ جائے گا۔ ہمیشہ قاعد طریقے کی بات کرو۔اورا ہے گھروں میں کسی کرر ہاکرواور جا بلیت کی جیسی تج دھج نہ کھاتی پھراکرو۔نماز قائم کرو،زکوۃ دیتی رہو۔اللہ اور اس کسی کے رسول کی اطاعت کرو۔اللہ ایسیت اللہ تو بہ چاہتا ہے کہتم سے ہرآ لودگی کو دورکردے اور تہمیں کی جاتی ہیں ان کو یا در کھو۔ بیٹ تیں اللہ بہت ہی لطیف و خبیر ہے۔

کر سول کی اطاعت کرو۔ ایم اللہ بہت ہی لطیف و خبیر ہے۔

أمَتِّعُ

يَطْمَعُ

قَرُنَ

اَلرِّجُسُ

اَهُلَ الْبَيْتِ

يُتُلَى

#### لغات القرآن آيت نمبر ٢٨ ٣٣٥

3 50 تَعَا لَيْنَ تم سب آجاؤ میں سامان دوں گا اُسَرِّ حُ جيموز دول گا\_رخصت كرديتا بول وہ دوگنا کردےگا بَقَنْتُ اطاعت کرے گی۔ جھکے گی دوم رتبه\_ دوهرا\_ دوگنا تم پر ہیز گاری اختیار کرو لَا تُخْضَفُنَ

نرمی نه کرو \_ لوچ پیدانه کرو

وہ لا مج کرے گا کی رہیں۔جی رہیں

الجركرآنا-جسم اور چيره كي نمائش كرنا

گندگی \_آلودگی

المرواليال خانه

تلاوت كماحما

خبرر كفنے والا \_اللہ كى صفيت

الله تعالى نے نى كريم ﷺ كى زندگى كو 'اسوه حسنه' فرمايا بي يعنى آپ كى زندگى كابر عمل امت كے لئے رہرور منما ہے۔

آپ کے فیض صحبت اور تربیت سے آپ کے جال نار صحابہ کرام گی زندگیاں بھی دوسروں کے لئے منیارہ نوربن گئ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی از واج مطہرات کو براہ راست خطاب فر ما کران کو ایک ایسا اعزاز عطافر مایا ہے جو کسی نبی اور رسول کی از واج کو بھی نفیس ہے تہ ہوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی از واج مطہرات کو اہل بیت رسول فر ما کران کی شان میں چار چاند کے جیں۔ چونکہ آپ کی از واج مطہرات کی زندگیاں بھی ساری امت کے لئے ایک مثال تھیں اس لئے اللہ نے چاہا کہ ان کی زندگیوں کے اس میل کی از واج مطہرات کی زندگیوں کے اس میل کچیل کو دور فر ما کر پاک صاف کر دیں جس سے ان کے کر دار میں کہیں بھی کمزوری باتی ندر ہے۔ قر آن کر یم کی آیات سے قویہ بات بالکل واضح ہے کہ امت کی ان ماؤں کو رسول اللہ چاہئے کا اہل بیت قرار دیا گیا ہے لیک معترا حادیث سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیٹی نے دھرت علی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب ہم سب اہل سنت و جماعت کا بی عقیدہ ہے کہ نبی کر یم چاہئے کی تمام از واج مطہرات اور محضرت علی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب ہم سب اہل سنت و جماعت کا بی عقیدہ ہے کہ نبی کر یم چاہئے کی تمام از واج مطہرات اور محضرت علی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب ہم سب اہل سنت و جماعت کا بی عقیدہ ہے کہ نبی کر یم چاہئے کی تمام از واج مطہرات اور حضرت علی میرے اہل بیت میں۔

ان آیات کی مزید وضاحت سے پہلے اس پس منظر کوذبن میں رکھنے گا کہ جب بنو تربظہ کو بری طرح شکست ہوگئی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مسلم نے مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلم کے مسلم مسلمانوں کو مسلم کا دور شروع ہوگیا۔ نبی کریم ہوگئے جن کی پوری زندگی ایک عظیم مشن کو حاصل کرنے کے لئے انتہائی غربت وافلاس اور فقر وفاقہ میں گذری تھی اور ام المونین حضرت عائش کی ایک روایت کے مطابق کہ ہمارے گھروں میں بھی بھی کہی آگ جا سے جدیہ کے طور پر آگ جا ان کے مسلم کو مسلم کے مسلم

جب صحابہ کرام گی زندگیوں میں خیبر کی زرخیز زمینوں اورفتو حات سے پکھ خوش حالی کادورشردع ہوا تو ایک دن تمام از واج مطہرات جن کی تعداداس وقت چارتھی حضرت عا کنٹر محضرت حفصہ محضرت سود ڈاور حضرت ام سلمرانہوں نے بیر فیصلہ کیا کہ آج جب نبی کریم عظیفہ تشریف لائیں گے تو ان سے بید درخواست کریں گی کہ اس خوش حالی میں سے ان کوبھی پکھے حصد دیا جائے تا کہ وہ بھی پکھ فراغت کے ساتھ اپنی زندگی گذا سکیس۔

جب نی کریم علی تشریف لائے تو ان تمام از واج مطهرات نے آپ کی خدمت اقد س میں عرض کر دیا کہ ہمارے لئے بھی خوش حالی کا سامان کر دیا جائے۔ نی کریم علی نے بیٹ اتو آپ کی طبیعت پر پچھ گرانی چھا گئی اور آپ علیحدہ ایک کمرے میں ایک مہینے کے لئے قیام پذیر ہو گئے۔ اس صور تحال سے سجابہ کرام خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ آپ نے ایک مہینے تک گھر میں نہ آنے کا فیصلہ فرمالیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنی بیٹیوں کو ہر طرح سمجھایا، ڈانٹ ڈیٹ بھی کی مگر وہ اپنے اس مطالبہ پر قائم رہیں۔ اس موقع پر سورۃ الاحزاب کی ہے آیات نازل ہوئیں بیٹیوں کو ہر طرح سمجھایا، ڈانٹ ڈیٹ بھی کی مگر وہ اپنے اس مطالبہ پر قائم رہیں۔ اس موقع پر سورۃ الاحزاب کی ہے آیات نازل ہوئیں

جن میں اللہ تعالیٰ نے از واج مطہرات کے لئے صاف صاف اعلان فر مادیا تھا کہ دوراستوں میں ہے ایک راستہ افتیار کرلیں۔اگر دنیا کی راحت،اس کا آرام اور مال ودولت کی طلب گار ہیں تو اے نبی بیٹی ا آپ کہد جیجئے کرمیر ااور تعہاراراستہ الگ الگ ہے۔
میں جہیں کچھ دے دلا کرنہا ہے عزت سے رفصت کردیتا ہوں اورا گر اللہ اوراس کے ربول کی رضا مندی اور آخرت کی ابدی زندگی اوراس کی راحتیں مطلوب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطافر مائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان آبیات کا ذکر آب نے نازل ہونے نے بعد نبی کریم میں ہے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کا ذکر کرنے والا ہوں تم جواب میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا اس کے بعد جواب دیا۔ پھر آپ نے نہ کورہ آبیات پڑھ کرنا تا ہے والدین سے میں مشورہ کر لینا اس کے بعد جواب دیا۔ پھر آپ نے نہ کورہ آبیات پڑھ کرنے اور انس میں مطورہ کا کیا سوال ہے؟ جھے اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر پہند ہے۔ آپ بھی تشریف لے گئے۔ سب کا جواب وہی ما تو قوش ہوگے اور آپ بنس پڑے۔ پھر اس کے بعد بقیہ بینوں از واج کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ سب کا جواب وہی خواب وہی مین حضرت عائشہ کا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امہات المونین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کدا ہے بی بی ایک کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت مجمر مصطفیٰ بیک کی اطاعت اور عمل صالح اختیار کرے گی تو اس کو دوگنا اجرو ثواب دیا جائے گا۔ چونکہ اے ازواج البنی تنہاری زندگیاں دوسروں کے لئے مثال ہیں اس لئے تمہاری ایک خلطی بھی اللہ کے نزدیک دوہری سزاکا سبب بن سکتی ہے۔

اس کے بعدازواج مطہرات اور قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لئے جو پچھ فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) سب سے پہلے آپ کی از واج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے از واج النبی ﷺ اتمہاری حیثیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تبہارے ہم مل کو دوسرے دیکھ کراس کی نقل کرتے ہیں لہذا اگر حس عمل پیش کیا جائے تو اس پر دو ہراا جرو او اب دیا جائے گا اور اگرک کم زوری کا مظاہرہ کیا گیا تو اس کی سرا بھی دوگنی دی جائے گی۔

(۲) دوسری ہدایت بید دی گئی کہ اگرتم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتی ہوتو غیر مردوں سے بات کرتے وقت تہذیب وشائنگی کے ساتھ الیبار وکھا اور غیر جذباتی انداز اختیار کروجس میں ایس نری اور بے تکلفی ندہوجس سے بعض وہتی مریض کی تہذیب وشائنگی کے ساتھ الیبار وکھا اور غیر جذباتی انداز اختیار کروجس میں ایس نری اور خوبصورتی رکھی ہے اس لئے عبادات میں بھی تھم ہے کہ وہ اپنی قطع ہج کہ وہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں۔ (۱) فرمایا گیا کہ عورتیں اذان اور اقامت ند کہیں۔ (۲) آواز سے تلاوت کرنے کو منع کیا گیا ہے اس لئے عباد کورت کو امامت کی اجازت نہیں ہے۔ (۳) اگر نماز کے دوران امام قرات عورت کو امامت کی اجازت نہیں ہے۔ (۳) اگر نماز کے دوران امام قرات میں یا کسی رکن کے ادا کرنے میں کوتا ہی کر جائے تو مردز در سے اللہ اکبر، سجان اللہ کہہ کرامام کو تھے کی کرنے اور میں کے اور عربی گرزبان سے ند کہا گی۔ (۵) کج اور عمرہ اگر تھے کرنے والی عورت ہوتو وہ اپنے ہاتھ کی پشت پردوسر اہاتھ مار کرامام کو آگاہ کرے گا گرزبان سے ند کہا گی۔ (۵) کج اور عمرہ اگر تھے کرنے والی عورت ہوتو وہ اپنے اتھی کی پشت پردوسر اہاتھ مار کرامام کو آگاہ کرے گی گرزبان سے ند کہا گیں۔ (۵) کے اور عربی کو اور عربی کی دوران سے ند کہا گیا۔ (۵) کے اور عربی کو ایس کرنے کی اجازت کی کرنے کی ایک درت ہوتو وہ اپنے ہاتھ کی پشت پردوسر اہاتھ مار کرامام کو آگاہ کرے گی گرزبان سے ند کہا گیا۔

میں عورتوں کوتلبیہ زورے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آ ہت آ ہت ہرچیں ۔ان کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں جن کوفقہ کی کتابوں میں دیکھاجا سکتا ہے۔

۔ بیاں میں میں ہوائیت بیددی گئی ہے کہ دہ اپنے گھروں میں ٹک کرر ہیں۔ بلا کمی شدید ضرورت کے گھروں سے شکلیں۔ اگر ٹکٹنا ہوتو شریعت کی تمام پابندیوں کے ساتھ باہر ٹکلیں ۔خواتین فرض نمازیں اپنے گھروں میں اداکریں کیوٹکہ ان کے لئے اس میں بہت اجروثو اب رکھا گیا ہے۔حضورا کرم ﷺ نے فر مایا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنام بحد میں جا کرنماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔

حضرت ام حمید ساعد بیہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ (جماعت ہے مجد میں ) نماز ادا کروں۔ آپ تھاتیہ نے ارشاد فر مایا کہ جھے معلوم ہے کہ تہیں میر بے ساتھ لینی میر سے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ہے گرتمہاری وہ نماز جوتم اپنے گھر کے اندر کے ھے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل ہے جوتم اپنے باہر کے دالان میں پڑھتی ہواور باہر کے دالان میں تبہارا نماز پڑھنااس ہے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے گئن میں پڑھواور اپنے گھر کے صحن میں تبہارا نماز پڑھنااس ہے بہتر ہے جوتم اپنے قبیلے والی مجد میں (جو گھر ہے تر یب ہے) نماز پڑھواور اپنے قبیلے والی مجد میں تبہارا نماز پڑھنااس ہے بہتر ہے کہتم میری مجد میں آکرنماز اداکرو۔ (معارف القرآن)

(٣) چوتقی ہدایت بیددی گئی ہے کہ دور جاہلیت کی طرح بے پردہ اور بناؤ سنگھار کرکے باہر نہ کلیں کیونکہ اللہ تعالی کو'' تمری جاہلیت'' پینڈ نہیں ہے۔ یعنی امجر کرسا منے آنا۔ اپنے جسم ، زیور، کپڑے اور چپرے کی نمائش کرنا ، اس طرح چلنا جس سے خواہ مخواہ م بھی لوگ متوجہ ہو جا کیں اس کو'' تمری جاہلیت' فرمایا گیا ہے جس میں اسلام آنے سے پہلے لوگ جتلا تھے اور عور تیں بے پردہ بے باکا نہ انداز سے اپنے جسم ولیاس کی نمائش کرتی کھرتی تھیں۔

(۵) پانچویں ہدایت بیددی گئی ہے کہ خاص طور پرازواج مطہرات اور تمام خواتین نماز د اس کی پابندی کریں کیونکہ نماز دین کا ایک مضبوط ستون ہے۔ بیدہ بنیاد ہے جس پر ساری روحانی ، اخلاقی ، معاشرتی ، معیشتی اور تہذیبی وتعدنی زندگی کی عمارت تغییر کی جاتی ہے۔

(۲) چھٹی ہدایت بیددگ گئی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو زکوۃ ادا کریں لینی وہ زکوۃ سے متثنی نہیں ہیں ان کو بھی عام مسلمانوں کی طرح زکوۃ ادا کرنا ہوگی۔

(۷) ساتویں ہدایت بیددی گئی ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات میں ان میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی کمل اطاعت وفر ماں برداری کی جائے۔

الله تعالی نے بیر ساتوں ہدایات دے رفر مایا کہ اے' الل بیت رسول' اگرتم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کال اتباع کی تو اللہ تمہارے کھر انے کو ظاہری اور باطنی ہراعتبارے پاک وصاف فر مادے گا اور ہر طرح کی آلودگی ہے تمہیں بچا لے گا۔ ان آیات میں اگر چہ خطاب نی کریم میں کی ازواج مطہرات سے کیا گیا ہے لیکن بیتمام احکامات پوری امت کی تمام خواتین کے لئے ہیں کیونکہ جب ازواج مطہرات بھی اللہ کے احکامات کی پابند ہیں تو پھر عام مسلمان عورتیں اس سے مشتیٰ کیسے ہو کتی ہیں؟ احکامات پر پوری طرح عمل کرنا ہرمومن مرداور ہرمومن عورت پر فرض ہے۔

### ترجمه: آیت نمبره ۳۵

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومی عورتیں، فرماں بردار مرد اور مومی عورتیں، فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں، میمی فرماں بردار عورتیں، میمی فرماں بردار عورتیں، میمی فرماں بردار عورتیں، میمی اختیار کرنے والے مرد اور میر تیں، میں داختیار کرنے والے عورتیں، مدقد کرنے والے عورتیں، مدقد کرنے والے مرد اور دوزہ رکھنے والے مرد اور دوزہ رکھنے والے مرد اور دوزہ رکھنے والے کی مخاطب کرنے والے عورتیں اور خوب اللہ کوکٹرت سے یاد کرنے والے مرد اور خوب اللہ کا ذکر کے والے مرد اور خوب اللہ کا ذکر کے والے عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالی نے بخشش اور اج عظیم تیار کر کھا ہے۔

لغات القرآن آيت نبره

فرمان برداری اختیار کرنے والیاں

قٰنِتات

| سيح بو لنے والا سے    | صًا دِقْ      |
|-----------------------|---------------|
| ڈ رنے والا            | نَحا شِعٌ     |
| صدقه ديينے والا       | مُتَصَدِّقْ   |
| روزه ركھنے والا       | صَا ئِمٌ      |
| حفاظت كرنے والا       | حَافِظٌ       |
| الله نے تیار کردکھاہے | اَعَدًاللَّهُ |

### تشریخ: آیت نمبر ۳۵

الله تعالیٰ نےعورت اور مرد دونوں کو اکثر انسانی حقوق میں برابر قرار دے کریکساں اصول مقرر فرما دینے ہیں۔البتہ عورتوں پر مردوں کوایک درجہ فضیلت دیا گیا ہے۔ حسن عمل اور کردار کی بلندیوں میں جو بھی آگے بڑھ کر کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس سے منفرت، درگذراور فضل و کرم کرنے کا دعدہ کر رکھا ہے۔

سورۃ الاحزاب کی زیرمطالعہ آیات میں اللہ نے فرمادیا ہے کہ عورت ہو یا مردوہ کی کی محنت اور کمائی کوضا کعنہیں کرتا۔وہ دونوں اجروثو اب میں ایک جیسے ہیں۔عورتوں اور مردوں کی ایسی دس صفات کو بیان کیا گیا ہے جن پڑکمل کرنے سے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اجرعظیم عطافر مائے گا۔اسلام، ایمان، اللہ ورسول کی فرماں برداری، صدق وسچائی، صبروقمل، عاجزی وانکساری، روزہ، عزت و آبرو (شرمگا ہوں) کی حفاظت اور خوب اللہ کا ذکر کرنا۔ان دس عنوانوں میں دین اسلام کی عظمت اور حسن عمل سے تمام پہلوؤں کوسمیٹ دیا گیا ہے۔ان دس باتوں کی تفصیل ہیہ۔۔

(۱) اسلام۔اسلام کے معنی ہیں گردن جھکا دینا، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپر دکردینا۔اللہ نے جیتے بھی احکامات عطافر مائے ہیں ان کی پابندی کرنا اور اس دستورزندگی کو مین و دنیا کی بھلائی اور کامیا بی کا ذریعہ بنالینا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان اللہ کے فر ماں برداروں اور اللہ کے سامنے گردن جھکانے والوں کا نام مسلم رکھا تھا۔ اب بیہ ہماری ہوشمتی ہے کہ ہم نے اسپنے اس عظیم الشان اعز از کوچھوڑ کراور فرقوں میں تقسیم ہوکر اپنے طرح طرح کے نام رکھ لئے ہیں۔

(۲) ایمان ۔ ایمان کے معنی یقین کرنے کے ہیں یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اور دل سے تقدریق کرنا کہ وہ تمام احکامات جو علق زمانوں میں محتلف پینم بروں کے ذریعے جیسجے گئے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ان پر ایمان اور تقدریق کرنے والامومن

کہلاتا ہے۔

(۳) قائزت فرمال برداری اختیار کرنے والا ،اللہ اوراس کے رسول کی کمل اطاعت وفرمال برداری اختیار کرنے والے مردوں اور عور توں کے لئے اجرعظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔

(۴۲)صَادِق ہے بچ بولنے والا، سچائی کواختیار کرنے والا ، قول ، ٹمل اور نیت کی سچائی جس کی زندگی ہواور وہ جھوٹ ، فریب ، بدنیتی ، بددیانتی اور دغابازی کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہواس کوصادت کہتے ہیں۔

(۵)۔ عبابر۔ صبر کرنے والا، جم جانے والا، حالات کے سامنے ڈٹ جانے والا، ساری تو توں اور طاقتوں کو اللہ کے لئے ماننے والا اور تق وصداقت کے راستے میں کسی سے خوف نہ کھانے والا، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنے والے کو صابر کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے صبر وقتل اور برداشت سے کام لینے والوں کے لئے اجرعظیم ہے اور اللہ الیے صابر وں کے ساتھ ہے۔

(۲)۔غاضع ۔خشوع وخضوع اور عاجزی وانکساری اختیار کرنے والا لیتی ایک ایسا نیک دل مومن جس میں غرور، تکبر، ضد اور ہٹ دھری نہ ہوا پی ،اپنی قوم اور اپنے خاندان کی بڑائی اور برتری کا کوئی جذبہ نہ ہو۔ ایسے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کواللہ بہت پسند کرتا ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کوخوب نواز اجائے گا۔

(۷)۔اَکنتھئدِ ق مددقہ وخیرات کرنے والا لیعنی اس کے حالات تنگ ہوں یا اس کو مال ودولت میں فراخی حاصل ہو وہ مناسب طریقے پراللہ کے رائے میں اس کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہو۔اپنے سے کمزور یا حالات کی چکی میں پسے ہوئ لوگوں کا خیال رکھتا ہووہ بھی اللہ کی ہےا ختیار حتوں کا مستحق ہے۔

( ۸ )۔ صَائم ۔ روزہ رکھنے والا ، ان تمام ہاتوں ہے رک جانے والا جن سے اللہ اوراس کے رسول ﷺ نے اسے رکنے کا تھم دیا ہو۔ ایک صفات کے مالک کوصائم کہتے ہیں جوظیم اجرکا ستق ہے۔

(۹) \_ مَافِظ \_ حَفَاظت كرنے والا \_ جوم داور عورتیں اپنی عزت وآبر ولیتی شرم گاہوں کی حفاظت كرنے والے ہیں اورجس صدتک شریعت نے ان كوجانے كی اجازت دی ہے اس ہے آگے دہ نہیں بڑھے۔ ہر طرح كے گناہوں اور برے كاموں سے نيخے كی محلات نہدو جہد كرتے ہیں وہ "حافظین لِفلُ وَ جِهِم" ہیں جوابے صبر وضبط كی وجہ سے اللہ كی طرف سے عظیم اجر كے ستحق ہیں۔ محلات اللہ كا خركرتے ہیں وہ اللہ كی طرف سے معفرت اور (۱۰) \_ وَالرَكِ مَلَ وَ اللہ لِعِنی وہ لوگ جونم ایت كثرت سے اللہ كاذكركرتے ہیں وہ اللہ كی طرف سے معفرت اور

اجرعظیم کے حق دار ہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہروقت اللہ کا ذکر فر مایا کرتے تھے۔اوریہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ عظیۃ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! رسول اللہ عظیۃ کثرت سے ذکر کرنے کو پہند فرماتے تھے چتا نچہ ایک دن کی سحانی رسول عظیۃ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجاہدین میں سب سے زیادہ الروثو اب کا ستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کو اس کو جو کھڑت سے اللہ کاذکر کرتا ہے۔ پھر اس طرح کردوزے داروں میں سب سے زیادہ کس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو جو کھڑت سے اللہ کاذکر کرتا ہے۔ پھر اس طرح نماز، زکو ہ، جج اورصدقات کے متعلق پوچھاتو آپ نے ہرسوال کے جواب میں بھی جواب دیا کہ جو کشرت سے اللہ کاذکر کرتا ہوہ زیادہ اجروثو اب کاحق دار ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ تمام عبادتوں کی اصل روح' ' کشرت ذکر اللہ'' ہے۔وہ لوگ جو کھڑے، بیشے، چلتے ، پھرتے ، لیفتے ، بیٹھے ہروقت اللہ کاذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے زدیک پہندیدہ لوگ ہیں۔

الل ایمان مردول اور الل ایمان مورتول کی ان دی صفات کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان میں سے جو بھی نیکیوں اور بھلا کیوں میں آگے بڑھ کرکام کرے گاوہ اللہ کے ہاں اج عظیم اور مغفرت کا ستحق ہوگا اس میں بیز ق نین کیا جائے گا کہ اس عمل کومردنے کیا ہے یا حورت نے۔ جو بھی ابنا حسن عمل پیش کرے گا اس کو اس کے اعمال اور نیت کے مطابق دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابیاں نصیب ہوں گی اور اس کے ہرکام میں برکتیں تازل ہوں گی۔

> وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَكُلُمُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللهُ وُرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وُ الْخِيرَةُ مِنَ امْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلْلُامْبُينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ الْمُسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهُ وَثُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَغْنَنَى النَّاسُ وَاللهُ آحَقُ أَنْ تَخْسُهُ فَكُمَّا قَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرَّا زَوَّجَنْكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَج فِي أَزُواج أَدْعِيا يِهِمْ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطُرَّا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوْ لِآهِ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرْضَ اللهُ لَهُ مُنَّةً الله فِي الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلٌ وَكَانَ امْرُ اللهِ قَدَرًا مَّفُدُورًا ﴿ ۣٳڷٙۮؚؽؙڽؙؽؠڵؚۼؙۅٛڹڔڛڵؾؚٳۺڵۅ<u>ۏؠۼؗۺۏ</u>ٛڬ؋ۅؙڵٳڲۼ۬ۺؙۅٛڹٳػڴٳڵڰ الله ۚ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا ۞مَا كَانَ مُحَمَّدُ ٱبْٱلْحَدِقِينَ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّهِ بِينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ ثَنَّ عَلِيْمًا فَ

#### ترجمه آیت نمبر۲ ۳ تا ۴۸

کی موس مردادر موس عورت کے حق میں جب الله ادراس کا رسول فیصلہ کردیں تو پھران کا کوئی اختیار باتی نہیں رہتا۔اور جس نے اللہ ادراس کے رسول کی ٹافر مانی کی تو وہ کھلی ہوئی مگراہی میں جایزا۔

(اے نبی عظی اور جب آپ نے اس سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا یہ کہا کہ تو اپنی بیوی (نبنٹ) کو اپنے پاس روک کرر کھ (طلاق نہ دے) اور خوف اللی افتتیار کر اور آپ نے دل میں اس بات کو چھپایا ہوا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کے طعنوں سے ڈرر ہے تھے۔ حالا نکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈراجائے۔ پھر جب زید نے (نبنٹ سے) اپنی حاجت پوری کرلی (طلاق دے دی) تو ہم نے اسے آپ کے فکاح میں دے دیا تا کہ مومنوں پر منہ بولے بیٹوں کی بیوبوں سے نکاح کرنے میں کوئی تگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرلیس (طلاق دے دیں) اور یا در کھواللہ کا تھم پورا ہو کر دیا ہو۔ کہ وہ کہ بی پہلے جو پیغیر گذر ہے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے۔ اور اللہ کا تھم سے اور قطعی فیصلہ کن ہوتا ہے۔

وہ ( پیغیبر ) جواللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے سواکسی کا خوف نہیں رکھتے۔اور صاب لینے کے لئے تواللہ ہی کافی ہے۔

· (حضرت) محمر ﷺ تہارے مردوں میں سے کس کے باپ نہیں ہیں۔وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں (سب نبیوں پرمہر۔آخری نبی) اور اللہ ہر چیز کا جانبے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٣٦٠

ٱلُخِيَرَةُ الله

اَمُسِکُ روک لے

| ظا ہر کرنے والا | بُدِئ |
|-----------------|-------|
| שון גש כיע      | ببروي |

وَطُرٌ عاجت

زَوَّ جُنَا ہم نے تکاح کردیا

اَدُعِيَآءٌ باتِيسِ إِيارتِينِ

يُبَلِّغُونَ وه پَيْجَات سِ

يَخْشُونُ وه خوف ركھتے ہيں۔ دُرتے ہيں

حَسِيْتٌ حاب لين والا

## تشريح: آيت فمبر٢ ٣٠ تا٢٥

ان آیات میں مفرت زیرابن حارشہ سے مفرت زیب کا نکاح ،طلاق ، گھراس کے بعد نبی کریم ﷺ سے مفرت زینب م کا نکاح ،منہ بولے بیٹوں کی شرع حیثیت کے اہم ترین مسئلوں کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔

حفرت زیر این حارثہ بنوکلب کے حارثہ ابن شراحیل کے بیٹے تھے۔والدہ کا نام مُعدٰی بنت نقلبی تھا اور ان کا تعلق فتیلہ طے کی شاخ بنی معن سے تھا۔ جب حضرت زید آٹھ دس سال کے بھے تو ان کی والدہ ان کوساتھ لے کر اپنے میکے روانہ ہوئیں۔راہتے میں بنی قین ابن جس نے جملہ کر کے ان کا تمام مال واسباب لوٹ لیا اور مردول بحورتوں اور بچوں کو اپنا غلام بنالیا۔ ان بی میں حضرت زیر گوئی انہوں نے اپنا غلام بنالیا تھا۔ جب عکا ظ کے میلے میں ان کوفر وخت کرنے کے لئے لایا گیا تو حضرت خدیج سے جستیج عیم اب مزام نے ان کوفر ید کرائی بھو بھی حضرت خدیج کو تحفد کے طور پر پیش کردیا۔

جب نی کر کم ملی کا نکاح حضرت فدیجہ ہوا تو ام المونین حضرت فدیجہ الکبری نے حضرت زیر کو ایک غلام کی حیثیت سے آپ علی کا نکاح حضرت زیر کو ایک علام کی حیثیت سے آپ علی کو بید (Gift) کر دیا۔ اس طرح حضرت زیر کو حضورا کرم سیک کی فدمت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کر یم سیک نے بھی حضرت زیر کی تربیت فرمائی اور آپ کی صلاحت و ساکود کھے کران سے مجت فرمائی۔

جب حضرت زید کے والدین کو بیمعلوم ہوا کہ ان کا بیٹا مکہ حرمہ میں ہے تو ان کے والداور چیا حضورا کرم ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوئے اور کہا کہ زید ہمارا بیٹا ہے آپ جو بھی معاوضہ طے کریں گے وہ ہم پیش کر دیں گے۔ آپ زیدکو آزاد کر دیجئے اور ہمارے ساتھ بھیج د بیجے ۔ نبی کریم ملک نے فرمایا کہ آپ لوگ خود بدسے پوچیلیں اگروہ جانا جا ہتا ہے تو جھے کیااعتراض ہوسکتا ہے لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا جا ہتا ہے تو میں ایسا آ دی نہیں ہوں کہ کوئی میرے پاس رہنا چاہے اور میں اس کو نکال دول حضرت زيد كے والداور پچانے كہاكرية آپ نے بهت اچھى بات كبى ہے۔آپ نے حضرت زيدكو بلواديا اور پوچھاكدكياتم ان كوجائے ہو؟ عرض كيا جى بال بديمر ب والداوربديمر بي بي بين -آب في مايا كدا كرتم جھے اوران كوجائے ہوتو تهبيں كمل اختيار باكرتم ان کے ساتھ جانا جا ہے ہوتو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور اگرتم میرے پاس رہنا جا ہے ہوتو تمہاری مرضی حضرت زیر نے کہایا رسول الله عليَّةُ مين آپ وچھوڑ کرنہیں جاسکتا۔ والداور چیانے کہا کیاتم آزادی کے مقالبے میں غلامی کو پیند کرتے ہو۔حضرت زید نے کہا میں نے آپ علی کے اندروہ کمالات،اوصاف اور عظمتیں دیکھی ہیں کہاب میں کسی اور کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضرت زیڈ کابیہ جواب س کران کے والداور چیاوالی ملے گئے۔آپ نے ای وقت حضرت زیدکوآ زادکر کے قریش کے بھرے مجمع میں اعلان کردیا کہ لوگو! تم گواہ رہنا میں نے زید کواپنا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا ہیں ہے۔اس کے بعد سب لوگ ان کو زیدا بن محمر کہنے گئے کیونکہ اس زمانہ میں منہ بولا بیٹا حقیقی اور مبلی بیٹا سمجھا جا تا تھا جو وراثت کاحق دار بھی ہوا کرتا تھا۔اگر چہاس دور میں بیا یک عام بات بھی جس کارواج تھا مگراس کے نقصا نات بھی بہت زیادہ تھے۔اللہ نے اپنے نبی ﷺ کے ذریعہ اس رسم کومٹانے کا فیصلہ فرمالیا تھا۔اس کا واقعہ پر ہے کہ نبی کریم ﷺ جود نیا ہے رنگ ونسل اور آ قاوغلام کے برفرق کومٹانے کے لئے مبعوث فرمائے گئے تھے آپ نے حضرت زید کا نکاح بنوقریش کی ایک آزاد،خودمخناراورمعزز خاتون جوآپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی حضرت زیننب تقییں ان سے کرنے کا فیصلہ فرمالیا۔ جب حضرت زینبٌ،ان کے گھر والوں اور قریش کومعلوم ہوا تو انہوں نے اس پر بخت اعتراض کیا کیونکہ حضرت زیدا کی آزاد کر دہ غلام تھے۔اللہ تعالیٰ نے دحی نازل کر کے فرمایا کہ جب اللہ اوراس کے رسول کی مؤمن مردیا مومن عورت کے لئے کوئی فیصلہ کردیں تو پھر کسی کا اختیار باتی نہیں رہتا کیونکہ جو بھی اللہ اوراس کے رسول کی نا فر مانی کرے گا وہ تھلی ہوئی گمراہی میں جابزے گا۔اس تھم کے آنے کے بعد حضرت زینب،ان کے بھائی اور خاندان کے لوگ اس نکاح پررامنی ہوگئے ۔حضورا کرم ﷺ نے ان دونوں کا نکاح خود پڑھایا اور حضرت زید کی طرف سے مہرادا کیا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ بیم ورس دینارس (جارتو لےسونا) اورساٹھ درہم (اٹھارہ تولے جاندی) ایک بار برداری کا جانور، ایک زنانہ جوڑا، پھاس مُد آٹا (پیپیں کلوآٹا) اور دس مُد (یا پنج کلو) کھجوریں دے کر رخصت کیا۔ (ابن کثیر)

ید یکھا گیا ہے کہ اکثر میاں ہوی کے درمیان مزاجوں میں ہم آ جنگی نہ ہوتو زندگی بے مزہ اور بے روئق ہو کررہ جاتی ہے۔ حضرت زیدا بن حارشکا نکاح سم پھی ہوا تھا۔ گرزیا دہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ دونوں میں بات بات پر اختلا فات اور جھگڑے شروع ہوگئے یوں طلاق تک نوبت بچنج گئی ۔ حضرت زید نے روزانہ کے جھڑوں سے تنگ آ کر جب طلاق دیے کا فیصلہ کرلیا اور نبی کریم تھاتے کوان حالات کاعلم ہوا تو آپ نے ان دونوں کوا جھی طرح سمجھا یا اور اللہ کے خوف سے ڈرایا مگر دونوں میں خاتے ہوستی

چکی گئی اور ایک دن حضرت زیڈنے حضرت زینٹ گوطلاق دے دی۔اس وقت آپ کے دل میں طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونا شروع ہو گئے جس کوظا ہر کرنا بھی مشکل تھا۔ آپ سوچتے تھے کہ جب آپ نے بنوقریش کی ایک لڑک کا نکاح آزاد کردہ غلام سے کیا تھااور پورے خاندان نے اللہ اوراس کے رسول کے تھم کے آ گے اپناسر جھکا دیا تھا گمرطلاق کے بعدیقیناً پورے خاندان پراس کا گہرا اثريزے گا اورسب اپن تو بين محسوں كريں مے۔ دوسرى طرف الله نے بير فيصله فرما ديا تھا كداب اس رنج وغم سے تكلنے كاليك ہى راستہ ہے کہ نبی کریم ﷺ عدت گذرنے کے بعد حضرت زینٹ سے خود نکاح کرلیں تا کہ بنوقریش جس غم سے مڈھال ہیں وہ اس ہے باہر آسکیں کیکن اس میں ایک زبر دست د شواری بیٹھی کہ آپ نے حضرت زیدکوا نیا بیٹا بنار کھا تھا جواس زمانے کے دستور کے مطابق حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا تھا۔ اینے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنے میں کفار ومشرکین کی طرف سے زبر دست پر دپیگنڈے کا اندیشرتھا۔ بیتمام ککریں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کا تھم بیتھا کہاس تم کوآپ کے ذریعے ہی ختم کرایا جائے۔ چنانچے حضرت نین ای عدت گذرتے ہی آپ نے حضرت زینب سے نکاح کرلیا۔ بوقریش تو خش مے مرمنافقین، کفارومشرکین نے آپ کے خلاف بروپیکنڈے کا ایک طوفان بر پاکر کے رکھ دیا کہ (حضرت) محمد ہے نے نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا۔ برد پیکنڈ واس قدر شدیدتھا کہ پرانے رسم ورواج کے دل دادہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائيں اور تھم ديا كہ جب اللہ كاتھم آ جائے تو پھرآپ كى كى پروا ندكريں كيونكد آپ مردوں ميں ہےكى كے باپ نيس ہيں بلكة بالله كرسول اورة خرى ني بي - اگرة باس سم كونه منائيس محيقة كهر قيامت تك كوئي اور ني نبيس آئي كا جواس بري رسم کومٹا سکے گا۔ اللہ تعالی تمام یا توں کی حقیقت اور اس کے انجام سے بوری طرح واقف ہے۔ کو یا بیفر مایا گیا ہے کہ احظمہ علی آپ الله كآخرى نبي اوررسول بين جن برنبوت كاسلسلة تم كرديا كميا بالبذاأ كرقانون اورمعاشره مين كوكي اصلاح آب كزمانه مين نہ ہوئی تو پھرآپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے جواس کی کو پورا کر سکے گا۔لہذا آپ اپنے او پر برداشت کر کے اس جاہلیت کی رسم کومٹا ڈالیں اور کسی کے کہنے سننے کی پروانہ کریں۔

ان آیات کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں

(۱) الله تعالی نے فرما دیا ہے کہ ایک مومن مر دیا ایک مومن عورت کو جب اللہ اور اس کا رسول کو کی تھم دیں تو اس کے بعد سرتا بی یا اٹکار کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی ۔ کیونکہ بیاضتیا رصرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے اور کسی کو ورسول کے سامنے اسیخ آئے ادا نہ اختیار کوچھوڑ دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔

(۲) قرآن کریم میں بہت سے پیغیروں کانام لے کران کاؤکر کیا گیا ہے۔ بوے بڑے اکا برصحابہ کا اشاروں میں ذکر فر ملیا گیا ہے۔ بوے بڑے ان کی عظمت کا بہترین فر ملیا گیا ہے۔ بوان کی عظمت کا بہترین اظہار ہے۔ اظہار ہے۔

(٣) حفرت زير ابن عارة بررسول الله علية كايداحسان تهاكرآب في ان كاتعليم وتربيت فرما كى رآب في ان كوابنا

بیٹا بنایا ہوا تھا۔خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود آپ نے ان کا نکاح اپنی چھوپھی زاد بہن حصرت زینب سے کر کے حصرت زیدگی طرف سے ان کامہرادا کیا۔ جب دونوں میاں بیوی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے تو آپ نے ان دونوں کواچھی طرح سمجھایا، اللہ کے خوف سے ڈرایا اور ہراور کچے بچے کو سمجھانے کی کوشش کی حضرت زیڈ پر اللہ کا بیا حسان تھا کہ اس نے ان کودولت ایمان سے مالا مال کیا۔ قرآن کریم میں ان کانام لے کرذکر کرنے سے ان کی عزت کو جیار جیا ندگادیے۔

(٣) جب حضرت زیر فی حضرت زیر و اور نادان کی رسوائی سے آپ کو طلاق دے دی تو حضرت زیر کی وجی الجھنوں اور نادان کی رسوائی سے آپ خت پر بیثان تھے۔ جب اللہ کی طرف ہے آپ کو اشارہ کل گیا کہ حضرت زیر نیس کی عدت گذرتے ہی آپ ان سے نکاح کر لیس تو آپ کواس ہے جھی زیادہ فکریں پیدا ہو گئی کی کوئی آپ کواس کا ڈرتھا کہ کفار دشر کیس اس نکاح پر بیر کہ کہ کر طعنے دیں گے کہ آپ لیس تو آپ کو مسلقہ ہوئی سے نکاح کرلیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ نے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کا نکاح حضرت زیر ہے ہوئی ہے تو آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ اس کے بعد لوگوں کے طعنوں اور ہاتوں سے پر بیثان موں کے دو کہ جس دل میں خوف الی ہوتا ہے اس کی دوسرے کا کوئی خوف نہیں ہوا کرتا۔

(۵) آپ آگر چہروحانی اعتبارہ ہم ایک کے باپ سے بڑھ کر ہیں گمر مردوں میں ہے آپ کس کے باپ نہیں ہیں جب بیآ یت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حصرت زید کو زیدائن گھر کہنا چھوڑ دیا اور آپ کو پھر سے زید اُٹرائن حارشہ کہا جانے لگا۔ (۲) حصرت زید کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حصرت خدیج ہ حضرت ابو بکر صدیق اور حصرت علی مرتضائی کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔

عظیم فننے سے محفوظ فرمائے۔ آمین

يَا يَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَتِيْرًا فَ قَ سَبِّحُونُهُ بُكْرَةً وَ اَصِيلُا هِ هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَلْكِئُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرُوكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَجِمًا هَ تَجَيَّتُهُ مْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمَ وَاعَدَ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيمًا هَ

#### ترجمه: آیت نمبرای تا ۲۲

اے ایمان والو! اللہ کوخوب کشرت سے یاد کرواور صبح وشام اس کی پاکیزگی بیان کرووہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں تا کہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔اور وہ ایمان والوں پر بہت مہر بان ہے۔اور جس دن اس سے ملیں گے تو (ایک دوسر کو) سلام کرناان کی دعا ہوگی۔اور اس نے ان کے لئے براا جرو تواب تیار کررکھا ہے۔

لغات القرآن آيت نبرا٣٥٥٥

اُذْکُوُوْا يادکرو سَبِّحُوْا تنج کرو۔ پاکیزگ بیان کرو بُکُرَةٌ صح اَصِیْلٌ شام

يُصَلِّي وه رحمتين بهيجاب

تَحِيَّتُ دعا

610

بزاعزت والااجر

أَجُوْ كُوِيْمٌ

## تشريخ: آيت نمبرا ٢ تا ٢٨

نی کریم علیہ کا نکاح حضرت زینب ہے ہوتے ہی کفار ومشرکین اور منافقین نے ہرطرف زبر وست ہنگا مدکھڑا کر دیا۔
انہوں نے اپنی تیز زبانوں سے اس طرح پر و پیگنڈا کیا تا کہ اہل ایمان کے دلوں میں شک وشبہ پیدا ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ
نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے ایمان والو! کفار و مشرکین جس طرح اسلام اور نبی کریم علیہ کی ذات پر پچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تم اپنے ممل سے بواا حسان اور کرم اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تم اپنے ممل سے اس کا جواب اس طرح ہیں گرو کہ رسول اللہ علیہ کو اللہ کا استان اور کرم مان کر اور خوب کشرت سے اللہ کا ذکر کر کے اپنی زبانوں کو اللہ کی یا دست تر و تا زہ رکھوتا کہ اللہ کی مان کر ان کا بے انتہا ادب و احتر ام کر و اور خوب کشرت سے اللہ کا ذکر کر کے اپنی زبانوں کو اللہ کی یا دست تر و تا زہ رکھوتا کہ اللہ کی بہت رحمتیں بھی تا زل ہوں اور فرشتے بھی تہبارے لئے دعا کی کرتے رہیں۔ اس طرح تم نہ صرف دنیا میں کامیاب و با مراد ہوجاؤگ میکر بہت میں بان اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر کی کشرت سے بیتو و دنیا میں فائدہ ہوگا اور آخرت میں ان کو الی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جہاں ہر طرف سلائ تی اور موہت کی حرف میں سائی دیں گی اللہ خال کیا جائے گا جہاں ہر طرف سلائتی اور موہت کی حداثیں میں ملیں گو وہ ایک دوسرے کوسلام کرتے اور سلائتی ہیں جس کی میں میں میں موبی کی سائی دیں گی۔ اللہ تعالی استقبال کرتے ہوئے ان کوسلام کرتے اور سلامتی ہیں جس کی میں میں میں میں کو وہ ایک دوسرے کوسلام کرتے اور سلامتی ہیں جس کی دور میں کو دوہ ایک دوسرے کوسلام کرتے اور سلامتی ہیں جس میں کو دوہ ایک دوسرے کوسلام کرتے اور سلامتی ہیں جس میں کورٹ واحل کو حدت میں عزر سے داخر امرا کا مقام تیاں ملے گا۔

قر آن کریم اوراحادیث میں کثرت سے ذکراللہ کرنے کی بوئی فضیلتیں آئی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم پڑھنے ،کلمہ طیبہ کاورد کرنے اوراس کی حمد وثنا سے زبانوں کوتر وتازہ رکھنے کی تا کیدفر مائی ہے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ بھتے ہروفت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ چونکہ آپ ہروفت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ ہروفت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ ہروفت اللہ کا ذکر داللہ ''کے لئے کوئی خاص شرط نہیں ہے۔ آدی پاک ہو یا نہ ہو، صحت مند ہو یا یہار دن ہو یا رات لیٹے ، بیٹھے، چلتے چھی چھرتے ، شبح وشام اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کی پاکیزگی بیان کرتا رہے۔ اس سے اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی اور فرشتے بھی دعا کریں گے جس کی برکت سے ملم و ہدایت کا نور نصیب ہوجائے گا اور آخرت میں تو ساری رحمتیں اللہ کے نیک بندوں کے لئے محصوص کردی جا کیں گی۔

ا يك مرتبه ايك صحابي في رسول الله علية عدوض كياكدا عالله كرمول علية اسلام كاعمال، فرائض اورواجبات تو

بہت ہیں مجھے آپ کوئی ایسی بات بتاد پیجئے جس کو میں آسانی ہے اختیار کرسکوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے زوتازہ وقنی جا ہے۔ (منداحمہ۔ابن کثیر)

#### ترجمه: آیت نمبر۵۷ تا ۲۸

اے نبی ﷺ اِ بے شک ہم نے آپ کو گوائی دینے والا ،خوش خبر سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہا کر بھیجا ہے ) والا ہنا کر بھیجا ہے اور اس کے تعلم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ (بنا کر بھیجا ہے ) اے نبی ﷺ اِ آپ مومنوں کوخوش خبری سنا دیجئے کہ بے شک اللہ کا ان پر پر افضل و کرم ہے اور آپ کا فروں اور منافقوں سے نہ دبیں اور نہ ان کی ایذ ارسانی کا خیال کریں۔ اللہ پر بھروسہ کی جے اور کام بنانے کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبره ٢٨٢٥٥

| گواہی دینے والا           | شَاهِدٌ         |
|---------------------------|-----------------|
| خوش خبری دینے والا        | مُبَشِّرٌ       |
| ڈرانے والا آگاہ کرنے والا | نَذِيُرٌ        |
| بلانے والا - پکارنے والا  | <b>دَاعِ</b> يٌ |

سِواجٌ مورن - جراغ مُنِيُّوٌ روثن كرنے والا كَا تُطِعُ يَحِيضِ نهال منكى سے ديو دَعُ چيوڙد سے اَذٰى تكليفيں

### الشرق: آيت نمبر ۲۸۱۵ ۲۸۱

امهات المونین اوران کے بعد تمام الل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ پوری طرح اللہ اوراس کے رسول حضرت محمصطفیٰ ہے تا کہ اطاعت وفرماں برداری کرتے رہیں۔ کثر ت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور دشمنان اسلام کے غلط اور بینیاد پر وہیگنڈے کے اطاعت وفرماں برداری کرتے رہیں۔ کثر ت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور دشمنان اسلام کے غلط اور بینیاد پر وہیگنڈے کے کئی وہیں جا کہ ہوں جا اس انہوں کے بین اور فکری اذبیوں سے برخیدہ نہ ہوں کے بواج میں تسلی دیتے ہوئے خطاب کیا گیا ہے کہ آپ ان باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں کے بوکہ ہر وہخض جو اپنے مقصداور مشن کو پھیلانے میں پر خلوص ہوتا ہے اس کو ای طرح کی تکلیفوں اوراذبیوں سے گذرتا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کو یا یہ فرمایا ہے کہ اے بی مقصداور مشن کو پھیلانے میں پر خلوص ہوتا ہے اس کو ای طرح کی تکلیفوں اورا ذبیوں سے گذرتا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کو یا یہ فرمایا ہے کہ اے بی کہ اے بیا کہ اس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی اور منافقین کتنی بی سازشیں کر ڈوالیس آپ کا کچھنہ بگاڑی میں ہوں گی تو قیامت کے دن آپ سب پر گوائی دینے والے مثان یہ ہے کہ جب سارے انبیاء کرا تم اور ان کی اسٹیں خت پر بیثانی میں ہوں گی تو قیامت کے درن آپ سب پر گوائی دینے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور سورج کی طرح چک کر دو تی بھیر نے والوں میں سے ہیں۔ نہ تو آپ کفار ومشر کین سے وہیں۔ نہ تو آپ کفار ومشر کین سے دیں۔ نہ تو آپ کفار ومشر کین سے اور ہرایک کا کام بنانے والی ذات ہے۔ اللہ وہ ہوں۔ آپ اللہ ایمان کو مرم کے خوش خربی کی مشکل کو کل کر نے والی اور ہرایک کا کام بنانے والی ذات ہے۔ اللہ وہ ہو کو کی کے سہاروں کا بحتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے نی مقتلی اور ہوائی ایک مقتلی اور ہوائی کی مشکل کو کل کرم کر کے والل ہے۔

بوں تو قرآن کریم اوراحادیث میں آپ کے بہت سے صفاتی نام آئے ہیں بعض علاء نے تو ان کی تعداد ایک ہزار تک بتائی ہے کیکن ان آیات میں آپ کی چند صفات کا ذکر فرمایا گیاہے جس کی تفصیل ریہے۔ شاهد: گوانی دینے وال آپ جو کچھ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔
چونکد آپ کو ہرروز امت کے احوال کاعلم دیا جا تا ہے اس لئے آپ اپنی امت کے حالات کے بھی گواہی دینے والے ہیں۔ احادیث
میں آتا ہے کہ آپ قیامت کے دن سارے پیغیروں اور ان کی امتوں کی گواہی دینے والے ہوں گے کہ تمام پیغیروں نے اللہ کا پیغام
اپنی امتوں تک ٹھیک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا تھا۔ (بخاری و ترقدی)۔ آپ اپنی امت کے لئے اس بات پر گواہی دیں گے کہ کون سید ھے راستے
پر تھا اور کون کھلی ہوئی گر ان میں بھلکار ہا تھا۔ غرضیکہ اللہ کی طرف سے دی گئی تمام معلومات کی بنیاد پر گواہی دینے والے ہوں گے۔
مُبَشَدُّ ان خوش خبری دینے والا ۔ وہ لوگ جو دینا میں ایمان اور عمل صار کے کی زندگی اختیار کریں گے ان کو جنت کی ابدی
راحتوں اور بہترین انجام کی خوش خبری دینے والے ہیں اور آپ علی آئی اس بات کی خوش خبری دینے والے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو
ان کے نیک اعمال کے سب اعلیٰ ترین مقام عطافر ما کیں گے۔

نَدِیْوًا: ڈرانے والا لینی آپ ﷺ کی ایک خصوصیت بیجی ہے کہ آپ کفار بشرکین ، منافقین اور بدکاروں کوان کی افر مانیوں پر جو برترین سرائیں دی جائیں گی ان کے برے انجام سے ڈرانے والے بھی ہیں۔اور جولوگ اس دنیا ہیں اپنے برے انجام سے بے جُبر آئیسیں بند کئے ہوئے چل رہے ہیں آپ ان کواس بات سے آگاہ کرنے والے ہیں کہ اگرانہوں نے تو بہنہ کی تو ان کوجہنم کا ایندھن بننے سے کوئی روک نہ سے گا۔

دَاعِی الَی الله: الله کی اجازت سے الله کی طرف بلانے والا یعنی آپ ﷺ لوگوں کو الله کے دین اور آخرت کی طرف بلانے اور بہتر انجام کی خوش خبری دینے والے ہیں۔ اس کامفہوم یہ بھی ہے کہ آپ اگرلوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو وہ اسپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں بلکم مض الله کی رضاوخوشنودی کے لئے اللہ کی طرف بلارہے ہیں۔

۔ سِوَاجاً مُنِیواً: روثن چراغ، چمکناسورج، لیمنی آپ کی ذات اس روثن چراغ یا چیکتے سورج کی طرح ہے جوزندگی کے اندھیروں میں بھکنے والوں کوروثنی کی طرف بلاتے اور راہ ہدایت دکھاتے ہیں۔

ان تمام صفات کو بیان کرنے کا مقصد بیہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کولا تعداد صفات کا مالک بنایا ہے جواپنے مقصد اور مشن میں انتہائی مخلص ہیں لہذاان کی امتباع اور پیروی کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے۔

الدُّدِ تعالیٰ نے نبی کریم عظی ہے تر مایا ہے کہ آپ اہل ایمان کونو شخری سناد یجئے کدان کاما لک اللہ ہے اور وہ انتہائی مہر بان اور دم و کرم کرنے والا ہے۔ دوسرے یہ کہ کفار وشرکین سے دب کربات شہرین شان کی اذشوں اور تکلیفوں پر پریشان ہوں بلکہ آپ اپنے اللہ پر محروسہ یجئے جوسب کے کام بنانے والا ہے اور ہرایک کی شکل کودور کرنے والا ہے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب آپ اللہ پر مجروسہ کرکے آگے قدم بڑھا کیں گے وہ وقت بہت دوزہیں ہے جب یہی کفار وشرکین آپ کے قدموں میں جھکنے پر مجبورہ وجا کیں گے۔

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَا إِذَا

نَكْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ نُمَّ طَلَّقْتُمُوهُ فَي مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكَسُّوهُنَّ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ فَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا قَمَتِعُوهُ إِنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًاجَمِيْلًا ﴿ يَأَيْهُا النَّيِّ إِنَّ آَحُلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْبِينِي أَتَيْتَ أُجُوْرُهُنَّ وَمَامَلَكُتُ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمَّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خُلْتِكَ الْتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَوَامُسَرَاةً مُّؤُمِنَةٌ إِنْ وَّهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يُسْتَنْكِحُهَا تَحَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَا نُهُمْ لِكَيْلُايَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞

#### ترجمه: آیت نمبر ۴۹ تا ۵۰

اے ایمان والو! جبتم مومن عورتوں سے نکاح کرواورانہیں ہاتھ لگانے (صحبت کرنے) سے پہلے ہی طلاق دے دوتو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کے پورا کرنے کاتم (ان سے)مطالبہ کرسکو۔انہیں کچھ دے دلا کرنہایت اجھے طریقے سے رخصت کردو۔

اے نی ﷺ؛ ہم نے آپ کے لئے ان ہو یوں کو طلال کر دیا ہے جن کا مہرآپ نے اداکر دیا ہے۔ ادر آپ کی وہ کنیزیں جوآپ کو مال غنیمت میں دی گئ ہیں (وہ بھی طلال ہیں) اور آپ کی

پچازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور وہ مون عورت جس نے نود اپنے آپ کوحوالے کردیا ہوا گرآپ اس سے نکاح کرنا چاہیں (تو حلال ہے) کیکن بید عابیت خاص آپ کے لئے ہے دوسر مومنوں کے لئے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مومنوں پران کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے ہیں ہم نے کیا اصول مقرر کئے ہیں تا کہ آپ پر تنگی ندر ہے۔ اور اللہ مغفرت کرنے والانہایت مہر بان ہے۔

#### لغات القرآن آية نبر٢٠٠٥

نَكَحُتُمُ ثَمْ الله . مَ الله . وَكَاحَ كُلِيا طَلَّقُتُمُ ثَمْ الله . اله . الله .

ا بعور (ابعر) افآء لفنيت مامل مط بغير بيك مامل مون خطال

وَهَبَتْ سپردكرديا\_بهبكرديا

# تشريح: آيت نمبر ٢٩ تا٥٠

اس سورت میں ایک جگه فرمایا گیا ہے کہ ہروہ فحض جواللہ کی رحمتوں اور آخرت کی زندگی پریفین رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کے لئے رسول اللہ علاقہ کی بے مثال زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی وہ مبارک و پا کیزہ زندگی ہے جس کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ای میں دنیا اور آخرت کی کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے۔جولوگ رسول اللہ عظافہ کاراستہ چھوڑ کردوسرے راستوں پر چلتے ہیں ان کوزندگی کی راہوں میں سوائے بھٹلنے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

قر آن کریم اوراحادیث مبار کہ کی روثتی میں ہر مسلمان کا بیابیان ہے کہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ اور برتر رہنیدومقام صرف سرکار دوعالم خاتم الانبیا حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ کوحاصل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب نی کریم ﷺ کا اسوہ حشہ اور اللہ کے بعد رہ و مقام سب سے بلند ہے تو پھر آپ کی زندگی ہی اجاع و پیروی کے لائق ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے آپ پر ان تمام کیفیات اور حالات کو طاری فر مایا جوامت کی رہبری ورہنمائی کے لئے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر

(۱) نبی کریم ﷺ کے لئے کتابہ عورت (بہودی یا عیسائی) سے نکاح ممنوع تھا جب کے قر آن کریم کے ارشادات کے مطابق عام مطابق عام مسلمانوں کے لئے کتابہ عورتوں سے نکاح حلال ہے۔

(۲) آپ کے لئے اورآپ کے خاندان کے ہر فرد کے لئے صدقہ لینا حرام تھااور ہے جب کددوس سے مومنوں کے لئے حرام نہ تھااور نہے۔

(۳) جب تک پانچ وقت کی نمازیں فرض نہ تھیں اس وقت تک ہرموس پر نماز تہجد فرض کا درجہ رکھتی تھی لیکن جب پانچوں وقت کی نمازیں فرض نہ تھیں اس وقت تک ہرموس پر نماز تہجد فرض کا درجہ رکھتی تھی لیکن جب پانچوں وقت کی نمازیں فرض کر دی ہے تھی پر فرض ہی رہی ۔ وقت کی نمازیں فرض کر دی ہے تھی پر فرض ہی رہی ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی از واج (بیویاں) امت کی مائیں ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی از واج کے فرض ملمان نکاح نہیں کرسکتا یہاں تک کہ جو کنیر (باندی) آپ کے لئے حلال کی گئی ہے آپ کے وصال کے بعد وہ بھی کسی امتی کے لئے حلال نہیں ہے یعنی جس طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کی لذواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں ہے اس کی طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کی لذواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں ہے اس کے طرح ان باندیوں سے نکاح کسی سے جائز نہیں رہی میں کی اس کی طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کی لذواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں کہا تھی جائز نہیں رکھا گیا جن کوآپ نے اپنی ذروجیت میں اپنے تھا۔

(۵) اگرکوئی مسلمان مورت نی کریم مظافہ کے لئے اپنے آپ کو ببدکرد سے لینی بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرنا چاہاور آپ بھی اس سے نکاح کے خوابمش مند ہوں تو بغیر مہر کے نکاح جا کڑنے حالانکہ اوروں کے لئے نکاح میں مہر پا عدهنا شرط لازم ہے۔ یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت مناسب دہے گی کہ اگر چہ اللہ تعالی نے آپ کو بغیر مہر کے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی گرآپ نے نکاح میں آنے والی ہرزوجہ کا مہر نفاز وافر مایا ہے۔

(۲) عام مسلمانوں کے لئے ہیویوں کی تعداد کو چار تک محدود کر دیا گیا ہے بینی چار ہیویوں کی موجود گی بیں پانچویں ک اجازت نہیں ہے کیکن اللہ تعالی نے نہی کریم ﷺ کواس اصول کا پابند نہیں بنایا بلکہ آپ کو چارسے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت کے ساتھ فرمایا تا کہ آپ کوبھن دینی مسلحق ل کی بنا پڑتگی محسوس نہ ہواور اس سلسلہ بیں وسعت حاصل ہوجائے۔

وشمنان اسلام نے اس آخری خصوصیت کوایک ایبارنگ دینے کی کوشش کی ہے جس سے آپ کی شخصیت پر کچرا اچھالا

جا سکے۔ حالانکہ ان شادیوں کی کثرت سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کی عظمتوں کو جار جاندلگ گئے ہیں۔ بیرموضوع تو بہت زیادہ وضاحت طلب ہے جس کے لئے بڑی سے بڑی کتابیں بھی نا کافی ہیں اس سلسلہ میں چندموٹی موٹی باتیں عرض ہیں تا کہ بی معلوم ہو سکے کہ ان شادیوں کی کثرت میں کیا صلحتیں یوشیدہ تھیں۔

جہ عربوں میں داما دبنانے کو براسمجھا جاتا تھا اور بعض قبیلے قائی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی اس لئے قبل کر دیا کرتے تھے کہ اگر بیلائی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی اس لئے قبل کر دیا کرتے تھے کہ اگر بیلائی زندہ رہیں گی قو داما دآئے گا۔اور داما دکا آناان کے لئے تو ہین کاسب تھا۔اس دور میں قبیلوں کے دستور کے مطابق قبیلے کے کئی جمی فرد کا داما دیور نے قبیلے کا داما دکہلاتا تھا اس لئے اس میں پورے قبیلے کی تو ہیں تھی جاتی تھی مگر آپ نے عرب کے اکثر اہم قبیلوں میں شادیاں کرکے داما دیت کی کراہیت کے تصور کوعظمت سے تبدیل فرما دیا اور پیدا ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ اس درندگی کو بھیشہ کے لئے ختم فرما دیا۔

ہ ان شادیوں کے ذریعہ آپ نے بہت حد تک خاندانوں اور قبیلوں کی باہمی دشمنی اور جاہلا ندر سموں کا ذور تو ژکرر کھ دیا ا تھا تا کہ انسانی معاشرہ کی عملی اصلاح ہوسکے۔ چنانچے آپ نے اپنی چھوپھی زاد بہن حضرت زینبٹر کا لکاح اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زیڈ ابن حارثہ ہے کر کے آتا اور غلام کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا اور جب حضرت زیڈ اور حضرت زینبٹر بیس باہمی شدید اختلافات کی وجہ سے طلاق ہوگئی تو آپ نے اللہ کے حکم ہے ان کی عدت گذر نے کے بعد ان سے نکاح کرلیا۔ چونکہ حضور اکرم تھی نے حضرت زید کو اپنا ہیٹی بارکھا تھا اور اس زمانہ میں منہ بولا بیٹا حقیق اور سبلی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا تھا اس لئے حضرت زینبٹ ہے نکاح پر کھاروش کیمن نے بہت زہر بیا پر دیپگنڈ اکیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ آپ تھی نے نے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اللہ تعالی نے وضاحت کرتے ہوئے فر مایا کہ حضرت مجمد تھی تھی تہمارے مردوں میں سے کس کے باپنہیں جیں۔مطلب بیتھا کہ اب قیامت تک کے لئے اس سے کومنا دیا گیا ہے کہ جس کو منہ سے بیٹا کہد دیا جائے وہ تھتی بیٹا بن جا تا ہے۔

ہے حضرت صفیہ محضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ یہودیوں کے مشہور قبیلوں کی بیٹیاں تھیں۔ جنگ میں گرفتار ہوکر آئیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو آپ نے ان کوآزاد کر کے ان سے نکاح فرمالیا۔ اس سے سب سے پہلے بڑا فائدہ یہوا کہ آپ کے خلاف یہودیوں کی سازشیں اور سرگرمیاں شنڈی ہونا شروع ہوگئیں۔

ہے آپ نے حضرت عا ئشرصد بقتہ اور حضرت حفصہ سے نکاح فر مایا تو حضرت ابو بکرصد بی اور حضرت عمر فاروق سے آ آپ کا تعلق اور گھرا ہو گیا۔

کی حضرت امسلمی اور حضرت ام حبیب نکاح کیا تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابوسفیان جواسلام لانے سے پہلے ان کریم ﷺ کے سب سے بوے دشمن تھان کی مخالفتیں وم تو راکمیں۔

اندیوں کا اندیوں کو اپنی از دواجی زندگی میں شامل کر کے اس تصور کو ہمیشہ کے لئے منادیا کہ باندیوں سے

نکاح کرناکوئی بری بات ہے بلکہ آپ نے آزادخوا تین کے ساتھ ساتھ باند یوں کو بھی انسانیت کے رتبہ میں برابر کردیا۔

ﷺ اللہ تعالیٰ نے پچازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاداور خالہ زاد بہنوں سے یعنی بی قریش میں سے جوماں اور باپ کی رشتہ دار

ہوں نیز انہوں نے آپ کے ساتھ ججرت بھی کی ہوتو آپ کوان سے نکاح کی اجازت دے دی گئی چنانچہ مے میں آپ کا نکاح
حضرت ام جیبہ ہے ہوا اور اس طرح پچازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاداور خالہ زاد بہنوں کے ساتھ تمام مسلمانوں کو نکاح کی اجازت
دے دی گئی۔

ادان مطہرات ہیں وہ سب کی سب ہوہ تھیں بلکدان میں سے اکثر صدیقہ کے علاوہ آپ کی بھتی ہی از دان مطہرات ہیں وہ سب کی سب ہوہ تھیں بلکدان میں سے اکثر تو وہ تھیں جن کے گئ نکاح ہو بھے تھے۔ آپ نے اس سنت کے ذریعہ ہرموئن کواس بات کی تلقین فرمادی ہے کہ وہ عورتیں جو کئی وجہ سے اپنے شوہروں سے علیحدہ ہوجا کیں تو ان کومعاشرہ میں اسی طرح بے سہارا نہ چھوڑا جائے بلکہ بیوہ محورتوں سے نکاح کرنے کوایک عظیم نیکی اور سنت بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تھا تھے نے اپنی جوانی کے دنوں میں بیوہ خاتون حضرت خد بجڑ سے شادی کی اور جب اسلامی چنگوں میں بڑے پہلے پرمسلمان شہید ہوئے تو آپ نے متعدد نکاح فرمائے جس پر دوسرے اہل ایمان شادی کی اور جب اسلامی جنگوں میں بڑے بہارا اور بیوہ مورتوں کوعزت کی جھے۔ اور ان کی اولاد کونسب حاصل ہوا۔

نی کریم ﷺ نے بچیں سال کی عمر میں ام المونین حضرت خدیجہ سے نکاح فر مایا۔ اس وقت عام روایتوں کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر مبارک چالیس سال تھی ۔ حضرت خدیجہ آپ ﷺ کے نکاح میں ستائیس سال رہیں۔ اس عرصہ میں آپ نے کسم جھی عورت سے شادی نہیں کی۔ اللہ نے حضرت خدیجہ ہی سے آپ ﷺ کواولا وعطافر مائی۔

ام المونین حضرت خدیج کے وصال کے بعد آپ تلک نے خصرت عائش اور حضرت سود ہیں بنت ذمعہ سے نکاح کیا۔ چارسال تک حضرت عائش اور حضرت سود ہی کے حصرت عائش کے گھر متعدد بیویاں تھیں کی عمرتک آپ تلک کے گھر متعدد بیویاں تھیں کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب جنگوں میں مہت کی خواتمیں کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب جنگوں میں بہت کی خواتمیں کے سرول سے ان کے شوہرول کا سابیا تھ چکا تھا۔ آپ تھا نے اور صحابہ کرام نے کی گی شادیاں کر کے بیواؤں سے میں بہت کی خواتمیں کے سے دور کا سابیا تھ چکا تھا۔ آپ تھا نے نے اور صحابہ کرام نے کی گی شادیاں کر کے بیواؤں سے نکاح کئے۔

زیرمطالعة آیات میں ان تمام باتوں سے پہلے ایک سئلہ کی طرف بھی متوجہ فرمایا گیا ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ اگر کوئی سلمان مردکی مسلمبان عورت سے نکاح کرے اور پھر (صحبت یا خلوت صحوبہ پہلے ) اس کوطلاق دید ہے تو اس صورت میں عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہے اور نہ ہی مردکو پورام ہردینا پڑے گا۔ (خلوت صحوبہ تہائی میں میاں بوی کی الی ملا قات کو کہتے ہیں جس میں صحبت کرناممکن ہو) اگرمہرمقررہو چکا تھا تو مرد پرداجب ہے کدوہ آ دھامہراس لڑی کوادا کر لیکن اگراہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورامہر ہی اداکردے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نکاح کے دفت کوئی مہرمقر زئیس ہوا تھا اور ایک صورت میں طلاق ہوجائے تو کوئی مہر نئیس دیا جائے گا البتہ اپنی حیثیت کے مطابق مرد پرداجب ہے کہ کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا دے کرہی احس طریقے سے اس کو رخصت کردے تاکہ جس تعلق کی ابتداء محبت اور پیارہ ہوئی تھی وہ فضازیا دہ خراب نہونے پائے۔

تُرْحِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُغْوِى إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتُ مِمْنَ مَنْ الْمَثَنَ الْمُوكِ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ ذٰلِكَ ادْنَى آنُ تَقَرَّا عَيُنْهُنَ وَلا يُحْزَقَ وَيَرْضَنِينَ بِمَا اتَّيْتَهُنَ كُلْهُنَ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيمًا اللهُ عَلْ يَعْلَمُ لَكَ اللِّيمَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ انْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ اذْوَاجٍ وَكُو آعْجَبَكَ مُنْ بَعْدُ وَلاَ انْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ اذْوَاجٍ وَكُو آعْجَبَكَ مُسْنَهُنَ الْامَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلْ كُلِ شَيْءً وَتِيبًا اللهُ عَلْ كُلِ شَيْءً وَتِيبًا

#### ترجمه: آیت نمبرا۵ تا ۵۲

(اے نی ﷺ) آپ (ان ہو یوں میں ہے) جے چاہیں اپ سے دور رکھیں اور جے چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جے چاہیں اپنے سے دور رکھنے کے بعد (دوبارہ) اپنے پاس بالایں۔ اس میں آپ پرکوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آئکھیں شنڈی رہیں گی۔ وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور وہ اس پر راضی رہیں گی جو آپ انہیں دیں گے۔ اللہ کواچھی طرح معلوم ہے کہ تبہارے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ جانے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لئے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اور نداس کی اجازت ہے کہ ان کی جگد دوسری ہویاں لئے آپ کیس خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں ندلگتا ہو۔ البتہ کنیز (با ندی) کی اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر گران ہے۔

#### لغات القرآن أيت نبرا ٥٢١٥

موخركرنا \_ دورركهنا تُرُجِيُ (اِرْجَاءٌ) تُوْمَ (اِيُوَاءً) قريب كرنا ابتَغَنْتَ تونے تلاش کیا۔طلب کیا عَزَلْتَ تونے الگ کردیا اَدُنیٰ اَنُ تَقَرَّ به كه تفندى ربي الم تكحيل أَعُينٌ (عَينٌ) وه برگزرنجیده نیهول کی لَا يَحْزَنَّ محران \_ گهرى نظرر كھنے دالا رَقِيُبُ

#### تشريح آيت نجبراه تا ٥٢

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عدل وانصاف کی بعض شرائط کے ساتھ اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمادیا ہے کہ ہرمومی خیادہ سے زیادہ چار بیال نے بیان فرمادیا ہے کہ ہرمومی خیادہ سے زیادہ جا زیادہ سے زیادہ جا رہیں کے باس شب باشی اور ہرایک کے پاس شب باشی لیادہ سے زیادہ خوار نے بال بیان اللہ تعالیٰ نے بعض دین مصلحوں کی دور میان باری مقر کرنے کو آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب وجب نی کریم مقطہ کو چار سے زیادہ شادیاں کرنے اور ان کے درمیان باری مقر کر کرنے کو آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب بہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت آپ کے گھر میں نویویاں تھیں۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب ایک ہی وقت میں اتی زیادہ بیویاں ہوں گی تو بعض گھریلو مشکلات، پر بیٹانیاں اور اختلافات کا پیدا ہونا لازی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مقطہ کو اس بات کا افقیار مطار اس کے بیت سے دور کھیں بینی جس کی باری ہے آپ اس بات کا افقیار مطار کو بیان فرید کردیں۔ اور پھر اس کو چا ہیں آپ سے سے دور کھیں بینی جس کی باری ہے آپ اس کے پاس خدجا کی دور رکھا ہوا ہے اور پھر اس کو قریب لانا کے پاس خدجا کی اور دور کھا ہوا ہے اور پھر اس کو قریب لانا کی بیس تو آپ بلا سکتے ہیں۔ آپ برای سلسلہ میں کو کی پائی خور کیا جائے تو اس ختیفت سے ان کا رہیں کیا جاسکا کہ جائیں تو آپ بلا سکتے ہیں۔ آپ برای سلسلہ میں کو کی پائیری ٹویس ہے۔ آگر فور کیا جائے تو اس ختیفت سے انگارٹیس کیا جاسکا کہ

عام قاعدہ کوچھوڑ کربھش عظیم دینی مصلحتوں اور تبلیغ دین میں رکاوٹوں کو دور کرنے کی وجہ ہے آپ کوخصوصی اختیارات دیے گئے ہیں تا کہ آپ کواپنے گھر والوں کی طرف سے سکون واطمینان رہے اور اس سلسلہ کی تمام رکاوٹیس دور ہوتی چلی جا نمیں جن سے باہمی رخیشیں ، شکامیتیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ "نے فرمایا کدان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ کا طرز عمل اور حسن سلوک کا بیہ عالم تھا کہ ہم میں ہے کسی کی باری کے دن اگر آپ کسی دوسری ہیوی کے پاس تشریف لے جانا چاہیے تو جس کی باری ہوتی اس سے آپ اجازت لے لیا کرتے تھے۔ (بخاری مسلم۔ نسائی)

د نیاوی حیات کے آخری دور میں جب آپ بہت کر ورہو گئے اور ہولت کے ساتھ آنے جانے میں وشواری محسوس کرنے

گوتو آپ نے اپنی سب از واج مطہرات سے بیکہ کر اجازت لی کہ ججھے عائش کے ساتھ رہنے دیں۔ جب سب نے خوش سے
اجازت دیدی تب آپ نے حیات د نیاوی کا آخری حصہ حضرت عائش صدیقہ کے جرے میں گذارا۔ وہیں آپ کا وصال ہوااور آج
آپ ای جرے میں آرام فرمار ہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ام الموثین حضرت عائش صدیقہ کے اس جرے کو وہ عظمت کا مقام عطافر مایا
ہے کہ اس میں نہ صرف خاتم الانبیا حضرت مجم صطفی بھی ، حضرت ابو بمرصد بی اور حضرت عرفاروق آرام فرمار ہے ہیں بلکہ بنی
اسرائیل کے آخری پنجم رحضرت عیدی جب آسانوں سے دنیا میں تشریف لاکراور عرضی کو پہنچ کر وصال فرما کیں گے تو ان کو بھی نبی
کریم میں تھے کہ پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالی نے ام الموثین حضرت عائش صدیقہ گو وہ عظیم رتبہ عطاکیا ہے کہ جس
سعادت میں کوئی ان کے برابز میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم بھاتے کو گھریلوزندگی میں دینی مصلحوں کے پیش نظر جہاں بہت سے اختیارات عطافر مائے ہیں وہیں آپ کو چندا حکامات کا پابند بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے از واج مطہرات کی بے مثال اور عظیم قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے یہ ارشاد فر مایا ہے کہ اب جتنی از واج مطہرات آپ کے گھر میں ہیں اب وہی رہیں گی ان کی موجود گی میں کی دوسری یوی کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح آپ کے لئے پیرطال نہیں اجازت نہیں ہے۔ اس طرح آپ کے لئے پیرطال نہیں ہے کہ آپ موجود ہ از واج مطہرات میں ہے کہ کو طلاق دے کراس کی جگہد دوسری بیوی لئے کیس خواہ وہ حسن و جمال کی پیکر ہی کیوں نہ ہو۔ چنا نچی آپ نے اللہ کا تھم آنے کے بعد ان از واج مطہرات کے بعد کی سے نکاح نہیں فر مایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ ہو۔ چنا نچی آپ نہ ندوں کے تمام احوال سے پوری طرح واقف ہوروہ ان کے اعمال کی تگر انی کر رہا ہے وہ تی جا تا ہے کہ کس بات میں کیا مصلحت ہے۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُو الْاتَدُهُلُوْ الْبُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا الْنَ يُؤْذَنَ لَكُمْ الله طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِيْنَ الله ولاكُنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَالْمُشْتَ أَشِيلُوا وَلا مُسْتَ أَشِيلُوا وَلا مُسْتَعَلَيْ وَلِي النَّيْقِ وَلَيْ الله وَلا النَّيْقَ فَيَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَا النَّيْقِ فَيَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَا النَّيْقِ فَيَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَا النَّيْقِ فَي مِنْ الْحَقِ وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَكُولُولُ الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله ولا ا

ترجمه: آیت نبر۵۳ تا۵۴

اے ایمان والو! جب تک تہمیں اجازت نددی جائے اس وقت تک ہی سے کھروں میں

داخل نہ ہوا کرو۔ کھانے کے لئے اس کے پکنے کی راہ نہ تکا کرو۔ لیکن جب جہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو

علتے ہو پھر جب تم کھانے سے فارغ ہوجا و تو اٹھر کر چلے جا و اور باتوں میں جی لگا کرنہ پیٹھو۔ بے شک

تہاری یہ بات نبی ( ﷺ) کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ وہ تم سے ( کہتے ہوئے) شر ماتے ہیں لیکن اللہ حق

بات کہنے سے نہیں شر ما تا اور جب تم (ان کی ہویوں) سے کوئی چیز ما گلوتو پردے کے پیچھے سے مانگا

کرو۔ یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکٹر گی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تمہارے لئے یہ بات

جا تزنہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول ( ﷺ) کو ایڈ اینچاؤ اور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی ہویوں (از واج مطہرات) سے تم تکاح کرو۔ بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے زد کید بڑا ( گناہ) ہے اگر تم کی بات کو فلار ہے۔

## لغات القرآن آية نبر٥٥٢ معا

لَا تَدُخُلُوا تُموافل شهو

اَنُ يُوْذَنَ يكاجانت درى كَانَ اللهِ

غَيُرَ الظِرِيُنَ نه تَكْدواكِ

نبی تار ہوجانے کاوقت دُعیتُہُ تمہیں بلایا گیا

لَا مُسْتَأُ نِسِيْنَ كَالْأَكُرُدُ يُضْحُواكِ

إسْتَلُوْ ا الله الكويسوال كرو

وَرَآءُ حِجَابِ پردے کے پیچے

أَطُهَرُ نياده يا كيزه

#### تشرق آیت نمبر ۵۴ تا ۵۴

ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول خاتم الا نبیاء حضرت مجر مصطفیٰ عظیمی کی گھر یلوزندگی اور آپ کے اوب و
احترام کے آواب سکھائے ہیں۔ چونکہ آپ کی محبوب ذات اور آپ کے گھرانے کے ہرفرد کی زندگی دوسروں کے لئے بہترین نمونہ
زندگی ہاس گئے آپ کے اور آپ کی از واج مطہرات کے ذریعہ بعض وہ احکامات دیے گئے ہیں جوان کے لئے اور پوری امت
کے لئے عام محم کا درجہ رکھتے ہیں لیعنی آگر چہ ظاہری طور پر ان آیات میں آپ کے لئے اور آپ تھی کے صحابہ کرام اور از واج
مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے لیکن یہا حکامات ان کی ذات تک محدود نہیں ہیں بلکہ امت کے ہرفرد پر ان احکامات ہوگل کرنالازی
اور ضروری ہے۔

ان آیات میں الل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے آپ کے میل جول اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے آ داب سمعائے مکتے ہیں کیونکہ ہرانسان دن جمرمخت کرنے کے بعدایے گھر میں ایک ایسے بے تکلف ماحول کو پیند کرتا ہے جس میں کسی کی مداخلت نہ ہواوروہ اپنی مرضی ہے ایسے گھر میں آزادی ہے رہے۔اگر ہرفخص وقت بےوقت بغیر کسی پینگی اجازت کے کسی ك كمر جائ تومكن بصاحب خاندكواس سے كوئى اذيت يہنچ اوراس كى كمريلوب تكفى ميں فرق آ جائے۔خاص طور يرني كريم ﷺ كادب يكھايا كيا ہے كہ كو فی فض آپ كے كھروں ميں بے تكلف نگس جايا كرے۔ اگر كسى ضرورت سے يا كھانے پر بلایا جائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن کھانے کی راہ تکتے رہنا اور کھانے کے بعدیے تکی ہاتیں کرنا اور حم کر میٹھ جانا یہ ایک بری عادت ہے۔ نی کریم ﷺ کی بعثت کے وقت گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے سے کہ اگرکوئی مہمان آ جاتا تو گھر والوں کو کسی کونے میں سرچھیا کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر آنے والے مہمان جم کر بیٹھ جاتے تو اس سے گھر والوں کو بخت تکلیف پہنچی تھی۔اللہ نے اس ہے منع فر مادیا۔ حضرت انس کی روایت ہے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ اس آیت کی حقیقت سے میں سب سے زیادہ واقف ہول کیونکہ میں اس واقعہ کے وقت وہاں موجو وتعا۔ فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ کا نکاح حضرت زینب ؓ بن جش سے ہوا تو آپ نے ولیمہ کا کھانا ہوا یا اور بعض صحابہ کرا م کو آپ نے اس میں شرکت کی دعوت دی۔کھانے کے بعد كچه لوگ و بين جم كر بينه كئے \_ آ كيل ميل تفتكو كا سلسله شروع موا\_ آپ الله بهي موجود تنے\_ دوسري طرف ام المومنين حضرت نینٹ اس جگدشرم وحیا کا پیکرین ہوئی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔لوگوں کی لمبی چوڑی ہاتوں اور بیٹھنے ے نی کریم علی کوخت تکلیف کی رہی تھی لین آپ نے اپ اخلاق کر یماند کامظامر و کرتے ہوئے ان سے پکھ نہ کہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ تفتگو کا سلسلہ دراز ہوتا جار ہا ہے تو آپ ملک کھرے باہر دوسری ازواج مطبرات سے ملنے اور ان کی خریت معلوم کرنے کے لئے اٹھ کرتشریف لے مگئے تا کہ جم کر پیٹھ جانے والے مجھ جائیں۔جب آپ از واج مطہرات سے ل کرواپس تشریف لائ توآب نے دیکھا کدو اوگ ای طرح جے بیٹے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اس بات کومسوس کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ان CIA:

سب کے جانے کے بعد آپ ﷺ نے پچھ وفت گذارااور پھر آپ باہرتشریف لائے اور میں بھی موجود تھا۔اس کے بعدیہ نذکورہ آیات نازل ہوئیں جن میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کے رسول ﷺ کواد ٹی سی بھی تکلیف پینچے۔اسی بات کوان آیات میں اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے۔

(۱)ارشادفر مایا گیاہے کہ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اس وقت تک نبی کریم ﷺ کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔اب بیتھم تمام مسلمانوں کے لئے لازمی ہے کہ ان کو جب کسی گھر میں بلایا جائے تو وہ ضرور جائیں لیکن بغیرا جازت اور دعوت کے کسی کے گھر حانا مناسب نہیں ہے۔

(۲) کھانے کی راہ نہ تکتے رہا کرو۔ مرادیہ ہے کہ کس کے گھراتی دیریٹیٹینا کہ کھانے کا وقت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اہل خانہ کوان کی تواضع کرنا پڑے گی جس سے گھر والوں کو تکلیف پڑنے سکتی ہے فر مایا کہ اس عادت سے بھی بچنا چاہیے۔

(٣) بی لگا کرجم کرنہ پیٹے جایا کرو۔ فرمایا کہ جب جہیں بلایا جائے تو دعوت کو قبول کر کے گھروں پر جاؤ کیکن کھانے کے بعد بہت دیرتک جم کر بیٹے جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم بیٹے کا بیادب سکھایا گیا ہے کہ آپ کے گھر (یا کسی کے گھر)اس طرح جم کرنہ بیٹھا کر وکہ جس سے نبی کریم بیٹے کو تحت اذبت پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ آپ تو اپنے اخلاق کر بیانہ کی وجہ سے شرم اور لحاظ میں کسی سے پھیٹیس فرماتے لیکن اللہ کو کسی کے لحاظ کی ضرورت نہیں ہے لہذا ایسا کام نہ کروجس سے نبی کریم بیٹے کو کسی طرح کی اذبت بہنچے۔

(٣) از داج مطہرات سے پچھ ما گوتو پردے کے پیچھ سے مانگا کرو۔مقصد بیہ ہے کہ نبی کریم پیٹیٹ کی از داج مطہرات اگر چہرد حانی مال کا درجہر گھتی ہیں لیکن آج کے بعد سے بی پندی لگا دی گئی ہے کہ ان قابل احترام ہستیوں سے اگر ضرورت کی کوئی چرد حانی مال کا درجہر گھتی ہیں لیکن آج کے بعد سے بیا جائے گا۔ بیامہات الموشین کے لئے پردے کا تھم ہے جو ساری امت کی خواتین کے لئے قیامت تک پردے کا تھم ہے جو ساری امت کی خواتین کے لئے قیامت تک پردہ کر لینے کا تھم عام ہے۔اس میں بیر کہنا کہ بیتھم صرف امہات الموشین کے لئے تھا اس سے بھی بڑھ کر ہے ان سے بھی پردھ کے لئے تھا اس سے بھی پردھ کے اور حقابل اسے بھی بڑھ کر ہے ان سے بھی پردھ کے لئے تھا اس سے بھی پردھ کر ہے ان سے بھی پردھ کے سے سوال کرنے کا تھم ہو تا ہی سے وال سے بھی بڑھ کر ہے ان سے بھی پردھ کر ہے ان سے بھی کر دے کے بچھے سے سوال کرنے کا تھم ہو تا میں سے تو عام خواتین سے تو اس سے بھی زیادہ پردے اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ از واج مطہرات سے تو آپ کی وفات کے بعد بھی کی کونکاح کر راح اس ہے بھی خواتی سے اس کی جو بی سے اس آب ہو تا ہے کہ اس میں پردہ ضروری ہے۔ اس قیامت تک بیاصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ امتھات الموشین یا کی بھی خاتون سے بات کی جائے تو درمیان میں پردہ ضروری ہے۔ اس تھا میں دہ خواتی سے دولئا گئے۔ چونکہ آپ سے کا گھر اندا کی شمونہ تاس کے میان سے اس کے تمام صحابیات نے بعد تمام از واج مطہرات نے اپنے درواز وں پر پردے لئا کے۔ چونکہ آپ سے گئے کا گھر اندا کی شمونہ تو اس کے تمام صحابیات نے بھی اپنے گھر وں پر پردے لئا گئے اور محرم وں کو تھی گھر وں بر پردے لئا گئے اور محرم وں بیں داخل ہونے کی خاص خاص خاص شرطوں کے ساتھا جازت دی گئی ہے۔

اصل میں ازواج مطہرات کے لئے آیت تجاب کی مزید تشریح کرتے ہوئے دوبا تیں ارشاوفر مائی گئیں پہلی بات تو یہ ہے

کہ آپ بھات کی وفات کے بعد بھی اصحات الموشین سے کی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ دنیا ہیں اللہ نے یہ تانون
مقرر فرما دیا ہے کہ جب کی عورت کا شوہر مرجائے تو وہ اس کی عدت گذار نے کے بعد اپنی مرضی سے شریعت کے اصولوں کے
مطابق جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے کیکن حضور اگرم تھات کی ازواج مطہرات کے لئے بیتھم دیا گیا ہے کہ آپ تھات کے وصال کے
بعد بھی کی کواس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ازواج مطہرات میں سے کاح کرنے کا ارادہ بھی کرے کیونکہ یہ تصور بھی ایک

گناہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی کر میں تھات اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں آپ اس شوہر کی طرح ہیں جو پھھ وصہ کے لئے
چلا گیا ہو۔ ای لئے آپ کے بعد آپ کی میراث تقدیم نہیں گئی۔

خلاصہ میہ ہے کہ نبی کر پھی گئے گی از داج مطہرات اور دنیا بھر کی تمام خوا تین کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ اگر خوا تین سے کچھ مانگا جائے یاان سے کچھ پوچھا جائے تو پر دے کے پیچھے سے پوچھا اور مانگا جائے اور آپ کی از واج مطہرات جوامت کی مائیں میں ان سے آپ کی دنیاو کی حیات اور بعد میں نکاح کا تصور حرام ہے۔

آخر میں ایک اصول ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے مومنوا تم اپنے دل میں کسی گناہ کا خیال تک ندلا و کیونکہ دنیا میں الی کوئی بات نہیں ہے جواللہ تعالی کی نظروں سے پوشیدہ یا چھپی ہوئی ہووہ اللہ ہریات کواچھی طرح جانتا ہے۔

كَرُّمَنَا عَلَيْهِنَ فِيَ ابَالِهِنَ وَلِا ابْنَا لِهِنَ وَلاَ ابْنَا لِهِنَ وَلاَ الْحُوالِهِنَّ وَلاَ الْمُعَالَيْهِنَ وَلاَ الْمُعَالَى عَلَى كُلِ مَا مَلَكَتُ اَيُمَا نُهُنَّ وَلاَ الْمُعَلَى كُلِ مَا مَلَكَتُ اَيُمُا نُهُنَّ وَالتَّقِينَ اللهُ إنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِ مَا مَلَكَتُ اَيُمُا نُهُنَ وَالتَّقِينَ اللهُ إنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِ مَا مَلَكَتُ ايمُا نُهُونَ عَلَى النّبِي لَكُولُ كُلِ مَا مَلُولُ اللهُ وَمَا لَيْكُونُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبر۵۵ تا ۵۸

عورتوں پر (پردہ نہ کرنے میں) کوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپ داداہے، اپنے بیٹوں ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائی کے بیٹوں سے، اپنی بہن کے بیٹوں سے، اپنے میل جول کی عورتوں سے اور اپنی کنیزوں سے۔ اللہ سے ڈرتی رہو۔ بے شک اللہ ہر چیز برگران ہے۔

بے شک اللہ اوراس کے فرشتے نبی (عظم ) پر رحتیں بھیجے میں اے ایمان والواتم بھی ان پر دروداورخوب سلام بھیجو۔

بے شک وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول کو اذبیت پہنچاتے ہیں ان پراللہ نے دنیا اور

آخرت میں لعنت کی ہےاوران کے لئے رسوا کرنے والا عذاب تیار کرد کھا ہے۔

اوروہ لوگ جومومن مردول اورمومن عورتوں کوان کے کسی قصور کے بغیر ایذ این چاتے ہیں تو ایسے لوگول نے اسینے سرول پر ایک بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے جو کھلا ہوا گناہ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبره ١٠٥٥

لَاجُنَاحَ كُنَّ مُنَاهُ نِينَ ہِ اِتَّقِیْنَ دُرقِ ہِنِ

رُحين يُصَلُّونَ رحين بعي بن درود بعي بن

سَلِّمُوْا سلام بِهِجِ

تَسُلِيُماً خوب الم بهجا

يُوْ ذُونَ تَكْيفُ بَيْجِاتِ بِنِ

لَعَنَ اس نالعنت كي رحت سے دوركر ديا

اِ كُتَسِبُوا تمن كَمَانَى كَمْ نِكَمَانِ

إختَمَلُوا انبول فاليا

بُهُتَانٌ بہتان۔الزام اِقُمًا مُّبِينًا كَالْأَناه

# تشریح آیت نمبر۵۵ تا ۵۸

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم عظی کا بے انتہا اوب واحر ام کرنے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اور اس زمانہ کے رواج کے بر فلاف یہ فرمایا تھا کہ جب تک ان کو گھروں پر آنے کی دعوت نددی جائے اس وقت تک وہ بغیرا جازت کے نبی کریم عظی کے گھروں میں داخل نہ ہوں اور اگروہ آئیں اور ان کو از واج مطہرات سے کچھ بوچھنا ہوتو پردے کے پیچھے سے سوال کریں۔ جاب کے اس حکم بر عمل کرتے ہوئے تمام صحابیات نے بھی اپنے گھروں پر پردے لئکا لئے تقے۔ جاب کے اس حکم کے تحت سوائے محرم رشتہ داروں کے ہرا کی۔ رشتہ دار اور تعلقات والوں پر پردے کی پابندی لگادی گئی تھی۔

زیرمطالعہ آیات میں سب سے پہلے ان محرم رشتہ داروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے پر دہنییں ہے اور پھراس کے بعد نبی کریم ﷺ کی شان عظمت اور آپ کا ادب واحتر ام سکھایا گیا ہے۔

فرمایا کہ باپ، بیٹا، بھائی بھٹیچہ، بھانچہ مسلمان عورتیں اور کنیزیں ان سب کو گھروں بیں آنے اور جانے کی اجازت ہے لان پرکوئی پابندی نہیں ہے۔اس کی پچھٹھیل سورہ نور میں بھی گذر پچکی ہے۔

ان ہی آیات میں نبی کریم علیہ کی از واج مطہرات ہے اوران کے واسطے سے پوری امت کی خواتین سے فرمایا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں خوف الی کا دامن تھا ہے رہیں اورا پے ہر ممل کی تگر انی کرتی رہیں کیونکہ اللہ سے ان کا کوئی تمل چھپا ہوائییں ہے۔ وہ ہرایک کے احوال سے پوری طرح واقف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نی کریم علیہ کا ادب واحتر ام اور تعظیم و تحریم کے آواب سمھاتے ہوئے فر مایا کہ اللہ کے نزد کی آپ کی شان اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ان پر دن رات اپنی رحمتوں کی بارش فر مار ہا ہے اس کے پاکیزہ فرشتے ہر آن ان کے لئے دعائے رحمت کر رہے ہیں لہذا اہل ایمان کا بیفرض ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نی حضرت محمصطفیٰ علیہ پر کثر ت سے صلوۃ وسلام تھیجنے کی سعادت حاصل کریں اور کوئی ایسا کا م زریں جس سے اللہ کو اور اس کے رسول کو وہنی، جسمانی یاروحانی افیت پہنچنے کا امکان بھی ہو کیونکہ جولوگ ایسا کریں گے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنتیں برتی رہیں گی۔

ان آیات کی کھووضاحتیں:

(۱) باب، بھائی، بھینے اور بھانجوں کے تھم میں وہ سب رشتہ دار شامل ہیں جو ایک عورت کے لئے محرم کا درجہ رکھتے ہیں خواہ وہ نب کے اعتبار سے رشتہ دار بول یا رضاعی (دودھ شریک) کھاظ سے ہوں۔ (محرم اس کو کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہو) ان آیات میں دادا، بچیااور ماموں کاذکر نہیں ہے حالا نکہ وہ بھی ایک عورت کے محرم ہیں اس کی حجہ بیہ ہے کہ دہ ایک عورت کے لئے مال اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب بھانجول اور بھیجوں کاذکر فرمادیا تو اب ان کانام لینے کی ضرورت نہ تھی کے کوئکہ جینجے اور بھانچے سے پردہ نہ کرنے کا جوسیب ہے وہ بی پچیااور ماموں سے بردہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔

(۲) قرآن کریم میں لفظ صلوق آیا ہے جس کا ترجمہ ہم فاری زبان کے ایک لفظ' درود' سے کرتے ہیں اور عام طور پر اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ پر درود ہیجے ہیں اے ایمان والوائم بھی ان پرخوب درودو سلام جمیجو۔

یہ جمہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صلوۃ کا ترجہ صرف درود شریف ہے مالانکہ لفظ ' صلوۃ' اپنے اندر بہت سے معنی کی وسعت رکھتا ہے۔ رحمت ، دعا بنماز ، درود وغیرہ ۔ اس لفظ کی نسبت اگر عبادت کی طرف ہوگی تو اس سے نماز مراد ہو گی ۔ اس طرح آگر اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے مرادر حمین بھیجنا ، فرشتوں کی طرف ہوگی تو اس سے مرادر دو شریف ہوگا اور اس آیت کا ترجہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور جب اس لفظ کی نسبت نبی کریم سے کے ہوتے ہیں اور دو شریف ہوگا اور اس آیت کا ترجہ اس طرح کیا جائے گا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم ہی جسے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اے مومنو! تم بھی نبی کریم ہیں جس کریم ہیں ہیں ہے کہ دور دوسلام ہی جو سے درود وسلام ہی ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم ہیں گئی کرنا شروع کردیا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی عظمت، شان اور رتبہ کا اظہار کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ اللہ آپ پر بہت مہریان ہے اور آپ کی تعریف فرما تا ہے لہذا اب ہرموئن پر بیدواجب ہے کہ وہ آپ کے لئے''صلوق'' یعنی وعااوران کی مدح وثنا جتنی کر سکتا ہووہ کرے اور آپ پرخوب سلام بھیجنے کی سعادت حاصل کرتا رہے۔

کا اللہ تعالیٰ نے آپ کوا تنابلندر تبدا وعظیم مقام عطافر مایا ہے کدا کثر نماز ،اذان ،اقامت اور کلمہ طیبہ وغیرہ میں آپ کا ذکر مبارک شامل فرمایا ہے۔

ہ اللہ نے آپ کودین اسلام کے وہ زرین اصول عطافر مائے ہیں جنہیں آپ نے تمام نداجب پر غالب کر کے دکھایا اوران اصولوں کو پھیلانے میں آپ نے دن رات جد وجہد فر مائی اور کفار ومشرکین کی شدید مزاحمت کے باوجود آپ نے صحابہ کرام م کی ایک ایس پاکیزہ جماعت تیار فر مائی جن پر کا نئات کی تمام طاقتوں کوناز ہے۔ الله نے آپ وقر آن کریم کے ذریعہ جن زرین اصولوں کی تعلیم دی ہے اس کی تفاظت کا خود ہی ذمہ لیا ہے اور آپ کی برکت سے شریعت کے تمام اصولوں برقیامت کے دن تک عمل ہوتارہے گا۔

کتاب عظی کوسارے رسولوں اور نبیوں کے آخر میں بھیج کر آپ کے سر پرختم نبوت کا تاج سجادیا ہے جس سے آپ کا رتبدومقام اللہ کے بعد ساری مخلوق سے ذیادہ ہوگیا ہے۔

کے تیامت کے ہولناک دن جب ہرایک کواپٹی اپٹی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کو نہ پو چھے گا اس وقت آپ نہ صرف اپٹی است کی بلکہ تمام انبیاء کرام اوران کی امتوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما کیں گے۔

ار اللہ نے آپ کو الیا حوض کو رعطا فرمایا ہے جس کے پانی کو آپ اپنے دست مبارک سے تقییم فرما کیں گے اور جو بھی اس اس پانی کو پے گااس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی۔

اللدنے آپ کومقام محمود عطافر مایا ہے جہاں آپ آئی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔

ا پسے بیاو ہےاورمحبوب رسول ﷺ کی دن رات تعریف وتوصیف نہ کرنا ایک بہت بڑیمحرومی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ٹی کریم ﷺ کےرشیاورمقام کو پیچانے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

ان آیات کے آخر میں فرمایا کہ جولوگ نبی کریم ﷺ کا ادب واحتر ام نہیں کرتے اور اپنے طرز عمل سے ان کود کھ پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں پراللہ ندصرف و نیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے بلکہ ان کے لئے ایک ایساعذ اب تیار کرر کھا ہے جوان کو دنیا اور آخرت میں ذکیل ورسواکر کے چھوڑے گا۔

ہے ای طرح وہ مومن مرداور مومئ عورتیں جو بے قصور ہیں جن کو یہ گفار ستاتے ،ان پر جہتیں لگاتے اور انہیں د کھ پہنچاتے ہیں اور انہیں اپنی جھوٹی اور من گھڑت باتوں سے نیچا د کھانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ در حقیقت اپنی گردن پر گناہوں کے بوجھ د کھتے چلے جارہے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کی سزامقر رکردی گئی ہے جس سے بچناممکن نہیں ہے۔

(۷) نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ دہ مخف ذلیل ورسوا ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ جھے پر درود نہ پڑھے۔(ترندی)

ہلائ طرح آیک اور حدیث میں ادشافر مایا کہ وہ تحض کنجوں ہے جس کے سامنے میر اذکر کیاجائے اور دہ بھی پردرود نہ پڑھے۔ (ترفدی) ہلا پوری زندگی میں ایک مرتبہ در دورشریف پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ اور جب بھی آپ کا نام مبارک آئے تو ای وقت آپ پر در ود بھیجنا مستحب ہے۔ ''صلی اللہ علیہ وسلم'' کہنے ہے بھی تھم کی تقیل ہوجائے گی۔

ہ جو تخص نماز پڑھتا ہے وہ التحیات میں سلام بھیجتا ہے اور آخر میں درودشریف پڑھتا ہے لبذا جو تحص بھی نماز ادا کرتا ہے وہ اس تھم کی تغییل کرکے درود دوسلام بھیجتا ہے اور جونماز نہیں پڑھتا یا نماز کامشر ہے وہی درود دوسلام کامشر ہے۔ يَايَهُ النَّبِيُّ قُلْ لِآزُواجِكُ وَبَنْتِكُ وَنِسَآءِ الْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ وَلَكَ آدُنِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ ذَلِكَ آدُنِيَ آنُ يُعْرَفُنَ فَلا يُؤُدِيْنَ فَكَنْ مِنْ جَلابِيْهِنَ ذَلِكَ آدُنِيَ آنُ يُعْرَفُنَ فَلا يُؤُدِيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُونَ فِي الْمُدُوعِيْمَ اللهِ وَلَيْنَ اللهُ عُفُونَ فِي الْمُدُوعِيْنَ وَالْمُدُوعِيْنَ فَى الْمُدَويَنَةِ وَالْمُدُوعِيْنَ فَي الْمُدُوعِيْنَ فَى الْمُدُوعِيْنَ وَالْمُدُوعِيْنَ فَى الْمُدَويَنَةِ وَالْمُدُوعِيْنَ فَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَالِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِكُوالِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ الل

#### ترجمه: آیت نمبر۵۹ تا ۲۲

اے نبی ﷺ آ پ اپنی ہو یوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہد دیجئے کہ اپنے او پراپی چادریں ڈال لیا کریں۔ یبی بہتر طریقہ ہے جس سے وہ پیچان کی جائینگی اور ستائی نہ جا کیں گی اللہ مغفرت کرنے والا نہایت مہر بان ہے۔ اگر بیرمنافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ہیں اگر وہ اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ہم تہمیں ان پر مسلط کردیں گے۔ پھروہ چند دنوں کے سواتمہارے یاس ندر مکیس گے۔

لیعنتی لیتن پینکارے ہوئے لوگ ہیں جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ان سے پہلے جولوگ گذرے ہیں اللہ کا پیطریقہ ان کے ساتھ بھی یہی رہا ہے اور (اے نبی ﷺ) آپ اللہ کے اس دستور میں ہرگز تبدیلی نہ پائیں گے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٢٢٥٩

لٹکالیں قریب کرلیں

يُدُنِينَ

جَلَا بِينبٌ (جِلْبَابٌ) چادرير لباس پراورهي جانے والى چادر

ই

اَلْمُوْجِفُونَ انوایِ پھیلانے والے نُغُوِیَنَّ ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم مسلاکر دیں گے لَا یُجَاوِدُ ساتھ ندییں گ ثُقِفُوْاً پائے گئے اُخِلُوا پکڑے گئے لَنُ تَجِدَ تَوْہِ کُرُنہ ہے گا

### تشريخ آيت نبر ۱۶۵۹

دین اسلام کے تقریباتا م احکامات میں ایک خاص قد رہے ہو آ ہستہ آ ہستہ تحیل تک وینجے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ

ہی کریم علیج کی بعثت کے وقت عرب کا پورامعاشرہ جہالتوں، تاریکیوں، زندگی کی باعتدالیوں اور کفروشرک میں ڈوباہوا تھا۔ ان

کواصول زندگی سکھانے کے بلتے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل کیا گیا جس کی وضاحت نبی کریم علیج نے ناچی عمل سے فرمائی

تاکہ مسلمان دین اسلام کی سچائیوں کے فوگر بن جائیں مثلاً عرب معاشرہ میں عام طور پرعورتوں مردوں کا باہمی میں جول، ایک

دوسرے کے گھروں میں برتکلف آنے جانے، کھانے پینے اور ہرطرح کی مخفلوں میں شرکت کو برائیس سجھا جاتا تھا۔ اس طرح کی

دوسرے کے گھروں میں برتکلف آنے جانے، کھانے پینے اور ہرطرح کی مخفلوں میں شرکت کو برائیس سجھا جاتا تھا۔ اس طرح کی

بری عادتوں سے معاشرہ میں گندگی اور برشری عام تھی۔ اللہ تعالی نے اس برائی کوئتم کرنے کے لئے سب سے پہلے نبی کریم تھی تھو کی از واج مطہرات سے چھے ہو چھنا ہو یا مائکنا ہوتو

کی از واج مطہرات کو تھم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اوراگر کسی اجبی غیرمحرم کو از واج مطہرات سے ہی ہو چھنا ہو یا مائکنا ہوتو

لاکا لئے۔ چونکد تمام سلم خواتین جو نبی کریم تھی تی پر نازل ہونے والے ہرتھم کی تھیل پر دول و جان سے کہ کو چھنا ہو یا مائکنا ہوتو

دروازوں پر پر دیلاگا لئے اورسوائے محرم مردوں کے تمام لوگوں کے آنے جانے اور طفے جین کو انہوں نے بھی اپندی کا گوی ۔ اوراس طرح مسلم

خواتین نے اپندی کھروں میں رہنا شروع کر دیا۔ پھر آ ہستہ آ ہت پر جانے اور طفے جائے پر پابندی کا گادی۔ ورآن کریم کی سات دروازوں پر پر دیلا گیا۔ قرآن کریم کی سات دروازوں پر پر دیا دہوں ہیں رہنا شروع کر دیا۔ پھر آ ہستہ آ ہت پر دے کہا مادکا اے آتے جلے گئے۔ قرآن کریم کی سات دروازوں پر پر دی کھران میں رہنا شروع کر دیا۔ پھرآ ہستہ آ ہت پر دے کہا مادکا اے آتے جلے گئے۔ قرآن کریم کی سات دروازوں پر پر دی کھران بیادی گادی۔ ورآن کریم کی کی سات دروازوں پر پر دی دی کھران بیاد کی میں میں میں تمام کو پر دی کھران گیا۔

زر مطالعہ آیات میں دوبا تیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔(۱) پہلی بات توبہ ہے کہ ٹی کر مہتلی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہا نے ٹی ہتاتی ا آپ اپنی تمام از واج مطہرات، اپنی تمام بیٹیوں اور مؤس خوا تین سے کہد بیجئے کدہ جب با ہرکلیں تواپی چاوروں کواچھی طرح اوڑھ لیسٹ کر باہر تکلیں اور اپنی چادر کے ایک بلوکوا ہے چہروں پرلٹکا لیا کریں تا کہ وہ پیچانی جا کیں اور ان کوستایا شہاے اور اگر ان سے اس سلسلہ میں بھی کوئی کوتا ہی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہر بان ہے۔مطلب یہ ہے کہ اول تو خواتین کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے کین اگر کی خوتا ہی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہر بان ہے۔مطلب یہ ہے کہ اور چہرے کوائل السخ کھروں میں رہنا چاہیے کین اگر کی خروت کے تحت اپنے گھروں سے اپنے جماور چہرے کوائل طرح چھیا کر تکلیں کہ کوئی بدنظر اور دہنی مریض ان کوستانہ سکے۔اسے اچھی طرح معلوم ہوجائے کہ بدایک شریف زادی ہے جواپ کپڑوں ، زیور اور جاہلیت کی سے دھئے کے لئے نہیں بلکہ اپنی کی ضرورت کے تحت باہر نگی ہے اس طرح اوبا شم کے لوگوں کوچھیئر چھاڑ کی ہمت شدہ دگی کے ونکہ کہ میں اور تو گھروں میں کہ میں میں افرا تفری پیدا کرنا چاہی ہو جواگ فساد کرنے اور غلط سلط افو اہیں تھیلا کر اٹل ایمان میں افرا تفری پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کوائی روش زندگی کو بدلنا ہوگا ورنہ اللہ کا بیا ٹل فن اور دستور ہے کہ جولوگ اپنی گئری ذہین ورشرارتوں سے بازنہیں آتے اللہ نے ان کے لئے شخت سزا کمیں مقرر کر رکھی ہیں۔

قانون اور دستور ہے کہ جولوگ اپنی گئدی ذہین ورشرارتوں سے بازنہیں آتے اللہ نے ان کے لئے شخت سزا کمیں مقرر کر رکھی ہیں۔

قانون اور دستور ہے کہ جولوگ اون ان کے لئے خت سزامقر رکر دی گئی ہے جس سے بخالمکن نہ ہوگا۔

فرمایا کہ ایسے شرپہندوں اور فسادیوں کو اپنے سے پہلے گذری ہوئی قوموں کے بدترین انجام سے عمرت وقیحت حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح ان لوگوں کو اللہ نے بخت سزائیں دے کرنشان عمرت بنا دیا ہے اس طرح وہ بھی اپنے برے انجام سے نہ نئ سکیں گے کیونکہ اللہ کا بدرستور ہمیشہ سے ہا اور ہمیشہ رہے گا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ یہفتارے ہوئے لوگ بھر جہاں پائے جائیں گے ان کوئٹ سے بخت سزادی جائے گی اور وہ بہت عرصہ تک اپنے گھروں میں نہ رہ سکیں گے۔

(اے نی عظم اوگ آپ سے قیامت کے بارے میں یو چھتے ہیں۔ آپ کہدد بیج کاس کاعلم تو صرف اللہ کے یاس ہے۔ اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ قیامت (کی گھڑی) قریب ہی ہو؟ بے شک اللہ نے کافروں پرلعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑ کتی آگ تیار کرر کھی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے۔وہ نبو کوئی دوست یا کیں گے اور ندید دگار۔

جس دن ان کوچېروں کے بل (جہنم میں) اوندھاڈ الا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت وفر ماں برداری کی ہوتی۔ اور کہیں گے کہا ہے ہمارے بروردگار ہم نے اپنے سر داروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا پھر انہوں نے ہمیں راستہ سے نھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب!ان كودوهراعذاب ديجيّ اوران يرز بردست لعنت بهيج ـ

| آيت فمرسه عده         | لغات القرآن  |
|-----------------------|--------------|
| ( علی کیا خرب؟        | مَايُدُرِيُ  |
| جہنم _ بھڑ کتی آگ     | سَعِيرٌ      |
| الث پلندى جائے گی     | تُقَلَّبُ    |
| ا ہے کاش کہ ہم        | يلَيْتَنا    |
| ہم نے اطاعت کی        | أطَعُنَا     |
| مارے بڑے۔مارےمرد      | سًا ذَ تَنَا |
| دوگنا_دو برا          | ۻؚڠؙڡؘؙؽڹ    |
| لعنت كر_رحت سے دوركرد | اِلْعَنُ     |
| 12                    | كَبِيُوْ     |

## تشريح آيت نبر٦٢ تا ١٨

کفار ومشرکین کو جب قیامت کے ہولناک دن سے ڈراہا جاتا تھا تو وہ قیامت کا کچھکم رکھنے کے باوجود ڈھیٹ بن کر بی کریم ﷺ کا خداق اڑانے کے لئے کہتے تھے کہتم جس قیامت کابار بارذ کر کرے ہمیں ڈراتے ہووہ قیامت آخرک آئے گی؟ اللدتعالى فرمايا كداب في الله البيديد بيح كد جمع ية معلومنيس بكدتيامت كب آئ كي كونكداس كاعلم صرف اللد تعالیٰ کے پاس ہے۔ ممکن ہے وہ قیامت بہت دور نہ ہواور قریب آگی ہو۔ بیسوال کرنے والے منافقین اور بہودی اوگ تھے۔الله تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت قریب ہویا دور بہر حال ایک دن آ کر رہے گی۔اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے جس بات بیغور کرنا جا ہے وہ پیہے کہان کفارومشر کمین نے اس دن کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے کیونکہ وہ دن بہت ہی ہیبت ناک ہوگا جس میں اینے بھی غیر ین جائیں گے۔کوئی کسی کی مدونہ کر سکے گاہرا کیک واپنی اپنی پڑی ہوگی بلکہ وہ گمراہ سرداراورمعاشرہ کے بڑے لوگ جن پرانہیں نازتھا اوروہ ان کے کہنے پر چلتے تھے وہ بھی اپنے ماننے والوں کی مدد سے صاف اٹکار کر دیں گے اور اس کے بعد ان کواوند ھے منہ تھسیٹ کر جہنم کی مجڑکتی آگ میں بھینک دیا جائے گا۔ اس وقت انہیں افسوں ہوگا کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ان کی اطاعت كرتے توبيہ بدترين دن ديكھنانصيب نه ہوتا اور ہم ہرطرح كى كاميابياں حاصل كر ليتے۔ جب سارى حقيقت كل كرسا ہے آ جائے گی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کداے اللہ بیہ ہمارے سر دارادر بڑے لوگ وہ ہیں جنہوں نے جمیں راہ حق سے بھٹکا کر سچائیوں سے دورکر دیا تھا۔البی ان کو دوگنا عذاب دیا جائے اوران کو رحت سے دورکر کے ان پر تعنتیں برسائی جا کمیں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہیں یا نہ کہیں اللہ کے دو صحنے عذاب سے نہ بیرم دار چ سکیں گے اور نہ وہ لوگ جوان کا کہامان كركفرونثرك ميں مبتلا تھے۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اذَوَا لَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اذَوَا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيهًا ﴿ كَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيهًا ﴿ يَكُنْ اللّهُ وَمُنُوا اللّهُ وَكُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلّحُ لَكُمْ اللّهُ وَمَا لَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَمَرسُولَهُ فَكُمْ اعْمَا لَكُمْ وَيَغُولُكُمُ ذُنُونُكُمُ وَمَنْ يُطِع الله وَمَرسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَالْاعْرَضْنَا الْوَمَانَةُ عَلَى الشّمَوْتِ

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ آنَ يَخْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوُلُا ﴿ لِيُعَذِّبَ اللهُ المُنْفِقِيْنَ وَالمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِةِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا ۲۹

اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے موئی کو (الزام لگاکر) ستایا تھا کی اللہ نے ان کوان باتوں سے بری کر دیا تھا جو انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اللہ کے نزد یک بہت باعظمت تھے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈر واور سیدھی کی بات کہا کرو۔ وہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گنا ہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یقینا اس نے بہت بڑی کامیا بی حاصل کر لی۔ بے شک ہم نے ایک امانت آسانوں اور زبین اور پہاڑوں پر پیش کی۔ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس کے (اٹھانے سے) ڈر گئے۔ اور اس کو انسان نے اٹھالیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور نہائیت جابال تھا۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور موئن کو وقت کو ورتوں کو ورتوں کو ورتوں کو اور موئن مردوں اور موئن ورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور موئن نما بیات رحم کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا اور

لغات القرآن آیت نبر۲۹ تا ۲۷

لَا تَكُونُوُا تَمْ نَهُوجَانَا ا ذَوُا تَكِيفَ بَهْإِلَى

بَوَّأً السفرى كرديا

(637

| جيه              | باعزت وعظمت      |
|------------------|------------------|
| بدِيُدٌ          | سيدها            |
| ؙۯٙ              | كامياب بوكيا     |
| رَ <b>ض</b> ُنَا | ہم نے پیش کردیا  |
| یُنَ             | (سبنے)اتكاركرويا |
| نُ يَّحُمِلُ     | بيكهوه المفائ    |
| لُفَقُنَ         | (سب) ڈرگئے       |
| ىمَلَ            | المحاليا .       |
| للُوُمٌ          | بهت ظالم         |
| <u> ھُوُ</u> لٌ  | بهت زياده جابل   |
| ۇبُ              | وه متوجه بوتا ہے |

#### تشريخ: آيت نمبر ۲۹ تا ۲۳

سورة الاحزاب جس میں زیادہ تر نبی کریم ہے گئے گے ادب واحز ام کے اصول سکھائے گئے ہیں اس سورت کے آخر میں اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح یبودیوں نے حضرت موٹی کوستایا تھا اور طرح کی اذبیتیں پہنچائی تھیں ان پرچھوٹے الزامات اور ہے کہ جہتے لگائی تھیں آپ نج محضرت محمد مصطفیٰ ہے گئے کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا ہے کہ دی کرح حضرت موٹی نہایت آ برومند اور معزز تھے اسی طرح حضرت محمد تھی اللہ کے نزدیک بہت عظیم مقام رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت موٹی کو تیا ہوں تھیں گڑا البتہ اس طرح کے لوگوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تیا و کردالا تھا۔

منسرین نے ان آیات کی تفریح کرتے ہوئے ایک واقعہ کا حوالہ دیا ہے۔ اور وہ بیرے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کہیں سے بچھ مال آیا تھا آپ نے ہمیشہ کی طرح اس سارے مال کو صحابہ کرام میں تقلیم کر دیا تھا۔ جولوگ اس سے محروم رہ گئے تھے ان میں سے کی انساری صحابی کے منہ سے بدنکل گیا کہ اللہ کا ہم آپ نے اس تقییم میں اللہ تعالی اور آخرت کا لحاظ نہیں رکھا۔ یہ بات حضرت عبد اللہ این مسعود نے نس کی اور جا کر صفور علیہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ آج آپ پر یہ با تیں بنائی جارہ تی ہیں آپ نے یہ ن کر فرمایا کہ حضرت موٹی پراللہ کی رحمت ہوائیں اسے زیادہ تکلیفیس دی گئیں گرانہوں نے اس پر صبر کیا۔ (ترفدی۔ ابوداؤد، متداحر)

نی کریم علیہ جو ہرایک کے ساتھ ہمدردی اور عدل وانساف کا معاملہ کیا کرتے تھے اس واقعہ سے آپ کواڈیت پیٹی اس پر اللہ تعالی نے آپ کی آئی کے لئے یہ فدکورہ آیات نازل فرمائیں اور اہل ایمان سے فرمایا کہ وہ ان یہود بنی امرائیل جیسی روش افتقار نہ کریں جنہوں نے حضرت موٹی پر الزامات نگا کر آئیس ستایا تھا۔ حالا تکہ وہ تمام الزامات غلط تھے اس لئے اللہ نے ان کوان الزامات سے بری کر دیا تھا کہ ویکہ دو اللہ کے زد کہ نہایت ماعظمت تھے۔

ان آیات میں دوسری بات بیفر مائی گئی ہے کہ ایمان والوں کوسرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ الی بات کہنا چاہیے جو سید می اور کچی ہوتھن جذبات میں آکر الی بات منہ سے نکالنا جو بے بنیا د ہووہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ جولوگ سید ہی تجی بات کریں گے ان کے نہ صرف تمام اعمال درست کر دیے جا کیں گے بلکہ اگر ان سے پچھ گناہ سرزد ہوگئے ہوں گے قوہ ان کو معاف فر مادے گا۔ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے اور یہی سب سے بیزی کا میابی ہے۔

ان آیات میں تیسری بات بیفر مانگ گئی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ایک امانت کوآسانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ بیہ جاری ایک امانت ہے کیاتم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوتو آسانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے منصرف انکار کردیا بلکہ ڈرکر چیچے ہٹ گئے لیکن جب انسان کے سامنے اس بارامانت کوچیش کیا گیاتو اس نے اس کواٹھالیا۔

یہ بارامانت کیا ہے؟ اس کے لئے حضرت این عباس سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اس امانت کو انسان (آدم) کے سامنے رکھا تو اس نے عرض کیا کہ امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرتم اچھا کرو گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گااوراگرتم نے براکیا تو اس پر تمہیں سزاملے گی۔ (تفییراین کیر)

قرآن کریم میں امانت کا ذکر ہے کین امانت کیا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے التھے برے اعمال مراد ہیں۔ بعض کے زد یک اس امانت سے مراد ' خلافت' ہے جس کی فرمدداری انسان پر کھی گئی ہے۔ کی نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ افقیار ہے جوانسان کواس دنیا میں وقتی طور پر امانت کے طور پر دیا گیا ہے تا کہ انسان اپ افتیار سے نیکی اور برائی کے دونوں راستوں میں سے کی ایک کا انتخاب کرلے۔ بہر حال جومضامین اس سورت میں بیان کئے گئے ہیں وہ زیادہ تر نی کریم سے کے دونوں راستوں میں اس کے حضرت ابن عباس کی روایت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔

ان آیات میں بظاہر سے بھھ میں آتا ہے کہ وہ بارا مانت جوانسان کے کا مُدھوں پر رکھا گیا ہے۔ اس سے مراو ''علم وعدل'' ہے علم ایک روثنی ہے اور عدل ایک راستہ ہے جوانسان کوعلم کی روثنی میں منزل تک پہنچا تا ہے۔ یا یوں کہنے کہ قرآن کر یم علم ہیا۔ ورنی کر یم بھٹ کی زندگی عدل واعتدال کا نام ہاس لئے ہروہ فحض جوآخرت کی حقیقی کامیا بی چاہتا ہاں کے لئے قرآن کر یم کی تعلیمات اور نی کر یم بھٹ کی پاکیزہ زندگی ایک امانت کے طور پر اہل ایمان کودی گئی ہے جو بھی قرآن وسنت ہر طنے والا ہوگا وی کامیاب و بامراوہ وگا۔

الله تعالی ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم ﷺ سے ایک والہانہ مجبت اوران کی کمل اطاعت وفر ماں برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

الحمد للدسورة الاحزاب كالرجمه اورتشري كمل موئي-

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

# پاره نمبر۲۲ ومن یقنت

سورة نمبر مم سكا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

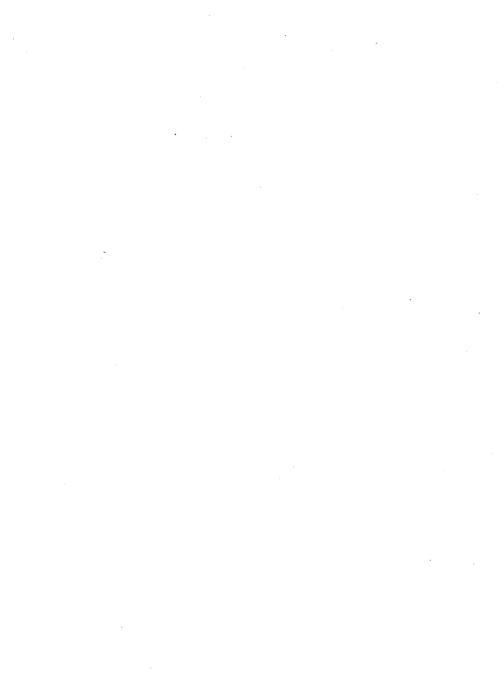

# المان المالية

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ لِالرَّحِيْ

سورہ سبامیں اللہ تعالیٰ نے حصرت داؤڈ ،حصرت سلیمان اور قوم سبا دونوں کے واقعات زندگی کو بیان کر کے کفار عرب کوآگاہ کیا ہے کہ وہ ان میں سے جس کی زندگی کو بھی اپنائس کے دونوں کا انجام واضح ہے۔

الله تعالی نے ان واقعات کے ذریعہ ہرایک کے ضمیر سے ایک ہی سوال کیا ہے کہ وہ اس بات پراچھی طرح غور کرکے فیصلہ کرے کہ جب اللہ کے فرما نبر داروں اور نافر مانوں کا ایک جیسا انجام نہیں ہے تو اب وہ ان دونوں میں سے کونسا داستہ اختیار کرکے کامیاب یا ناکام ہونا

عابتا ہے۔

حضرت داؤد اوران کے صاحبزادے حضرت سلیمان کو اللہ تعالی نے زبردست حکومتیں اور سلطنتیں عطافر مائی تھیں گرانہوں نے اوران کے مانے والوں نے کفروشرک اور غرور و تکبر کے بجائے اللہ کا شکر اور مصائب پرصبر کرنے کو زندگی بنایا تو آج بھی ان کا نام عزت سے لیاجا تا ہے اور قیامت تک ان کو بی عظمتیں حاصل رہیں گی۔

اس کے برخلاف تو مساجس کواللہ نے ایک ہزارسال تک دنیا پر حکومت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ عنایت فرمایا۔

ان کی ہدایت درہنمائی کے لئے بے ثارا نبیاء کرام کو جیجا مگرانہوں نے اللہ سے بعناوت کرکے نافر مانی کاطریقہ اختیار کیا۔

اوران کواتن بخت سزادی گئی که آج ان کا کوئی نام لیوا تک موجو زئیس ہے۔ان کی عالی شان عمارتوں اور مکانات کے کھنڈرات

مورة نبر 34 كاركوع 6 كاركوع 54 البات 54 حادث 896 حادث 3636 متام زول كاركون

الشكا بيائل قانون ہے كه جن لوگول في الشكا بيائل قانون ہے كہ جن لوگول اور دين كے بنيادى اصولوں كى بيندى اختياركى اللہ في اللہ

بھی پکار پکارکر کہدرہے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے لیکن جولوگ نافر مانی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو دنیا ہے اس طرح منادیا جاتا ہے کہ پھر ان کا ذکر صرف قصے کہانیاں بن کررہ جاتا ہے۔ بیراللہ کا ایسا دستور اور طریقہ ہے جو بمیشہ ہے جاری ہے اور

رزق میں وسعت اور تنگی یہ دونوں) اللّٰہ کی طرف سے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے اس کو رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے وہی سب سے بہتر رازق ہے وہی برے حالات کو بہتر حالات میں تریز کے کردیتا ہے۔ تریز کے کردیتا ہے۔

فرمایا گیا کہ شیطان جوانسان کا از لی دشمن ہے وہ لوگوں کو بہکا کرغلط راستے پرڈال دیتا

ہے اور اس طرح وہ عذاب الی کا شکار ہوجاتے ہیں لیکن جواللہ کے نیک بندے ہیں وہ

شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں بھی نہیں سینے۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میدان حشر میں کفار وَمشرکین اوران بتوں کا ذکر کیا ہے جنہیں انہوں نے دنیا میں اپناسفارثی اورمعبود بنار کھاتھا کہ وہ ایک دوسر بے پرالزامات لگائیں گے اورلعنتیں بھیجیں گے مگر اس وقت ان کا پچھتا ناان کے کام نہ آسکے گا اوران دونوں کو جنہم میں جھونک دیا جائے گا۔

نی کریم ﷺ کوکفار مکہ کی ہاتوں سے شدیدرنج پنچا تھا اللہ نے آپﷺ کواورآپﷺ کے مانے والوں کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آگر آج یہ کفارومشرکین اپنی ہٹ دھرمی اورضد پراڑے ہوئے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو جھٹلارہے ہیں تو یہ ایسی نئی بات نہیں ہے آپ تھٹے سے پہلے جتنے بھی انہیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کوائی طرح جھٹلایا گیا، تک کیا گیا گراللہ نے ان اغیاء کواوران کے مانے والوں کوکامیاب فرمایا۔ آپ بھی ائی طرح کامیاب و بامراد ہوں گے۔

فرمایا کہ جولوگ اپنے مال ودولت اور چھوٹی جھوٹی سرداریوں پراس قدراتر ارہے ہیں ان کوتاریخ سے بیق سیکھنا چا ہیے کیونکہ اللہ کا دستوریہ ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی نافر مانی کا طریقہ افتدا ختیار کیا تو یہ مال ودولت اور حکومت وسلطنت ان کے کسی کام نہ آ سیکے گی اور اگر انہوں نے اللہ ورسول کا کہا مانا اور ان کے راستے پر چلے تو ان کے لیے جنت کے وہ بہترین اور حسین وخوبصورت با غات ہوں گے جن میں وہ آرام وسکون اور چین واطمینان سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ان کی ہرنیکی کاان کو پورا پورا ہدلہ دیا جائے گالیکن جن لوگوں نے اپنے مال ودولت اورعظیم الشان عمارتوں پر بے جافخر و غرور کر کے کفر وشرک کاراستداختیار کیا توان کوجہنم کی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی آگ کا ایندھن بنتا پڑے گا۔

فر مایا کررزق کی وسعت اوررزق میں تنگی بیرسب الله کی طرف سے ہوہ جس کا چاہتا ہے رزق بہت زیادہ وسیع کر دیتا ہے اور ہاور جس کا چاہتا ہے اس کے حالات کو اس پرتنگ اورمحدود کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال ودولت سے نو از ا ہے تو بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کابہت پیاراہے اور وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔

اس سورة میں بیجی بیان کیا گیاہے کہ کفار مکہ نبی کریم ﷺ کو کھی دیوانہ بھی شاعرادر بھی جادوگر کہتے تھے۔

الله تعالى نے فر مایا كدوه كفارسب كے سب سر جوڑ كربيٹھ جائيں اور پھرغوركريں كدوه جتنے الزامات ني كريم ﷺ براگا

رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی مکہ ہی میں گزاری ہے کیاان میں سے ان کے متعلق ایک بات بھی درست اور سیجے ہے۔

اگران کے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں تو انہیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے تا کہ آخرت کی کامیابیاں انہیں تھیب ہوسکیں اگر انہوں نے ضد اور ہٹ دھری کا بھی انداز جاری رکھا تو پھر وہ دنیاو آخرت کی ہر نعت سے محر وم کر دیے جائیں گے۔

# م سُورَه سَبَا ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُزُ الرِّحِيَ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوْتِ وَمَا فِي الْرَضِ وَلَهُ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوْتِ وَمَا فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ وَمَا يَعْمُرُ فَي الْحَمْدُ وَمَا يَعْمُرُ فَي الْحَمْدُ وَمَا يَعْمُرُ فَي الْحَمْدُ وَمَا يَعْمُرُ فَي الْحَمْدُ وَمُوالاَحْمِيْمُ الْعَقُودُ وَمَا يَعْمُرُ فَي الْحَمْدُ وَمُوالاَحْمِيْمُ الْعَفْدُورُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَلَهُ وَالْحَمْدُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُلْعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَلَهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُلْعُمْدُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَال

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ جو کچھ آسانوں میں ہاور جو کچھ زمین میں ہے وہ ای کی ملکت ہے۔ اور آخرت کی ہر تعریف بھی ای کے لئے ہے۔ وہی حکمت والا اور (ہرچیز کی) خبرر کھنے والا ہے۔ جو چیز زمین میں واخل ہوتی ہے اور جو کچھاس سے لگاتی ہے اور جو کچھاس میں چڑھتا ہے وہ ہرچیز سے واقف ہے۔ وہ نہایت رجم کرنے والا اور بخشے والا ہے۔ ہے اور جو کچھاس میں چڑھتا ہے وہ ہرچیز سے واقف ہے۔ وہ نہایت رجم کرنے والا اور بخشے والا ہے۔

# لغات القرآن آيت نمبراتا

يَلِجُ داْ الْهُ وَتَابَ يَخُورُجُ لَكَتَابَ يَنْزِلُ ارْتَاب يَعْرُبُ جُ كِنْ هَتَاب

# تشريح آيت نمبراتا

الله جوکائل وکمل ہتی ہےاس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے اس کا نئات کے ذرے ذرے کو پیدا کر کے ہر چیز میں ا یک ایباحسن وخو بی ، کمال وجلال اوران کے درمیان حسین تو ازن پیدا کیا ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی غور وفکر کیا جائے تو أنبان بِساخة كهدا لمحتاب فَتبلُوكَ المله 'أَجسَنُ المَحَالِقِين. وه الله كُتَّى بركوَّ ل والاب جوسار بديدا كرنے والوں میں سب سے بہترین خالق ہے۔اللہ ہر چیز کی حکمت کو جانتا ہے اور وہ اپنی بنائی ہوئی کا ئنات سے نے خبر نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر چز کی کیفیات اور حالات سے یوری طرح باخبرہے۔اسے اپن مخلوق کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے۔اس کی ضروریات کیا ہیں اور کیسے مہیا کی جاتی ہیں۔زمین میں بارش کے یانی کی طرح کیا چیز داخل ہور ہی ہے ، درختوں ، کھیتوں ، یودوں ،معد نیات اور سبر ہ وغیر ہ کیا کچھ چنریں زمین کے اندر سے نکل رہی ہیں ۔ ا ہے معلوم ہے کہ جوفر شتے لوگوں کی دعا کمیں اورا عمال آسانوں کی طرف بلند کرر ہے ہیں اور شریعت ، وجی اور دوسری چیز وں کی طرح کون کون ہے احکامات نا زل ہور ہے ہیں۔اللہ کومعلوم ہے کہ انسان کے لئے آخرت میں کون سی چیزیں اس کو فائدہ اور کون می نقصان دینے والی ہیں ۔غرضیکہ کا ئنات اور آخرت کی زندگی کا کوئی پہلوا پیانہیں ہے جواس سے پوشیدہ ہو۔ کا نئات میں جوبھی حن و جمال ہےوہ ای اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی ہرطرح کی تعریفوں اور حمدوثنا کامستحق ہے۔اس کے علاوہ کوئی دوسری ہتی الی نہیں ہے جس کواس کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔وہی اللہ ہرطرح کی عبا دتوں کا حق دار ہے۔اللہ وہ ہے جوابیے بندوں کےقصوروں ، گنا ہوں اورخطا وُں سے اچھی طرح واقف ہے وہ حانتا ہے کہ کون حسن عمل کا پیکر ہےاور کون نا فرمانی کی زندگی گذار رہا ہے۔اللہ کے فیصلے انسانوں کے فیصلوں کی طرح نہیں ہوتے کیونکہ ہرصفت اور حکمت براس کی رحمت غالب ہے اس لئے وہ گناہ گاروں کوایک دم سے نہیں پکڑتا بلکہ ان کو سنبطنے، پیچنے اور اصلاح کے بزاروں مواقعے عطا فرما تا ہے۔اگر کوئی فخص اسپنے گنا ہوں اور خطاؤں پر نا دم وشرمندہ ہو کرتو بہ کر لیتا ہے تو اس سے زیادہ معاف کرنے والا اور درگذر کرنے والا کوئی دوسر انہیں ہے اور اگروہ کسی کو پکڑلیتا ہے تو اس ہے چیٹرانے والا کوئی دوسرانہیں ہے۔غرضیکہ جوشخص بھی اس کا نئات اوراس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میںغور وفکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے جذبات ہے سرشار ہو جائے گا اوراس کو یقین کرنا پڑے گا کہ کا کنات کی ابتداء سے انتہا تک تما م تعریفوں ادر عظمتوں کا صرف وہی مستحق ہے۔ وہی دنیا اور آخرت میں ہر مخص کا مشکل کشاہے۔

## وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَأْتِينَا

#### ترجمه: آیت نمبر۳ تا۲

کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہدد یجئے کہ ہاں میر بے رب کی تی اللہ الغیب ہے کہتم پر قیامت ضرور آئے گی۔ اس سے آسانوں اور زبین میں ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس سے کوئی چھوٹی بڑی چیز پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک تھلی ہوئی کتاب (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔ تا کہوہ لوگ جوابیان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کو بخشش اور عزت کا رزق دیا جائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ہماری آیتوں میں عا جزو لیے اس کرنے کے لئے بھا گدوڑی ان کے لئے سخت اور در دناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانے ہیں کر آپ کے رب کی طرف سے جو پچھینازل کیا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانے ہیں کر آپ کے رب کی طرف سے جو پچھینازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے اور وہ اللہ جو تمام تعریفوں کا مستحق اور زبر دست طافت وقوت والا ہے وہ کی سید سے دات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٦٢

لَا يَعْزُبُ وورنيس كرتا دورنيس بِ

مِثْقَالٌ برابر

اَصْغَوُ جَهُونا

وِزُقْ كَوِيْمٌ عزت كارزق

سَعَوُا انهوں نَـ كُوشْك كُ

مُعْجِزِيُنَ بِهِ المُحارِيَة بَعْرَادِ اللهِ المُحارِيْنِ بَعْدُاب مُعْجِزِيُنَ بِهِ المُحارِيْنِ بَعْتِ عذاب المُحارِيْنِ والمِحارِيْنِ المُحارِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيْنِيْنِ الْمُحارِيْنِيِيْنِ المُحارِيِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيْنِ المُحارِيِيْنِيْنِ المُحارِيْنِيْ

#### تشريح آيت نمبر ١٦ تا٢

کفار مکہ رکی طور پر قیامت کا انکارٹیس کرتے تھے گر اللہ تعالی کے علم وقد رت کواپنے او پر قیاس کر کے اس بات کو ناممکن سیجھتے تھے کہ جب انسان مرنے کے بعدگل سرقیجائے گا اور اس کے ذرات کا نئات میں بکھر جائے گیا تو دوبارہ انسان اور کا نئات کیے پیدا ہوسکے گی؟ وہ اپنی بے عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان کے دوبارہ پیدا ہونے ، اس کے ذرات جمع ہوئے اور دنیا کے دوبارہ بن جانے کے بارے میں طرح طرح کے جبہات کا شکار تھے اور وہ کہتے تھے کہ بیر سب باتیں ناممکن ہیں قیامت کوئی چرنہیں ہے بیر سب کہنے کی باتیں ہیں۔

الله تعالی نے بی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ ان لوگوں سے کہد دیجئے کہ میر سے اس رب کی ہم جو عالم الغیب ہے کہ قیامت کب آئے گی اس میں کسی شک وشہد کی ٹھاکش نہیں ہے۔ لیکن وہ قیامت کب آئے گی اس کسی شک وشہد کی ٹھاکش نہیں ہے۔ لیکن وہ قیامت کب آئے گی اس کاعلم الله کے سوائس کو نہیں ہے۔ اللہ ہر غیب کا جانے والا ہے وہ ایک ایک ذرے کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے، ورخت سے ایک پیتہ بھی گرتا ہے تو اس کاعلم اللہ کو ہوجاتا ہے۔ اس کی نظروں سے کوئی بات، کیفیت اور حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز دم کسی سے بین موجود ہے۔ جب عدل وانساف کا وہ دن آئے گا جس کو قیامت کہتے ہیں تو کسی کے ساتھ کوئی زیرو گیا دن تا جہ والوگوں سے مروفریب کیا ہوگا ان کوئے سز ادی جائے گی اور جنہوں نے زیادتی نہ ہوگی۔ جن لوگوں نے کفر وشرک ظلم وزیادتی اور لوگوں سے مروفریب کیا ہوگا ان کوئے سز ادی جائے گی اور جنہوں نے

ایمان عمل صالح اور نیکی کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی اور اللہ ورسول کے تنام احکامات کی پابندی کی ہوگی ان کوان کی محنت سے زیادہ بہتر اوراچھا بدلہ دیا جائے گا۔ نہیں مغفرت مسکون قلب اورعزت کے رزق سے نوازا جائے گا۔ فرمایا کہ جولوگ علم رکھنے

والے ہیں وہ اس بات کواچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محدر سول اللہ عظی پراللہ کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیاہے وہ برحق ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیاہے جوز بردست اور تمام تعریفوں کاحق دارہے ہدایت دیے والا ہے۔ اس کی قدرت ہر چیز

پر حادی ہے وہ انسانی ذرات کو جب چاہے گا جمع کرکے پھرے اس کو جیتا جا گھا انسان بنادے گا اور ایک ایسی ٹی دنیانقیر فر مادے گا جس میں ہرانسان کے ہڑمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلْكُمْرَ عَلَى رَجُلِ يُّنَتِّ عُكُمُ الْمُواِ وَالْمُلْ نَدُلُكُمْرَ عَلَى رَجُلِ يُّنَتِ عُكُمُ الْمَا الْمَرْفِي حَلَقٍ جَدِيدٍ ﴿ الْمَا اللهِ كَذِبًا الْمَرْبِهِ جِنَّةٌ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ لِالْمَوْرِةِ فِي الْمَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ﴿ اَفَلَمْ يَرُوالِلْ مَا بِالْكِوْرَةِ فِي الْمَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ﴿ اَفَلَمْ يَرُوالِلْ مَا بِينَ اَيْدِيْهِ مُومَاخَلْفَهُمْ مِنَ الشَّمَا وَالْاَرْضِ انَ نَشَا فَنْسِفَ بِهِمُ الْاَرْضِ انْ نَشَعْطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَا وَالْ وَنِ فَي ذَلِكَ بِهِمُ الْاَرْضِ انْ نَشَوْطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَا وَالْ وَلَى اللهِ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِنَ السَّمَا وَالْ وَقُ فَي ذَلِكَ بِهِمُ الْاَرْضِ الْوَنْ فَى ذَلِكَ لَا يَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِنَ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا عَبْدِهُ مُنْ يَبِي فَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا وَلَا لَكُولُ عَلْمُ اللَّهُ مَا مُؤْلِلًا عَبْدُومُ مُنْ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللْمُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللللّه

#### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۹

اور کافروں نے کہا ہم تہمیں ایک ایسے آدمی کا پیتہ بتا کیں جو تہمیں یہ خبردیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہوجاؤ گئے تہمیں نے نہر سے پیدا کیا جائے گا نہیں معلوم کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون ہے۔(اللہ نے فرمایابات بیہ ہے کہ) جو آخرت پر ایمان ٹیمیں لائے وہ عذاب میں جتلا ہوں گے اور گراہی میں دورجا پڑے ہیں۔کیا نہوں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف دھیاں ٹیمیں دیا جوان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے۔ اگر ہم جا ہیں تو ان کو زمین میں دھنسادی یا بیان پر آسمان کا کوئی کھڑا گرا دیں۔ اس میں ہرائ خض کے لئے نشانی ہے جواللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر عا٩

نَدُلُ ہم بنائیں سے وہ بتا تاہے تم ريزه ريزه بو گئے جنون \_د يوانكي اَلضَّلالُ تحمرابي نَخُسفُ ہم دھنسادیں سے نُسُقطُ ہم گرادیں سے کسف" ابک کلوارایک حصہ نشانى \_نشان عبرت ١ يَة" لوثے والا رچوع کرنے والا

### تشريح آيت نمبر ٧ تا٩

بٹلادی طور پرجانوراورانسان میں پیڈرق ہے کہ جانور گراور تد بر سے جروم ہے جب کہ انسان گلر اور تد بر کرسکتا ہے۔ مال
ودولت اور دنیاوی اسباب میں کی اتی بری برحمتی اور محروی نہیں ہے جتنی ہیات کہ انسان گلر و تد براور ہدایت سے محروم ہوجائے۔
جب نی کریم عظیمہ کہ کے کا فرول سے بیٹر ماتے تھے کہ ایک دن بید نیا اور اس میں لینے والی مخلوق ختم کردی جائے گی اور انسان کو
اپنی زندگی کے ایک ایک لیمے کا حساب دینا ہوگا تو کفار بری حقارت سے خداق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوا آئی آئی ہم تہمیں
اپنی زندگی کے ایک ایک ایک اور ایک ایسے ختص کے متعلق بتاتے ہیں جو بیان ہونی بات کہتا ہے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہوجائیں
گیر جات انگیز بات بتاتے ہیں اور ایک ایسے ختص کے متعلق بتاتے ہیں جو بیان ہونی بات کہتا ہے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہوجائیں
گیر بات بات بات بات کے وجود کا آئی ہے بھی نہیں ہے وہ سب کے سب زندہ کئے جائیں گے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا لگتا
ہے کہ اس ختص نے یہ باتیں خودہ می گھڑ لی ہیں یا وہ کی جنون میں جتلا ہے۔ بیسب باتیں وہ رسول اللہ بیاتی کا تام لئے بغیر کہا کرتے
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ ایس باتیں نہ کرتے ان کی الی باتوں کا نتیجہ یہ نظام کے بین میں بہت دور تک جانچھے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انسان کی تین مذاب میں جتلاکے جائیں جو اگر انسان کی

سب سے بڑی بذھیبی ہے کہ وہ سوچنے اور پھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہوجائے تواس کا انجام بڑا بھیا تک ہوتا ہے۔ حالانکہ اگروہ
اپ اردگرد پھیلی ہوئی کا نمات اور اس کے نظام پر غور وفکر کرتا تو یہ بات اس کی سجھ میں آسٹی تھی کہ اللہ نے اس نظام کا نمات کو بناکر
اس میں ایک خاص تو ازن اور اعتدال پیدا کیا ہے۔ اگروہ اس توازن کو ذرا بھی ڈھیلا چھوڑ دیتو یمی زمین و آسان جوانسان کے
لئے راحت و آرام کا بہترین ذریعہ بیں اس کے لئے قہرالمی بن سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ زمین جس سے انسان اپنی غذا اور لباس تک حاصل کرتا ہے اور وہ انسانوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے ہم اسی زمین کو ایسا بناسکتے ہیں کہ اس زمین میں سارے انسان ہونم کردیں۔ آخر میں جا نمیں یا آسان جوانسانی خیرو برکت کے لئے ایک چھت کی طرح ہے اس کے ایک کلڑے کو گرا کر ساری دنیا کوختم کردیں۔ آخر میں فرمایا کہ بیسب چیزیں عبرت وقعیحت حاصل کرنے کی نشانیاں ہیں لیکن ان سے وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو ہرآن اللہ ہی سے امسادگا کراس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

# وَلَقَدُ أَتَيُنَا دَاؤُدَ مِثَا فَضَلَا

يْجِبَالُ أَوِّنِي مَعَهُ وَالطَّيْرَةُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيْدَ فَآنِ اعْمَلُ سْبِغْتٍ وَقَدِّرُ فِي السَّرُ وِ وَاعْمَلُوْ اصَالِحًا إِنِيْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ غُدُ قُهَا شَهْرٌ قَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَ ٱسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ وَمِنَ الْجِيِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَيِّهٖ وَمَنْ يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ آمُرِنَا ثُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ® يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَنْنَا عُمِنَ مُحَارِنْيَ وَتُمَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رُسِيلِتٍ إِعْمَلُوا ال كَاوْدَشُكُرًا وْقَلِيْلُ مِنْ عِبَالِيك الشَّكُوُرُ®فَكُمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهُ إِلَّا ذَا اللَّهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّتَ بَتَيْنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالْبِثُواْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ١٠

#### ترجمه: آیت نمبروا تامهآ

بے شک ہم نے داؤ گوفضل وکرم عطاکیا تھا اور تھم دیا تھا کہ اے پہاڑ واور پرندواس کے ساتھ تبیج کرو۔اور ہم نے ہی ان کے لئے لوہ کونرم کر دیا تھا (اور کہد دیا تھا کہ) کشادہ زر ہیں ہنا کا اور (زرہوں کی) کڑیاں جوڑ نے ہیں اندازہ قائم رکھوٹل صالح کرتے رہوتم جو پچھ کرتے ہو است میں دیکھنے والا ہوں۔اور ہم نے ہی سلیمان کے لئے ہوا (کوان کتابع کردیا تھا) اس کی مجھ کی معزل ایک مہینے کی ہوتی۔اور ہم نے ان کے لئے تا نے کا کی معزل ایک مہینے کی ہوتی۔اور ہم نے ان کے لئے تا نے کا مہینے کی ہوتی۔اور ہم نے ان کے لئے تا نے کا چھم ہم ہماری ایک مہینے کی ہوتی۔اور ہم نے ان کے ساختا مرح ہم کی مار سے جو بھی ہمارے جم کی خلاف ورزی کرتا تو ہم اس کو تحت سزا کا مزہ چھاتے تھے اور سلیمان میں سے جو بھی ہمارے کئے قلع بھوری ہیں اور گن چھاری ہماری کے ساتھ کمل کرواور میرے بندوں میں سے جو بھی ہماری کیا تو (جنات کو) ان کی مہرت کی ہماری کیا تو (جنات کو) ان کی موت کا پہت نہ دیا گرا کی گئر اور کی کیا تو (جنات کو) ان کی موت کا پہت نہ دیا گرا کی طرح کی اور تو ان کے عصا کو کھار ہا تھا (اس نے ان کے عصا کو کھالیا) جبوہ گر پڑے تو جنوں پر حقیقت حال کھل گئی کہا گروہ غیب جانتے ہوتے تو ذات کے کھالیا) جبوہ گر پڑے تو جنوں پر حقیقت حال کھل گئی کہا گروہ غیب جانتے ہوتے تو ذات کے کھالیا) جبوہ گر پڑے تو جنوں پر حقیقت حال کھل گئی کہا گروہ غیب جانتے ہوتے تو ذات کے کھالیا) جبوہ گر پڑے تو جنوں پر حقیقت حال کھل گئی کہا گروہ غیب جانتے ہوتے تو ذات کے اس کھالیا) جبوہ گر پڑے تو جنوں پر حقیقت حال کھل گئی کہا گروہ غیب جانتے ہوتے تو ذات کے اس عذاب میں جتال نہوتے۔

لغات القرآن آيت نبروا ١٣١١

ابك جگه حمنے واليال دَا سيك قَضَيْنَا ہم نے فیصلہ کردیا مَا ذَلَّ دَآبَّةُ الْآرُض زمین کا حانور \_ زمین کا کیژا منساً ةُ عصابه لأهي 12/00 تَسَنَتُ واضح ہوگئی۔کھل گئی مَا لَبِثُوْا لكنديج ٱلْمُهِيْنُ ذلت والا

### تشريح: آيت نمبر ١٠ تا١٩

زیر مطالعہ آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کا نتات میں ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں سے وہی عبرت وقعیحت حاصل کرتے ہیں جو 'عبد منیب' ہیں بعنی اللہ کو ہند ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف بھینے والے اس کی طرف رجوع کرنے والے اورا پھھے یا ہرے ہیں جو 'عبد منیب' ہیں بعنی اللہ کے عادت و بندگی کے ساتھ شکر اوا کرتے رہتے ہیں۔ایے لوگوں کی زندگیاں دنیا مجرک لوگوں کے لئے ایک بہترین مثال ہوا کرتی ہیں۔حضرت واو داوران کے بیغے حضرت سلیمان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ان دونوں کو اللہ نے اتنی ہوئی، بہترین مثال اور عظیم الشان سلطنتیں عطافر مائی تھیں جوان سے پہلے کی کونہیں دی گئی تھیں۔حضرت واؤر جو بی اس اس کوز پورجیسی کتاب دی گئی تھی جولوگوں کے لئے ہمایت ورہبری کا ذریعے تھی۔ بین اس ائیل کے اولوالعزم ہینی ہروں میں سے ہیں ان کوز پورجیسی کتاب دی گئی تھی جولوگوں کے لئے ہمایت ورہبری کا ذریعے تھی۔ جب وہ اپنی خوبصورت آ واز میں آیات کی علاوت اور اللہ کا ذرکر کرتے تو اللہ کے تھم سے پہاڑ اور پرند ہے بھی ان کے ہم نوا ہو کر جب وہ اپنی خوبصورت آ واز میں آیات کی علاوت اور اللہ کا ذرکر کرتے تو اللہ کے تھم سے پہاڑ اور پرند ہے بھی ان کے ہم نوا ہو کر نہا ہیت تھی اس کے ہم نوا ہو کر نہا ہیت کا رہنا کو جوڑ کر نہا ہیت تھے تا کہ جنگ میں کام آسکیں۔ بی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا جس سے وہ اپنا اور اپنے جوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ جب حضرت واؤر کے بیٹے حضرت سلیمان ان کے جانشین ہے تو اللہ نے بھران کے لئے اس طرح منخر پیٹ بھرا کرتے تھے۔ جب حضرت واؤر کے بیٹے حضرت سلیمان ان کے جانشین ہے تو اللہ نے ہواکوان کے لئے اس طرح منخر

کردیاتھا کہ وہ ان کے تخت کوان کی مرض کے مطابق ہوا کے دوش پر تیز رفتاری سے لے کراڑ جایا کرتا تھا اور جہاں چاہتے وہ وہ ہاں گئی جایا کرتے تھے۔ رفتاراس فدر تیز تھی کہ من سے دو پہر تک چلئے میں ایک مہینے کے سفر کے برابر فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ پھر شام سے مرات تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ ان پہر شام سے مرات تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتے تھے اس طرح دو مہینے کا سفرایک دن میں طے کرلیا کرتے تھے۔ تا نیہ ایک بخت دھات ہے کی ناللہ نے ان کے لئے تا نے کو پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا تھا۔ وہ اتنا مناسب گرم ہوتا تھا کہ آسانی سے اس کے برتن بڑی بڑی دیکی اور شروریات کی دوسری چیزیں بنالی جاتی تھیں۔ اللہ نے جنات کواس طرح ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے سامنے ان کے حکم سے بڑے دیا تھا کہ وہ ان کے سامنے ان کے حکم سے بڑے دیا کام سرانجام دیا کرتے تھے۔ وہ جنات کو جیسا حکم دیتے وہ ان کی تابع واری کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے حکم کے خلاف چلنے والوں کو بخت سرادی جاتی تھی۔ او ٹچی عادتی میں جو پولیوں پر جی کے خلاف چلنے والوں کو بخت سرادی واتی تھی۔ او ٹچی عادتی میں جو پولیوں پر جی

رہتی تھیں پرندوں اور غیر جان داروں کی تصاویر بنایا کرتے تھے۔ بیت المقدی جیسی عظیم مجدان جنات کے ذریعے تعیر کرائی گئی۔ حضرت سلیمان کامعمول بیٹھا کہ وہ ہرروز ایک عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوجاتے اور جنات کے کاموں کی گھرانی کیا کرتے تھے۔

ایک دن آپ ای طرح بیت المقدس کی تغیر کی تمرانی کررہ سے کہ ان کی وفات ہوگئ۔ چونکہ اللہ کواس مبعد کی تغییر کو تکمل
کرانا تھا اس لئے حضرت سلیمان کی وفات کے باوجود وہ ای طرح اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات بیہ بجھتے رہے کہ
حضرت سلیمان ان کے کام کی تحمرانی کررہے ہیں۔ جب بیت المقدس کی تغیر کم مل ہوگئ تب ان کے عصا کو دیک نے چاشا شروع
کیا اور اس عصا کو کھو کھلا کر دیا جس سے حضرت سلیمان گر پڑے۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان وفات پانچے
ہیں۔ وہ جنات کہنے گئے کہ اگر ہمیں معلوم ہوجا تا کہ حضرت سلیمان وفات پانچے ہیں تو ہم اتنی ذلت اور مخت مخت کیوں برداشت
کرتے۔ کاش ہمیں غیب کاعلم ہوتا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ نے حضرت واوڈ اور حضرت سلیمان کو اس قدر عظیم نعتوں سے نوازا تھا
جس پردہ تکبراور فرور کرنے کے بجائے ہروقت اللہ کاشکراوا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان کہ آل اولا دکو بھی اس طرح
شکرادا کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھا ہے گیا ہے کہ اکثر لوگ نعتیں پانے کے بعد ناشکری ہی کرتے ہیں۔

ان آیات کی مزیدوضاحت کے لئے چند باتیں

(۱) گھریلوزندگی میں خاص طور پرتقوئی، طہارت، پاکیزگی، عہادت، بندگی اور رزق حلال کی طلب اور رزپ ایی عظیم صفات ہیں جن کے بہترین اثر ات مصرف اولا داور گھر والوں پر پڑتے ہیں بلکدان کی نیک خصلتوں کے لواز ہات سے سارا ماحول خوش گوار اور دوشن ومنور ہوجا تا ہے۔ اس ماحول پر اللہ کی رحتیں تازل ہوتی ہیں اور کا کنات کی ناممکن قوتوں کو انسان کا خادم اور غلام بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت داؤڈ ان پیغیروں میں سے ہیں جن کے گھر میں یہی پاکیزگی اور شکر گذاری کا ماحول تھا۔ بنی اسرائیل نافرمانیوں کی وجہ سے جب ساری دنیا میں دخوار ہوگئے اور ظالم بادشا ہوں اور حکمر انوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تب اللہ نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا سربراہ مقرر کیا تا کہ جالوت جیسے ظالم اور طاقت وربادشاہ سے مقابلہ کیا جا سکے جس نے بنی اسرائیل

اوران کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ جالوت اوراس کے زبردست شکر سے مقابلہ ہوا، جالوت جو ایک قو ی بیکل اور لمباچوڑا آدمی تھا اس کے مقابلے سے ہرایک گھرار ہاتھا۔ حضرت داؤڈ جواس دقت ایک غیر معروف نو جوان تھا نہوں نے جالوت پر اتنا زبردست جملہ کیا کہ اس کو ڈھیر کردیا جس سے جالوت کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے میدان سے بھا گنا مثروع کر دیا۔ یہ اتنا بڑا کا رنامہ تھا کہ حضرت داؤڈ بنی اسرائیل کی آٹھوں کا تا را بن گئے۔ حضرت طالوت نے اپنی بٹی کا نکاح حضرت داؤڈ سے کردیا جن سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ حضرت طالوت کے بعد وہ سلطنت یہود یہ کے سربراہ مقرر کردیے گئے۔ پھرچندسال نہ گذرے تھے کہ بوری بنی اسرائیل کی قوم نے ان کو اپنا دشاہ تنام کرلیا۔

حضرت داؤڈنے زبردست عزم وحوصلے ہے قوم بن اسرائیل کوایک نئے جذبے سے سرشار کر دیا جس سے ان کے قدم آ گے بڑھتے چلے گئے۔ یروشلم کوفتح کر کے اس کوسلطنت بنی اسرائیل کا مرکزی شہر بنا دیا۔اس طرح ان کی سلطنت خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے کناروں تک پھیل کرعدل وانصاف،امن وسکون اورخوش حالی کا گہوارہ بن گئی۔لیکن اتنی زبردست سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجودوہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گذربسر کرتے تھے۔وہ راتوں کوخاموثی سےسلطنت کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے گشت کرتے تا کہ کوئی حامم کسی مظلوم پر کسی طرح کاظلم وزیادتی نہ کرسکے۔ نبی کریم عظافہ نے حضرت داؤڈ کا ذكركرتے ہوئے فرمایا كدانسان كا بہترين رزق اس كے اپنے ہاتھ كى كمائى سے حاصل ہونے والا رزق ہے اور بلاشرہ واؤر اسے ہاتھ کی کمائی سے اپنا اور اپنے بچوں کا گذارہ فرماتے تھے۔آپ نے دوسری جگدفر مایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک پیندیدہ نماز حضرت داؤڈ کی ہے جوآ دھی رات سوتے پھرا یک تہائی رات میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے اور رات کے آخری حصے میں آپ آ رامفر مایا کرتے تھے۔فرمایا کہسب روز وں میں محبوب ترین اللہ کے نز دیکے حضرت داؤ د کے روز بے ہیں جوایک دن روز ہر کھتے اورایک دن نـدر کھتے ( قرطبی )۔ان پراللہ کا بہ خاص فضل و کرم تھا کہ اللہ نے ان کوعلم و حکمت، عدل وانصاف اور عام لوگوں کی خدمت کا ایک عظیم جذبہ عطافر مایا تھا۔ آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز فرمایا جس کوان کےصاحبز ادے حضرت سلیمانؑ نے تنجیل تک پنچایا۔حضرت داؤڈ نے اللہ کے فضل وکرم سے لوہے کی صنعت کوایک خاص رخ دیا۔اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کردیا تھا جس سے وہ نہایت باریک کڑیوں میں زر ہیں بناتے تھے۔جس کولوگ جنگ میں لباس کے طور پر پہنتے تھے اورآ سانی ہے دہمن کے دارے چ کرمقابلہ کر سکتے تھے۔ پہلے اس صنعت ہے لوگ داقف نہیں تھے۔اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو پیغلم سکھایا۔اللہ نے آل داؤد سے فرمایا ہے کہ ان کے خاندان کو آئی عظیم نعتوں سے نوازا گیا ہے لہذاوہ اس برصرف زبان ہے ہی نہیں بلکے عمل سے بھی شکرادا کریں۔حضرت داؤڑ کے اہل خاندان نے قول قمل ہے اس طرح شکرادا کیا کہان کے گھرییں کوئی ایساوفت نیگذرتا تھا جس میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فردعبادت وبندگی میں لگا ہوا نہ ہوتا۔خاندان کے افراد بردن رات کے اوقات کواس طرح تقتیم کیا گیا تھا کہ حضرت داود کامصلی کی وقت بھی نماز پڑھنے دالوں سے خالی ندر ہتا تھا۔اللہ نے آپ کواس قد رخوبصورت آوازعطافر مائی تھی کہ جب آپ زبور کی آیات کی تلاوت کرتے تو پہاڑاور پرندے بھی آپ کے ساتھ تلاوت اور ذکر میں ہم نوابن کر نغہ سرا ہوجاتے تھے حضرت واؤڈ کی پیغیرانہ شان اوران کے گھر پلو ماحول کا بیاثر تھا کہ حضرت سلیمان نے صرف میں ہم نوابن کر نغہ سرا ہوجاتے تھے حضرت سلیمان کو اس سے بھی زیادہ تیرہ سال کی عمر میں ایک عظیم الشان سلطنت کی ذمہ داریاں سنعیال کی تھیں ۔اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کو اس سے بھی زیادہ نعمین عطافر ما نمیں ۔ ہواکوان کے اس طرح تالع کر دیا تھا کہ ہوا ان کے تخت کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی ۔ تیز رفتاری کا بیرحال تھا کہ میں اور نا تھا۔ تانیج بیسی شخت و صات کو ان کے لئے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا تھا جس سے بڑی بڑی ورک گئیں ، برتن اور دوسرا ضروری سامان بڑی سہولت سے بنالیا جاتا تھا۔ جنات کو ان کے لئے اس طرح مخرکر دیا گیا تھا کہ ان کے تھم سے بیرجنات بڑے بڑے کا موں کو انجام دیا کرتے تھے۔ ان کی خلاف ورزی کی میں ہمت نہ تھی۔ اگر کوئی نافر مائی کرتا تو اس کو زبر دست سزادی جاتی تھی۔ وہ جنات ان کے تھم سے او نچی او نچی عارتیں ، میرجا نداروں کی تصاویر ، پانی بھرنے کے بڑے برت جن میں چھوٹے حوض کے برابر پانی آسکیا تھا اور چواہوں پرجی ہوئی مجبدیں ، غیرجا نداروں کی تصاویر ، پانی بھرنے کے بڑے برت جن میں چھوٹے حوض کے برابر پانی آسکیا تھا اور چواہوں پرجی ہوئی میں جو بیادی بھوٹے حوض کے برابر پانی آسکیا تھا اور چواہوں پرجی ہوئی میں بھاری دیکیں بنایا کرتے تھے۔

(۲) بیت المقدس کی تغییر کا آغاز حضرت داؤڈ نے کیا تھا جس کو حضرت سلیمان نے کھل فرمایا۔ تغییر کا کام جنات کے سپر دکیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان ہر روز اس تغییر کی نگر انی فرمایا کرتے تھے اپنے عصا کے سپارے کھڑے ہوجاتے اور کام کرنے والے جنات کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ اس طرح عصا کے سپارے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان پرموت کو طاری کر دیائین وفات کے باوجود وہ اس عصا کے سپارے اس طرح کھڑے دیائی کہ بیت المقدس کا کام کم ل ہوجائے اور جنات جو ان کے خوف سے کام کم کررہے تھے وہ فوراً کام نہ چھوڑ بیٹے میں۔ جب تغییر بیت المقدس کا کام کم کمل ہوگیا تو اللہ کے حکم سے گھن کے کیڑے کے خوف سے کام کم کررہے تھے وہ فوراً کام نہ چھوڑ بیٹے میں۔ جب تغییر بیت المقدس کا کام کم کمل ہوگیا تو اللہ کے حکم سے گھن کے کیڑے در بیک ) نے عصائے سلیمانی کو اندر سے کھا کر اس طرح کھو کھلا کر دیا تھا کہ ایک دن حضرت سلیمان گر پڑے اس وقت جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان وفات پاچھے ہیں۔ جنات کونے کا گر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتن محنت ، مشقت اور ذات کیوں الھاتے۔ اس میں کفار کم کے اس عقید ہے گی تر دید ہے کہ جنات کوئے ہے۔ کا علم ہوتا تو ہم اتن محنت ، مشقت اور ذات کیوں المحات کوئے ہے۔ کا علم ہوتا تو ہم اتن محنت ، مشقت اور ذات کیوں المحات کوئے ہوئے۔ کا علم دیا گیا ہے۔

(۳) کفاراس بات کا انکار کرتے تھے کہ جب انسان مرکز مٹی ہوجائے گا اوراس کے اجزا کا نئات میں پکھر جا کیں گئو وہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا۔اللہ تعالی نے حضرت داؤڑ اور حضرت سلیمان کے واقعات اوران کودی گئی نعمتوں کے ذریعہ بتایا ہے کہ جس طرح پیلوگ اس بات کو ناممکن جھتے ہیں کہ لو ہاموم کی طرح نرم ہوجائے ، تا نبہ سیال اور پانی کی طرح بہنے گئے ، جنات اور ہوا حضرت سلیمان کے حکم کے تابع ہوجا کیں۔ بتایا گیا ہے کہ جواللہ ایس ناممکن چیزوں کو ممکن بناسکتا ہے کیا وہ انسانوں کے اجزاء کو جمع کر کے اس کو دوبارہ پیدائیس کرسکتا ؟ بقینا اللہ کی قدرت وطاقت سے کوئی چیز با ہزئیس ہے۔

لَقَدُكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ أَيَةً حُبَّتْنَ عَنْ يَمِيْنِ وَشِمَالِ الْ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ لِلْدَةُ طَيِّبَةٌ وَرَبَّ غَفُورٌ ﴿ فَاعْرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُمْ بِجُنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى ٱكْلِ خَمْطٍ وَّ ٱثْلِ وَّشَى اللَّهِ مُ قَلِيْلِ®ذَٰ لِكَجَرَيْنَهُمُ بِمَاكُفُرُوا "وَهَلْ نُجْزِئَ إِلَّا الْكُفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بْرَكْنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرُ سِيْرُوا فِيْهَا لَيَالِي وَإِيَّامًا أَمِنِينَ ٥ فَقَالُوْا رَبَّنَا لِعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوَّا اَنْفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ اكادِيْتَ وَمَزَّقَنْهُ مُركُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِكُلَّ ڝۜڹٵڔۺٛػؙۅٛڕ۞ۅؘڵڡٞۮڝڐؿٙۼڵؽڡۣ؞ٝٳؠ۫ڸؽڛٛڟٮٚۜۮڡٚٲڰۘڹڠؙۅٛهؙ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ®وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطِن إلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ حَفِيْظٌ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۵۱ تا ۲

البتہ قوم سبا کے لئے ان کی آبادی ہی میں ایک نشانی موجود تھی۔ دوباغ دائیں اور بائیں (اوران سے کہاگیا تھا کہتم) اپنے پرورگار کے (دیئے ہوئے) رزق سے کھاؤاوراس کا شکرادا کرو،عمدہ اور پاکیزہ شہراور بخشے والا پروردگار ہے۔ پھرانہوں نے نافر مانی کی تو ہم نے ان پر (بند کوتو اگر) ایک زبردست سیلاب بھیج دیا۔ اور ان کے باغوں کودوایے باغوں سے بیر یوں کے بدل دالاجس میں بدم زہ اور کر وے کسیلے پھل اور پچھ جھاڑ جھنکاڑ اور تھوڑے سے بیر یوں کے درخت تھے۔ یہ ہم نے (ان کو) ان کے کفر کی وجہ سے سزادی تھی اور ہم ناشکر بوگوں کوالی ہی سزادیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان بر سیں رکھ دی تھیں جو ایک دوسرے مے فی ہوئی تھیں۔ ہم نے ان میں کھلی ہوئی بستیاں آباد کردی تھیں۔ اور ان میں مفرکی مسافتوں کوایک اندازے پر رکھ دیا تھا اور (ان سے کہد دیا تھا کہ) تم دن رات بے خوف و خطر ان میں چلو پھرو۔ وہ کہنے گئے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے ذوف و خطر ان میں چلو پھرو۔ وہ کہنے گئے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کردے۔ اور جنہوں نے اپنی جانوں پڑھلم کیا تھا تو ہم نے (ان کی زندگی کو) افسانہ بنا دیا اور ہم نے ان کو بری طرح تو ڈکرر کھ دیا تھا۔ ان میں ہرا یک صبر وشکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ البتدان پر اہلیس نے اپنا گمان سچا کرد کھایا۔ مومنوں کے ایک گروہ کے علاوہ سب نے اس کی بیروی کی۔ حالانکہ شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا ( مگر ہم چاہتے تھے کہ) علاوہ سب نے اس کی بیروی کی۔ حالانکہ شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا ( مگر ہم چاہتے تھے کہ) علاوہ سب نے اس کی بیروی کی۔ حالانکہ شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا (ان کوئی می ایک کی ۔ اور شک میں میتلا ہے دونوں کواچی طرح جان لیں۔ اور (اے ج

### لغات القرآن آيت نمبر ١٥ اتا

| رہنے کی جگہ (آبادی) | مَسَكنّ    |
|---------------------|------------|
| دوباغ (دورويه باغ)  | جَنَّتْنِ  |
| داہنے               | يَمِيُنُ   |
| بائيں               | شِمَالٌ    |
| پاکیزہ۔صاف تھری     | طَيِّبَةٌ  |
| سِلاب               | سَيُّلُ    |
| بند_ؤيم             | اَلُعَوِمِ |
| پهل                 | ٱكُلّ      |
|                     |            |

نی ﷺ) آپ کایروردگار ہر چیزیرنگہبان ہے۔

|                  | · ·                   |
|------------------|-----------------------|
| خَمُطُّ          | كڑوا_كسيلا            |
| ٱؿؙڵٞ            | جهاؤ                  |
| سِدُرٌ           | بیری                  |
| قُرًا            | بستياں                |
| ڟؘٳۿؚڔؘةٞ        | نظرآنے والی کھلی ہوئی |
| بلجد             | دور کردے۔دراز کردے    |
| <b>آحَادِيْث</b> | باتيں                 |
| صَبَّارٌ         | بہت صبر کرنے والا     |
| صَدَّقَ          | سيج كردكهايا          |
| سُلُطنٌ          | طاقت ورية وردار       |

### تشریخ: آیت نمبر۵۱ تا ۲

نی کریم بیک نے فر مایا که''سبا' عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں بُندہ و از د ، اشعر بین ، مِذجج عالمہ ، جذام نجم ، عنسان اور انمار (جس کی دوشاخیس ہیں (جشعم اور بجیلہ ) قبیلے تھے۔ (تر ندی)

قوم ساجنوبی عرب یمن کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشمل تھی۔ حضرت داؤڈ کے دور سلطنت میں مال و دولت اور خوش حالی کی حیثیت سے اس کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ بیقوم کفروشرک میں مبتلاتھی جوسورج کو اپنا مجبود بچھ کر اس کی عبادت و بندگی کرتی تھی۔ اس قوم کی اصلاح کے لئے اللہ نے تقریباً تیرہ پیغیم وں کو بھیجا۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس نے حصرت سلیمان کے دست مبارک پر اسلام تبول کیا تو ساری قوم تو حید پر آگئی اور انہوں نے کفروشرک اور بت پر تی سے تو بہ کرلی۔ یہ گیارہ سوقبل می کرشت نے قوم سبا کو انتہائی کرلی۔ یہ گیارہ سوقبل می کثر ت نے قوم سبا کو انتہائی مفرور اور متشکر بنا دیا تھا۔ یہ قوم نہایت ذبین، دولت مند اور دنیا وی ترقیات میں بہت آگے تھی جس کی آبادی یمن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا اور مشہور شہرما رب (Marib) تھا۔ وہ خشکی اور سمندری راستوں سے دنیا پر ایک بڑا رسال تک محکومت کرتی رہی۔ ایک طرف قو وہ خشکی اور سمندری تجارت کے ذریعہ دنیا پر چھائے ہوئے تھے اور دوسری طرف انہوں نے آس پاس

کے علاقوں میں ایک موسے زیادہ ایسے بند (Dam) تغییر کئے ہوئے تھے جس سے پور سے یہن کو پانی سپائی کیا جاتا تھا۔ ہرطرف درخوں کی اتنی کھر سے تھی کہ جہاں تک نظر جاتی باغ ہی باغ اور سر سبری وشادا فی نظر آتی تھی۔ انہوں نے ما یہ سے قریب چودہ مو میٹر اونچا اور چھ سومیٹر لمبا ایک زبردست ڈیم ہنار کھا تھا جس میں ندی، نالوں اور پہاڑوں سے آنے والے پائی کورو کئے کا بہترین میں انتظام کیا گیا تھا۔ جس سے نہرین نکال کر پائی کو ہر شہر تک پہنچا یا جاتا تھا۔ پیمش اللہ تعالی کافضل وکرم تھا جس برقوم سبا کو اللہ کاشکر اور کیا تھا۔ پیمشا مگر وہ مال و دولت کی ریل پیل ، عیش و عشرت کے اسباب، بلند و بالا بلڈگوں اور شہروں کی خوبصورتی میں اسے تے گھروں میں سونے ہو چکے تھے کہ اللہ کو بھتات بور کی عبادت اور طرح طرح کے شرک میں جتالا ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں سونے اور چا ندی کے برتن استعال کرتے۔ ہاتھی دانت جو افراقہ کے دور دراز علاقوں سے منگواتے اس سے اپنے مکانوں، چھتوں، دیواروں اور درواز دل کومزین کرتے تھے۔ وہ کائوں، چھتوں، دیواروں اور درواز دل کومزین کرتے تھے۔ وہ کلڑی کی جگہ دار چینی بھندل ، عود اور خوشبود دار کلڑیوں کو جلاتے تھے۔ انہوں نے بول کے میں بلزگ بیں مزلوں تک بلزد تھی جس کی ہرمنزل 30 فٹ او نچی تھی۔ غرضیکہ ان کا ملک بلند و بالا بلڈگوں، سر سبزی وشادابی، باغات کی کشت، مزلوں تک بلند تھی بلزدگوں، سر سبزی وشادابی، باغات کی کشت، مختوں اور مورشیوں سے جمرا ہوا تھا۔

زراعت کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کے ذریعہ ساری معلوم دنیا سے رابطر رکھتے تھے۔ان کی بندرگاہ دنیا کے مالوں سے بھری ہوئی تھی۔ پہین، انٹر ونیشیا، ہندوستان، مالا بار ،مھر، شام، اردن اور بینان کے جہاز بہترین اور تیتی سامان لے کر دن رات آتے اور جاتے رہتے تھے۔ ان کے بازار ساری دنیا کے جدید سامانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کیکن جب اس قوم کی نافر مانیاں اور کھر وشرک حدسے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے ان کے برے اعمال کے سبب ان کے ڈیموں پر ایسے اندھے چوہ مسلط کردیئے جنہوں نے ان کے ڈیموں کی بنیادوں کو اندر سے اس قدر کھو کھلا اور کمزور کردیا تھا کہ جب پہاڑوں اور ندی نالوں سے تیز کردئے جنہوں نے ان کے ڈیموں کی بنیادوں کو اندرسے اس قدر کھو کھلا اور کمزور کردیا تھا کہ جب پہاڑوں اور ندی نالوں سے تیز آیا تو وہ ڈیم نیادہ پائی آیا تو وہ ڈیم نیادوں کو برداشت نہ کرسکے اور شہر مارب کے پاس جو سب سے بڑا بند (ڈیم) تھا جس کو سدمارب یا کمرم کہا جا تا تھا وہ بندو نے گیا۔ اس بڑھ کی محرف کے بیاں جو سب سے بڑا بند (ڈیم) تھا جس کو سے ملک کا نظام آب پائی تباہ و برباد ہو کررہ گیا جو پھر بھی بحال نہ ہوسکا۔ تمام پھلوں سے لدے ہوئے گئے بیا تاز بردست سیلاب تھا کہ ملک کا نظام آب پائی تباہ و برباد ہو کررہ گیا جو پھر بھی بحال نہ ہوسکا۔ تمام پھلوں سے لدے ہوئے باغات، ہرے بھرے سے ان میں عرف ہوگئے۔ ان کی آبادیاں اجڑ گئیں، ہرجگہ دھول کی جگہ کڑو سے کسیے پھل، جھاؤ کے دوخت اور جنگلی کا نے دار بیر یوں کے درخت رہ گئے۔ ان کی آبادیاں اجڑ گئیں، ہرجگہ دھول کی جگہ کڑوں کے دوخت اور جنگلی کا نے دار بیر یوں کے درخت رہ گئے۔ ان کی آبادیاں اجڑ گئیں، ہرجگہ دھول کے حواد ان کی نام مرف ایک نام ان کی نام دانیوں کی دجہ سے ان کی آبادیاں اور ڈیکلی گئر مورک کے ادر ان کی نام دون اور ذراعت خاک میں کی تو دون کے دون ان کی نام دانیوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی نام دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی نام دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی نام مرف ایک کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی نام مرف ایک کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کیا میں دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی د

ان آیات میں دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے یمن سے شام تک کا وہ علاقہ جو ناہموار پہاڑیوں اور غیر آباد صحراؤں ہے گذرتا تھااس میں الی نمایاں بستیاں عطا کی تھیں جو شاہراہ عام پر واقع تھیں۔ جن کے درمیان فاصلے نہ تھے ایک بہتی ختم ہوتی تو دوسری بہتی کی بلڈنگیں اور آبادی نظر آنے لگی تھی اس طرح ایک مسافر کا سفر مسلسل آباد علاقوں کی وجہ سے انتہائی آسان اور خوش گوار ہوگیا تھا۔ ہر طرف امن و سکون تھا۔ راستے میں خوب چہل پہل رہتی تھی کی کو چوری ڈاکہ یا بھوک پیاس کا کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا۔ یہ بھی ان کے لئے ایک عظیم الشان نعت تھی جس پرشکر اداکرنے کے بجائے وہ سفر کی ان سہولتوں سے اکرا گئے اور تکلیفیس مانگئے گئے۔ وہ یہاں تک کہنے گئے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیانی فاصلوں کو اور بڑھا دیجے ۔ یعنی اس سفر میں کیا لطف اور مزہ ہے جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ مزہ تو ہیہ کہ سفر ہواور اس میں پچھ شقتیں اور تکلیفیں ہوں تا کہ ہم پوری طرح سفر سے لطف اندوز ہو سکیل

قوم سبا کواللہ نے ہرطرح کی تعتوں سے نوازا تھا اگروہ ان پراللہ کاشکراداکرتے اورای کی ہندگی کرتے توان کی تعتوں میں اور اضافہ کر دیا جاتا گروہ شیطان کا کام ہی ہیہ کہ وہ میں اور اضافہ کر دیا جاتا گروہ شیطان کا کام ہی ہیہ کہ وہ انسانوں کو بہاکا کران کو اللہ کی یاداورعبادت سے عافل کر دیتا ہے اور اس عارضی دنیا کا اس کو دیوانہ بنادیتا ہے لیکن وہ لوگ جو انبہا کی بات من کران کی اطاعت وفر ماں برداری کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں کرتے وہی کام یاب و بامراد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ حاصل نہیں کرستے اور اس طرح اللہ پر ایمان لانے والے نجات پالیتے ہیں اور اس کی نافر مانی کرنے والے اور اس کی ذات میں شرک کرنے والے دنیا سے مناویے جاتے ہیں اور ان کی زندگی صرف ایک قصہ کہانی بن کررہ جاتی ہے۔ والے اور اس کی ذات میں شرک کر رہے اللہ ہو میا کہ اللہ تعالی وافعال سے پوری طرح واقف ہے۔

# قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ

دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلافِي الْرَضِ وَلافِي الْرَضِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ طَهِيْرٍ ﴿ الْأَرْضِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ طَهِيْرٍ ﴿ الْأَرْضِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ طَهِيْرٍ ﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ الْآلِمِنُ اذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِنَّ عَنْ قُلُوبِهِمُ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾

#### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۳

(اے نبی ملے) آپ کہدد بچے کہتم اللہ کے سواجن کو اپنا معبود بچھتے ہوان کو پکارو۔ وہ تو ایک ذرہ برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ نہ تو آسانوں میں اور نہ زمین میں۔ نہ ان دونوں میں ان کا کوئی ساجھا (شرکت) ہے۔ ندان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ نداس کے پاس اس کی احازت کے بغیر کسی کی سفارش کسی کے کام آسکتی ہے۔ پہاں تک کہ جب ان کے دلول سے

گھبراہٹ دورکر دی جائے گی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیاہے؟ تو (فرشتے )

کہیں گے کہ سے بات کا حکم دیا ہے۔ وہی بلندو برتر ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٢ تا٢٣

أَدُعُوا يكارو\_بلاؤ

زَعَمْتُمُ تم نے گمان کیا تم نے سمجھا

ظهير

گهبرایث دورکردی گئی فُزّعَ

> اَلُحَةً 5

# ریخ: آیت نمبر۲۲ تا ۲۳

الله تعالى في حضرت داؤداور حضرت سليمان كاواقعه اورالله كوماف اوراس كاشكراداكرف والول كاحال سناكر بتايا يه جولوگ مبروشكر سي كام ليت بين ان كودنيايس كياصلداور بدلد ملتا بهاورآخرت مين ان كاكتناعظيم مقام بهوگا-اس كاوه تصور بهي نهيس كر كيتے اس كے برخلاف قوم سباك واقعات زندگى كوسا مضرك كرفرمايا كه جب وہ قوم جوايك بزارسال تك دنيا پر حكومت كرتى رہى تقی اس نے اللہ کے پیغیروں کی بات نہ س کراور شیطان کے جال میں پھنس کراپنی دنیااور آخرت کو ہر باد کرڈ الاتھا تو ان کا انجام کتنا بھیا تک ہوا تھا۔ درحقیقت ہمیشہ شیطان نے انسانوں کواس دھوکے میں ڈالے رکھاہے کہ وہ دنیا میں جو جاہیں کریں۔بس اپنے (من گھڑت)معبودوں کی عبادت و بندگی کرتے رہیں وہ الی عظمت وقدرت والی ہتیاں ہیں کہاپنی سفارش سے جس کو جاہے بخشوالیں گی۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیتوان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بے حقیقت بت ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔اللہ کے وه فرشة جوبهت قريب بين وه بهي اس وقت تك سفارش كى جرات نبين كرسكة جب تك ان كواس كى اجازت ندر دى جائے گى- جب نی کریم ﷺ نے کفار مکہ کے سامنے اللہ کے ایک ہونے اوراس کی قدرت وطاقت کو مان کراس کی عمادت و بندگی کرنے کی تعلیم دی تو کفار جواللہ کی ذات کے متعلق طرح طرح کے گمان رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہیہ بت ،فرشتے اور نیک لوگوں کی رومیں ہماری سفارش کر کے ہمیں ہرطرح کے عذاب اور تکلیفوں سے بیالیس گی۔ان نا دانوں کا ایک خیال تو بیتھا کہ ہمارے بت الله كے معاملات ميں بورى طرح شريك اور بدوگار بين اى لئے جم اپني حاجش اور مرادين ان سے ما تكتے بين كچھاوگوں كاخيال بيد تھا کہ یہ بت ہمارے خالق و مالک تو نہیں ہیں البتدان کو اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل ہے اگروہ ہماری سفارش کردیں گے تو ہمارا كام بن جائ گا-الله تعالى في اليے نادانوں سے فرمايا ہے كدات نبي علية ا آپ ان سے كہتے كدوه جن كواپنا معبود يجھتے ہيں ان كو پکارکرتو دیکھیں ان پر مید حقیقت کھل جائے گی کہ دہ تو ایک ذرہ برابر چیز میں بھی شریک نہیں ہیں۔ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں نہتو وہ شریک ہیں اور نہ کسی طرح سے اللہ کے مددگار ہیں کیونکہ اللہ نے ہی زمین وآسان اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ ان تمام چیزوں میں کی کے سہارے کامحتاج نہیں ہے۔ رہا پیگمان کدیی قرشتے اور بت اس کے پاس ان لوگوں کی سفارش کریں گے تو اں بات کوغور سے من لیں کہوہ فرشتے جواللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس وقت تک سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے ان کواجازت نیدی جائے گی۔فر مایا کہ جب اللہ کی ایسی نورانی مخلوق کی بیرمجال نہیں ہے کہاس کی اجازت کے بغیرا پنے لب بھی ہلاسکیں تو ان بے حقیقت بتوں کی کیا حیثیت ہے۔اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے سامنے کی کو دم مارنے تک کی اجازت نہیں ہوگی۔اس کے سامنے سب ہی سر جھکائے ہوئے ہیں فرشتے بھی اتنا ہی بول سکتے ہیں جنتنی ان کو اجازت دی جائے گی۔فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ تمام حالات کواللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ پھر جب علم البی نازل ہوتا ہے تواس کی عظمت وجلال کی آجٹ سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور تجدے میں گر پڑتے ہیں۔اس کے بعد جبخوف اور رعب کالڑول پر سے اللہ کے حکم سے دور ہوجا تا ہے تو پنچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں كەللىڭ تاڭ كىاتىكى دىا بىت تووە كىتىم بىن كەللىنە جو يىچىز مايادە بالكل حق اور تىچى فرمايا بىياور بس

حضرت ابن عبال سے روایت ہے رسول اللہ عظافی نے ارشاد فرمایا کدرب العالمین جب کوئی تھم دیتے ہیں توعرش کو اللہ علی اللہ علی ہے دستان کے تبیہ والے آسان کے فرضے ہیں تبیع پڑھنے اللہ کی تبیع وقت اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے قریب والے فرشتہ پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا مشخول ہوجاتے ہیں ) پھروہ فرشتے جوعرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے قریب والے اوپروالوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا۔ وہوالی وہوالی سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سوال وجواب کا یہ سلم ان ساء دنیا'' تک پہنچ جاتا ہے۔ (صحیح مسلم)

وع

قُلْ مَن يُرَزُقُكُمُ مِن السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللهُ مُن وَكُلُّمُ مِن السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللهُ مُن وَالْكُلُونَ وَالْاَالَةُ الْمُنْ وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ الْمَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الْمَا وَاللهُ الْمَا وَاللهُ الْمَا وَاللهُ الْمَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

#### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا ۳۰

(اے نی سے آپ کہ دیجے کہ آسانوں اور زمین سے تہمیں کون رزق دیتا ہے۔ آپ کہد دیجے کہ بیات کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھی ہوئی گراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ (ان لوگوں سے) کہد دیجے کہ (اگر ہم مجرم ہیں) تم سے اس گناہ کے بارے میں پچھنہ پوچھا جائے گا کہ جوتم کرتے رہے ہو۔ جائے گا جو ہم نے کیا ہے اور نہ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوتم کرتے رہے ہو۔ آپ کہد دیجے کہ ہمارا پر وردگار (قیامت کے دن) ہم سب کو جمع کر کا۔ پھروہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردے گا۔ وہ بہترین فیصلہ کردے گا وہ بہترین فیصلہ کردے گا۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب پچھ جانے والا ہے۔ آپ کہد دیجے جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرار کھا ہے ذرا جھے بھی تو دکھاؤ۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ بی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ نہیں۔ بلکہ اللہ بی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ (اے نی سے گئے ) خوش خبری دیۓ والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ گرا کم ٹوگ (کی ہدایت کے لئے ) خوش خبری دیۓ والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ گرا کم ٹوگ (اس بات کو ) نہیں جانے۔

وه پوچستے ہیں کدوه (قیامت کا) وعده کب پوراہوگا۔اگرتم ہے ہو؟ آپ کہد دیجئے اس وعده کا (ایک) دن مقرر ہے اس سے تم نہ توایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہواور نہ تم آگے بوج سکتے ہو۔

## لغات القرآن آية نبر٢٠٠٠ الغات

يَرُزُقْ وہ دیتاہے انّا بيثكبم إِيَّاكُمُ لَا تُسْئِلُونَ تم سوال نہ کئے جاؤ گے أنجرمنا ہم نے گناہ کیا يَفُتَحُ وہ کھولتا ہے ٱلُحَقَّتُمُ تم نے ملادیا حَاّد برگزنہیں كَآفَّةٌ مَتٰی مِيْعَادٌ مقرر تم چھے نہ ہوگے لَا تَسْتَقُدِمُونَ تم آ کے نہ بڑھو کے

### تشریح: آیت نمبر۲۴ تا۳۰

کفار مکداللہ کا نام لیتے ،اس کی ہتی کو مانتے ،اس کے اختیار اور قدرت کے قائل تھے اور بیکھی جانتے تھے کہ رزق کی تمام بخیاں اس کے دست قدرت میں ہیں لیکن ان کا گمان بیتھا کہ اللہ نے ساری دنیا اوراس کے نظام کو پیدا کر کے اس کے چلانے کا اختیاران کے بتو ل اور کا بنول کودے دیا ہے۔ اب اگر ہم ان کے سامنے نذرو نیاز پیش کرتے رہیں گے تو وہ ہماری دنیا کے کام بنادیں گے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب ہے بچالیں گے۔اس کے برخلاف نبی کریم ﷺ کی تعلیم بھی کہاس کا نئات اوراس کے ذریے ذریے کا مالک اللہ ہے وہی سب کورز تی پہنچا تا ہے اور اس کے اختیارات وقدرت میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے راہ سے بھی ہوئے لوگوں کوسید ھے رائے برلانے کے لئے نبی کریم میل کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا ے كدات نى ﷺ؛ آپ ان لوگوں كوية مجمائي كتمهين زمين اورآسان سے رزق كون ديتا ہے؟ آپ صاف صاف كهدد يجة كد یہ اللہ کے سواکوئی دوسرانہیں ہے جورزق دیتا ہے وہی سب کارازق ہے۔ ہم تواللہ کو ہرشریک سے پاک سمجھ کراس کی عبادت و بندگی لرتے ہیں اورتم اللہ کے ساتھ دومروں کوشریک کرتے ہو۔اس واضح فرق کے بعدیمی ہوسکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی صراط ستقیم پر ہوگا اور دوسرا مگراہی کے راستے بر،اب بیسوچنا تمہارا کام ہے کہ دکیل اور حالات کس کے برحق ہونے کا فیصلہ کررہے ہیں اورکون اس اصول کی موجودگی میں مراہ ہے۔ ہر محض اینے این اعمال کا ذمددار ہے نہ اگر ہم گناہ کے راستے پر ہیں توتم سے نہیں یو چھا جائے گا اورتم غلط راستے اور عقیدے برجے ہوئے ہوتو ہم سے نہ یو چھا جائے گا۔اس کا فیصلہ اس دنیا میں تو ہونا مشکل ہے کین آخرت میں جب اللہ تعالیٰ سب کوجع کر کے ان سے پوچھیں گے تو اس دن ٹھیکٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون تھے راستے پرتھا در کون گمرا ہی کے گڑھے میں جا گرا تھا۔ وہی ہر چیز کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے وہی بہتر اور دوٹوک فیصلہ فر ماسکے گا۔ بی کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ ان سے لوچھے کہ آخر میں بھی دیکھوں کہ وہ کون ہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بنائے ہوئے ہو؟ فرمایا کدان شرکین کا پر کہنا ہی بہت گھٹیا اور لچر بات ہے کداس کا کوئی شریک بھی ہوسکتا ہے یااس نے کس کواپنے اختیارات میں شریک کررکھا ہے یا وہ کا تنات کے نظام کو چلانے میں کسی کامختاج ہے۔اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہی ساری قوتوں کا مالک ہے وہی رازق ہے اور وہی ہر چیز کی حکمت اور بھید سے واقف ہے۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کوموجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے پیام مخت دے کر بھیجا ہے خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، عرب ہوں یا تجم ، کالے ہوں یا گورے، ہر قوم ، ہر ملک اور تمام انسانی طبقوں کی ہوایت ورہنمائی کے لئے بھیجا ہے۔ آپ کواورا نبیاء کی طرح کسی خاص ملک وقوم اور زمانے کے لئے نبیس بلکہ ساری انسانیت کے واسطے آخری نی اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کی ہدایت کا پیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے آپ پر نازل کے ہوئے قرآن کر یم اور شریعت کی تفاظت کا ذمہ لوگوں کے بجائے اپنے ذے لے رکھا ہے لہٰذا آپ کی نبوت ورسالت اور پیام

حق وصدافت کے لئے کسی نے نبی اوررسول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکدا گرآپ کے بعد کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا شخص دوسر انہیں ہوسکتا کیونکہ جس طرح اس کا نئات کے نظام کو چلانے میں کوئی اس کا شریکے نہیں ہو وخود ہی اس نظام کا نئات کی حفاظت فرما تا رہے گا اس میں بھی کوئی اس کا شریکے نہیں ہے۔وہ جس سے چاہے گا اپ وہ اللہ اپنے وعد کے لاہوا کرا تارہے گا۔

حفرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیلے کی کو مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرارعب چھا جاتا ہے۔

ہمیں دی گئیں (۱) میری مدو جھے ایبارعب اور دبد بادے کر فرمائی کہ ایک مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرارعب چھا جاتا ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت سے ہے کہ میرے لئے پوری زمین کو مسجد اور پاک قرار دیا گیا ہے یعنی جھے ہے پہلی امتوں کو سی مجھا کہ وہ اپنی فاص عبادت کا ہوں میں عبادت و بندگی کریں۔ تھے میدان اور گھروں میں عبادت نہ ہوتی تھی اللہ نے آپ کی امت کے لئے پوری روئے زمین کو اس مین عبادت نہ ہوتی تھی اللہ نے آپ کی امت کے لئے پوری روئے زمین کو اس معنی میں مجھ بنادیا کہ جرپاک زمین پر نماز اوا کی جاسمتی ہے اور پائی نہ ملنے کی صورت میں پاک می پر مسل کے تیم کی اس کے جووضو کے قائم مقام ہوگا۔ (۳) تیسری خصوصیت سے ہے کہ میرے لئے مال غذیمت کو حال کر دیا گیا ہے کوئکہ اس سے پہلی امتوں کے لئے مال غذیمت حال ل نہ تھا بلکہ جب ان کو مال غذیمت ہاتھ آتا تو وہ اس کو ایک میدان میں جمع کر دیتے آسان سے ایک بھی اس کو آکر کھا جاتی ہواں بات کی علامت تھی کہ ان کا جہاد قبول کر لیا گیا ہے۔ (۳) پوتھی خصوصیت سے ہے کہ جھے سے اس نے بہلی امتوں کے لئے مال گیا ہے کیونکہ بھی جاتی تا تھا گین مجھود نیا کی تمام تو موں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

ہمیں شفاعت کہ کر کی کا مقام عطا کیا گیا ہے کیونکہ آپ سب کی شفاعت فرما کیں گے۔ (۵) اور پانچوی سی خصوصیت ہے کہ جھے سے کہ جھے شفاعت کہ بی کا میاں تو موں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

ہمیں خوروں کو موں کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن جھے دنیا کی تمام تو موں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صوصیت ہے جگی بناری وضیح مسلم)

ان حقائق کی موجود گی میں ان کفار کابی پوچھنا کہ قیامت کی وہ گھڑی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کب آئے گی؟ تو اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ اللہ نے قیامت کے جس دن کا وعدہ کیا ہے وہ دن مقرر ہے جس کاعلم اللہ کے سواکسی کونہیں ہے لیکن جب وہ گھڑی آئے گی تو وہ لوگ اس سے ایک گھڑی اور لیمجے پیچھے نہ ہٹ سکیس گے اور نہ آگے بڑھ سکیس گے بلکہ اپنے وقت پروہ اللہ کے سامنے حاضر ہوکرانی زندگی کے ایک ایک لیمج کا حساب دیں گے۔

نی کریم ﷺ کی بعث اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلینیں ہے بلکہ آپ کی بعثت کے بعد صرف قیامت ہی کوآنا ہے اس کے لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح میں بیفرماتے ہوئے آپ نے اپنی دوالگلیاں اٹھا کیں۔ (بخاری وسلم) لینی جس طرح ان دوالگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبوت نہیں ہے۔ میرے بعد قیامت سے اور قیامت تک میں ہی نبی رہوں گا۔

# وَقَالَ الَّذِيْنَ

كَفُرُوْاكُنُ ثُوُمِنَ بِهِذَالْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يُكَ يُهِ وَكُوْ تَلْكَوْوَاكُنَ الْمَاكُمُ وَكَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يُكَ يُهِ وَكُوْ تَلْكَا الْمُوْلِكُوْلِكُوْلِكَ الْمَكُمُ وَالْكُوْلِكَ الْمَكُمُ وَالْكُولُولُ الْمُحْتَى الْمُتَكُمُ وَالْكُوْلِكُولُولِكُوْلِكَ الْمَكُمُ وَالْكُولُولُ الْمُحْتَى الْمُتَكُمُ وَالْكُولُولُ الْمُحْتَى الْمَكْمُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَكُمْ مَلَ كُنْ اللّهُ وَكُمْ مَلَ كُنْ اللّهُ وَكُمْ مَلَ كُنْ اللّهُ وَكُمْ مَلَ كُنْ اللّهُ وَكُمْ مَلُ اللّهُ وَكُمْ مَلُ اللّهُ وَكُمْ مَلُ اللّهُ وَكُمْ مَلُ اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَكُمْ مَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ مَا لُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ترجمه: آیت نمبرا۳ تا۳۳

اوروہ کافر کہتے ہیں کہ نہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ بی ان کتابوں پر جواس سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ کاش آپ ان ظالموں کواس وقت دیکھیں جب بیابینے پروردگار کے سامنے کھڑے خور وقت ہرائے ہوگا۔ کمزور اور نا توال لوگ غرور و تکبر اختیار کرنے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو یقینا ہم صاحب ایمان ہوتے ۔ وہ متئبرین کمزوروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو یقینا ہم صاحب ایمان ہوتے ۔ وہ متئبرین کمزوروں سے کہیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آچکی تھی تو کیا ہم نے تہمیں (زبردی اس سے) روک رکھا تھا۔ اصل میں تم خود ہی مجرم ہو۔ کمزورلوگ تکبر اور بڑائی اختیار کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اوراس کے ساتھ دوسرے معبودوں کوشریک کریں۔ لیکن جب وہ (دونوں)

اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی ہے (اپنا منہ) چھپالیں گے اور ہم کا فروں کے گلے میں طوق (زنجیریں)ڈال دیں گے اور جو کچھوہ کرتے تھےاس کی ان کوسزا ملے گی۔

لغات القرآن آيت نبرا ٢٣١٣

مَوْ قُوْ فُوْ نَ 2223 وہ لوٹنا ہے يَرُجعُ استضعفهُ ا كم وركرد ي محت لَكُنَّا البته بم ہوتے صَدَدُنَا ہم نے روک دیا تَأْمُرُ وُ نَ تم حكم دية ہو يتم سكھاتے ہو اَسَرُّ وُ ا انہوں نے جھیایا أغُلالٌ طوق \_ زنجيرين اَعُنَاقَ (عُنُقٌ) گر دنیں

### تشريح: آيت نبرا ٣٣١٣

جب نی کریم علی نے کفار عرب کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پیش کر کے بتایا کہ قرآن کریم اوراس سے پہلے نازل کی ہوئی کتا ہیں تو رہت ، زبوراورانجیل وغیرہ بیسب اللہ تعالی نے انسانی ہدایت ورہنمائی کے لئے نازل فرمائی ہیں تو کفار بردی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہتے تھے کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں اور نہ اس سے پہلی کتابوں کو مانتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علی کتابوں کو مانتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیلوگ اس دنیا میں حقیقت کا افکار کرکے ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہورہے ہیں ان کو افکار قتل کے بھیا تک مواجع سے انسانوں کو جمع کرکے ایک اندازہ نہیں ہے۔وہ دن کس قدر صرت ناک ہوگا جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرکے ان سے ان کی زندگی کے ایک ایک لیے کا صاب لے گا اس وقت چھوٹے بڑوں کو اور بڑے چھوٹوں کو الزام دیں گے اور ہرایک

دوس نے کوتھوروار تھہرائے گا عام لوگ جوا پے رہبروں اور رہنماؤں کی ہربات کو آنکھیں بند کرکے مائنے تھے ان سے چیج چیج کر

کہیں گے کہتم نے ہمیں رائے سے ہونکا یا تھا۔ ہماری ان مصیبتوں کے ذمہ دارتم ہو۔ اگرتم ہمیں غلط رائے پرنہ ڈالتے تو ہم
رسولوں کی بات مائے اور آج کے دن ہم نجات پالیے جوان کے بوٹ لوگ ہوں گے وہ ان کو جواب دیں گے کہ اپنے آپ کو
شرمندگی سے بچانے کے لئے ہمیں الزام نددو کیونکہ تہمیں تمہاری خواہشوں اور بری تمناؤں نے گراہ کیا ہے۔ ہم نے اگر ہماری بات
کو مانا تو اس کی وجہ پیھی کہ تہماری بہی خواہشیں تھیں۔ وہ ہم نے تہمیں فراہم کر دیں اس طرح تم نے خود ہی اپنے گئے میں اس
پیمند کو ڈالا ہے ور نہ ہمارے پاس الی کون می طاقت تھی کہ ہم زبر دی تھیاری گرونوں میں گراہی کے پھندے ڈال دیے۔ اس
طرح بدلوگ ایک دوسرے کوالزام دے کرانی شرمندگی کومٹار ہے ہوں گے لیکن اپنے دل میں اپنے کئے ہوئے غلط فیصلوں پر پچھٹا
طرح بدلوگ ایک دوسرے کوالزام دے کرانی شرمندگی کومٹار ہے ہوں گے لیکن اپنے دوسرے پر ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ اس
کے بعد اللہ کا فیصلہ آجائے گا اور ان سب کے ہاتھوں کو گرونوں سے ملاکر طوق اور ذخیروں سے جکڑ دیا جائے گا اور فر ما یا جائے گا کہ اس ہرایک کواس کے اپنے کا اور فر ما یا جائے گا کہ اس ہرایک کواس کے اپنے کا اور ان سب کے ہوئے اعمال کے مطابق بدلد یا جائے گا۔ گراہ کرنے والے ہوں یا گراہ ہونے والے دونوں کو پورا
اب ہرایک کواس کے اپنے گا اور ان سب کے ہاتھوں کو گرونوں سے ملاکر طوق اور ذخیروں سے جکڑ دیا جائے گا اور فر مایا جائے گا اور ان سب کے ہوئے اعمال کے مطابق بدلد یا جائے گا۔ گراہ کرنے والے ہوں یا گراہ ہونے والے دونوں کو پورا
اب ہرایک کواس کے ایک گراہ کو گراہ گوگ اور ان سب کے ہوئے اعمال کے مطابق بدلد یا جائے گا۔ گراہ کرنے والے ہوں یا گراہ ہونے والے دونوں کو پورا

# وَمَا السُّلْنَافِي قُرْيَةٍ

مِنْ تَذِيْرٍ الْاقالَ مُ تُرَفُوهُ آلِ قَالِمِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ لَاَوْوَنَ ﴿ وَالْوَالْحَنْ الْمُعَذِّبِينَ ﴾ قُلُ قَالُوالْحَنْ الْمُعَدِّبِينَ ﴾ قُلُ الْوَالْحَنْ الْمُعَدِّبِينَ ﴾ قُلُ الْوَالْحَنْ الْمُعَدِّبِينَ ﴾ قُلُ الْوَلَا الرِّزُق لِمِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَالْكِنَّ الْمُثَالِقِي اللَّهِي الْمُوالْكُمُ وَكُلَ اوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي الْمُقَالِكُمُ وَكُلَ اوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي الْمُقَالِكُمُ وَكُلَ اوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي الْمُقَالِكُمُ وَكُلَ اوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي الْمُقَالِكُ لَهُمْ عِنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ الللَّهُ الْمُعُلِيلُولُ اللللْمُ الللَ

#### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا ۳۸

اورہم نے جب بھی کمی پستی میں کی ڈرانے والے کو بھیجا تو وہاں کے خوش حال لوگوں نے کہا کہ تم جو پچھ (ہدایت) دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولا دکی کثرت رکھتے ہیں۔ ہم (ان لوگوں میں سے) نہیں ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ (اے نی علیہ) آپ کہد دیجئے کہ میر اپر وردگار جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسیح کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے لئین اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں مانتے۔ تمہارے مال اور تہاری اولا دیں ایس چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گی۔ البعتہ جوالمیان لائے اور انہوں نے کئے ہوئے کا موں کا دوگنا اجر و ثواب ملے گا۔ ادر و ولوگ ہماری آیوں میں ادر وردہ (جنت کی) بلند و بالا عمارتوں میں اظمینان و سکون سے رہیں گے۔ اور جولوگ ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز و بس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیدہ لوگ ہیں جوعذاب میں حاضر کے جا کمیں گے۔

### لغات القرآن آيت نبر٣٨٢٣٠

مُترَفُونَ

اَلُغُرُ فَاتُ (غُرُ فَةً)

مُطجزيَنَ

يَبُسُطُ وهَ هُولَاتٍ وهَكُولَاتٍ يَقُدِرُ الدازے دیتا ہے تُقَرِّبُ تُقَرِّبُ تَقَرِّبُ درجہ مقام درجہ مقام الصِّعْفُ دوگنا دوگنا دوگنا

بالإخانيه بلندوبالإ

عاجزو بے بس کرنے والے

مال دار عیش بیندلوگ

### تشریخ: آیت نمبر۳۸ تا ۳۸

جن لوگوں کے پاس دنیا کی قوت و طاقت، حکومت وسلطنت اور مال و دولت ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کوعزت کی نظروں سے دیکھا جانے لگتا ہیں کہ جب انہیں دنیا کی دولت و مشمرت اور مال و زراور عزت وسر بلندی دی گئی ہے قوہ آخرت میں ذلیل ورسوا کیوں ہوں گے؟ یکی وہ غلط اور گمراہ کن خیال ہوتا ہے جوان کو دنیا میں اور پھر آخرت میں ہدایت و نجات سے محروم کر دیتا ہے۔

جب نی کریم علی نے اعلان نبوت فر مایا تو جن لوگوں پروهن دولت، عیش وعشرت اور قوت واقتد ارکا نشہ موار تھا انہوں نے آپ کی تحریک کی زبروست مخالفت صرف اس بنا پر کی تھی کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت وعزت، سر داری اور رہنمائی کے تمام سمامان واسباب موجود ہیں تو آخر ان کو دوسری دنیا میں عذاب کیوں دیا جائے گا؟ وہ دنیا اور آخرت کی تمام عزتوں کا ستحق اپنی تھے۔ تھے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم تھے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ ان کی ان با توں کی پرواہ نہ سیجئے کے وقکہ سے آپ مال وہ دولت کے نشے ہیں بدمست ہیں اور ہے تھے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندوں ہیں سے ہیں حالا نکہ اول وہ دولت کی کشر ہندوں ہیں وسعت اور پھیلا و اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پہندیدہ اور مجبوب لوگ ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ اگر وہ اپنے ان تی اعمال اور خوش فہیوں ہیں جٹلار ہے تو آخرت ہیں سب سے زیادہ فتصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جوا بمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے ہیں وہ آخرت ہیں جنت کے ستحق لوگوں ہیں ہے ہوں گی موری کے بیند وہ اور کہوں کے بیند وہ اور کرنے والے ہیں وہ آخرت ہیں جنت کے ستحق لوگوں ہیں ہے ہوں گی موری کے ایس کو اس کے ایسے لوگوں کے بیند وہ اور کرنے والے ہیں ان کو یا در کھنا چاہے گا۔ لیکن جولوگ اللہ اور اس کے اس کے جوب بیغیم حضرت میں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے ایسے کو کو را لہ کہا کہ اس کے وہ بینی ہوں کے دو بید میں ہوں کے ایسے لوگوں کے ایسے کو کو را لہ کی کا موں پر دوگنا چاہیے کہ وہ سب لوگ ایک دن اللہ کے عذاب ہیں گرفتار ہو کر برے انجام سے دو چار ہوں گے اور پکڑ کر اللہ کے بیک می بیان کو چا کیں گی ہو گا کہ کی ہوں گی ہوئی کے جا کیں گی۔

قُلْ إِنَّ رَبِّيُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّتَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا النِّفَقُتُمُ مِنْ شَيْعُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَّزِقِ يَنَ ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمُ جَمِيْعًا يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ الرَّزِقِ يَنَ ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمُ جَمِيْعًا ثُمَّ يَعُوْلُ لِلْمَلَيِّ كُوْ الْفَؤُلُو ﴿ إِيّاكُمُ كَانُوْا يَعْبُدُونَ ﴾ فَتَرَيعُولُ النّوا يَعْبُدُونَ

رص

قَالُوْ اسْبَعْنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِنْ دُونِهِمْ ثَبَلْ كَانُوْ أَيَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ٱكْتُرُهُمْ بِهِمْمُّ تُؤْمِنُونَ @ فَالْيَوْمُ لَا يُمَلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوْقُواعَذَاب التَّارِالَّيِّيُ كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ @وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِمْ إِيْتُنَا بَينْتِ قَالُوْا مَا هَذَا الْارْجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يَصُدُّكُوْعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ابَا وُكُمْ وَقَالُوْ إِمَا هٰذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرُى وَقَالَ الْدِيْنَ كَفُرُوْ الِلْحَقِّ لَمَّا جَآءُهُمُ إِنْ هِذَا الْرَسِحُرُ مُّبِأِينً ا وَمَا اتْيَنْهُمْ مِنْ كُتْبُ يَدُرُسُونَهَا وَمَا ٱرْسَلْنَا رَاكَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَدِيْرِ فَ وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَكَغُوا مِعْشَارُمَا أَتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ٥

#### ترجمه: آیت نمبر۳۹ تا۴۸

(اے نبی ﷺ) آپ کہد دیجئے کہ میرا پروردگاراپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسیع کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا کردیتا ہے۔ اور جس کے لئے چاہتا کردیتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو کردیتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو کردیتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو رقیا مت کے دن ) جمع کرے گاتو فرشتوں سے کہا گا کہ کیا پیلوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں یہ تو نہیں ہیں۔ بلکہ (بات بیہ ہے کہ) وہ جنات کی عبادت و بندگی کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جوان پریقین و اعتقاد رکھا کرتے تھے۔

(فرمایا جائے گاکہ) آج کے دنتم میں سے کوئی کی دوسرے کے نفتے اور نقصان کا افتیار نہیں رکھتا اور ہم ان ظالموں سے نہیں گے کہتم جہنم کی اس آگ کا مزہ چکھو جے تم جھٹلا یا کرتے تھے۔
اور جب ان پر ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بیتو وہ آدئی ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیں ان کی عبادت دیندگی سے روک دی جن کی تہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔
ع کہ ہمیں ان کی عبادت و بندگی سے روک دی جن کی تہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔
ع کی تو کہتے ہیں کہ بیتر آن گھڑا ہموا جو وہ ہے۔ اور جب ان کا فروں کے پاس جن اور سے پائی آئی تو کہنے گئے کہ بیتو کھلا ہموا جا دو ہے۔ اور ہم نے ان (مشرکین عرب) کو ایسی کتا ہیں نہیں دی گئی تو کہنے جو اور جوان سے پہلے کوئی ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جوان سے پہلے کوئی ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جوان سے پہلے حق انہوں نے جمٹلا یا اور یہ (مشرکین عرب) ان کے دسویں جھے تک بھی ٹہیں پہنچ جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے ہمالا یا اور یہ (مشرکین عرب) ان کے دسویں جھے تک بھی ٹہیں پہنچ جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے در مشرکین عرب کا ان کے دسویں حصے تک بھی ٹہیں پہنچ جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے در مشرکین عرب کا ان کے دسویں حصے تک بھی ٹہیں پہنچ جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے در سویل حصے تک بھی ٹہیں پہنچ ہو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے در مشرکین عرب کا اور دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے در سویں حصے تک بھی ٹہیں پہنچ ہو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے در سویں حصے تک بھی ٹہیں پہنچ ہو ہم نے دول دیا تھا۔

### لغات القرآن آيت نبر١٥٥٣٩

| يُخَلِفُ    | مسی چیز کے بعدد یتا۔ |
|-------------|----------------------|
| تُتُلٰى     | تلاوت کی گئی         |
| يَصُدُ      | وه رو کتاہے          |
| اِفُکٌ      | جھوٹ                 |
| مُفْتَرِيً  | گھڑ اہوا۔ بنایا ہوا  |
| يَكُرُسُونَ | وه پڑھتے ہیں         |
| بَلَغُوا    | وه پنچ وه            |
| مِعْشَارٌ   | دسوال حصه            |
| نَكِرَ      | عذاب                 |

### تشريخ: آيت نبر ٢٥ تا ٢٥

شیطان جوانسان کا از لی اور کھلا ہوادشن ہے وہ لوگوں کو گمراہی کے راہتے پر ڈالنے کے دوطریقے اختیار کرتا ہے۔(1) سب سے پہلے تو لوگوں کے دلوں میں بیروسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا قرب جا ہے ہیں تو وہ (نعوذ یاللہ)اللہ کی بیٹیول یعنی فرشتوں کی عبادت و ہندگی کریں اس میں ان کی کامیابی ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ شیطان کے جال میں پیش جانے والے نا دانوں نے فرشتوں کے بت بنا کران کومعبود کا درجہ دے دیا تھا اوران کی عبادت و بندگی شروع کر دی تھی۔ جوفرشتے اللہ کے تھم سے بارش برسانے برمقرر کئے گئے تھان کورز ق اور بارش کا دیوتا ، جوفر شتے ہواؤں اور فضاؤں برمتعین تھان کوہواؤں اور فضاؤل کا دیوی دیوتا مان کران کے سامنے سر جھکا نا اوران کوشکل کشاما ننا شروع کردیا۔ چنانچہ قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے جھکنے والوں ،ان کو اپنا سفارثی مانے والوں اور ان کی عبادت و بندگی کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال فرما کیں گے کہ کیاتم نے ان لوگوں ہے کہا تھا کہ وہ تہمیں اپنا معبود اور سفار شی بچھ کرتمہاری عبادت و بندگی کریں؟ فرشتے نہایت ادب داحتر ام سے عرض کریں گے الیم! آپ کی ذات اس عیب سے پاک ہے کہ آپ کی شان معبودیت میں کسی کوشریک یا برابر کاسمجھا جائے۔ ہماراا یسے لوگوں سے کوئی واسطہ یاتعلق نہیں ہے۔ ہم تو آپ کے فرماں بردار بندے اورغلام ہیں ہم اس بات کا کیے دعوی کر سکتے ہیں کہ آپ کوچھوڑ کروہ ہمیں اپنا معبور بھیں۔ ہمارے سامنے سرچھا کیں اور ہماری اطاعت، عبادت اور بندگی كريں ۔ اصل ميں بيلوگ مارانام كے كرشيطان كى عبادت كرتے تھے جس نے ان كے ذہنوں اور دلوں ميں بيبات بھادى تھى کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کوچھوڑ کر اس کے عاجز و بے بس بندوں کو اپنا معبود اورمشکل کشا مان لیس گے تو وہ کامیاب ہوجا کیں گے۔فرشتوں کے اس صاف، واضح اور دوٹوک جواب کے بعد اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ یا در کھو! اس کا کنات میں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہےاس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ تو کسی کو نقع پہنچا سکتا ہےاور نہ نقصان پہنچانے کی قوت رکھتا ہے۔تم نے جن ہستیوں کو یا فرشتوں کو اپنا معبود اور مشکل کشامان رکھا ہے وہ اس کے سامنے تنا جا اور عاجز بندے ہیں جواپی مرضی اورخوثی ہے اپنے لب بھی نہیں ہلا سکتے اور کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ چونکہ تم نے کفر اور شرک اختیار کیا ہے اس لئے اب تہمیں جہنم کی آگ میں جموعک دیا جائے گا۔اور اس مشکل وقت میں کوئی تمہار اساتھ مند ہے سکے گا۔

شیطان کے گمراہ کرنے کا دوہرا طریقہ یہ ہے کہ جب عام لوگوں کے سامنے اللہ کی صاف اور واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان پرایمان لانے کے بجائے الٹی سیدھی اور نضول پاتوں پراتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگو!اس فخص ان سے تمہیں روک دے۔ وہ یہاں تک کہدڈ التے کہ (نعوذ باللہ) یہ جس قرآن کو اللہ کا کلام کہتا ہے وہ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ جب عام لوگ ان کے مکر وہ اور بے بنیاد پروپیگنٹہ ہ کے باوجو دقر آن کریم کی سچائیوں کو دل ہے قبول کرئے آھے بوجے تو کہنے لگتے کر برقر آن ایک جادو ہے یا جادو کی کتاب ہے جس نے لوگوں کی آٹکھوں پریٹی باندھ دی ہے وہ جو کچھے کہ رہے ہیں جادو کے زیراثر کہدرہے ہیں۔اللہ نتعالیٰ نے فرمایا کہان لوگوں کوایس کچراور فضول باتوں کے بجائے نبی کریم علی ہے اوران پرا تاری گئی آیات کو ا یک نعمت کے طور پر قدر کرنا جا ہے تھی کیونکہ جس طرح بنی اسرائیل کوان کی ہدایت کے لئے کتابیں دی گئی تھیں سیکڑوں سال ہے جزیرہ نمائے عرب والوں کونہیں دی مجی تھیں جن کووہ پڑھتے بڑھاتے اور ای طرح صدیوں سے ندان کے بیاس کوئی ڈرانے اور برے انجام ہے آگاہ کرنے والا نبی اور رسول آیا۔ ان کفار مکہ کوان نعبتوں کی دل ہے قدر کرنا چاہیے تھی کیونکہ ای میں ان کی فلاح اور کامیانی کاراز بوشیدہ ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ مکہ والے جوابن چھوٹی چھوٹی سردار بوں اور معمولی سے مال ودولت برفخر کرتے ہیں انہیں ان لوگوں کے حالات کاعلم نہیں ہے جو دنیا کی بہت بڑی اور خوش حال قومیں تھیں جن کو دنیا کی ہر نعت دی گئے تھی جن کا دسوال حصر بھی اہل مکہ کے حصے میں نہیں آیا جب ان خوش حال قو موں نے اللہ کی نافر مانی کی اوراس کے رسولوں اوران کی تعلیمات کو چھٹلایا تو اللہ کا زبر دسنت قبر نازل ہوا۔ ان کے مال ودولت اور تر قیات ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچاسکیں اور وہ دنیا سے اس طرح مث محتے کہ آج ان کی زند گہاں قصہ اور کہانی بن کررہ گئیں۔

خلاصه بيہے کہ

ہ ال و دولت اور دنیا دی اسباب کوئی فخر کی چیز نہیں ہیں کیونکہ بیتو اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہیں۔ وہ کی کوخوب مال و دولت اور داحت و سکون کے اسباب سے نواز دیتا ہے اور کسی کوفقر و فاقہ کی زندگی وے دیتا ہے بعض لوگ مال و دولت کوجہنم کے انگارے بنا لینتے ہیں اور بعض لوگ ہر حال میں اللہ کے بندوں پر خرج کر کے اس بات کی امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں پر چتنا بھی خرج کریں گے اور اللہ ایسا بہترین رزق عطا بندوں پر چتنا بھی خرج کریں گے اس بات کی اور اللہ ایسا بہترین رزق عطا کرنے والامہر بان آقا ہے کہ وہ اس کا بہترین برا مرد عطافر ما تا ہے۔

فرشتول کوالٹد ہے مانگنے کا دسلہ مجھتے تھے۔

اللہ ہوتا ہے کہ ایک موس کواس بات پریفین کا مل ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کی مشکلوں کوآسان بنانے والا ہے اس کے سواکوئی مشکل کشانہیں ہے اس نے اس کے سواکوئی مشکل کشانہیں ہے اس نے اپنی ذات ہے ما نگلئے کے لئے مختلف واسطوں اور وسیلوں کے خار میں کی ضرورت نہیں ہے کہ ویک اس کے جب آ دمی اللہ سے براہ راست ما نگلئے کے بجائے وسیلوں کے چکر میں کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آ دمی اللہ سے براہ راست ما نگلئے کے بجائے وسیلوں کے چکر میں میں میں کہتے بھول کران وسیلوں ہی کو معبود کا درجہ دے دیے ہیں جس طرح کھار کہ بنوں کو اور

البت علاء مضرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آ دمی اس طرح اللہ ہے ما نگٹا ہے کہ 'اے اللہ فلاں بزرگ جو تیرے نیک اور مثقی بندے تھے آپ نے جس طرح ان پر کرم فرمایا تھاای طرح میرے او پر بھی عنایت فرماد پیجئے۔ اس طرح کا وسیلہ افتیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح دعا کرنے کولازی نہ بچھ لینا چا ہیے کہ اس کے بغیر دعا کرنے سے اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ کیونکہ تمام انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے صرف اللہ تی سے مانگلتے تھے۔ ہمیں بھی بہی طریقہ افتیار کرنے کی ضرورت ہے۔

ہلائی سے پہلے بھی اس بات کی اچھی طرح وضاحت کردی گئی ہے کہ جزیرۃ العرب کے رہنے والوں کو اگر چی مختلف انہاء کرام کی تعلیمات قو پہنچتی تھیں لیکن جس طرح بنی اسرائیل کو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کہ تابیں دی گئیں تھیں اس طرح عرب والوں کو براہ راست کوئی کتا ب نددی گئی تھی۔ نیز ای طرح سیکڑوں سال سے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کوئی نبی اور رسول نہ آیا تھا۔ کفار مکہ سے کہا جارہا ہے کہ بیتمہادا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمہیں اللہ نے آخری نبی اور آخری رسول حضرت جمد علیاتے اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید جو آخری کتاب ہے وہ نعت کے طور پرعطا کی ہے آئیں اس کی قدر کرتا جا ہے۔ وہ ایسے عظیم المرتبت نبی ہیں جن پر کا کنات کا ذرہ ذرہ ناز کرتا ہے عرب والوں کو ان کی قدر کرتے ہوئے ایمان لانا چاہیے ہی میں ان کی سب بڑی کا میابی ہے۔

جہنی کریم علی ہے۔ پہلے بہت زبردست اور طاقت ورقویس گذری ہیں جوابی دولت اور بلند و بالا بلذگوں اور اپنے تہذیب وتدن پر ناز کیا کرتی تھیں گین انہوں نے نافر ہانی کی بھی حد کردی تھی ان کوا نبیاء کرام کے ذریعہ برطرح آگاہ اور خبردار کیا کی بھی حد کردی تھی ان کوا نبیاء کرام کے ذریعہ برطرح آگاہ اور خبردار کیا کی بھی حد کردی تھی ان کی بھی حد کردی تھی ان کوا نبیاء کرام کے ذریعہ برطرح آگا اور خبردار کیا گیا۔ اللہ اللہ کا فیصلہ آگیا۔ اللہ نبیوں اور ان کے تہذیب و تدن کواس طرح تباہ و برباد کردیا کہ آج ان کا نام ونشان تک مٹ چکا ہے۔ فر مایا جارہ ہے کہ نبی کی بھی کی بھی تا ہے تو کو گذشتہ تو موں سے مختلف نہ ہوگا کیونکہ جب اللہ کے رسول اور اس کی تعلیمات کو جمٹلایا جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول اور اس کی تعلیمات کو جمٹلایا جاتا ہے تو پھر اللہ کے وقیلے اور قبر سے بچنا مکن نہیں ہوتا۔

قُلْ إِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنَ تَقُوْمُوۤا لِلهِ مَثَنٰى وَفُرَادَى ثُمَّر تَتَفَكَّرُوْا أَمَّا بِصَاحِبِكُوْمِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيْدٍ® قُلْمَاسَا لْتُكُمُّرُمِّنَ اَجْيِر فَهُوَ لَكُ مُرْاِنَ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِيْدُ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُـوبِ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا آضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْجِيَّ إِلَى رَبِي إِنَّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيْكِ ﴿ وَلَوْ تُزَى إِذَا فَزِعُوا فَالْافَوْتَ وَاخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿ وَقَالُواۤ امْنَابِهِ ۚ وَالَّىٰ لَهُ مُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَقَدْ كُفُرُ وَابِهِ مِن قَبُلُ وَ يَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَحِيْلَ بَيْهُمْ وَبَايْنَ مَا يَنْتَهُونَ كُمَا فُعِلَ بِٱشْيَاعِمْ قِنَ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوْ افِي شَاتِي أُمْرِيبٍ ٥

### ترجمه: آیت نمبر۲ ۴ تا ۵۴

(اے نبی علیہ) آپ کہدد بیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نفیحت کرتا ہوں یہ کہتم اللہ کے واسطے دو دو اور اسلیے اسلیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھرتم غور کر وکیا تہارے ان صاحب میں کوئی جنون کی بات ہے؟ حالانکہ وہ صرف بخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں اس سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ کہدد بیجئے کہ میں نے اس (فریضہ تبلیغی) پرتم سے کوئی اجرتو نہیں مانگا۔ اگر مانگا ہوتا تو وہ

700)=

تہماراہے۔ میرااجر تواللہ تعالیٰ کے ذہبے۔ اور وہ ہر چیزی خبرر کھنے والا ہے۔

آپ ﷺ کہد جیئے کہ میرا پرور دگار تو تن بات کو عالب کر کر ہےگا۔ اور وہ ہر طرح کے غییب
کاجانے والا ہے۔ آپ ﷺ کہد جیئے کہ تر آگیا۔ حق نہ تو باطل کو پیدا کرتا ہے اور نہ لوٹا کے گا۔

آپ ﷺ کہد جیئے اگر میں بہ کا ہوا ہوں تو اس کا نقصان مجھے ہی پہنچے گا اور اگر میں ہدایت پر

ہوں تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ میرارب میری طرف وتی بھیجتا ہے۔ بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے۔

کاش آپ دیکھتے کہ جب (قیامت کے دن) یہ گھبرائے ہوئے گھر ہے ہوں گا ور ن کے اور دن پر ہیں گے کہ اب ہم

کر بھا گ بھی نہ تیس گے اور قریب ہی ہے پکڑ لئے جا کیں گے۔ اور وہ یہ کہیں گے کہ اب ہم

زاس نبی ﷺ پر) ایمان لے آئے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) اور یہ کہاں ممکن ہے کہ جو چیز ہتوں نے سہلے بی سے نفر کیا تھا وہ بے

ہتھ سے نکل جائے وہ دوبارہ ہاتھ میں آجائے۔ بیشک جنہوں نے پہلے ہی سے نفر کیا تھا وہ بے

کے درمیان ایک آڈکردی جائے گی جیسا کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ پہلے سے کیا گیا تھا۔ بلا شہدہ شک میں بڑے ہوئے تھے جس نے آئیں محکمات میں ڈالا ہوا تھا۔

شک میں بڑے ہوئے تھے جس نے آئیں محکمات میں ڈالا ہوا تھا۔

### لغات القرآن آية نبر٢٥٠١

اَعِظُ مِینُوبِی اَعِظُ مِینُوبِی اَعِظُ مِینُوبِی دورو مَشْنی دورو فُرادی ایک ایک صَاحِبٌ باشی یَقُذِف دو پینی آئے مَا یُبْدی و وابتر انیس کرتا

اَلتَّنَاوُشُ

فَزعُوُا

وه خوابش رکھتے ہیں

جھیٹ کریکڑ لینا

يَشُتَهُوُنَ

### تشريح: آيت نمبر ۲ ۴ تا ۵۴

ِ اعلان نبوت سے پہلے بھی عرب کا بچہ بچہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ عظیۃ کی متانت وسنجید گی عقل و دانش، دیانت و ا مانت،حن عمل اور خاندانی شرافت سے نہصرف اچھی طرح واقف تھا بلکہ ہرمخص آپ سے ملنے کے بعدصرف آپ ہی کی تعریف کر تا نظر آتا تھالیکن جیسے ہی آپ تالی نے اللہ کا پیغام پہنچایا اوران کی رسموں اورطریقوں کوغلط بتایابت پرتی، جہالت اور بہت س حماقتوں پراہل عرب کوآگاہ کیاتو دل جان سے عزت واحتر ام کرنے والوں نے آپ تھا کے کوشاع، جادوگر اور دیوانہ کہنا شروع کردیا كيونكه وه اين باب داداكي رسمول كي توبين برداشت نه كرسكے تھے۔الله تعالى نے فرمايا كدائے نبي ﷺ: آب اين تمام خالفين ے کہدد بیجے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اوروہ میکرتم سب ل کریا الگ الگ ذرااس بات برغور کروکہ حق وصدافت کی وعوت دینے والا کیا مجنوں یاد بوانہ ہوسکتا ہے جب کہ وہ ایک طویل عرصہ تک تمہارے درمیان رہا ہے۔ جوتمہارے ہی شہر کارہنے والا ہے جس کی زندگی کالیک ایک لمحتمهارے سامنے ہے۔ دن رات کا کوئی گوشتم سے پیشید نہیں ہے، جرتمہیں قیامت کے آنے والے شدیدعذاب سے آگاہ اور خبردار کرنے والا ہے۔جس کا بیمال ہے کہ وہتم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا بلکداللہ سے اجروثواب کی امیدر کھتا ہے۔ کیاا پیا مخص مجنوں یا دیوانہ ہوسکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ بیتن وصداقت کی آ واز ہے جوآخر کارساری دنیا یرغالب آ کررہے گی کیونکہ جب بھی حق نکھر کرساہنے آتا ہے تو باطل اپنی جڑوں سے اکھڑ جاتا ہے اوراپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ آپ بہمجی کہدد بیجئے کہ باطل اورجھوٹ نہ کسی چیز کی ابتداء کرتا ہے نہ کسی چیز کودوبارہ پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نیز آپ ریجھی کہدد بیجئے کہ اگر میں تمہارے غلط کمان کے مطابق راہ ہے بھٹکا ہوا ہوں تو اس کا نقصان مجھے ہی پہنچے گا اس سے تہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور اگر میں ہدایت اور سچائی یہ ہوں تو اس کی وجہ رہے کہ میر ایر وردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے۔ وہی قریب اور دورسے ہرایک کی بات سننے والا اور ہرایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ بدلوگ آج بری بری باتس بنار ہے میں کل قیامت میں ان کا پیمال ہوگا کہ وہ عذاب البی سے بیخے کے لئے گھرائے ہوئے کسی کونے میں جیپ جانے کی کوشش کریں گے کیکن وہ جہاں بھی جائیں گے تواللہ کے فرشتے انہیں اس جگہ سے پکڑ کرلے آئیں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ عذاب

اللی ہے کئی حال میں نئی نہ کیس گے۔اس وقت ان کی آنھیں کھلیں گی اور وہ کہیں گے کہ اب ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں۔لیکن حقیقت ہیہ ہے کہ گذار اوقت کی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔جو چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے اس کولوٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرلیں گے تو انہیں اچھی طرح معلوم ہوجائے گا کہ ایمان کا مقام ان سے بہت دور جاچکا ہے اب اس پر پچھتا نے اور شرمندگی کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایمان اس وقت تک معتبر تھا جب تک وہ دنیا کے دار العمل میں تھے لیکن ،ب انہوں نے اس وقت کو گنوا دیا تو یہ کیے ممکن ہے کہ دولت ایمان کو ہاتھ بڑھا کرا ٹھالیں گے اگروہ دنیا میں شک اور شکش میں زندگی نہ گذار تے تو یقینا ان کوراہ نجا مت حاصل ہو کئی تھی لیکن وقت نکلنے کے بعد اس اعتراف واقر ارکا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

الله تعالی ہمیں اس دنیا میں اپنے گنا ہوں سے معافی ما تکنے اور حسن عمل کی تو فیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہر طرح کی

رسوائيول ہے محفوظ فرمائے۔ آمين

الحمد بلدان آیات کے ساتھ ہی سورہ سبا کا ترجمہ اور اس کی تشریح کمل ہوئی۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين

\*\*\*\*